

# فَقِيْهُ وَاحِدًا شَدُّ عَلَى الشَّيْطِنِ مِنَ الْفِ عَابِدٍ

فأوى عالمكرى اردو

قسهيل وعنوانات مولانا ابوعبر مولانا الوعبر التعر خطيب جامع منهذ دخية للفلين

مترجم المرعلى اللهة المعلى مولانا مستيرمير على الطبطا مصنف تفيير مواهب الرحمان عين الهب رايع غيره مصنف تفيير مواهب الرحمان عين الهب رايع غيره

و کتاب الودیعة و محتاب العاریة و کتاب الهبة و کتاب المکاتیب و کتاب الولام و کتاب الاکراه و کتاب المکاتیب و کتاب الولام و کتاب الاکراه و کتاب الجر

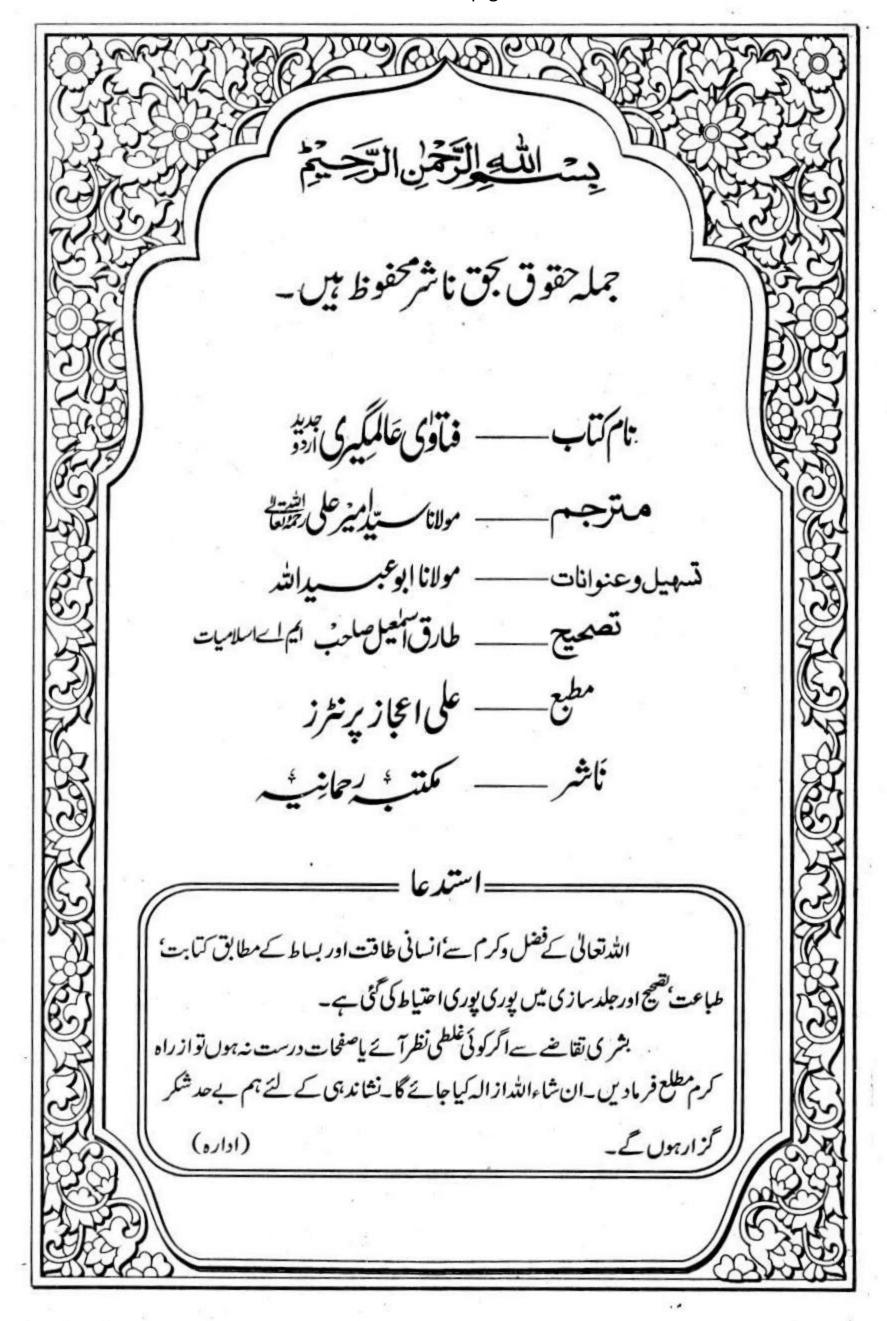





#### فهرست

| صفحہ     | مضمون                                                                    | صفحہ       | مضمون                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| مام      | • ∴ √ ;                                                                  | ٩          | <b>金属率 名画学</b>                                             |
|          | متفرقات میں                                                              |            | 0:01                                                       |
| ۵۱       | خای کتاب العاریة دی                                                      |            | ایداع ود بعت تفسیر اور ود بعت کے رکن وشرائط وحکم           |
|          | 0: ÇV                                                                    |            | کے بیان میں                                                |
| 7.0      | عاریت کی تفسیر شرعی اور رکن وشرا کط وانواع وحکم کے                       |            |                                                            |
|          | بیان میں                                                                 |            | ودیعت کی حفاظت غیر کے ہاتھ میں کردینے کے بیان<br>میر       |
| or       | ہ ب ب ب<br>اُن الفاظ کے بیان میں جن سے عاریت منعقد ہوتی                  | 100        | @ · CV                                                     |
|          | ان العاط سے بیان میں من سے عاربیت مسلم ہوں<br>ہےاور جن ہے بیس منعقد ہوتی |            | باب: ﴿<br>كَن شرطوں كا ود بعت ميں اعتبار واجب ہے اور كن كا |
| or       | @: C/4                                                                   |            | نېين زون دويت يان د بارو د بې دو ن                         |
|          | اُن تصرفات کے بیان میں جن کا متعیر شے مستعار                             | 17         | @: V!                                                      |
| 50.      | میں مالک ہوتا ہے                                                         |            | جن صورتوں میں ودیعت کا ضائع کر نالازم آتا ہے اور           |
| ۵۵       |                                                                          |            | جن صورتوں سے صان آتی ہے                                    |
|          | مسترير كے خلاف كرنے كے احكام ميں                                         | M          | باب: @                                                     |
| 04       |                                                                          |            | بحیل ود بعت کے بیان میں                                    |
| 200      | عاریت کے ضائع کر دینے اور جس کامستعیر ضامن                               | . "        | 0: Q'                                                      |
| 20000000 | ہوتا ہےاورجس کانہیں ہوتا ہے                                              |            | ود بعت طلب کرنے اور غیر کو دینے کا تھم کرنے کے             |
| 44       | (a): O/i                                                                 |            | بيان ميں                                                   |
| 41       | عاریت واپس کردینے کے بیان میں<br>ماریت داہی درجہ                         | ۳۹         | باب: ۞<br>ود بعت واپس کرنے کے بیان میں                     |
|          | باب: ۞<br>عاریت کے واپس مانگنے اور جو اُمر عاریت واپس                    | 12         | باب : ص                                                    |
|          | لینے کا مانع ہوتا ہے اُس کے بیان میں                                     |            | اُن صورتوں کے بیان میں جن میں مودع یا مستودع               |
| 77       |                                                                          |            | ایک سے زیادہ ہوں                                           |
|          | عاریت میں اختلاف واقع ہونے اور اس میں گواہی                              | <b>1</b> 9 | ناب: ﴿                                                     |
|          | کے بیان میں                                                              |            | ود بعت میں اختلاف واقع ہونے کے بیان میں                    |
| 7 -      |                                                                          |            |                                                            |

فتاویٰ عالمگیری ..... جلدی کی کی کی کی کی کی فرنست

|      | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه   | مضمون                                             |
| IFA  | الاجارة اللجادة اللجادة اللجادة اللجادة اللجادة اللهجادة | 44     |                                                   |
|      | ○ : ♠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | متفرقات میں                                       |
|      | اجارہ کی تفییر واس کے رکن والا فاظ وشرائط واقسام و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.     | حه کتاب الهبة حه                                  |
|      | تحکم واجارہ کے انعقاد کی کیفیت وصفت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | ⊙ : ♦/                                            |
| ١٣٣  | ⊕ : ♥ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | ہبہ کی تفسیر ورکن وشرا کط وانواع وحکم کے بیان میں |
|      | اجرت کب واجب ہوتی ہے اور اس کے متعلق مالک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۷٣     |                                                   |
|      | وغیرہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | جن صورتوں میں ہبہ جائز ہے اور جن میں نہیں جائز    |
| 1179 | ⊕ : Ç\/i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ar     | ⊕ : <\ri>\rightarrow \frac{1}{2}                  |
|      | ان او قات کے بیان میں جن پر اجارہ واقع ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | تحلیل کے متعلق مسائل کے بیان میں                  |
| اما  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14     |                                                   |
|      | اجر کواجرت میں تصرف کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | قرضدار کوقرضہ ہبدکرنے کے بیان میں                 |
| 100  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19     |                                                   |
|      | اجارہ میں خیاروغیرہ شرط لگانے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | ہبہ۔۔رجوع کرنے کے بیان میں                        |
| ١٣٩  | ⊙ : Ç/i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91     | ⊕ : ♦ i                                           |
|      | ایک پر دوشرطوں میں ہے یا دوشرطوں یا زیادہ پراجارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | نابالغ کے واسطے ہبہ کرنے کے بیان میں              |
|      | واقع ہونے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1+1    | @: \( \rangle \)                                  |
| 100  | ② : ♥\p'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | ہبہ میں عوض کینے کے بیان میں                      |
|      | متاجرنے جو چیز اجارہ لی ہے اس کے اجارہ دینے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.0    |                                                   |
|      | کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | مبدکرنے میں شرط لگانے کے بیان میں                 |
| 102  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1+9    | (a) : 🗸 (v)                                       |
|      | بغیرلفظ کے اجارہ منعقد ہورنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | واہب اورموہوب لہ میں اختلاف اور اس میں گواہی      |
| 145  | @: \\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2000   | ویے کے بیان میں                                   |
|      | اُن صورتوں کے بیان میں جن میں اس معنی پر حکم دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1110   | ⊕ : ♦ ·                                           |
|      | جاتا ہے کہ اجیرنے کام ہے فراغت کر کے متاجر کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130.00 | مریض کے ہبدکے بیان میں                            |
|      | سپر د کر د یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117    | (1) : Q'                                          |
| 173  | (i) : √√                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | متفرقات میں                                       |
|      | دودھ پلانے والی کواجارہ لینے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Irr    | ⊕ : <\(\forall \)                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | صدقہ کے بیان میں                                  |

|        | ه کا کی                    | 2           | فتأوىٰ عالمگيرى طِدى كَ                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه   | مضمون                                                          | صفحد        | مضمون                                                                                                         |
| 110    |                                                                | 141         | (I): 🗘 / ·                                                                                                    |
|        | اس چیز کے اجارہ کے بیان میں جو باہم دوشر یکوں                  |             | خدمت کے واسطے اجارہ لینے کے بیان میں                                                                          |
|        | کے درمیان مشترک ہو                                             | 144         |                                                                                                               |
| rır    | (1) : Oh                                                       |             | سلیم اجارہ کی صفت کے بیان میں                                                                                 |
|        | عذر کی وجہ سے اجارہ فتخ ہوجانے کے بیان میں                     | 141         | ⊕ : ♦ / /2                                                                                                    |
| rro    |                                                                |             | ان مسائل کے بیان میں جو کراید کی چیز ما لک کوواپس                                                             |
|        | کپڑے اور متاع وزیر و خیمہ وغیرہ ایسی چیزوں کے                  |             | کرنے ہے متعلق ہیں                                                                                             |
|        | اجارہ کے بیان میں                                              | 129         | (P): (V)                                                                                                      |
| 221    | (m):                                                           |             | اجار کے مجمع ہوجانے کے بعداس کی تجدیداوراس میں                                                                |
|        | ایسے اجارہ کے بیان میں جس میں معقود علیہ سپر دکر               |             | زیادتی کرنے کے بیان میں                                                                                       |
|        | وینانه پایا جائے                                               | 1/4         | (a): (b)                                                                                                      |
| rrr    | ⊕: Ç <sup>\\</sup>                                             |             | اُن اجارات کے بیان میں جوجائز ہیں اور جوجائز نہیں<br>نوبا ۸۰ کار میں کی سات میں جو ہائز ہیں اور جوجائز نہیں   |
|        | ان تصرفات کے بیان میں جس سے متاجر کورو کا جاتا                 |             | فصل لاك الم أن اجارات مين جن مين عقد فاسد                                                                     |
|        | -                                                              |             | اوتا ہے ۔ |
| rra    | (m): (-)/,                                                     |             | نفیل ور کے ان صورتوں کے بیان میں جن میں                                                                       |
| rer    | حمام اور چکی کے اجارہ لینے کے بیان میں                         | IAS         | شرط کی وجہ سے عقد فاسد ہوتا ہے<br>او بھر مرید قف لطن سے دیسے معن میں                                          |
| . 11.1 | باب: ﴿<br>اجرت اورمعقو دعلیہ کی کفالت کے بیان میں              | 100         | نصل موم الم قفير الطحان يا جواس كے معنی میں الم                                                               |
| ***    | ا برت اور خودعیدی هوست بیان بین<br>باب: ۱۳                     | IAA         | ہیں اُن اجارات کے بیان میں<br>نصل جہارم ثان صورتوں کے بیان میں جن                                             |
|        | دونوں گواہوں میں اور موجر و متاجر میں اختلاف                   |             | میں اجارہ اس باعث سے فاسد ہوتا ہے کہ اجارہ کی                                                                 |
| 4-0    | واقع ہونے کے بیان میں                                          | 195         | یں مبارہ ہی ہوئی ہے جہ بارہ م<br>چیز دوسرے کے کام میں کچنسی ہوئی ہے                                           |
|        | فصل (ول الم بدل يامبدل مين موجرومت اجرك                        | 198         | (B): (V)                                                                                                      |
|        | درمیان اختلاف واقع ہونے کے بیان میں                            |             | اجارہ میں شیوع ہونے کے احکام میں                                                                              |
|        | ففی ور کے اجرت میں عیب پائے جانے میں                           | <b>7.</b> F | بعث المحامة متفرقات كے بيان ميں                                                                               |
| ror    | موجراورمتاج کے درمیان اختلاف کے بیان میں                       | r.∠         | @: \\                                                                                                         |
| ryr    | @: U\                                                          |             | جومتاج پرواجب ہاور جوموجر پرواجب ہائ                                                                          |
| 1      | سواری کے جانوروں کوسواری کے واسطے کرایہ پر لینے<br>کے بیان میں |             | کے بیان میں<br>کے بیان میں                                                                                    |
|        | کے بیان میں<br>کے بیان میں                                     | T+A         | کے بیان میں<br>نصلی ہے تو ابع بھی اسی باب ہے متصل ہیں                                                         |

|        | ا کی                                                                      | 2           | فتاوى عالمگيرى بطدى ك                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| صفحہ   | مضمون                                                                                                         | صفحه        | مضمون                                                        |
|        | کے بیان میں                                                                                                   | 247         |                                                              |
| roi    | • (√);                                                                                                        | 8 0         | اجارہ میں خلاف کرنے اور ضائع وتلف وغیرہ ہونے                 |
|        | مولی ہے مکا تبہ باندی کے بچہ ہونے اور مولی کا اپنی                                                            |             | ے صان لازم آنے کے مسائل کے بیان میں                          |
|        | ام ولدومد برکومکا تب کرنے وغیرہ کے بیان میں                                                                   | TAP         | <b>⊚</b> : ✓ <sup>1</sup> ⁄2                                 |
| ro2    | (a): Q\(\frac{1}{2}\)                                                                                         |             | اجیرخاص واجیرمشترک کے بیان میں                               |
|        | اجنبی کاکسی غلام کی طرف سے عقد کتابت قرابت قرار                                                               | <b>7.4</b>  | @: \( \sqrt{\dagger}\)                                       |
|        | ویئے کے بیان میں                                                                                              | 27          | فصل لاک اجرخاص اوزاجرمشترک میں فرق                           |
| 209    | ©: 🗘                                                                                                          |             | اور دونوں کے احکام کے بیان میں<br>فویلہ مدمر میں میں میں میں |
|        | غلام مشترک کے مکا تب کرنے کے بیان میں                                                                         |             | فصل ورم من منفرقات کے بیان میں                               |
| 1 242  |                                                                                                               | W 5         | اجارہ میں وکیل مقرر کرنے کے بیان میں                         |
|        | مکاتب کے عاجز ہونے اور مکاتب اور مولی کے مر<br>حانے کے بیان میں                                               | ر بند       | باب : ج<br>احار ہطویلیہمرسومہ بخارا کے بیان میں              |
| ٠, رسا |                                                                                                               | m.2         | اجاره عوید مرسومه بحارات بیان ین                             |
| P2.    | باب: ۞<br>متفرقات میں                                                                                         | PIP         | ب ب ب ب کوئی کام کار بگر ہے بنوانے یا کسی کام کے تھیکہ کے    |
| PAI    | رة بين المراد المولاء | e " 9       | بيان ميں                                                     |
|        | باب قود محمد                                                                                                  | r19         | ⊕ : Ç\/i                                                     |
|        | ولا (عتاقه) کے احکام میں                                                                                      |             | متفرقات میں                                                  |
|        | فصل لاک اس کے سبب وشرائط وصفت و حکم                                                                           | <b>rr</b> 2 | خای کتاب المکاتب ناسی                                        |
|        | میں                                                                                                           |             | 0: 0/                                                        |
|        | فصل ور) المستحقين ولاءاوراس كے ملحقات                                                                         |             | کتابت کی تفسیر ورکن وشرا نظ وا حکام کے بیان میں              |
| TAT    | کے بیان میں                                                                                                   | m/~         |                                                              |
| 797    |                                                                                                               |             | کتابت فاسدہ کے بیان میں                                      |
|        | ولاءموالا ق کے بیان میں                                                                                       |             | ⊕ : ♦ / ·                                                    |
|        | فصل لال ١٠ ١٧ ع اس كے ثبوت كے سبب وشرا لطاو حكم                                                               |             | جوافعال مكاتب كرسكتا باور جونبيس كرسكتا بأن                  |
|        | وصفت وسبب وصفت وحكم كے بيان ميں                                                                               |             | کے بیان میں                                                  |
|        | فصل ورفي المستحقين ولاءاوراس كے ملحقات                                                                        | ٣٣٩         | Ø: ♥\;                                                       |
| m90    | کے بیان میں                                                                                                   |             | مکاتب کے اپنے قریب یا زوجہ وغیرہ کے خرید کرنے                |
|        |                                                                                                               |             |                                                              |

|      | ع کا          | 2          | فتاوی عالمگیری جلدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                             | صفحه       | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rra  |                                                   | <b>797</b> | <b>(</b> ): ⟨√√;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | متفرقات کے بیان میں                               |            | متفرقات میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اسم  | خای⇔ کتاب الحجر کی                                | <b>799</b> | الاكراة مياها الاكراة مياها الاكراة مياها الاكراة مياها الاكراة مياها الاكراة مياها العراق |
|      | <b>○</b> : ♦/•                                    |            | 0: C/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | حجر کی تفسیر واسباب ومسائل متفق علیها کے بیان میں |            | ا کراه کی تفییر شرعی و انواع وشروط و حکم اوربعض مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rrr  |                                                   |            | کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | حجز الفسادكے بيان ميں                             | r.0        | <b>⊕</b> : ♥ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | فصل (ول ١٥ مدبلوغ كى يبچان كے بيان ميں            |            | اُن امور کے بیان میں جن کا کرنا شخص مجبور کردہ شدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 221  | فعل ورم الم مدبلوغ كى يېچان كے بيان ميں           |            | کوحلال ہےاور جن کانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١    |                                                   | rrr        | ⊕: Ç\!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | بسب قرضہ کے ججروا تع ہونے کے بیان میں             |            | عقو د تلجیہ کے مسائل کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

www.ahlehaq.rg

فتاویٰ عالمگیری..... جلد@ کی کی و کی کی کی کی کاب الودیعة

## الوديعة الوديعة الموديعة

اس میں دس ابواب ہیں

باس (ول:

ایداع و دیعت کی تفسیر اورود بعت کے رکن وشرا نظو حکم کے بیان میں

کس دوسر ہے مخص کواپنے مال کی حفاظت پر مسلط کرنے کوشر عاً ایداع کہتے ہیں اور جو چیز امین کے پاس چھوڑی جائے وہ شرعاً ودیعت ہے بیکنز میں ہے اور رکن ودیعت بھی ایجاب و قبول ہے یعنی مودع کی لیے کہنا کہ میں نے تخصے بیر مال ودیعت دیایا جواس کے قائم مقام اقوال وافعال ہوں اورمستودع کی طرف ہے قول وفعل ہے قبول کرنا یا فقط فعل ہے قبول کرنا پیمبیین میں ہے ودیعت بھی صریح ایجاب وقبول ہے ہوتی ہے اور بھی بدلالت ہوتی ہے پس صریح یوں ہے کہ مودع نے کہا کہ میں نے تجھے یہ چیز ودیعت دی اورمستودع نے کہا کہ میں نے قبول کی اور حفاظت کے حق کے واسطے بدوں اس کے تمام نہ ہوگی اور حق امانت میں صرف ایجاب ے تمام ہو جاتی ہے جی کداگر کسی غاصب ہے کہا کہ میں نے مجھے چیز مغصوب ودیعت دی تو غاصب ضان ہے بری ہو گیا اگر چداس نے تیول کنے کیا ہولیکن حفاظت کا وجوب مستودع پر لازم ہے ہیں اس کا قبول کرنا ضروری ہے اورود بعت بدلالت اس طرح ہے کہ جب کی کے پاس متاع رکھی اور کچھ نہ کہایا کہا کہ تیرے پاس ودیعت ہےاوروہ خاموش رہاتو وہ محض مستودع ہوجائے گا کیونکہ عرفا یہ ایداع وقبول ہے حتی کہا گرغائب ہوااور متاع ضائع ہوگئی تو وہ ضامن ہوگا پینز انتہ انمفتین میں ہےاور شرا نط و دیعت چندفتم کے ہیں ازانجملہ بیتے کہ مال ودیعت اس قابل ہو کہ اس پر قبضہ کا اثبات ہوسکتا ہوحتیٰ کہ اگر بھا گے ہوئے غلام کو یا ہوائی پر ندکو یا دریائے عمیق کے گرے ہوئے مال کوود بعت دیا تونہیں سیجے ہے یہ برالرائق میں ہےازانجملہ یہ ہے کہ مستودع عاقل ہو ہی مجنون یا طفل یا یعقل کاود بعت قبول کرنا سیح نہیں ہے اور اس کا بالغ ہونا ہار ہے نز دیک شرطنہیں ہے حتیٰ کہ جس لڑ کے کوتصرف کی اجازت ہے اس کو ودیعت دینا سیح ہےا ہے ہی آ زادی بھی شرطنہیں ہے لیکن غلام ماذون کوودیعت دینے کا اختیار ہے لیکن جولژ کا مجور ہو گا یعنی تصرف ہے منوع ہوتو اس کا ودیعت قبول کرنا میچے نہیں ہے ایسے ہی مستودع کی آزادی بھی عقدودیعت میچے ہونے کے واسطے شرطنہیں ہے تی کہ غلام ماذون سے قبول سیحے ہےاورا حکام ود بعت کے اس پرمتر تب ہوں گے لیکن غلام مجور ہے قبول سیحے نہیں ہے۔ حلم ود بعت كابيان ☆

اور حکم و دیعت کابیہ ہے کہ مستودع پرو دیعت کا حفظ واجب ہے اور مال اس کے پاس امانت ہوجا تا ہے اور مالک کے طلب کرنے کے وقت واپس دیا اس پر واجب ہے کذافی اشمنی اور جو چیز و دیعت ہے وہ دوسرے کوو دیعت نہیں دی جاتی ہے اور نہ

ے ودیعت دینے والا۔ ع ودیعت لینے والا۔ ع یعنی قول و فعل ہے قبول نہ کیا ہو۔ ع قولہ واجب ہے جتی کہ اگر طاب کرنے پ منکر ہو تو فوراً ضامن ہو جائے گا پھر اگر اقر ارکر ہے تو بھی صان ہے بری نہ ہو گا جب تک مالک کے سپر دنہ کرے یا اس کے تکم ہے اس کے لئے کوئی چیز فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کی دا کی کی کی الودیعة

عاریت دی جاتی ہے اور نہ اجرت پر دی جاتی ہے اور نہ رہمن کی جاتی ہے اور اگر متودع نے ان میں ہے کوئی فعل کیا تو وہ وہ دیوے کا ضامن ہو جائے گا یہ بح الرائق میں ہے ایک شخص کے پاس کوئی چیز بلا تھم اس کے رکھ دی اور وہ ضائع ہوگئ تو وہ ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس نے حفاظت کا التزام نہیں کیا ہے اور اگر کس کے پاس کوئی چیز رکھ دی اور کہا کہ اس کو دیکھتے رہنا اس نے چاکر کہا کہ میں اس کی حفاظت نہیں کروں گا اور وہ ضائع ہوگئ تو محیط میں ہے کہ وہ ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس نے حفاظت کا التزام نہیں کیا تھا یہ وجیز کر دری میں ہے اگرا یک شخص مجلس میں سے اٹھا اور اپنی کتاب یا پچھاسباب چھوڑ دیا تو باتی لوگ مستودع ہوں گے یہاں تک کہ اگر سب نے چھوڑ دیا تو باتی لوگ مستودع ہوں گے یہاں تک کہ اگر سب نے چھوڑ دیا تو باتی لوگ مستودع ہوں گے یہاں تک کہ اگر سب نے چھوڑ دیا تو باتی لوگ مستودع ہوں گے یہاں تک کہ اگر سب نے چھوڑ دیا تو باتی لوگ مستودع ہوں گے یہاں تک کہ اگر سب نے چھوڑ کیا تھا تہ چھوڑ کیا تھا یہ مجھوڑ میا تو بی دیا اور جولوگ بیٹھے تھے کیونکہ وہی حفاظت کے واسطے متعین ہوگیا تھا یہ مجھور سرے اگر کوئی شخص اپنی دکان کا درواز و کھلا چھوڑ گیا اور جولوگ بیٹھے تھے ایک ایک کر کے اٹھ میں ایک کپڑ اہے دو سرے نے ایک اور وہ شعیاں نے دے دیا تو بطور ود لیت کے ہوگا جمل ہی سے قاد کی اہل سر قند میں ہے کہ ایک شخص ایک بیٹر اس میں بھی یا نے کے لئے گیا تھا حالا تکہ اس کہ تیرا ساتھی گھوڑے کو پانی پلا نے کے لئے گیا تھا حالا تکہ اس کوئی ساتھی نہ نہ تھا تو بھیاراضا من ہوگا یہ جیط میں ہے۔

فتاوي عالمگيري..... جلد کا کاک ا کاک کاب الوديعة

پس اگر ماں نے اس کوعاریت دیا ہے تو بھی ضامن نہ ہوگی ای طرح اگر اس نابالغہ سے کہا ہو کہ میرے سرپرای سے پانی ڈال دے تو بھی یہی تھم ہے اور اگر ماں نے اس کے پاس حفاظت کے واسطے بھیجا ہے تو بٹی ضامن ہوگی اگر اس کواپنی نظر سے غائب کیا پی خلاصہ میں ہے۔

פנית (נות:

ود بعت کی حفاظت غیر کے ہاتھ میں کردینے کے بیان میں

مستودع کواختیارہے کہود بعت ایسے مخص کودے دے جواس کے عیال میں ہے خواہ جس کودی ہے وہ اس کی بیوی ہویا بیٹا بنی ہویاوالدین ہوں بشرطیکہ و محض ایسامتهم نہ ہو کہ اس ہے ودیعت پرخوف کیا جائے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے اور ابو بکر نے فرمایا ۔ کہاس کے عیال کو جو مذکور ہوئے میا ختیار ہے کہا لیے محض کودے دیں جوان کے عیال میں ہے میدوجیز کر دری میں ہے اوراس محم میں عیال میں وہ شار ہوتا ہے جومستو دع کے ساتھ رہتا ہوخواہ نفقہ میں ساتھ ہویا نہ ہویہ فناویٰ صغریٰ میں ہے اور ایسا ہی فناویٰ قاضی خان میں ہےاوراس باب میں ساکنہ یعنی باہم ساتھ سکونت کرنے کا اعتبار ہے لیکن بیوی نابالغ بیٹے وغلام میں یہ ہے کہ اگر نابالغ بیٹا اس کے عیال میں نہ ہواوراس کوود بعت حفظ کے واسطے دے دیتو ضامن نہ ہوگالیکن بیہے کہ وہ نابالغ حفاظت کرنے پر قادر ہواور بیوی اگر دوسرے محلّہ میں رہتی ہواور شو ہر دوسرے محلّہ میں ہواور شو ہراس کونفقہ بھی نہ دیتا ہواور شو ہرنے ودیعت اس کودے دی تو ضامن نہ ہوگا اور غلام اگراس کے عیال میں نہ ہوتو بمنز لہ نابالغ بیٹے کے ہے بیظہیر ریمیں ہے اور مستودع نے اگر و دیعت اپنے غلام یا اجر کو جو ماہواری یا سالانہ پرمقرر ہے حالانکہ اس کے ساتھ رہتا ہے یابالغ بیٹے کوجواس کے عیال میں ہے یا اپنے باپ کوجواس کے عیال میں ہدے دی تو ضامن نہ ہوگا بیفقا وی عمل ہے اور بالغ بیٹا اگر اس کے عیال میں نہ ہواور اس کوود بعت دے دی اور ضائع ہوگئی تو ضامن ہوگا بیمچیط میں ہےاوروالدین کا حکم مثل اجنبی کے ہے جی کہ یہ ضروری ہے کہ والدین اس کے عیال میں ہوں لیس اگراس کے عیال میں ہوں تو ود بعت دینا جائز ہے بیے ظلاصہ سے لیا ہے اور سب جو پذکور ہوا اس وقت ہے کہ مودع نے ود بعت دے کرمستودع کو منع نہ کیا ہو کہاہے عیال گونہ دینااوراگراس نے منع کیا اور پھراس نے کسی کواپنے عیال میں ہے دے دی اور و دیعت ضائع ہوئی تو د يكها آجائے گا كه اگرمستودع كوعيال كودينے كى مجبورى نتھي بلكه اس كى حفاظت كى كوئى را انكلى تھى تو ضامن ہوگا اور اگرعيال كودينے كو مجبور ہو گیا اور ضرورت واقع تھی تو ضامن نہ ہو گا مثلاً ایک مخص نے دوسرے کوایک چویا بیود بعت دیا اور منع کر دیا کہ اپن عورت کو حفاظت کے واسطے نہ دینا اور شو ہرمجبور ہوااس نے عورت کودے دیا اور وہ ضائع ہواتو شو ہر یعنی مستودع ضامن نہ ہوگا بیضمرات میں ہاورا گرکسی اجرخواہ کو یعنی جس کو ماہواری نفقہ دیتا ہے اور و مخف اس کے ساتھ سکونت نہیں رکھتا ہے یا لیے اجیر کوجوروزانہ پر کام کرتا ہےود بعت سپر دکی تو ضامن ہوگا بیفاوی عمّا ہیمیں ہے۔

وكيل كوود بعت دينا

امام تمرتاثی وامام حلوائی نے امام محمدؓ ہے ذکر کیا ہے کہ مستودع نے ود بعت اپنے وکیل کودے دی حالانکہ وہ اس کے عیال میں نہیں ہے یا کسی اپنے امین کو جس پر اپنے مال کا اعتبار کرتا ہے ود بعت دی حالانکہ وہ اس کے عیال میں نہیں ہے تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ جب اس پر مستودع کو اپنے مال کا وثوق ہے تو ایسا ہی ود بعت کا بھی تھم ہے پھر فر مایا کہ اس پر فتویٰ ہے کذا فی النہا یہ ایک

www.ahlehaq.org قولہ رضر وری بے بعنی اجنبی ہے خلاف ہونے کے لئے بہضروری ہے حتی کداگر عمال نہ ہوں بعنی ساتھ ساکن نہ ہوتو ان کوود بعت دینا جائز نہیں ہے۔ فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کر ۱۲ کی کاب الودیعة

مسکه مذکوره کی ایک صورت جس میں اگر مودع نے اول سے ضمان لی تو وہ دوسرے سے نہیں لے سکتا 🖈

اس پرائمہ کا اجماع ہے کہ غاصب کا مستودع ضامن ہوتا ہے اگر ودیعت اس کے پاس تلف ہوجائے اور مغصوب منہ کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے غاصب سے ضان لے اور وہ مستودع سے پھیرنہ سکے گا اور چاہے مستودع سے ضان لے اور وہ بفتر رضان کے

وہم تھا کہ پڑ وسیوں ہےاستخفا ظود بعت جائز نہیں کیونکہ شرط قوت ہے اس وہ ضامن ہوجائے گالہٰذااس تقریرے بیوہم رفع کر دیا۔

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد 🔾 کاکوار كتاب الوديعة

غاصب سے واپس لے گابیشرح طحاوی میں ہے قال فی الجامع الكبيرا كركسى غلام مجوركوو د بعت دى اس نے دوسرے غلام مجورك ياس ر کھ دی اور تلف ہو گئی تو امام اعظم کے نز دیک اول ہے بعد عتق کے ضان لے سکتا ہے یا دوسرے سے فی الحال لے سکتا ہے اور اصح کمید ہے کہ امام کے نزویک دوسرا بھی ضامن نہ ہوگا اور امام ابو یوسف کے نزویک اس کواختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس ہے جانے فی الحال ضامن لے اگراول میں عتق ظاہر ہواور اگر کسی تیسر ہے کے پاس کہوہ بھی مجور ہےود بعت رکھی تو امام اعظم کے نز دیک اول و ٹالث ضامن نہ ہوگا اور اس کواختیار ہے کہ دوسرے ہے فی الحال ضان لے اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک اس کواختیار ہے کہ تینوں میں ہے جس سے جا ہے فی الحال صان لے یہ نیا ہی میں ہے مستودع نے اگرا بنی عورت کے پاس ودیعت رکھی پھراس کوطلاق دے دی اوراس کی عدت گزرگئی اوراس نے ود بعت واپس نہیں لی اور وہ اس کے پاس تلف ہوگئی تو بعض متاخرین نے فر مایا کہ ضامن ہوگا کیونکہاں پر واپس کر لینا وا جب تھا چنانچہا مام محمدؓ نے اصل میں فر مایا کہا گرمستو دع کے گھر میں آگ لگی اس نے ودیعت کسی اجنبی کو دے دی تو ضامن نہ ہوگا پھراگر فارغ ہوکر اجنبی کے پاس سے واپس نہ کرلی یہاں تک کہ تلف ہوگئ تو ضامن ہوگا ایسا ہی تھم ہمارے اس مسئلہ میں ہےاوراییا ہی صاحب محیط نے حکم دیا ہےاورا مام قاضی خان نے فر مایا کہ ضامن نہ ہوگا پیفسول عمادیہ میں ہےاور تجرید

اگرمستودع نے ودیعت اپنے ہاتھ سے نکال کر دوسرے کے ہاتھ میں دے دی اور دوسرے کو حکم کیا کہ اس کوتلف کر دے یا اس میں نقصان کردےاور دعویٰ کیا کہ بیامرمودع کے عکم ہوا ہے تو اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی اوراس کو بیا ختیار ہے کہ مودع ہے قتم لے اور سغناتی میں لکھا ہے کہ اگر ودیعت مستودع کے بیت میں ہواور اس نے اپنے بیت میں دوسرے ہے استخفاظ کیا مثلاً دوسرے کوچھوڑ کر بیت سے خود باہر چلا گیا تو ضامن ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہےمستودع نے اگر دوسر مے مخص کوحرز مین یعنی وہ محرز غیر کا ہےاس میں اپنے پاس کی و دیعت کی تگہداشت کی حالا نکہ اس میں اس کا پچھ مال نہیں ہے تو ضامن ہو گا اورا گر کوئی محرز اینے واسطے کرایہ لیااوراس میں ودیعت کی حفاظت کی تو ضامن ہوگا اگر چہاس میں اس کا پچھ مال نہر کھا ہویہ نزانۃ انمفتین میں ہے اگر مستودع نے اپنی وفات کے وقت وربعت کسی پڑوسی کودے دی حالانکہ اس کے سامنے وقت وفات کے ایسا کوئی محض حاضرنہیں ہے جواس کے عیال میں سے ہوتو وہ ضامن عنہ ہوگا پیملتقط میں ہے اگراینے دار میں ہے کوئی بیت کسی مخص کو کرایہ پر دیا اور متاجر کے یاس و دبیت رکھ دی پس اگر ہرائیک کا در بندعلیحدہ ہوتو ضامن ہوگا اور اگر علیحدہ نہ ہوا اور ہرایک دوسرے کے پاس بدوں روک ولحاظ کے چلا آتا ہے تو ضامن نہ ہوگا پی خلاصہ میں ہے اور اگر اپنی عورت یا غلام کو اپنی دکان میں چھوڑ گیا تو ضامن نہ ہوگا بشر طیکہ دونوں امین ہوں ورنہ ضامن ہوگا اگر و دیعت تلف ہو جائے یہ فتاوی وجیز کر دری میں ہے اور اگر مولی نے اپنے غلام کواپنی دکان پر بٹھایا اور اس میں ودیعتیں ہیں اور وہ چوری ہو گئیں پھرمولی نے بعض ودیعتیں اس غلام کے پاس پائیں اوربعض اس نے تلف کر دی ہیں پھرمولی نے غلام کوفروخت کیا پس اگرمودع کے پاس اس امر کے گواہ ہوں تو اس کواختیار ہوگا جا ہے بیچ کی اجازت وے کراس کانٹن لے لے یا بچے تو ڑ دےاوراپنے دین میں اس کوفروخت کرےاوراگراس کے پاس گواہ نہ ہوں تو اس کواختیار ہے کہ مولی ہے اس کے علم پر قتم لے پس اگر مولی نے قتم کھالی تو ثبوت نہ ہوگا اور اگر تکول کیا تو دوصور تیں ہیں کہ اگر مشتری نے اقر ارکر دیا تو اس کا اقر ارکر نا اور

لے ۔ قولہاصح یعنی روایت مذکورہ ضعیف ہےاوراضح روایت موافق اصول کے بیدوسری روایت ہے۔ ۔ ۲ ۔ قولہ نہ ہو گا کیونکہ ودیعت کی شناخت سوائے اس کے غیرممکن ہے تو اس نے مجہول نہیں چھوڑی۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلدی کی کار ۱۳ کی کار ا

گواہوں ہے ثبوت ہونا کیساں ہے اور اگرا نکار کیا تو بھے کوئیس تو ڑسکتا ہے بلکہ مولی ہے ثمن لے لے گاپینز ایٹر المفتین میں ہے اگر والی نہر کے پاس نہر کھود نے کا چندہ جمع نہوکر آیا اس نے کسی صراف کے پاس رکھ دیا اور ضائع ہوا پس اگر نہر کھود نے کے نام سے یا والی کے نام ہے رکھا گیا ہے تو سب کا مال گیا اور اگر اس مخص کے نام ہے رکھا گیا کہ جس سے لیا ہے تو خاصة ای محف کا مال گیا کذا في المتقط

نبر (بار

کن شرطوں کا ود بعت میں اعتبار واجب ہےاور کن شرطوں کانہیں واجب ہے اگرمودع نے کہا کہود بعت کی اس بیت میں جفاظت کراورمستودع نے اس دار کے دوسرے بیت میں حفاظت کی تو ضامن نہ ہوگا اور بیاستحسانا ہے اور قیاساً ضامن ہوگا ای طرح اگر کہا کہ اس بیت میں رکھ اور اس دوسرے میں ندر کھ حالا نکہ دونوں بیت ایک ہی دار کے بیں تو اس میں بھی وہی قیاس واستحسان ندکورہ جاری ہے اور نیا بیج میں لکھا ہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب دوسرا بیت کہ جس میں حفاظت ہے منع کر دیا تھا اس بیت ہے جس میں حکم کیا تھا بچاؤونگہبانی کے حق میں کم نہ ہواورا گرکم ہوگا تو ضامن ہوگا اورا گر یوں کہا کہا ہے اس کیسہ میں رکھاس نے دوسرے میں رکھی تو ضامن ہوگا بیسراج الوہاج میں ہواورا گرکہا کہاس کواپنے کیسہ میں رکھ اس نے صندوق میں رکھی تو ضامن نہ ہوگا یہ فصول عماد پیمیں ہے اور اگر کہا کہ اس کی اپنے کیسہ میں حفاظت کر اور صندوق میں رکھ کر حفاظت نہ کریا کہا کہ اپنے صندوق میں اس کومحفوظ رکھ اور بیت میں رکھ کرحفاظت نہ کراس نے بیت میں رکھی تو ضامن نہ ہوگا یہ قاضی خان کی شرح جامع صغیر میں ہے اور اگر کہا کہ اس کواس دار میں چھپار کھاس نے اس محلّہ کے دوسرے دار میں چھپار کھا تو ضامن ہوگا اگر چەدوسرا دارمحفوظ تراول سے ہو بكذاذكر شيخ الاسلام في شرح كتاب الوديعة اى طرح اگراس نے كہا كه اس كواس دار ميس چھپار كھ

دوسرے دار میں نہ چھیانا اس نے دوسرے دار میں چھیار کھی تو بھی یہی تھم ہے اور شرح طحاوی عمیں لکھاہے کہ اگروہ دارجس میں چھیا

ر کھی ہےاور دوسرا دار دونوں حفاظت و بچاؤ کے حق میں بکساں ہوں تو ضامن نہ ہوگا یا جس میں حفاظت کی ہے وہ دوسرے سے زیادہ

محفوظ ہوتو بھی ضان نہ آئے گی خواہ اس میں محفوظ رکھنے ہے منع کیا ہویا ممانعت نہ کی ہویہ محیط میں ہے۔ اگراس سے کہا کہ اس شہر میں اس کی حفاظت کر اور دوسر سے شہر میں حفاظت کے لئے نہ لے جا اس نے دوسرے ہی شہر میں حفاظت کی تو بالا تفاق ضامن ہوگا اور اگر کہا کہ اس بیت میں جو بیصندوق رکھا ہے اس میں محفوظ رکھ اور بیہ جو دوسرا اس بیت میں صندوق ہاس میں ندر کھنا اس نے دوسرے ہی میں محفوظ رکھا تو بالا تفاق ضامن نہ ہوگا بیعتا ہید میں ہاوراصل محفوظ اس باب میں یہ ہے کہ جس شرط کی رعایت ممکن ہے اور وہ مفید ہے تو وہ معتبر ہے اور جس کی رعایت نہیں ہو عتی ہے اور نہ اس میں فائدہ ہے تو وہ باطل ے بیدائع میں ہے پس اگر بیشرط لگائی کہ اس کواپنے ہاتھ میں لئے رہے رکھ نہیں یا داہنے ہاتھ سے حفاظت کرے بائیں ہاتھ سے نہیں یا داھنی آ تکھ سے اس کودیکھے بائیں سے نہ دیکھے یا اس کو کوفہ سے باہر نہ لے جائے کہ کوفہ سے منتقل نہ ہویا کسی بیت میں صندوق میں اس کی حفاظت کر ہے تو اس شرط کا اعتبار نہیں ہے ہیٹر تاخی میں ہے۔اگر حفاظت کی کوئی جگہ عین نہ کی یاصر تکے اس کواخراج کے سے

ل قولہ جمع ہو کر بعنی چندہ جمع ہونے کے درمیان میں کسی خاص مخص کاروپیہ چندہ آیا تھا۔ ع قولہ شرح طحاوی ..... بیدروایت اول ہے لیکن قیاس سے اولی واقرب ہے۔ سے تولداخراج سفر میں لے جانا۔

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد۞ كَتَاب الوديعة

منع نہ کیا بلکہ مطلقاً تھا طت کا تھم کیا وہ وہ بعت کو لے کرسٹر کو گیا ہیں اگر راستہ خونناک ہواور وہ بعت تلف ہوگئی تو بالا جماع ضامن ہوگا اور اگر وہ بعت کی کچھ "اور اگر راستہ بے خوف ہواور وہ بعت کے لئے کچھ بار ہر داری وخرچہ بھی نہ ہوتو بالا جماع ضامن نہ ہوگا اور اگر وہ بعت کی کچھ بار ہر داری وخرچہ ہو ہیں اگر مستودع کو بدوں اس کے سفر مین لے جانے کے کوئی چار ہم بیں ہوتو بالا جماع ضامن نہ ہوگا اور اگر کوئی ہوتوں اس کے سفر مین لے جانے کے کوئی چار ہواور امام ابو بوسف آئے تول میں اگر مسافت بعید ہواور امام ابو بوسف آئے تول میں اگر مسافت بعید ہواور امام ابو بوسف آئے تول میں اگر مسافت بعید ہوتو ضامن ہوگا اور اگر تم بیا ہوتو ضامن نہ ہوگا اور ہی تھی ہوتا ہو رہے ہوتا ہو تو سفر ہوگا اور اگر تم بالا ہوتو ضامن نہ ہوگا اور ہی تھیں ہوگا ہور ہی تو ضامن ہوگا اور اگر تم بالا ہوتو ضامن ہوگا ہوتوں ہوگا ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا ہوتا تار ہوگا ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا ہوتا تار ہوگا ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا ہوتا تار ہوگا ہوتا ہوگا ہوتا تار ہوگا ہوتا تار ہوگا ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا ہوتا تار خواہے تو ضامن ہوگا ہوتا تار خواہے تو ضامن ہوگا ہوتا تار خواہے ہوتوں سے ہوتوں سے جوانے کی ضرورت ہے ہیں وہ مخفی سفر میں وہ بعت لے گیا تو ضامن نہ ہوگا ہوتا تا تار خواہے ہوتوں ہوگا ہوتا تار خواہے ہوتوں ہوگا ہوتا تا تار خواہے ہوتوں ہوتا تا تار خواہے ہوتوں ہوت

اگرود بعت میں بہت سااناج ہواوراس کوسفر میں ساتھ لے گیا اور تلف ہوا تو استحساناً ضامن ہو گا پیمضمرات میں ہےاور بالا جماع اگر بحری سفر میں ودیعت لے گیا تو ضامن ہوگا بی غایۃ البیان میں ہے باپ ووصی نے اگر صغیر کے مال کو لے کرسفر کیا اور تلف ہوا تو دونو ں ضامن نہ ہوں گےالا اس صورت میں ضامن ہو سکتے ہیں کہاپنی بیوی کو یہیں چھوڑ جائیں بیوجیز کر دری میں ہے مطلق ہیچ کے وکیل نے اگروہ چیز ساتھ لے کرسفر کیا تو ضامن نہ ہو گابشر طیکہ اس کی بار برداری وخرچہ نہ ہوور نہ ضامن ہو گا پی خلاصہ میں ہے اگر کسی نے دوسرے کوود بعت دی اور کہا کہ اس کواپنی عورت کو نہ دینا کہ میں اس کو تہم سمجھتا ہوں یعنی امین نہیں جانتا ہوں یا بیٹے یا غلام وغیرہ کودیے ہے منع کردیا پس اگرمستودع کو بدوں اس کے دینے کے کوئی چارہ نہیں ہے تو دے دینے سے ضامن نہ ہوگا اوراگر کوئی راہ نکلتی ہوکہ بدوں اس کے دینے کے حفاظت ہو سکے تو ضامن ہوگا بیتا تارخانیہ میں ہے مستودع نے ودیعت دکان میں رکھی اورمودع نے کہا کہ دکان میں ندر کھ کہ بیخوفناک ہے اس نے اس میں چھوڑ دی یہاں تک کہ چوری ہوگئی پس اگر دکان ہے زیادہ محفوظ دوسری جگہ نہ تھی تو ضامن نہ ہوگا اورا گرتھی تو ضامن ہو گابشر طیکہ اس ود بعت کے وہاں اٹھا لے جانے پر قادر ہویہ خزانۃ انمفتین میں ہے ایک محض نے دوسر ہے کوری دی کہاس سے میری زمین سینچے دوسرے کی زمین نہ سینچاس نے اس محض کی زمین سیجی پھر دوسرے کی زمین سینچی اور رسی ضائع ہوئی پس اگر دوسرے کی زمین کو یانی دینے سے فارغ ہونے سے پہلے ضائع ہوئی تو ضامن ہوگا اورا گر بعد فارغ ہونے کے ضائع ہوئی تو ضامن نہ ہوگا پی خلاصہ میں ہے ایک عورت نے کا شتکار ہے کہا کہ میرے خوشہائے انگور جواتریں وہ اپنے مکان میں نہ رکھے اور کا شتکار نے اپنے ہی مکان میں رکھے پھر کا شتکار نے کوئی جرم کیا اور بھاگ گیا اور سلطان نے جو کچھاس کے مکان میں تھاسب اٹھوالیا تو فقیہہ ابو بکر بھی نے فر مایا کہ اگر اس کا مکان موضع بے در انبار خانہ ہے قریب ہوتو ضامن نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے ابوجعفرؓ نے فر مایا کہ ﷺ ابو بکرے دریا فت کیا گیا کہ رضاعت دینے والے نے تاجر سے کہا کہ اس کواس کھری میں ر کھاورا شارہ سے بتلائی اس نے بضاعت کو پالان میں رکھا تو سے خرمایا کہ ضامن ہوگا اورا گراس نے کہا کہ جوال میں رکھاورا شارہ نہ کیا اس نے بالان میں رکھی تو ضامن نہ ہوگا کذا فی الحاوی مودع نے اگر مستودع کے واسطے پچھا جرت کی شرط کی تا کہ ودیعت کی

فتاویٰ عالمگیری..... جلد© کیک (۱۲ کیک کتاب الودیعة

حفاظت کریتو صحیح ہےاوراس پرلا زم آئے گی ہے جواہرا خلاطی میں ہےاورا گر غاصب نے مغصوب کو پچھا جرت پر کئی تخص کے پاس حفاظت کے لئے ودیعت رکھا توضیح ہے ہے وجیز کر دری میں ہے۔

چونها بار:

جن صورتوں میں ودیعت کا ضائع کرنالازم آتا ہے اور جن سے ضان آتی ہے اور جن شہیں آتی ہے ان کے بیان میں

نوازل میں ندکور ہے کہ اگر مستودع نے کہا کہ سقط الودیدۃ لینی بھیا دور بعت ازمن لینی وربعت مجھ ہے گر پڑی تو ضامن نہ ہوگا اور اگر کہا اسقطت لینی بیفکندم لینی میں نے گرا دی تو ضامن ہوگا اور امام ظہیر الّدین مرغینا گی نے فر مایا کہ دونوں صورتوں میں ضامن نہ ہوگا کیونکہ مستودع گرا دینے ہے ضامن نہیں ہوتا ہے جبکہ وہ وربعت کوچھوڑ کر چلا نہ گیا ہوا ورفتو کی اسی پر ہے بیفلا صدیم ہوا کہ ہوئی کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ میں نے اس کو ضائع کر دیا ہے یا ہوں اگر کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ میں نے اس کو ضائع کر دیا ہے یا نہیں ضائع کیا ہے تو ضامن ہوگا یہ فصول محاد بیم ہوئی یا نہیں تو ضامن نہ ہوگا اور اگر کہا کہ بھے نہیں معلوم کہ میں ہوگا دیم ہوئی ہوئی کے دلال کو ایک کپڑ او یا تا کہ اس کو فروخت کرد ہے پھر دلال نے کہا کہ کپڑ امیر ہے ہاتھ ہے گرگیا اور ضائع ہوا اور جھے نہیں معلوم ہوا کہ کو کر ضائع ہوا تو امام ابو بمرمجھ بن الفصل ہے نور مایا کہ اس پر ضائع ہوا تو امام ابو بمرمجھ بن الفصل ہے نور مایا کہ اس پر ضائع ہوا تو ضامن ہوگا یہ تو ضامی خوا ہوئے تھے تا کہ ان کی تیمت معلوم کروں اور اس تا جرک دیکھ سے پہلے وہ ضائع ہوگئے یا اس کو غیر خض تو ضامی نہ وگا اور اگر اس کے پوری ہوگئے یا اس کو غیر خض کو دھا کا جو تھو تو ضامی ہوگا اور اگر اس کے پاس سے چوری ہوگئے یا اس کو غیر خض کو دھا کا اور اگر گئے تو ضامی نہ ہوگا ہو تو ضامی ہوگا اور اگر اس کے پاس سے چوری ہوگئے یا اس کو غیر خض کا دھا کا گااور گر گئے تو ضامی نہ ہوگا ہو تو ضامی ہوگا اور اگر اس کی پاس سے چوری ہوگئے یا اس کو غیر خض

ایک شخص نے اپنے دار میں ود بعت رکھی اور اس میں بہت آ دمی آتے جاتے ہیں اور وہ ود بعت

ضا لُع ہوگئی ☆

ل قولہ شاز نہیں کیا جاتا ۔۔۔۔۔یعنی ایسی چیز ہے جس کے واسطے حن حفاظت گاہ نہیں ہوسکتا ہے یار واج نہیں ہے جیسےا شرفیوں کا تو ڑویا مشک کا ڈیدوغیرہ۔ کل مغلق حصین یعنی بند ہمضوط۔۔ فتاوي عالمگيري ..... جلد ٢٥ کي کي کي کي اوريعة

مستودع نے وہ دارجس کے بیت میں ود بعت تھی دوسرے کو واسطے تفاظت کے سپر دکر دیا پس اگرود ایت کا بیت مغلق عصین تھا کہ بدوں مشقت کے اس کا کھولنا ممکن نہ تھا تو ضامن نہ ہوگا ور نہ ضامن ہوگا یہ قدیہ میں ہاورا گرود بعت مدفون نہ ہو پس اگرا یسے مقام پر رکھی ہو جہاں کوئی شخص بدوں اجازت واذن طلب کئے نہیں جاسکتا ہے تو ضامن نہ ہوگا اگر چہاں کا کوئی دروازہ نہ ہو یہ محیط میں ہے ایک شخص نے اپنے دار میں ود بعت رکھی اور اس میں بہت آ دمی آتے جاتے ہیں اور وہ ود بعت ضائع ہوگئی پس اگروہ الی شخصی کہ باوجودلوگوں کے آنے جانے کہاں اگروہ الی شخصی کہ باوجودلوگوں کے آنے جانے ہوگا ور نہ ضامن ہوگا یہ قدیم میں ہے مستودع نے اگر صحوا میں ود بعت رکھی اور وہ چوری ہوگئی تو ضامن نہ ہوگا ور نہ ضامن ہوگا یہ قدیم میں ہے مستودع نے اگر صحوا میں ود بعت رکھی اور وہ چوری ہوگئی تو ضامن نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

ودیعت زمین میں وُن کردی پس آگراس پر کوئی علامت بنادی ہے قو ضامی نہ ہوگا ور خضامی ہوگا اور دشت کے میدان میں وُن کرنے نے ہر حال میں ضامی ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہا گرچورڈ اکو متووع کی طرف متوجہ ہوئے اس نے ودیعت کوجلدی ہے نمیں وُن کر نے ہو اس کہ وہ جگر نے کی جہاں وُن کی تھی پس آگر وہ بیل میں وہ بیل ہے جہاں وُن کی تھی پس آگر وہ تاکہ نہ تھی ہوں اگر خوف رفع وہ بیل آگر خوف رفع وہ بیل میں اگر خوف رفع وہ بیل ہونے کی بیل اگر خوف رفع ہوں گرتے وقت اس سے بید بات ممکن تھی کہ اس پر نشان بنا و ساور نہ بنایا تو ضامی ہوگا اور اگر بیہ بات ممکن تھی کہ اس پر نشان بنا و ساور نہ بنایا تو ضامی ہوگا اور اگر بیہ بات ممکن تھی کہ اس پر نشان بنا و ساور نہ بنایا تو ضامی ہوگا اور اگر بیہ بات ممکن نہ تھی پس اگر خوف رفع ہونے کے بعد اس سے مبلد تر اور ف تا تمکن تھا اور وہ نہ آیا تو ضامی ہوگا ہے گھر چور چلے گئے اور اس نے وہ کر د ساس نے وہ کی کر د کی گھر جور چلے گئے اور ان کے اور مستودع نے وہ بعت نہ پاکی تو سامی ہوگا ہے بیل ہو گئے گھر دونوں آئے اور مستودع نے وہ بعت نہ پاکی تو شکن نہیں ہے کہ اس صورت میں مستودع ضامی نہ ہوگا کے بیل ہو گئے اور مستودع کو قد رت تھی کہ دور بعت اکھاڑ کے اس نے تھی مستودع ضامی نہ ہوگا کے وہ بیل چور چیر ہے گئے اور مستودع کو قد رت تھی کہ دور بیت اکھاڑ کی وہ بیل چھوڑ دی تو ضامی ہوگا اور اگر چور و بیل گھر گئے اور میان کے خوف سے وہاں نہ تھر سکا چا آگیا گھر آگیا اور نہ پایا تو ضامی ہوگا اور آگر جور و بیت میں رکھ دی جو فتدولا ان کے زمانہ میں خراب کھنٹی میں ہے ایک خوف سے وہاں نہ تھی ہوگا اور آگر جور ہو تا کے بیت میں رکھ دی جو فتدولا ان کے رکھنا کہ جو نہیں معلوم کے وکی رضا کو ہوگیا تو بعض نے اگر خور ہوں ہوں ہوں کے کہا کہ جھے نہیں معلوم کے وکیر ضا کو ہوگیا تو بعض نے نہ وہا ہوگیا تو بعض نے اس سے طلب کیا تو اس نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کے وکر ضا کو ہوگیا تو بعض نے ذور سے کہاں ایک جو وہ اس میں میں ہوگا ہور گیا تو بعض نے دور سے کہاں انہ جو نہ میں نہ موگا ہور گیا تو بعض نے دور سے کہاں انہ جو نہ میں نہ دوگا ہور گیا تو بعض نے دور سے کہاں انہ جو نہ میں نہ دوگا ہور گیا تو بعض کے اس سے خوف سے کہ کہ جو نہیں معلوم کو کر ضا کو ہوگیا تو بعض نے دور سے کہاں انہ کو مصامی نے دور سے کہا کہ جو نہ میں میں میں کو بعض کے اس کے دور سے کہا تو اس کے کہ دور سے

ایک محض نے دوسرے کوایک قتمہ دیا کہ اس کوفلال محض کودے دے تا کہ وہ درست کردے اس نے دے دیا اور بھول گیا تو ضامن نہ ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے ایک لڑکا مرائق لیعنی قریب بالغ ہونے کے تھا اس کوایک قتمہ دیا تا کہ پانی پلا دے اس نے قتمہ سے خفلت کی اور وہ ضائع ہوا تو ضامن نہ ہوگا یہ قدیہ میں ہے خلف قرماتے ہیں کہ میں نے اسدے دریا فت کیا کہ ایک مخض کا دوسر سے خفلت کی اور وہ ضائع ہوا تو ضامن نہ ہوگا یہ باردے دیئے یا ایک درہم دیا بھر ایک درہم دوسرا دیا اور کہا کہ اپنا درہم لے لیا بھر دونوں درہم قبل اس کے کہ درہم کومین کرے ضائع ہو گئے تو فر مایا کہ مطلوب کے درہم گئے اور طالب کو اس کا درہم ملے گا اور اگر اس نے بہلا درہم دینے کے وقت کہا کہ یہ تیراحق ہوگئے تو فر مایا کہ مطلوب کے درہم گئے اور طالب کو اس کے گہر یہ تیراحق ہوگئے تو اس نے بھر پایا اور اس پر دوسرے کی ضان نہ آئے گی بیتا تار خانیہ میں ہے فاوی ابوالیٹ کے باب الخصب میں ہے کہ ایک محفض نے دوسرے کو دس درہم دیئے اور کہا کہ پانچ درہم گئے ہمہ ہیں اور پانچ درہم

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کی کی در ۱۸ کی کی کاب الودیعة

تیرے پاس دو بعت ہیں پس قابض نے اس میں ہے پانچ درہم تلف کردیے اور پانچ خود تلف ہو گئتو ساڑ ھے سات درہم کا ضامن ہوگا کیونکہ ہداس صورت میں فاسد ہاس لئے کہ ہدمشاع ہاور جو چیز بطور ہبدفاسد کے مقبوض ہوہ و صان میں ہوتی ہے پس پانچ درہم ہوئے اور جو پیز بطور ہبدفاسد کے مقبوض ہوہ و صان میں ہوتی ہے پس پانچ درہم ہوئے اور جو پانچ درہم اس نے تلف کر دیے ہیں اور آ و ھے امانت میں ہیں پس نصف کی صان واجب ہوئی اور بدؤ ھائی درہم ہوئے اور جو پانچ درہم اس نے تلف کر دیے ہیں وہ سب بسب تلف کرنے کے صانت میں رہے پس ساڑ ھے سات دراہم سب صانت میں اس پر واجب ہوئے اور اگر یوں کہا کہ دس میں ہے تین درہم تیرے ہیں اور باقی سات درہم فلال شخص کو دے دے پس وہ درہم میں اس پر واجب ہوئے تو تین درہم کا ضامن ہوگا کیونکہ وہ ہدفاسد قعا اور اگر ایے ہدکی وصیت کی میت کی طرف ہے ہوتو پھے ضامن نہ ہوگا کیونکہ وہ ہدفاس دونوں مسکوں میں ہیں ہی ہو ہو وہ درہم تیرے ہیں اور پانچ درہم کا ضامن دہوگا ہو گئا ہوں ہو گئا وہ بازی کی درہم کا ضامن نہ ہوگا ہو ہو ہو گئا وہ بازی کی درہم کا ضامن نہ ہوگا ہو ہدے تھے اور باتی پانچ درہم کا ضامن نہ ہوگا ہو ہدے تھے اور باتی پانچ درہم کا ضامن نہ ہوگا اور اگر اس کودس درہم پانچ کی گئے کہ کے علیمہ و گئا وپانچ درہم کا ضامن نہ ہوگا ہو ہدے ہیں اور بینے گئا کہ اس میں ہوگا ہو ہدے تھے اور باتی پانچ درہم کا ضامن نہ ہوگا اور اگر اس کودس درہم پانچ کی گئے کہ کے علیمہ و گئا وپانچ درہم کا ضامن نہ ہوگا ہوگی ہو گئے کہ کے علیمہ کئے ہیں ہوگا ہو ہیں اور بینہ کہا کہ اس میں ہوگا ہو ہے۔

اگرود بعت میں کھونچالگایا چوہا کاٹ گیایا آگ سے جلی وغیرہ 🏠

ود بعت میں اگر چوہوں نے فساد کیا اور مستودع کو معلوم ہوا کہ چوہ کا بل یہاں ہے پس اگر ما لک ود بعت کونجر دی کہ یہاں چوہ کا بل ہے تو ضامن نہ ہوگا ہے ضول عاد یہ میں ہا ام سید ابوالقاسم نے ذکر فر مایا کہ اگر کی شخص کے پاس ایسی چیز ود بعت رکھی گئی کہ جس میں ایا م گر ما میں سوس پڑ جاتے ہیں اس نے ہوا ہے۔ اس کو سردی دے کرنہ بچایا یعنی بارش وغیرہ میں جس طرح پشینہ میں کیڑے لگ جاتے ہیں اور ہواد ہے ہے ہیں اس نے نہ بچایا یہاں تک کہ اس میں کیڑے گئے تو وہ ضامن نہ ہوگا کہ انی انظیر میں حشی من الزیادة من المر جم فاوی ابواللیت میں ہے کہ اگر ود بعت الی چیز ہو کہ اس میں کیڑے گئے تو وہ ضامن نہ ہوگا کہ انی انظیر میں حشی من الزیادة من المر جم فاوی ابواللیت میں ہے کہ اگر ود بعت الی چیز ہو کہ اس کے فاسد ہو جانے لینی اس کے بگڑ جانے کا خوف ہواورصا حب ود بعت عائب ہوگیا اپر الرس نے قاضی کے سامنے میں نہ ہوگیا ہیں اگر اس نے تعین نہ کیا بہاں تک کہ وہ چیز بگڑگی تو اس پر ضان نہ آئے گی کیونکہ اس نے میران الو ہان میں ہے اور بیام بہتر ہے اوراگر ود بعت عیں صونچا لگایا چو ہا کاٹ گیایا آگ ہوتو اس کوفرو خت کر کے اس کے وام حفاظت ہے رکھے میران الو ہان میں ہے اور اگر ود بعت میں صونچا لگایا چو ہا کاٹ گیایا آگ ہوتو اس کوفرو خت کر کے اس کے وام حفاظت سے رکھے میران الو ہان میں ہوتو اس کوفرو خت کر کے اس کے وام کاٹ گیایا آگ ہوتو اس کوفرو خت کر کے اس کے وام کی اگر ہوتو کی ہوتو اس نے ہوگا اوراگر میں ہوجود ہے پس اگر بدول حکم قاضی سے جبی ان حک کہ بگر گئے تو ضامن نہ ہوگا اوراگر میاں تک کہ بگر گئے تو ضامن نہ ہوگا اوراگر قاضی کے حکم سے فرو خت کیا تو ضامن نہ ہوگا اوراگر میاں واقع ہوئی تو اس کا فرو خت کر نہ بر کھول تو اس کا فرو خت کیا تو ضامن ہوگا اوراگر قاضی کے حکم سے فرو خت کیا تو ضامن ہوگا اوراگر قاضی کے حکم سے فرو خت کیا تو ضامن نہ ہوگا اوراگر میں ورت صور المیں واقع ہوئی تو اس کا فرو خت کر نہ جو کیا سرکور کی ہوئی تو اس کا فرو خت کر نہ جب کیا ہوگر کی ہوئی تو اس کا فرو خت کر نہ جائے کہ کہ کہ کیا گئی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہوگی تو اس کو کہ کہ کی کہ کہ کی کی کہ کہ کی کو کہ کی کو کی کی کی کی کو کہ کی کو کہ کی کو کر کی کو کہ کی کو کی کی کو کہ کی کی کی کی کی کو کی کو کر کے کہ کی کی کو کر کی کو کے کہ کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی

موزه سينے والے نے اگروہ موزہ جواس کو درست کرنے کو دیا گیا تھا بنی دکان میں چھوڑ دیا وہ رات میں چوری ہو گیا پس اے سوس ایک کیڑا ہوتا ہے جوریشی و پشینہ کپڑوں میں پڑ جاتا ہے۔ سے قولہ نہ ہوگا کذا نی نسخہ الاصل لا یضمن ومع التزام الحفظ نظر ولعلہ یضمن یعنی وہ مذاص میں گا فتأوىٰ عالمگيرى..... جلد۞ كَالْ (١٩ كَالْكُولُ ١٩ كَتَابِ الوديعة

اگر د کان میں کوئی حافظ موجود ہے یا ای بازار کا کوئی چوکیدار ہوتو ضامن نہ ہوگا اورا مام ظہیرالدین مرغینا کی ضامن نہ ہونے کا فتویٰ دیتے تھا گرچہ د کان کا حافظ پاباز ار کا چوکیدار نہ ہواور بعض نے یوں کہا کہ اس میں عرف کا اعتبار ہے اگرلوگ د کا نوں کو بدوں حافظ و چوکیدار کے چھوڑ جاتے ہوں تو وہ ضامن نہ ہوگا اور اگر اس کے برخلاف ہوتو ضامن ہوگا اور اس پرفتویٰ ہے بیعتا ہید میں ہے۔اس طرح کہا گیا کہا گردکان کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور بیا ہے مقام پرواقع ہوا جہاں کےلوگوں کی عرف و عادت یہی ہے تو اس پرضان نہیں ہےاور بخارا میں عرف جاری ہے کہ د کان کا درواز ہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی شے مثل شبکہ وغیرہ کے د کان پراٹکا دیتے ہیں اور ضامن نہ ہونے کی روایت جولا ہے کے باب میں محفوظ ہے کہ اگر جولا ہے نے وہ کیڑا جس میں سے پچھے بنا ہے اور سوت کو کر کہ میں چھوڑ دیا اور وہاں کوئی محف حافظ یا بازار کا چوکیدار نہیں ہے تو جولا ہے پر ضان نہیں آئی ہے بیدذ خیرہ میں ہے ایک موز ہ دوز گاؤں کی . طرف چلا گیا تا کہ موزہ سیئے وہاں اس کو کسی نے موزہ دیا اس نے مع یا وَں اُم یک مخص کے دار میں رکھ دیا اور خود شہر میں آیاوہ چوری ہو گیا پس اگراس نے وہ دارواسطے سکونت کے لیاتھا خواہ کی طور ہے لیا ہوتو ضامن نہ ہوگا اور اگرا یے شخص کے دار میں رکھا جہاں وہ خود سكونت نہيں كرتا ہے قو ضامن ہوگا بيہ جواہر الفتاوىٰ ميں ہے اگرموز ودوز نے موز وليا تاكه اس كودرست كردے اس كواس نے خود پين لیاتو جب تک پہنے ہوئے ہاس وقت تک اگرضا کع ہوتو ضامن ہاور جب اتار دیا پھرضا کع ہواتو ضامن نہیں بیملتقط میں ہاگر مستودع کے دار ہے ود بعت چوری ہوگئی اور دار کا درواز ہ کھلا ہوا ہے مستودع غائب ہے دار میں موجود نہیں ہے تو محمہ بن سلمہ "نے فر مایا كهضامن ہوگا پھر يو چھا گيا كه اگرمستودع اپنے باغ انگوريابستان ميں جودارے ملا ہواہے گيا ہوتو فر مايا كه اگر دار ميں كسى كۈبيں چھوڑ گیااورندایی جگہ جا کر تھر اجہاں ہے آ ہدسنائی دے تو مجھاس کے ضامن ہونے کا خوف ع ہے اور ابونفر نے فر مایا کہ اگر اس نے دار کا درواز مہیں بند کیااورود بعت چوری ہوگئ تو ضامن نہ ہوگا اور مرادان کی بیہ ہے کہ اس وقت ضامن نہ ہوگا کہ جب دار میں کوئی حفاظت کرنے والاموجود ہویہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص کوایک چھری و دیعت دی اوراس نے اپنے موز ہی سابق میں رکھ لی تو ضامن نہ ہوگا 🌣

 فتاويٰ عالمگيري ..... جلد ۞ کټاب الوديعة

بعض نے فرمایا کہ ہرحال میں اس پرضان نہیں آتی ہے بیخزانۃ اُمفتین میں ہےاگر دراہم ودیعت اپنی آستین کے کنارہ میں باند ھے یا دامن یا عمامہ کے کنارہ میں باند ھے تو ضامن نہ ہوگا ای طرح اگر دراہم ودیعت کسی رو مال میں باندھ کراپنی آستین میں رکھے اور چوری ہو گئے تو ضامن نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

تحسی کوسونا دیا کہاس کی حفاظت کرےاس نے اپنے منہ میں ڈال لیا جیسے تاجروں کی عادت ہے وہ اس کے حلق میں چلا گیا تو ضامن نہ ہوگا بیقدیہ میں ہے اگرود بعت سونا یا جا ندی ہواس نے کہا کہ میں نے اپنی آستین میں رکھ لیا تھاوہ ضائع ہوگئی تو ضامن نہ ہو گا پیملتقط میں ہےا کی مستودع نے دراہم ودیعت اپنی جیب میں رکھےاور فسق کے جلسہ میں گیا وہاں وہ درہم گریڑے یا چوری وغیرہ ے ضائع ہوئے تو بعض نے کہا کہ ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس نے جیب میں ودیعت محفوظ رکھی تھی جہاں اپنا مال محفوظ رکھتا ہے اور بعض نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ اس کی عقل زائل نہ ہوجائے اورا گرعقل زائل ہوجائے اس طرح کہ اپنے مال کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا ہے تو ضامن ہوگا کیونکہ اپنے فعل ہے اس نے حفاظت سے عاجزی اختیار کی پس ضائع کر دینے والا یا و دیعت کوغیر کر دینے والا قرار دیا جائے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر اس نے گمان کیا کہ میں نے جیب میں ڈال دیئے ہیں اور وہ جیب میں نہیں گئے تھے تو وہ ضامن ہے بیمحیط میں ہے اور اگران درہموں کواپنی تھیلی میں رکھایا از اربند میں باندھ لیا اور ضائع ہوئے تو ضامن نہ ہوگا یہ خزائة المفتین میں ہے مستودع نے اگرود بعت کی انگوشی اپنی چھنگلیایا اس کے پاس کی انگلی میں پہنی تو بعد تلف کے ضامن ہوگا اور اگر بچ کی انگلی یا کلمہ کی انگلی یا انگو مٹھے میں پہنی تو ضامن نہ ہوگا اور اس پر فتوی ہے بیہ جوا ہرا خلاطی میں ہے اور اگر اس نے انگوشی پہنی اور اس کے اوپر سے انگلی میں دوسری انگوشی ہے تو ضامن نہ ہوگا اور یہی امام محد "نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے بعض مشائخ نے فر مایا کہ اگر اس نے انگوشی پہنی اوراس کا تکینہ اپنی ہتھیلی کی طرف کیا تو ضامن نہ ہوگا بیدذ خبرہ میں ہے اورا گرمستو دع عورت ہوتو جس انگلی میں جا ہے پہنے ضامن ہوگی پیفسول عمادیہ میں ہے فقاویٰ اہل سمر قند میں ہے کہ ایک عورت کو ایک لڑکی چھ برس کی ودیعت دی گئی وہ عورت کسی کام میں مشغول ہوگئی اور وہ بچیلڑ کی یانی میں گرگئی توعورت پر ضان نہ آئے گی یہی فرق ہے اس صورت میں اور غصب کمیں فتاویٰ ابواللیث میں بیمسکلہ یوں ہی مذکور ہے اور اس جواب میں کچھاعتر اض ہے اور یوں کہنا جا ہے کہ اگر اس کی نظر سے عائب نہیں ہوئی تو ضامن نہ ہوگی اورا گرنظرے غائب ہوگئ تو ضامن ہوگی پیمحیط میں ہے۔

اگرکی خص نے ایک لڑے کوود بعت دی اور اس لڑے کے پاس ود بعت تلف ہوگی تو وہ لڑکا بالا جماع ضامن نہ ہوگا اور اگر اس نے خود تلف کر دی لیس اگر اس لڑے کو تجارت کی اجازت ہے تو بالا جماع ضامن ہے اور اگر وہ لڑکا مجور ہے کہ تصرف ہے تھا گیا ہے لیکن اس نے ود بعت کو اپنے ولی کی اجازت ہے قبول کیا تو بالا جماع ضامن ہوگا اور اگر بلا اجازت اپنے ولی کے قبول کیا ہے تو امام اعظم والم مجد کے نزد کی ضامن نہ ہوگا نہ فی الحال اور نہ بعد بالغ ہونے کے اور امام ابو یوسف نے فر مایا کہ فی الحال ضامن ہوگا یہ سراج الوہاج میں ہے اور اگر ود بعت غلام ہواور لڑکے نے اس کو آل کر ڈالا تو بالا جماع اس کی قیمت لڑکے کی مددگار براوری پر واجب ہوگی اور اگر جان ضافع کرنے ہے کم کوئی جرم کی اتو بھی اس کا جرمانہ لڑکے کی مددگار براوری پر آئے گا بشر طیکہ جرمانہ پانچ سودر ہم یا زیادہ ہوتا ہواور اگر اس سے کم ہوتو بالا جماع لڑکے کے مال میں سے دینا واجب ہوگا کذافی السراج الوہاج اور اگر ود بعت میں طعام ہواس کو پاس تلف ہوگی تو

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد© کی کی در ۲۱ کی کی در کتاب الودیعة

بالا تفاق اس پرضان نہیں ہے یہ جواہرا خلاطی میں ہے اور اگر غلام نے خود تلف کر دی پس اگر ماذون ہے یا مجورہولیکن اپنے مولی کی اجازت سے اس نے ودیعت پر قبضہ کیا تو بالا جماع ضامن ہے اور بعد آزاد کہونے تک اس پر قرضہ رہے گی اور اگر غلام مجورہو کہ اس نے بدون اجازت مالک کے اس پر قبضہ کرلیا تو فی الحال ضامن نہ ہوگا اور بعد آزادی کے ضامن ہوگا بشر طیکہ عاقل بالغ ہو بیامام اعظم مظم کے بدون اجازت مالک کے اس پر قبضہ کرلیا تو فی الحال ضامن نہ ہوگا اور ودیعت میں فروخت کیا جائے گا یعنی ودیعت ادا کرنے وامام محمد کے نزد میک ہے اور امام ابویوسف نے فرمایا کہ فی الحال ضامن ہوگا اور ودیعت میں فروخت کیا جائے گا یعنی ودیعت ادا کرنے

كواسط فروخت كياجائے گاييجو ہرة النير هيں لكھاہ۔

اگر مال ودیعت میں غلام ہواور غلام مستودع نے باوجود مجور ہونے کے اس غلام کوتل کر دیا پس اگر عمد اقتل کیا ہے تو غلام مستودع بھی قبل کیا جائے گا بیسراج الوہاج میں ہاورود بعت غلام ہونے کی صورت میں غلام مجور بعنی مستودع نے خطا سےاس کی جان ہلاک کرنے ہے کم کوئی جرم کیایا خطا ہے لگ کیا تو اس کے مالک ہے مواخذہ کیا جائے گا کہ غلام کودے یا فدیددے اور فی الحال ع ضان لی جائے گی بیززائة المفتین میں ہاورام ولداور مدبر کے مستودع ہونے کا سب وہی تھم ہے جوہم نے غلام کے حال میں بیان کیالیکن فرق سے کہ اگران دونوں پرضان لازم آئے تو بیددونوں سعی کر کے اداکریں گے بیسراج الوہاج میں ہے اگر کسی مخف کوکوئی چیز ود بعت دی اس کے نابالغ لڑ کے یا غلام نے اس کوتلف کر دیا تو فی الحال تلف کرنے والا ضامن ہوگا یہ مبسوط میں ہے اور مکا تب ودیعت تلف کرنے ہے فی الحال ضامن ہوگا یہ فتاوی عتابیہ میں ہا گرمستودع سوگیا اورود بعت اپنے سرکے نیچے رکھی یا پہلو کے نیچے رکھی اور وہ ضائع ہوگئی تو ضامن نہ ہوگا اور ای طرح اگر اس کواپنے سامنے رکھا ہوتو بھی یہی حکم ہے اور یہی سیجے ہے اور ای طرف مش الائم سرهی نے میلان کیا ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ دوسری صورت میں اس وقت ضان لازم نہ آئے گی کہ جب بیٹے بیٹے سوگیا ہواور اگر کروٹ سے سویا ہوتو ضامن ہے اور بیسب حضر کا حکم ہے اور اگر سفر میں ہوتو کسی طرح ضامن نہ ہوگا خواہ بیٹھے بیٹھے سوئے یا کروٹ ے زمین پرسوجائے بیمحیط میں ہے امام ابوالقاسم ہے دریافت کیا گیا کہ ایک محف نے ودیعت کے کپڑے اپنے چویا یہ پررکھ لئے پھر راستہ میں کہیں چو یا یہ سے اتر ااور کپڑے اپنے پہلو کے نیچے رکھ کراس پرسور ہااوروہ چوری ہو گئے تو امام محمد نے فرمایا کہ اگر اسے اس فعل ہے تفرق معنظور تھا تو ضامن ہوگا اور اگر اس نے حفاظت کا قصد کیا تھا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر بجائے کیڑوں کے درہموں کی تھیلی ہوتو ضامن نہ ہوگا بیرحاوی میں ہے اور شرح ابو ذر میں ہے کہ اگر مستودع کے گھر میں آگ لگی اور اس نے ود بعت جلتی چھوڑ دی وہ سب جل گئی باوجوداس کے کہاس کے امکان میں تھا کہ دوسر سے مخص کودے دے یا دوسرے مکان میں ڈال دے تو ضامن ہوگا ہے تمرتاشی میں ہے اور اگرمستودع کے پاس سے ود بعت چوری ہوگئی اور سوائے ود بعت کے مستودع کا خود کچھ مال نہ گیا تو ہمارے نزدیک ضامن نہ ہوگا میکا فی میں ہے اور جامع اصغر میں ہے کہ امام ابوالقاسم ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک مخفص کے پاس ود بعت ہے اس کوکوئی شخص اٹھا لے چلا اورمستودع نے منع نہ کیا تو فر مایا کہ اگر اس کومنع کرنا اور ہٹانا اس کے امکان میں تھا اور اس نے نہ کیا تو ضامن ہوگا اور اگر اس محض کے ڈاکوین اور مارپیٹ ہے خوف کر کے منع نہ کیا تو ضامن نہ ہوگا پیمچیط میں کھا ہے اگر مستودع نے کسی مخض کوود بعت لے لینے کی راہ بتائی تو اس صورت میں ضامن ہوگا کہ جب اس مخض کو لیتے وقت لینے سے نہ روکا ہواور اگر لیتے وقت اس کورو کا تو ضامن نہ ہوگا پیخلا صہ میں لکھا ہے۔

دانستہ ایسی حرکت کرنا جس سے دوسرے کونقصان لاحق ہوجائے ک

مستودع نے اگراصطبل و دیعت کا درواز ہ کھول دیا یا غلام مقید کی قید کھول دی یعنی بیڑی وزنجیروغیرہ جس ہے وہ بستہ تھا

اِتوله بعد آزاد.... یعنی بعد آزادی کے ماخوذ ہوگا۔ ع توله نی الحال .... یعنی غلام مجور کے آزاد ہونے تک تا خیر نہ ہوگ ہے تفرق یعنی جدا کر کے آرام www.ahlekaq: 60g

فتاویٰ عالمگیری..... جلد© کی کی کی ۲۲ کی کی کتاب الودیعة

کھول دی تو ضامن ہوگا یہ فصول عمادیہ میں لکھا ہے ایک مستودع نے کا روان سرائے کے ایک ججرہ میں ود بعت رکھی اور اس میں ایک قوم کاصحن ہےاس مستودع نے اس کے درواز ہ کی زنجیرود بعت کی رسی ہے باندھ دی اور درواز ہبند کیا اور نہاس میں قفل دیا اور باہر نکل آیا پھرود بعت چوری ہوگئی تو شیخ امام ؒنے فر مایا کہ اگرا ہے موقع پر اس طور ہے باندھنا مضبوطی میں شار ہے تو ضامن نہ ہوگا اور اگر غفلت میں شار ہے تو ضامن ہوگا ایسا ہی فتاوی نسفی میں لکھا ہے ایک شخص نے دوسرے کے پاس ود بعت رکھی اور مستودع نے اپنی د کان میں ڈال دی اور جمعہ کی نماز کو چلا گیا اور د کان کا درواز ہ کھلا حچھوڑ گیا اور ایک نابالغ لڑ کے کو د کان کی حفاظت کے واسطے بٹھا گیا اور و دیعت دکان سے جاتی رہی تو امام ابو بکرمحمہ بن الفصل ؒ نے فر مایا کہ اگر و ہلڑ کا اس لائق ہے کہ چیزوں کومضبوطی ہے ر کھے اور حفاظت کرے تو مستودع ضامن نہ ہوگا ورنہ ضامن ہوگا اور قاضی علی سغدیؓ نے فر مایا کہ کسی حال میں ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس نے ود بعت اپنی حرز میں رکھی تھی پس ضا لکے نہیں کی تھی یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے مستودع چلا گیا اور اپنی کنجی غیر شخص کے یاس چھوڑ گیا پھر جب آیا تو ود بعت نہ یائی تو تنجی دوسر ہے تھی کودے جانے کی وجہ سے ضامن نہ ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے ایک تحض نے ایک فامی (بنیا) کے باس کپڑے ودیعت رکھے اور فامی نے اپنی دکان میں رکھ دیئے اور سلطان وفت ہرمہینہ میں لوگوں سے کچھے مال لے لیتا تھا کہ اس نے اپنا وظیفہ ان پرمقرر کررکھا تھا ہیں سلطان نے اپنے وظیفہ میں وہ کپڑے لے اور ان کو دوسرے کے یاس رہن کر دیا اوروہ چوری ہو گئے تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر فامی سلطان کو بیر کپڑے لینے ہے منع نہیں کرسکتا ہے تو ضامن نہ ہوگا اور مرتبن ضامن ہوگا اورصاحب ودیعت مختار ہے جا ہے مرتبن سے ضان لے یا سلطان سے ضان لے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ عامل والی نے کسی کے پاس ود بعت رکھی اس نے اپنے بیت میں رکھ دی پھر جب سلطان کے وظیفہ کے دن آئے تو اس نے اپنا اسباب اٹھالیا اور دوسری جگہر کھااورود بعت وہیں چھوڑ دی اورخودروپوش ہو گیا پس اس کا گھراورود بعت لوٹ لی تؤ وہ چنص ضامن ہوگا اگر چہاس نے اپنا بھی کچھاسباب چھوڑ دیا ہو پیقنیہ میں لکھاہے۔

شخ تجم الدین ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس اپنے پھی پڑے ایک لینے میں لیٹے ہوئے ودیوت رکھاس مستودع نے ایسے ہی لیٹے ہوئے اپنے مہمان کے سرکے بینچوات میں شل سکتے کے رکھ دیئے پھر صاحب ودیوت کواس کی و دیوت والی دی پھر ما لک نے کہا کہ میرے پڑے اس میں اس قدر سے اس میں اس اس قدر کیٹرے سے اور ان میں سے اس قدر اس میں اس عبر مہمان کے سرکے بینچور کھنے سے ضائع ہوئے ہیں جب سک ہو اور اگر ہوا ہوئے ہیں ہوجائے تو بھی مستودع جب تک وہاں عاضر رہا ہے بہ سبتک منان واجب ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے اور اگر بیام را بہ جب وہاں سے اس کے سرکے بینچور کھنے سے ضائع ہوئے ہیں تب سک منان واجب ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے اور اگر بیام را بہت بھی ہوجائے تو بھی مستودع جب تک وہاں عاضر رہا ہے بہ سبت فقط سرکے بینچ پھوڑ کر غائب ہوا ہے بال جب وہاں سے اس کے سرکے بینچ پھوڑ کر غائب ہوا ہے بال واجب ہوئی کہ جس میں بڑھئی کے آلات سے پھر آکر واپس لے لی اور واجب ہوئی کیا کہ اس میں ایک بیوا تھا وہ نہیں ہے لیس مستودع کے باس در ہموں کی تھیل ودیوت رکھی تھی مستودع کے سامنے اس کووزن نہ کر دیا پھر دعوئی کیا کہ میں اس سے زیادہ سے تو بھی اس پر سے ہاں اس وقت آئے گیا کہ جب اس پر کہی فعلی کا مشل ضائع کر دیا پھر دعوئی کیا کہ اس میں اس سے ذیادہ سے تو بھی اس پر سے مورع نے اگر مستودع کے سامنے اس کووزن نہ کر دیا پھر دعوئی کیا کہ اس میں اس سے ذیادہ سے تو بھی اس پر سے مورع نے اگر مستودع کے سامنے اس کووزن نہ کر دیا پھر دعوئی کر سے بیٹز انڈ اکھنین میں ہے مودع نے اگر مستودع کے سامنے اس کو دورے نے اگر کوئی کر دیا تھوڑ دی تو مستودع کے سامنے اس کو معائنہ کیا ہوا گر چہ بھوڑ دی تو مستودع ضامن ہوگا بشر طیکہ اس نے اس کو معائنہ کیا ہوا گر چہ بھوڑ دی تو مستودع ضامن ہوگا بشر طیکھ اس کو معائنہ کیا ہوا گر چہ بھوڑ دی تو مستودع ضامن ہوگا بشر طیکھ کیا ہوا گر چہ بھوڑ دی تو مستودع ضامن ہوگا بشر طیکھ کے اس کو معائنہ کیا ہوا گر چہ بھوڑ دی تو مستود عضامان ہوگا بشر طیکھ کے اس کوئی کیا ہوا گر چہ بھوڑ دی تو دیں ہون کی قادر کھی ہوئی کیا ہوئی کیا کہ کی سے دور سے خوص کی ودیوت کے کیا دور بھت بھوڑ دی تو تو تو تھی اس میں مورع نے آگر مستودع کے اس مورع نے آگر مستودع کے اس میں مورع نے آئر کی کیا ہوئی کر بھوٹ کیا ہوئی کی کر سے دی کوئی کوئی کر سے دیں کر کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کر سے کر کر بھی کر کر کر

فتأوىٰ عالمگيرى..... جلد۞ كَانُ الوديعة

جانتا ہوکہ جس پراس نے قبضہ کیا ہے وہ مودع کاحق ہے یاغیر کاحق ہے یہ جواہر الفتاوی میں لکھا ہے۔

ایک عورت نے کی تخص کا کیڑا اجرت پر دھویا اور اپنی جیت کی منڈیر پر سکھانے کے واسطے لئکا دیا اور دوسرا کنارہ دوسری طرف پڑا ہے وہ ضائع ہوگیا تو عورت ضامن ہوگی ہے ظامہ میں لکھا ہے ایک عورت نے لوگوں کے پڑے دھوئے اور کیڑوں کو جیت پر ہو کھنے کے واسطے ڈالا لیس اگر جیت کی منڈیر ہوتو ضامن ہوگی ہے ضول عماد یہ میں لکھا ہے ایک شخص کے قضامی ہوگی ہے ضول عماد یہ میں لکھا ہے ایک شخص کے قضامی ہوگی اور کی منڈیر ہوتو ضامن ہوگی ہے ضول عماد یہ میں لکھا ہے ایک شخص کے ایک قو ضامن ہوگی ہے ضامی ہوگی ہے کروں گایا تھے ماردوں گایا لوگوں میں رسوا بھراؤں گاتو اس کو دینا جائز نہیں ہے اور اگر دے دے گاتو ضامن ہوگا اور اگر یوں کہا کہ سے اور اگر دے دے گاتو ضامن ہوگا اور اگر یوں کہا کہ سے اور اگر دے دے گاتو ضامن ہوگا اور اگر یوں کہا کہ سے اور اگر ہے دور کے اس کے پاس بقدار کفایت باتی ہوئی ہوئی والی کوڈرایا کہا گر جھے ود بعت نہ دے گاتو مستودع کا مال تلف کرا دوں گا اس نے دے دی لیس اس کے پاس بقدار کفایت باتی ہوئی ہوئی خوص ود بعت میں پڑھا اور پڑھنے کی حالت میں وہ تلف ہوگیا تو ضامی نہ ہوگا ہی تھم رہی کے مصحف کا ہے یہ جواہر ا خلالی نے اگر مصحف ود بعت میں پڑھا اور پڑھنے کی حالت میں وہ تلف ہوگیا تو ضامی نہ ہوگا ہی تھم رہی کے مصحف کا ہے یہ جواہر ا خلالی میں کھا ہے اگر کاغذات ود بعت میں دیا تو ضامی نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے ود بعت میں دعوا کہا کہ میں نے ود بعت جاتی رہی اور اس کے اور اس کے اور کیا اور کاغذات ود بعت میں دیا ہوگا ہو قبل میں نے اس میں اختلاف کیا ہوں نہ کہا کہ ود بعت جاتی رہی اور کہا کہ میں نے ود بعت ہوگی تو ضامی نہ ہوگا ہو ضامی نہ ہوگا ہوں نہ کہا کہ بی نے ود بعت تلف ہوگی تو ضامی نہ ہوگا ہو صامی نہ ہوگا ہو ضامی نہ ہوگا ہوگی ہو ضامی نہ ہوگا ہو ضامی نہ ہوگا ہوگی ہو ضامی نہ ہوگا ہو ضامی نہ ہوگا ہو ضامی نہ ہوگی ہو ضامی نہ ہوگا ہو ضامی نہ ہوگی ہو ضامی نہ ہوگا ہو ضامی نہ

نا دانستہ نقصان پہنچانے کی مختلف صور تیں اور اُن میں ضمان کا بیان 🌣

دوسرے محص کے پاس ایک طشت و دیعت رکھا اور مستودع نے اپنے گھر کے تنور پروہ طشت اوندھا دیا اس پر کوئی چیز گری اور طشت توٹ گیا ہیں اگر تنور پر ڈھا تھنے کی غرض ہے رکھا تھا تو ضام من ہوگا اور اگر اس غرض ہے نہیں رکھا تھا بلکہ عادت کے طور پروہ ہیں رکھ دیا تو ضام من نہ ہوگا ہے ذخرہ میں لکھا ہے ایک محص کے پاس طباق و دیعت رکھا اس نے گول کے مند پر رکھ دیا اور وہ ضائع ہوگیا ہیں اگر بطور استعال کے رکھا ہے تو ضام من ہے ورنہ ضام من نہیں ہے اور اس کے پہتا نے کا پیطر یقہ ہے کہ اگر گول میں پچھ پانی یا آٹا وغیرہ و گھا تھنے کو لائق کوئی چیز ہوتو ڈھکٹا بطریق استعال ہے ورنہ نہیں ہی چیط میں لکھا ہے اگر مستودع کے ہاتھ ہے کوئی چیز گری اور اس نے ورد یعت کو تراب کردیا تو مستود کا اس کا ضام من ہوگا اور اگر مستود کی نہوگی الا اس صورت میں لازم آئے گی کہ مستود کا اس کے کہ میں نے ودیعت اس کے مالک ہے قرض لی ہے تو اس پر ضان واجب نہ ہوگی الا اس صورت میں لازم آئے گی کہ مستود کا اس کے کہ میں نے کہ چھت پر چڑھ گیا وہاں اس سے پر دہ کیا گھی اور کو پچھتر کت دے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے ودیعت میں اگر کوئی فرام کم ہوا وہ مستود کا اس کو لے کر چھت پر چڑھ گیا وہاں اس سے پر دہ کیا اور اس کو ای کہ جونکا آیا اور اس کو ای جگھ ہوا گیا تھو ہوئی ہو تھو گیا تھو گیا ہواں اس سے قصد آنہیں پایا گیا پیز خرائے المختین میں لکھا ہوا ورور قبی میں ہوگی تو بعض نے کہ امانت وارا دی کے ہاتھ بھی دی اور وہ تلف ہوگی تو بعض نے کہ امانت رکھی اور بھش نے کہ امانت وارائی دیں اور وہ تلف ہوگی تو بعض نے کہ امانت وارائی دورائی دی کہ ہاتھ بھی دی اس نے ایک امانت وارائی دورائی دی کہا کہ خور کیا اس نے ایک امانت وارائی دی کے ہاتھ بھی دی دیا اس نے ایک امانت وارائی دی کے ہاتھ بھی دی اور وہ تلف ہوگی تو بعض نے کہا کہ میں میں اور کہا کہ میں کہا کہ کہا

فتاویٰ عالمگیری..... جلدی کی کی کی در ۲۳ کی کاب الودیعة

کہ ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس کا بیہ کہنا کہ جس کے ہاتھ چاہے بیہ معلوم بات ہے کہ عام تھم دیا ہے بخلاف اس قول کے کہ ایک مرد کے ہاتھ بھیجے دینا کہ اس میں مرد مجبول ہے پس تھم نہیں سیجے ہوگا بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔ فقاو کاسفی میں ہے کہ ایک پن چکی کا مالک پن چکی فاند ہے نکل کر پانی دیکھنے چلا گیا اور یہاں گیہوں چوری ہوگئ ۔ پس اگر دروازہ کھلا چھوڑ گیا اور خود دور چلا گیا ہے تو ضامن ہوگا کذائی الخلاصہ بخلاف مسئلہ کا رواں سرائے کے کہ جس میں اتر نے کی کو تھریاں بنی ہوئی ہیں اور ہر کو تھری کا قفل ہے اور وہ مختص نکل کر دروازہ کھلا ہوا چھوڑ کر چلا گیا اور کسی چور نے آگر کچھ چیز لے لی تو ضامن نہ ہوگا بیہ وجیز کر دری میں لکھا ہے۔ .

ود بعت کا چو پایدا گربیار ہو گیایازخی ہو گیا پس مستودع نے ایک آ دمی کواس کے علاج کے واسطے حکم کیااس نے علاج کیااور وہ ہلاک ہوگیا تو چو پایہ کے مالک کواختیار ہے جا ہے مستودع سے ضمان لے یا معالج سے ضمان لے پس اگر مستودع سے ضمان لی تووہ سے پچھنہیں لےسکتا ہے اور اگر معالج سے ضان لی پس اگر معالج کو بیمعلوم تھا کہ یہ چویا بیاس مخص کانہیں ہے جس نے علاج کرایا ہے تو وہ اس سے پچھوا پس نہیں لے سکتا ہے اور اگر بیمعلوم نہ ہوا کہ بیددوسرے کا ہے یا گمان کیا کہ بیاسی کا ہے تو اس سے واپس لے لے گا یہ جو ہرة النیر و میں لکھا ہے اگر زمیندار کا بیل کا شتکار کے پاس ہواس نے چروا ہے کے پاس پڑرانے کو بھیجااور و وضائع ہو گیا تو نہ وہ ضامن ہوگا نہ چروا ہا ضامن ہوگا اور مستعار اور کرایہ ہے بیل کا بھی یہی تھم ہے شیخ نے فر مایا کہ مشائخ ہے اس مسئلہ میں روایا ت مضطرب آئی ہےاور جو مذکور ہوااس پرفتویٰ دیاجاتا ہے کیونکہ مستودع مثل اپنے مال کے ودیعت کی حفاظت کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اینے بیل کو چروا ہے کو دیتا ہے اسی طرح و دیعت کے بیل کا بھی یہی حکم ہے اور اگر بیل چھوڑ دیا وہ چرتا پھرتا ہے اور ضائع ہو گیا تو مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے شیخ نے فر مایا کہ فتو کی اس پر ہے اور وہ ضامن نہ ہوگا پی خلاصہ میں لکھا ہے کسی نے ایک بکری و دیعت دی اور مستودع نے اپنی بکریوں کے ساتھ چرواہے کو حفاظت کے لئے دے دیں اور وہ بکری چوری ہوگئی تو مستودع ضامن ہوگا جبکہ چرواہا خاص مستودع کا نہ ہو بیقدیہ میں ہے ایک مختص نے دوسرے کوایک گذھا دیاوہ غائب ہو گیا پس مستودع نے گدھے کے مالک ہے کہا کہ تو میر اگدھالے اور اس سے کام نکال جب تک کہ میں تھے تیرا گدھاوا پس نہ دوں وہ گدھاما لک کے پاس تلف ہو گیا پھرمستودع نے اس کا گدھاوا پس دیا تو وہ ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس کو قبضہ کر لینے کی اجازت دی تھی بیخلا صہیں ہے مستودع نے اگرنخل ودیعت ے پھل جھاڑ لئے تو استحسانا اس پر صان نہ آئے گی بشر طبکہ اس نے اس طرح جھاڑ لئے ہوں جیسے دوسرے جھاڑتے ہیں اور اس کے فعل ہے اس میں کوئی نقصان نہ بیٹھ گیا ہواور اگر اس کے فعل ہے اس میں کوئی نقصان بیٹھ گیا ہے تو ضامن ہو گا بیذ خیرہ میں ہے مستودع نے اگرود بعت میں کچھ تعدی کی مثلاً چو یا پیتھا اس پرسواری لی یا غلام سے خدمت لی یا کپڑا پہن لیا یا غیر کے یاس ود بعت رکھ دیا پھرتعدی دورکر دی اوراینے قبضہ میں لےلیا تو صان اس سے ساقط ہوجائے گی بشرطیکہ سواری یا خدمت لینے یا پہننے سے اس میں نقصان نہ آیا ہواورا گرنقصان آیا ہوتو ضامن ہوگا یہ جو ہرۃ البیر ہ میں ہے ہی حاصل یہ ہے کہا گرمستودع نے ود بعت میں مخالفت کی پھرموا فقت مالک کی جانب عود کیا تو صان ہے اس وقت بری ہوگا جب مالک عود میں اس کی تصدیق کرے اور اگر تکذیب کی توبری نہ ہو گالیکن اگر موافقت کی طرف عود کرنے کے گواہ متائم کرے تو تصدیق کی جائے گی اور ایسا ہی شیخ الاسلام ابو بکر ؒ نے شرح کتاب االودیعة میں ذکر کیا ہے اور میں نے دوسرے مقام پر دیکھا کہ مستودع نے اگر مخالفت چھوڑ دی اور موافقت کی طرف عود کیا اور مودع

هذا يعدمانكره سابقاد لايخالفه في شئي فان المراوان القول قول المودع والنية بالنية المستودع فافهم-

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🔾 کیک در ۲۵ کیک کتاب الودیعة

نے اس کے قول کی تکذیب کی تو اس کا قول قبول ہوگا یہ فصول عمادیہ میں ہے۔

اگرود بعت کی مادہ جانور پراس کا نر چھڑا دیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا اور بچہ جننے کے سبب سے وہ ہلاک ہوگئی تو ضامن ہوگا اور بچہ مالک کو ملے گابیمحیط سرحسی میں لکھا ہے مستودع نے اگرود بعت کا لباس ایک روز پہنا اور اور پھرا تار دیا اور نیت بیہے کہ پھر پہنوں گا اور اس درمیان میں وہ کپڑ اتلف ہو گیا تو ضامن ہوگا یہ جواہرا خلاطی میں لکھا ہے ودیعت کا کپڑ ایہنا اور جہاں یانی جاری تھا و ہاں اس غرض ہے گیا کہ پانی میں غوطہ لگائے پس کپڑے اتار کراس چشمہ کی گگر پر رکھ دیئے پھر جب پانی میں غوطہ مارا تو کپڑے چوری ہو گئے تو ضامن نہ ہوگا کذا فی خزائۃ المفتین اور بعض نے کہا کہ اس میں اعتراض ہے بدلیل مسئلہ محرم کے کہمرم نے اگر حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہنا بھرا تار دیا بھر دوبارہ پہنا لیں اگر بھر پہننے کی نیت سے اتارا تھا تو ایک ہی جز الازم آئے گی یعنی اس فعل ناجائز كے وض جوجر ماند پڑتا ہے وہ ايك ہى جر ماند دينا پڑے گا اور اگر اس نے ال قصد سے نبيس اتارا ہے تو جتنى دفعه ايساكرے اتنى ہی جزالازم آئے گی پس اس پر قیاس کر کے مستودع کو ہری الضمان نہ ہونا چاہئے بیظہیر یہ میں لکھا ہے لباس ودیعت کواپنے کپڑوں کے ساتھ حوض کے کنارے رکھ دیا اور نہانے کے واسطے گھسا پھراپنے کپڑے پہن لئے اور لباس ودیعت بھول گیا جب یانی میں غوط مارااس وقت چوری ہو گئے تو ضامن ہوگا بیوجیز کردی میں لکھا ہے ابن ساعدؓ نے امام محدؓ ہے روایت کی ہے کہ ایک مخض نے دوسرے کو ہزار درہم ودیعت دیئے پس اس نے بعوض ان درہموں کے کوئی چیز خریدی اور بیدرہم دے دیئے پھریمی درہم بسبب ہبہ یاخرید کے واپس لے کراپی جگہ پرر کھ دیئے یعنی و دیعت میں رکھے پھروہ ضائع ہو گئے تو ضامن نہ ہوگا بینز انتہ الا کمل میں لکھا ہے اورا مام محد ؓ ہے مروی ہے کہ اگر دراہم ودیعت بحکم مالک ودیعت اپنے قرض خواہ کودے دیئے اس نے زیوف یا کر پھرمستودع کوواپس کر دیئے اوروہ تلف ہو گئے تو ضامن ہوگا بیظہیر بید میں لکھا ہے اگر کسی مخص کے پاس درہم یا دیناریا کوئی کیلی یاوز نی چیز ودیعت میں دی اس نے اس میں ہے کی قدرا پنی حاجت ذاتی میں صرف کر دی تو جس قدر صرف کی ہے اس کا ضامن ہوگا باقی کا ضامن نہ ہوگا اورا گراس نے جس قدرصرف کیا ہے اسی قدراس کے شل لا کر باقی میں ملا دی تو کل کا ضامن ہو گیا اور پیچم اس وقت ہے کہ ملا دینے کے وقت اپنے مال پر الی کوئی علامت نہ کی جس ہے تمیز کی جاسکتی ہواور اگر الی علامت کردی ہے جس ہے تمیز ہوجائے تو صرف اسی قدر کا ضامن ہوگا جتنی کا اس نے خرید کردی ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

فتوى يمل كرنااور بعد ميں مالك ود بعث كا آموجو دہونا ☆

اگرمتودع کو بیفتو کی دیا گیا کہ اس صورت میں وہ کل ود بعت کا ضامن ہوگیا ہے پس اس نے تمام ود بعت فروخت کردی پھر جب مالک ود بعت آیا تو اس کو صان دے دی حالا تکہ جس قد رضان دی ہے اس سے زیادہ ود بعت کے فروخت میں دام حاصل ہوئے ہیں تو مستودع کو اس قد رحصہ کی زیادتی حلال ہے جو اس نے ملا دیا تھا اور ہاتی ود بعت کے حصہ کی زیادتی صدقہ کردے بیاما مظم اورام محمد کا قول ہے اور بیچ کم اس صورت میں ہے کہ جب ود بعت کی چیز فروخت کے لائق ہواورا گر درہم ہوں اور درہموں سے کئی چیز فریدی پس اگر بعینہ ان ہی درہموں سے خریدی اور بہری درہم ادا کئے تب بھی اس کوزیادتی حلال نہیں ہے اوراگر ان درہموں سے خرید قرار دی مگر داموں میں دوسرے درہم دیئے یا خرید میں مطلقاً درہموں سے خرید قرار دی مگر داموں میں دوسرے درہموں سے کوئی کھانے کی چیز خریدی اور بیدرہم ادا کئے تو ان کا ڈانڈ ادا کردینے سے پہلے میں اس کو نفع حلال ہے ای طرح اگر ان درہموں سے کوئی کھانے کی چیز خریدی اور بیدرہم ادا کئے تو ان کا ڈانڈ ادا کردینے سے پہلے اس کواس چیز کا کھانا حلال ہے کدانی المبوط اور اگر ان میں سے بچھ درہم خرج کرنے کی نیت سے لئے اور ان کوخرج میں نہ لایا یہاں تک

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كال ٢٦ كال كال كتاب الوديعة

کہ باتی پھرملادیے پھرسب تلف ہو گئے تو اس پر صان نہ آئے گی ہے مضمرات میں لکھا ہے اگر کسی کو بندھی ہوئی تھیلی و دیعت دی اس نے کھول ڈانی یا مقفل صندوق دیا اس نے قفل کھول ڈالا حالا نکہ اس میں سے کوئی چیز نہیں لی یہاں تک کہ وہ ضائع ہوئی تو اس پر صان نہ ہوگا آئے گئی کذا فی البدائع ہمارے اصحاب نے فر مایا کہ نقذود بعت خرج کرنے یا کپڑے کو پہننے کے لئے نکالا وہ تلف ہوا تو ضامن نہ ہوگا ہے ترح قد وری بغدادی میں ہے۔

مستودع نے اگر مال ودیعت اپنے مال یا دوسری و دیعت میں اس طرح ملایا کہ شناخت نہیں ہوسکتی ہے تو ضامن ہوگا کذا فی السمراجيه خلط بعنی ملا دینا چارطرح کا ہے ایک خلط بطریق مجاورت کے باوجوداس کے آسانی ہے تمیز ہو سکے جیسے دو دھیا در ہموں کو کا لے درہموں میں یاسونے کو چاندی میں ملانا ہے اور ایسے ملانے سے بالا جماع مالک کاحق منقطع نہیں ہوتا ہے اور جدا کر دینے سے پہلے مال تلف ہو جائے تو امانت میں تلف شدہ قرار دیا جائے گا جیساملا دینے سے پہلے تلف ہونے کا حکم ہے اور دوسرا خلط بطریق مجاورت کے باوجوداس کے کہ جدا کرلینا متعذر ہوجیے گیہوں کو جومیں ملا دینا اورا پسے ملانے ہے بعض روایت کے موافق مالک کاحق منقطع ہوجا تا ہے کذا فی المضمر ات اور یہی سیجے ہے کذا فی الجوہرۃ النیر ہ اور تیسرا خلط بطریق ممازجت کے اس طرح کہ ایک جنس کو اس کی خلاف جنس میں مزج کر دے جیسے تیل کوشہد میں ملا نا اور ایسے خلط ہے بھی بالا جماع ما لک کاحق منقطع ہو جاتا ہے اور چوتھا ایک جنس کواسی جنس میں بطور مماز جت کے خلط کرے جیسے روغن با دام کوروغن اخروٹ میں ملانا یا بطریق مماز جت کے خلط نہ کرے جیسے گیہوں کو گیہوں میں ملانا یا دودھیا درہموں کودودھیا درہموں میں ملانا اورایی صورت میں امام اعظمیؓ کے نز دیک مالک کاحق منقطع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو بعینہ اس کاحق پہنچا دینا متعذر ہے اور مالک کوخیار ہوگا کہ جا ہے مستودع کے ساتھ ای مخلوط میں شرکت کرے یا ا پنجق کے مثل ڈانڈ لے کذافی المضمر ات اور اس اختلاف کاثمرہ ایسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ جب اس نے خلط کرنے والے کو برى كياتوامام اعظم كنزويك ال كومخلوط لينے كى كوئى وجنہيں ہاورصاحبين كنزويك ابراءكى وجہ سے صان لينے كا ختيار منقطع ہو گیا پس مخلوط میں شرکت کر لینامتعین ہو گیا اور بیصورت اختلاف کی اس وقت کہ مستودع نے بدوں مالک کی اجازت کے درہموں میں خلط کیا ہواور اگر اجازت سے خلط کیا ہے تو امام اعظم کے نز دیک حکم مختلف نہ ہوگا وہی حکم رہے گا کہ ہر حال میں ملک منقطع ہوگی اور امام ابو یوسف ؓ ہے مروی ہے کہ انہوں نے اقل کواکٹر کے تابع قرار دیا ہے اور امام محدؓ نے فرمایا کہ ہر حال میں شریک ہوجائے گا اور ا مام ابو یوسٹ ای طور سے ہر تابع کواس کی جنس میں ملا دینے کی صورت میں اکثر کا اعتبار کرتے ہیں اور امام اعظم سب میں حق مالک منقطع ہوجانے کا حکم دیتے ہیں اور امام محدٌ سب میں شرکت کا حکم دیتے ہیں کذانی الکانی۔

دھات کو بھلاکر ہیئت تبدیل کردینے کی صورت میں ضمان 🌣

اگر میاندی کوگلانے کے بعد خلط کیا تو وہ بھی ما کعات ہے ہوجائے گی کیونکہ خلط کرنے کے وقت حقیقاً وہ ما کع معظی پس اختلاف نہ کوراس میں جاری ہوگا کذا فی البیین فاوی عابیہ میں ہے کہ اگر مستودع کے پاس ایک ہی شخص کے گیہوں و جوودیت ہوں تو ان دونوں کو خلط کرنے ہے دونوں کا ضامن ہوگا بہتا تار خانیہ میں ہاور جس شخص نے ودیعت کو خلط کیا ہے اگر وہ شخص مستودع کے عیال میں ہے مثل بیوی و بیٹے وغیرہ کے ہوتو مستودع پر ضمان نہ آئے گی وہی ضامن ہوگا جس نے خلط کیا ہے اور امام اعظم نے فرمایا کہ مودع ومستودع کو بعینہ اس چیز کے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے جبکہ غیر شخص نے خلط کر دیا ہے ہاں اس خلط کرنے والے ہے

لے مجاورت سے بیمراد ہے کہنظرے دونوں کی تمیزجنس ہا تی ہو جیسے گیہوں و جو ملا دینے سے ایسا مزاج نہیں ہوتا کہ گیہوں و جونظر میں ممیز نہ ہوں بخلاف دودھ ویانی کے۔ سے مائع چیز سیال جس میں سیلان ہو جیسے رغن وغیرہ۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد ١٤ ١٤ ١٥ ١٥ كتاب الوديعة

دونوں صان لے سکتے ہیں اور صاحبین یے فرمایا کہ دونوں کو اختیار ہے جا ہیں اس خلط کرنے والے سے صان لیس یا بعینہ اس مخلوط کو لیس اور دونوں باہم شریک ہوجا کیں گے خواہ ملا دینے والا اس صورت میں بالغ ہویا نابالغ ہوکذا فی السراج خواہ آزاد ہویا غلام ہوکذا فی الذخیرہ اور مشاک نے فرمایا کہ خلط کرنے والے کو دیناراپ کھانے میں خرج کرنا حلال نہیں تاوقتیکہ ان کے مثل دیناریا مالکان دینارادانہ کرے اور اگر خلط کرنے والا ایساغائب ہوکہ اس پر قابونہیں چاتا ہے ہیں اگر دونوں اس امر پر راضی ہوں کہ اس مخلوط کو ایک خواہ آزاد ونوں اس امر پر راضی ہوں کہ اس مخلوط کو ایک خواہ آزاد ونوں کے انکار کیا اور دونوں ایک نے انکار کیا اور دونوں نے کہا کہ ہم اس کوفرو خت کریں گے تو فروخت کے بعد اس کے شمن میں موافق اپنے اپنے حصہ کے دونوں شریک ہوں گے ہیں اگر شریک ہوں گے ہیں اگر شریک ہوں والانخلوط جو کی قیمت کے حساب سے شریک تھمرایا جائے گا اور جو والا غیر مخلوط جو کی قیمت کے حساب سے شریک تھمرایا جائے گا اور جو والا غیر مخلوط جو کی قیمت کے حساب سے شریک تھمرایا جائے گا اور جو والا غیر مخلوط جو کی قیمت کے حساب سے شریک تھمرایا جائے گا اور جو والا غیر مالے اور ہی تا ہے۔

اگر بدوں مستودع کے قعل کے ود بعت کا اس کے مال میں خلط ہو گیا تو دونوں ایک دوسرے کے شریک ہوجا تیں گے پس اگراس کے صندوق کے اندر تھیلی بھٹ گئی اورود بعت کے درہم اس کے ذاتی درہموں میں مل گئے تو اس پر صان نہ آئے گی اور دونوں مخلوط میں شریک ہوجا ئیں گے اور اگر اس میں سے پچھ تلف ہو گئے تو دونوں کا مال گیا اور باقی درہموں میں موافق حق کے تقسیم ہوں کے پس اگرایک کے ہزار درہم اور دوسرے کے دو ہزار ہوں تو باتی مال دونوں میں تین تہائی تقسیم ہوگا اور دلوالجی نے اپنے فتاویٰ میں فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ دونوں کے دراہم ثابت ہوں یا شکتہ ہوں اور اگر ایک کے ثابت اور دوسرے کے شکتہ ہوں تو دونوں میں شرکت ٹابت نہ ہوگی بلکہ ہرایک کا مال جدا کر کے مستودع اپنا مال اپنے پاس رہنے دے گا اور مودع کا مال اس کودے گا اور ایک کے دراہم ثابت کھر ہے ہوں مگران میں کچھ درہم ردی بھی ہوں اور دوسرے کے ثابت ردی درہم ہوں مگران میں کچھ درہم جیدیعنی کھرے بھی ہیں تو خلط ہونے کی صورت میں دونوں میں شرکت ثابت ہوجائے گی پھرتقتیم کرنے کی بیصورت ہوگی کہ اگر دونوں نے ہا ہم ایک دوسرے کی تصدیق کی کہ ایک کا دو تہائی مال کھر ااور ایک تہائی ردی ہے اور دوسرے کا دو تہائی ردی اور ایک تہائی کھر ا ہے تو مخلوط مال کے کھرے درہموں کے تین حصہ کر کے دو تہائی ایک کواور ایک تہائی ایک کو بقذران کے مال کے ملیں گے اور ردی بھی ای طرح تین تہائی تقلیم کردیئے جائیں گے اور اگر دونوں نے اس طور سے ایک دوسرے کی تصدیق نہ کی پس اگر بیام معلوم نہیں ہوتا کہ کس قدر کیسا ہے اور ہرایک نے دعویٰ کیا کہ میرادو تہائی مال کھر ااور ایک تہائی ردی ہے اور دوسرے کا دو تہائی ردی اور ایک تہائی کھر ا ہے تو ہرایک کو تہائی کھرے درہم دے دیئے جائیں گے کہ اس پر دونوں کا اتفاق ہے کہ ہرایک کے دو تہائی درہم کھرے تھے پس اس قدر لے لیں گے اور باتی ایک تہائی میں اختلاف ہے ہرایک دعویٰ کرتاہے کہ بیمیرے ہیں حالانکہ بیتہائی دونوں کے قبضہ میں آ دھے آ د ھے موجود ہیں یعنی ہرایک اس تہائی کی نصف یعنی کل کے چھٹے پر قابض ہے پس ہرایک کا قول اس کے مقبوضہ میں مقبول ہوگا اور ہر ا یک ہے دوسرے کے دعویٰ پرفتم لی جائے گی پس اگر دونوں نے قتم کھالی تو دونوں دعویٰ ہے بری ہو گئے اور مال دونوں کے قبضہ میں جیہاتھاو ہے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اگر دونوں نے تکول کیا تو ہرایک کے واسطے اس تہائی کے نصف کی ڈگری کی جائے گی جو دوسرے کے قبضہ میں ہے ای طرح اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو بھی یہی تھم ہے اور اگر ایک نے قتم کھالی اور دوسرے نے تکول کیا توقتم کھانے والا بری ہو گیا اور تکول کرنے والا اپنا مقبوضہ نصف تہائی بعنی کل کا چھٹا حصہ دوسرے کودے دے بیرغایۃ البیان میں ہاور اگر مخلوط مال میں ایک گیہوں اور دوسرے جوہوں ہیں اگر دونوں نے کسی امریرا تفاق کیا تو موافق ا تفاق کے عکم دیا جائے گا اور اگر فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کی کر ۲۸ کی کی کاب الودیعة

ا تفاق نہ کیا تو مخلوط کی قیمت اندازہ کی جائے گی پس گیہوں والا اس میں جو ملے ہوئے گیہوں کی قیمت کے حساب سے شریک کیا جائے گااور جو والا بے ٹیہوں ملے ہوئے جو کی قیمت کے حساب سے شریک کیا جائے گا کذافی الجامع۔ بدا نجمو (کی بداس:

### تجہیل اود بعت کے بیان میں

اگر مستودع نے انتقال کیا اورود بیت کی شاخت کرائی تو ود بیت اس کیر کہیں قر ضہ ہوجائے گی کہ اس کے ایا م صحت کے قرضوں کے برابرشار کی جائے گی جوان کا حال وہی اس کا حال ہوگا کذاتی المتبد یب اور بیت کم اس وقت ہے کہ مستودع مرگیا اور ود بیت کا حال معلوم نہ تھا اوراگر وارث ود بیت کو جائیا ہواور مستودع کو معلوم ہو کہ وارث جائیا ہے ہیں مستودع نے بیان نہ کی اور م گیا تو ضامن نہ ہوگا گذاتی الفصول العماد بیہ ہی آگر وارث نے کہا کہ بیس نے ود بیت کو معلوم کر لیا تھا اور وہ تاہ ہوگی تو لیت کو معلوم کر لیا تھا اور وہ تاہ ہوگی تو ہوگی تو لیت کو صاف ہوگی تو اور میں نے اسے معلوم کر لیا تھا اور وہ تلف ہوگی تو لیا گرا کیا اس کی تصدیق کی اور میں نے اسے معلوم کر لیا تھا اور وہ تلف ہوگی تو اس کی تھی تاکہ کہا کہ تلف ہوگی تو فعامی ہوگی تو فعامی ہوگی تو اس کی تھی تو اس کی تھی تھی تو اور میں نے اسے معلوم کر لیا تھا اور وہ تلف ہوگی تو فعامی ہوگا اور بی تو مورود بیت کی طرف راہ بتائی تو ضامی نہ ہوگا اگر مستودع نے راہ بتائی تو ضامی نہوگا گرمستودع نے کہا کہ مستودع و دیت کو ہوگی تو مورع کا تول تبول ہوگا اور مورع کے اور اگر وارثوں نے کہا کہ مستودع نے کہا کہ مستودع کے اور اگر وارثوں نے گیا گروارثوں نے گواہ تا کہ بیل وہ کہ کہا کہ مستودع نے اپنی خواہ وہ کو کہول چھوڑ کر مرگیا اور وارث نے کہا کہ مستودع نے اپنی کہ دور بیت کو مجول چھوڑ کر مرگیا اور وارث نے کہا کہ مستودع نے اپنی میں نہ تھا کہ میں نے ود بیت کو مجول چھوڑ کر مرگیا اور وارث نے نہ کہا کہ مستودع نے اپنی میں نہ تو کہول چھوڑ کر مرگیا اور وارث نے کہا کہ مستودع نے اپنی میں نہ تو کہول چھوڑ کر مرگیا اور وارث کے اور اگر مستودع ود بیت کو مجول چھوڑ کر مرگیا اور وارث نے نہ کی کہ مستود کے دو بیت کو مجول چھوڑ کر مرگیا اور وارث نے نہ کی کہ مستود کے اپنی کی کہ مستود کے دو بیت کو مجول چھوڑ کر مرگیا اور وارث نے نہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دور بیت اس کی زندگی میں ضان کے ہوگی تھول ہول کے اور اگر مستود کے وہ بیت کو مجول کے وہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کے کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ

ودیعت مال پرقر ضهقر اردیئے جانے کی ایک صورت کابیان 🌣

فتاویٰ عالمگیری..... جلد@ کی و ۲۹ کی و ۲۹ کی کتاب الودیعة

مرنے سے پہلے اس کوود بعت واپس دی تھی توقتم ہے اس کا قول تبول ہوگا اور اس قدر مال میں ہے قرضہ شار کر کے وصول کی جائے گ جوعورت کواپنے شو ہر ہے میراث ملا ہے بیر محیط سرخسی میں لکھا ہے اور اگر فقط مستودع ہی کے کہنے ہے بیہ بات معلوم ہوئی ہو کہ اس نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے مثلاً اس سے قبل موت کے دریافت کیا تھا کہ ہزار درہم جو تجھے فلال شخص نے ود بعت دیئے تھے وہ تو نے کیا کئے اس نے کہا کہ میں نے اپنی عورت کے میر دکر دیئے بھر مرگیا اور عورت سے دریافت کیا گیا اس نے انکار کیا کہ جھے ہیں دیئے ہیں تو عورت سے قیم کی جائے گی اور اس پر بچھوا جب نہ ہوگا اور اگر میت نے بچھ مال چھوڑ اہوتو جس قدر عورت کی میراث میں آئے گا اس میں بیود بعت قرض قرار دی جائے گی بیرمجیط میں ہے۔

اگرمضارب نے کہا کہ میں نے فلال صراف کے پاس مال مضاربت ودیعت رکھا ہے پھر مرگیا تو اس پر کچھواجب نہ ہوگا اور نہاس کے وارثوں پر کچھوا جب ہوگا پھرا گرصراف نے کہا کہ مجھے ودیعت کچھنہیں دیا ہے توقتم سے اس کا قول قبول ہوگا اور اس پر اور وارثان میت پر کچھوا جب نہ ہوگا پیزن ان المفتین میں ہے اور اگر صراف قبل اس کے کہ کچھا قرار کرے مرگیا اور صراف کوود بعت دینا فقط مضارب ہی کے قول سے معلوم ہوتا ہے تو صراف پراس کے قول کی تقیدیتی نہ کی جائے گی پیخلا صہیں لکھا ہے اورا گرصراف کو گواہوں کے سامنے یاصراف کے اقرار پردیئے ہیں یعنی صراف مقر ہوا ہے اگر چہ گواہوں کے سامنے دیئے نہ ہوں پھر مضارب مرگیا بھرصراف مرگیا اور اس ود بعت کو بیان نہ کیا تو صراف کے مال میں قرضہ قرار دی جائے گی اورمستودع پر پچھواجب نہ ہوگا یہ تا تارخانيه ميں لکھاہے اور اگرمضارب مرگيا حالانکه صراف زندہ موجود ہے اس نے کہا کہ میں نے مضارب کی حين حيات ميں اس کو ود بعت واپس کردی تھی تو اس کا قول لیا جائے گا اور تسم لی جائے گی اور اس پر ضان نہ آئے گی اور نہ میت پر ضان آئے گی بیر محیط میں ہے کل امانت میں بھی یہی علم ہے کہ اگر بدوں بیان کئے ہوئے مرجائے تو ان کی ضان لازم آ جاتی ہے الاصرف تین مسکوں میں امانت مضمون نہیں ہوتی ہاول ہے کہ متولی وقف اگر مرجائے اور جو کچھ حاصلات وقف اس نے وصول کی ہے اس کی شناخت نہ ہواور اس نے بیان نہ کی تو اس برضان نہ آئے گی اور دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر سلطان جہا د کے واسطے نکلا اور اہل جہا د نے غنیمت حاصل کی اور بعد احراز کے سلطان نے کچھ غنیمت کسی مخض کے پاس جوغنیمت حاصل کرنے والوں میں ہے ہے ودیعت رکھی پھر سلطان مرگیا اور بیان نہ کیا کہ کس کے پاس ود بعت رکھی تھی تو اس پر ضان نہ آئے گی اور تیسر امسکہ بیہ ہے کہ دوشخصوں میں سے شرکت مفاوضے تھی اگران میں ے ایک مخص مرگیا حالانکہ اس کے پاس مال شرکت ہے اور اس نے بیان نہ کیا تو اس پر صان نہیں کے بیفاوی صغری میں ہے قاضی نے اگر بتیموں کا مال اپنے قبضہ میں لےلیا اور بدوں بیان کئے ہوئے مرگیا تو اس کی دوصور تیں ہیں اگر اس نے اپنے گھر میں رکھا اور معلوم نہیں ہوتا ہے کہ مال کہاں ہے تو ضامن ہوگا اور اگر کسی قوم محودے دیا اور بیمعلوم نہیں ہوتا کہ س کو دیا ہے تو اس پر ضان نہیں ہے بيذ خره ميں ہے۔

اگر قاضی نے کہا کہ مال میرے پاس سے ضائع ہو گیایا میں نے بیٹیم کے مصارف میں خرچ کردیا تو اس پر ضان نہیں ہے اور اگر بدوں سبب بیان کرنے کے مرگیا تو ضامن ہوگا کذا فی الینا تھے۔نو ادر ہشام میں ہے کہ ایک وصی نے انتقال کیا حالانکہ اس کے قبضہ میں کی بیٹیم کا مال تھا اور اب معلوم نہیں کہ وہ مال کہاں ہے اور نہ اس نے خود بیان کیا تو یہ مال اس کے ترکہ میں سے ڈ انڈلیا جائے گا اور

اے تولینیں ....اس واسطے کہ مفاوضت میں برابرکل مال کی شرکت ہے تو عدم بیان کچھ مفزنہیں ہے۔ ع تولید کسی قوم ....اس واسطے کہ قاضوں کا دستور تھا کہ تو نگر قوموں کے باس ودیعت رکھ دیتے تھے۔

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الوديعة

ا کی مخص کے قبضہ میں ہزار درہم ہیں اس کو دو مخص قاضی کے پاس لائے ہرایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے بیدرہم اس کے پاس وربعت رکھے ہیں اورمستورع نے کہا کہتم دونوں میں سے ایک نے بیدرہم مجھےود بعت دیئے ہیں مگر مجھے معلوم نہیں کہوہ دونوں میں ہے کون چخص ہے پس اگر دونوں مدعیوں نے باہم اس طرح سے سلح کرلی کہ ہم دونوں برابر درہموں کو لے کربانٹ لیس تو دونوں کو بیا ختیار ہےاورمستودع کوبیدرہم دونوں کوسپر دکرنے ہےا نکار کا اختیار نہیں ہےاور بعداس سلح کے دونوں کو باہم قتم لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اور نہ دونوں مستودع ہے تتم لے تیس گے اور اگر دونوں نے اس طرح صلح نہ کی اور ہرایک نے دعویٰ کیا کہ یہ ہزار درہم خاص ميرے بيں اورمستودع سے لے لينے جا ہے تو اس كو بيا ختيار نہيں ہے ليكن ہرايك مستودع سے تتم لے گا پس مستودع يا تو دونوں كى طلب پرقتم کھا جائے گایا دونوں کی قتم ہے انکار کرے گایا ایک کی قتم کھالے گا اور دوسرے کی قتم ہے انکار کرے گاپس اگر دونوں کی طلب پرقتم کھا گیا تو دونوں کا دعویٰ دور ہوا پھراس تتم کھالینے کے بعد دونوں کوامام ابو یوسٹ کے نز دیک باہم صلح کر کے ہزار درہم لینے کی کوئی راہ نہیں ہے اور امام محد کے نز دیک بعد اس فتم لینے کے دونوں کو باہم صلح کر کے ہزار درہم لینے کا اختیار ہے اور اگر اس نے دونوں کی قتم سے انکار کیا تو ان ہزار درہم کے نام نصفا نصف ڈگری ہوگی اورمستودع دوسرے ہزار درہم دونوں کو ضان دے گا اور اگر ایک کی قتم کھالی اور دوسرے کی قتم ہے انکار کیا تو جس کی قتم ہے انکار کیا ہے ای کے نام ان ہزار درہم کی ڈگری ہوگی اور جس کی قتم کھا لی ہاس کے نام کچھ ڈگری نہ ہوگی میرغایۃ البیان میں ہاور قاضی کو جائے کہ فقط ایک مدعی کے قتم طلب کرنے اور مستودع کے ا نکار کرنے سے اس مدعی کی مستودع پر ڈگری نہ کردے جب تک کددوسرے مدعی کے لئے قتم نہ لے لے تا کدوجہ تھم ظاہر ہوجائے اور اگرایک مدعی کی قتم طلب کرنے اور مدعا علیہ کے اٹکار کرنے ہے قاضی اس مدعی کے نام ڈگری ہزار درہم کی کردے حالانکہ قاضی کو یہ روانہ تھا تو قاضی کا حکم نا فذنہ ہوگاحتیٰ کہا گر پھراس نے دوسرے کے واسطے تتم لی اور مدعاعلیہ نے اٹکار کیا تو وہ ہزار درہم دونوں کو ہراہر ملیں گےاور مدعاعلیہ دوسرے ایک ہزار درہم کی ضان دے گا کذافی الکافی۔

ای کو ہارے مشائخ نے اختیار کیا ہے بی غایۃ البیان میں ہے پھر جب مدعا علیہ پر مدعی اول کی ڈگری ہو پھی تو اس سے دوسرے مدعی کے واسطے بالا جماع فتم اس قول پر اختصار کر کے نہ لی جائے گی کہ واللہ اس کا بیغلام مثلاً مجھ پرنہیں ہے ہاں اگر غلام

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كارك التا كارك التا كارك الوديعة

غلام مجور (ممنوع تصرفات والے) کوکسی دوسرے سے مال ملنا.....

اگر باندی کی قیمت بسبب کی زیادتی یا نقصان آنے کے بدل گی ہوتو مستودع کے مال ہے ڈائٹر ہیں وہ قیمت کی جائے گی ہوس ہے آخر میں باندی کو زندہ دیکھ کی گور اس کی قیمت بنظروں میں تھی خواہ یہ قیمت بنند کروز کی قیمت ہے زیادہ ہو یا کم اور بھی تھم عاریت اور اجارہ کی صورت میں ہے یہ نیا تھے میں ہا کی گڑی وہ اپنے ہوا اور مرگیا اور معلوم نہ ہوا کہ وہ بعت کا کیا حال ہواتو اس کے مال ہے جاس کو ایک شخص نے ہزار درہم وہ بعت دیے بھر وہ بالغ ہونے کی حالت میں وہ وہ بعت کا کیا حال ہواتو اس کے مال سے خان نہ کی جائے گی مگر جب گواہ یہ گواہ ہی دیں کہ اس کے بالغ ہونے کی حالت میں وہ وہ بعت اس کے پاس موجود تھی تو اس صورت میں وہ دیعت کو بلا بیان چھوڑ کر مرجانے کی وجہ ہے اس کے مال ہے ڈائٹر کی جائے گی بیٹلیم رہیں ہے اور معتوہ کا تھم وہ بعت میں شکل میں وہ دیعت کو بلا بیان چھوڑ کر مرجانے کی وجہ ہے اس کے مال ہے ڈائٹر لی جائے گی بیٹلیم رہیں ہا اور معتوہ کو گئی ہوئے کی بیٹلیم رہیں ہا اور معتوہ کو گئی تو اس کے مال ہو وہ وہ بعت کی حور بعت کی حور بعت کی اجازت ہوا تو اس حالت میں وہ وہ دیعت معتوہ کے پاس موجود تھی تو اس کی مال ہو وہ وہ وہ وہ تو تھی تو اس کی مال ہو وہ وہ بو تھی تو اس کی مال ہو وہ وہ بوت کی اجازت ہوا تو اس کی اور اگر معتوہ کو بھی تجارت کی اجازت ہوا تو اس کو اس کی اجازت ہوا تو اس کی اور اگر معتوہ کو بھی تجارت کی اجازت ہوا تو اس کو کی شخص نے بچھی مال کی نے اس کو تھو تو اس کی کا خواہ سے کہ کہ خواہ وہ بھی تو تم کہ دیا ہواں کو کی شخص نے بی کی مال کے نے اس کو آزاد کیا بھر وہ روہ میں ہے۔ اگر کی شخص کا غلام مجود وہ بیت اس کے باس وہ دیعت قائم ہونے کی گوائی دی ہو یا خددی ہواور اگر وہ غلام مرا در حالیہ وہ بعت اس کے باس وہ دیعت قائم ہونے کی گوائی دی ہو یا خددی ہواور اگر وہ غلام مرا در حالیہ وہ بعت اس کے آزادی کے بعد گواہوں نے اس کے پاس وہ دیعت قائم ہونے کی گوائی دی ہو یا خددی ہواور اگر وہ غلام مرا در حالیہ وہ بعت اس کے آزادی کے بعد گواہوں نے اس کے پاس وہ دیعت قائم ہونے کی گوائی دی ہو یا خددی ہواور اگر وہ غلام مرا در حالیہ وہ بعت اس کے

فتاوی عالمگیری..... جلد کی کی کر ۳۲ کی کاب الودیعة

یاس تھی تو اس کےمولی پر کچھ لازم نہیں آئے گالیکن اگرود بعت بعینہ پہچانی جائے تو اس ود بعت کے مالک کوواپس دی جائے گی بیہ ظہیر بیر میں ہے۔

اگرمولی نے اس کوود بعت لینے کے بعد تجارت کی اجازت دے دی چروہ غلام مرگیا تو اس پر ضان لازم نہیں آتی ہے گرگواہ اگر یہ گواہ کی اداکر میں کہ تجارت کی اجازت پانے کے بعد وہ ود بعت اس غلام کے پاس موجود تھی پجروہ غلام مرگیا اور پچھ مال چھوڑا تو ود بعت اس مال میں ہے دی جائے گی بیر محیط میں ہے اور اگر کی نے زید کو برف یا خربوز نے یا انگورود بعت دیئے اور غائب ہوگیا اور زید مرگیا پچرمود کا آیا اور اتنی مدت بعد آیا کہ اس ود بعت کا اتنی مدت تک باقی ندر ہنا معلوم ہے تو بیرود بعت میت کے مال میں قرضہ میں قرار دی جائے گی کیونکہ ود بعت کا حال معلوم نہیں ہے اور شاید زید نے اس کوخود تلف کر دیا ہو بیضول محاد بید میں ہے اور اگر زید کے وارثوں نے اس امر کے گواہ دیئے کہ بیرود بعت زید کی زندگی میں تلف یا فاسد ہوگئی تو زید کے ترکہ پر ڈائڈ نہ پڑے گی کذا نی المستقط ۔ اگر کوئی خض مرگیا حالا نکہ اس پر قرضے ہیں اور اس کے پاس مال ود بعت و بضاعت و مضار بت ہے لیں اگر ود بعت و بضاعت و مضار بت بعینہ شناخت میں آجا کمیں تو قرض خواہوں کو نہ دی جا کمیں گی ان کے مالکوں کو ملیں گی اور اگر شناخت میں بعینہ نہ تمام مال موافق حصد رسد کے سب کو تھیم ہوگا اور ود بعت و مضار بت و بضاعت و الے ہمار سے نزد کی بمنزلہ قرض خواہوں کے قرار یا کمیں گی میں معلوط میں لکھا ہے۔

چهنا بارې:

### ود بعت طلب کرنے اور غیر کودینے کا حکم کرنے کے بیان میں

اگر ما لک و دیعت نے و دیعت طلب کی اور مستودع نے کہا کہ کل کے روز مانگنا پھر دوسر ہے روز کہا کہ ضائع ہوگئی تو اس سے صان کی ہوگئی تو اس سے صان کی ہوگئی تو اس سے صان کی ہوگئی تھی تو اس سے صان کی ہوگئی تو صان نہ آئے گی کیونکہ تا تھی نہیں ہے یہ ضول کا دیم سے اور اگر کہا کہ میر ہے اس کہنے کے بعد صائع ہوئی تو صان نہ آئے گی کہ نی کہ کہ سے دو مور گئی کی الحوال میں کہ سپر دکر دینے پر قاور تھا اور درنگ کیا تو صامن ہوگا اور اگر سپر دکر نے پر قاور نہ تھا مثلاً و دیعت کہیں دور رکھی تھی کہ فی الحال اس کو نہیں دے سکتا تھا تو صامن نہ ہوگا ہیران صامن ہوگا ہیران سے مان کی جھوڑ کر چلا گیا ہی اگر مالک جھوڑ کر چلا گیا ہی اگر موامندی ہے ہوا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر طلب کر نے والا مالک کی ورکہ چلا گیا ہی اگر وجوز کی سے ہوا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر طلب کر نے والا مالک کا وکیل ہوتو ضامن ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے ہا گر مالک و دیعت نے مستودع ہے کہا کہ جوود بعت تیرے پاس ہو ہا تھا کہ کہا کہ بیاں تک کہ وہ دن گزرگیا پس اگر مود و جاتے اٹھوا کر میرے پاس پہنچا دے اس نے کہا کہ ایسان کہ کہ وہ دن گزرگیا پس اگر مود و جاتے گا مگر اس وقت بری ہوگا کہ جب مستودع ضامن ہوگا یہ نیا تی میں ہے پھر اگر اگر ارکی جانب کود کیا تو صان سے بری نہ ہو جائے گا مگر اس وقت بری ہوگا کہ جب مستودع ضامن ہوگا یہ نیا تی میں ہے پھر اگر اگر ارکی جانب کود کیا تو صان سے بری نہ ہو جائے گا مگر اس وقت بری ہوگا کہ جب مستودع ضامن ہوگا یہ نیا تی میں ہوگا کہ جب مستودع ضامن ہوگا یہ نیا تی میں ہوگا کہ جب مستودع ضامن ہوگا یہ نیا تک میں درکر دے پیٹر انڈ اُم قتین میں ہے۔

۔ ' نے جے کے وکیل کے سامنے انکار کیا تو ضامن ہوگا اور اگر بدوں دونوں کی موجود گی کے انکار کیا تو

فتاوى عالمگيرى..... جلد کا کا کا کا کا کا الوديعة

مستودع نے ودیعت ہے انکار کیا پھراس کو بعینہ نکال لیا یا اس کا اقرار کیا اور مالک ودیعت نے کہا کہ اس کو اپنے پاس ودیعت رہنے و ہے پس وہ ضائع ہوگئی پس اگر و شخص جس کے پاس ودیعت پھوڑی ہا س کے لینے اور حفاظت کرنے پر بشرط خواہش قادرتھا تو وہ ضان ہے بری ہوگیا اورا گراس کی حفاظت کرنے پر قادر ندھا تو کہا کہ اس مال ودیعت ہو مضار بت کرتو بھی بہی حکم ہے اور بیسب مال منقول میں ہے اور عقار غیر منقول میں امام ابو بوسف کے بزدیک ضامن نہ ہوگا اور مشس الائم طوائی نے فر مایا کہ امام ہے اس میں دورواییتیں ہیں اور بعض مشائ نے فر مایا کہ عقار کی صورت میں افکار کرنے ہے بالا جماع ضامن ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے مالک ودیعت نے اپنے مستودع ہے کہا کہ جب میرا بھائی طلب کر ہے تو ودیعت تو اس کو واپس دینا پھر جب اس کے بھائی نے اس ہو ویکی تھی تو شخ نے فر مایا کہ بسبب تاقش کلام کر سے قودیعت و سے تو اس کو واپس دینا پھر جب اس کے بھائی نے اس ہو ویکی تھی تو شخ نے فر مایا کہ بسبب تاقش کلام کے میں مودیعت تو تلف ہو چکی تھی تو شخ نے فر مایا کہ بسبب تاقش کلام کے ضامن ہوگا یہ وارستودع نے کہا کہ اس دم میں ودیعت تک نہیں بینچ میں مودیعت کی وجہ سے مستودع نے کہا کہ ودیعت بھی لوٹ کی گئی تو امام ابو بکر آنے فر مایا کہ اگر ایس میں جہاں ودیعت تھی لوٹ کی وجہ سے مستودع نے کہا کہ ودیعت بھی لوٹ کی گئی تو امام ابو بکر آنے فر مایا کہ اگر ودیعت کی وجہ سے مستودع نے کہا کہ ودیعت بھی لوٹ کی گئی تو امام ابو بکر آنے فر مایا کہ اگر ودیعت کی وجہ سے مستودع نے کہا کہ ودیعت بھی لوٹ کی گئی تو امام ابو بکر آنے فر مایا کہ اگر ودیعت کی وجہ سے مستودع اس کو واپس نہیں کر سکتا تھا تو اس پر ضان نہ آنے گی اوراس امر میں وہ بھی ہیں ہے۔

اگرمودع نے حکم کیا کہ میرے بیٹے یا اپنے بیٹے کو دے دے کہ وہ میرے پاس ودیعت کو لے آئے اور مستودع نے ایسا ہی کیا اور ودیعت ضائع ہوئی تو طالب کا مال گیا بہتا تار خانیہ میں ہے مالک ودیعت نے مستودع سے کہا کہ میرے اس غلام کوودیعت

لے ۔ قولہ انکاریعنی کہا کہ میرے پاس تیرے شوہر فلاں کی ودیعت نہیں ہے پھر کہا کہ ہاں ودیعت تھی مگر تلف ہوگئی تو اول انکارے ضامن ہوگا بشر طیکہ اقرار

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کر ۳۳ کی کی اودیعة

دے دے اور غلام نے بیرود بعت طلب کی اور مستودع نے اس کو نہ دی تو ضامن ہوگا بینز انتہ اُمفتین میں ہے۔ مالک و دبعت نے مستودع ہے پوشیدہ پیر کہہ دیا کہ جو مخص تحجے ایسی ایسی نشانی بتا دے اس کوتو ود بعت دے دینا پھرایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں مودع کا پیچی ہوں اور یہی نشانیاں پیشکش کیں اورمستو دع نے اس کی تصدیق نہ کی اورو دیعت اس کونہ دی یہاں تک کہو دیعت تلف ہوگئی تو اس پر ضان نہ آئے گی بیمحیط میں ہے مودع کے ایکچی نے ود بعت طلب کی اورمستودع نے کہا کہ میں فقط اس کو دوں گا جو میرے پاس ود بعت لا یا تھا اور کسی کونہ دوں گا پھرود بعت چوری ہوگئی تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک ضامن ہوگا اور ظاہر مذہب کے موافق ضامن نہ ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے ایک شخص نے اپنے ٹیا گر د کے ہاتھ ایک کپڑ اکندی گر کو بھیجا پھر کندی گر ہے کہلا بھیجا کہ جو تخص تیرے یاس کپڑ ادے گیا ہےاس کووہ کپڑ انہ دینا پس اگر وہ تخص جو کندی گر کودے آیا ہے اس نے بینہیں کہا کہ یہ کپڑ افلاں تخص کا ہے اس نے تیرے یا س بھیجا ہے تو کندی گراس شاگر دو دینے سے ضامن نہ ہوگا اور اگراس نے یوں کہا کہ یہ کیڑا فلاں صحف کا ہے اس نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ پس اگروہ مخص جو کپڑ الایا ہے اس کے امور میں متصرف ہوتو بھی یہی حکم ہے کہ اس کو دے دینے ہے کندی گرضامن نہ ہوگا اور یہی وجہ ہے اور اگر اس کے کا موں میں متصرف نہ ہوتو ضامن ہوگا بیظہیر پیمیں ہے ایک شخص نے دوسرے کو ہزار درہم دیئے اور کہا کہ بیدرہم فلاں محض کو کوفہ میں دے دینا پھر دینے والا مر گیا اورمستو دع نے ایک محض کو دیئے کہ بیدرہم فلاں محخص کودے دینا پھرراستہ میں وہ درہم اس سے چھین لئے گئے تو مستودع پر ضان نہیں ہے اور اگر دینے والا زندہ ہوتو مستودع سے ضان لے سکتا ہے لیکن اس صورت میں نہیں لے سکتا ہے کہ جب دوسر افتحض جس کے پاس سے چھین لئے گئے ہیں مستودع کے عیال میں ہے ہو بیفآویٰ قاضی خان میں ہےا یک مخص کو ہزار درہم دیئے اور کہا کہ بیدرہم آج ہی کے روز فلاں مخص کودے دینااس نے اس روز فلال مخض کونہ دیئے پھروہ ضائع ہو گئے تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ بیاس پر واجب نہ تھا بیہ وجیز کر دری میں ہے ایک شہر کے رہنے والے نے اپنا عمامہ راستہ کے خوف ہے ایک دیہاتی کے پاس چھوڑ دیا اور کہا کہ جب میں عمامہ لینے والے کو بھیجوں تو اس کو دے دینا پھر جب عمامه لینے والا آیا تو اس نے اس کوعمامہ نہ دیا اور خود چندروز بعد عمامہ لے کر آیا اور اپنے ایک دوست کے مکان میں رکھ دیا وہاں ہے عمامہ چوری ہو گیا توشخ نے فرمایا کہ ضامن ہوگالیکن اگراس نے ایکجی کی تکذیب کی ہو کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ تو اس کا پیجی ہے یا نہیں ہے تو اس صورت مین ضامن نہ ہوگا کیونکہ و دیعت طلب کرنے کے بعدا نکار کرنے والا قرار نہ یائے گا بیرحاوی میں ہے۔ مودع نے کہا کہ میرے جس وکیل کو جا ہے دے دے پھرایک وکیل نے اس سے طلب کی اس نے اس وکیل کونہ دی تا کہ دوسرے وکیل کودے تو مستودع ایک وکیل کی طلب سے انکار کی وجہ سے ضامن ہوگا بیوجیز کردری میں ہے ایک مودع نے مستودع کے سامنے ایک محض کوود بعت پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا پھرو ہوکیل چندروز بعدمتودع کے پاس پہنچااورود بعت طلب کی اس نے نہ دی اور پھروہ و دیعت تلف ہوگئ تو فر مایا کہ ضامن ہوگا پھر دریا فت کیا گیا کہ اس میں فرق ہے کہ جب مستودع کے سامنے وکیل کیا پھرا نکار کیااور جب مستودع کے پیچھےوکیل کیااوراس نے اس کےوکیل ہونے کی تصدیق کی تو فر مایا کہ ہاں (۱) ایساہی جامع میں صری مذکورے بیتا تارخانیہ میں ہےا یک مخص نے زید کو کچھ مال معین دیا کہ خالد کودے دے زیداس کوخالد کے پاس لایا اور کہا کہ فلاں مخض نے یہ مال تیرے میاس ود بعت دیا ہے اس نے قبول کرلیا پھروکیل کوواپس دیا اور وہ تلف ہو گیا تو ما لک کواختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس سے جاہے صان لے یہ فصول ممادیہ میں ہے زیدنے ایک تمسک عمرو کے پاس ودیعت رکھااور حکم کیا کہ یہ تمسک میرے

ل الظاهر عن المترجم ان المراد لا فرق فيما اذا وكله بمحضر من المستودع و فيما اذا كله لغير محضر منه و صدقه في التوكيل و انما الفرق اذا لم يصدقه فقوله نعم يعنى يه يضمن كافي وجه الاول والله اعلم - (١) يعن آج،ى وعويا ـ

فتأوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كَانُ الوديعة

بیززانة المقتین میں ہے۔

غلام نے اگر کسی شخص کوود بیت دی اور غائب ہو گیا تو ما لک غلام کواختیار نہ ہوگا کہوہ ود بیت لے لیے خواہ وہ غلام تاجر ہویا مجور ہوخواہ اس پرقر ضہ ہویانہ ہواور بیتکم اس وقت ہے کہ بیمعلوم نہ ہو کہ بیدود بعت غلام کی کمائی ہے اور اگر معلوم ہو کہ غلام کی کمائی ہے تو مولی کو لینے کا اختیار ہے بیدذ خیرہ میں ہے غلام مجوریا تاجرنے خواہ قرض دار ہویا نہ ہوا گر کسی مخص کے پاس کچھ مال و دیعت رکھا پھر مر گیا تو مولی اس کوواپس نہیں لےسکتا ہے گرجس وقت معلوم ہو جائے کہ بیرمال اسی غلام کا ہے تو واپس لےسکتا ہے کذا فی الصغریٰ۔ کافی کی کتاب الودیعة میں لکھا ہے کہ غلام مجور نے اگر کسی کوکوئی چیز ودیعت دی پھراس کا مالک آیا اور ودیعت طلب کی اور مستودع نے نہ دی پھراس کے پاس تلف ہوگئی تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ مالک کواس کے واپس کر لینے کا استحقاق نہیں ہے اور اس کے فوائد میں ہے کہ کسی باندی یا غلام نے کوئی شے معین بعوض ایسے مال کے خریدی جس کواس نے اپنے مالک کے گھر میں حاصل کیا ہے اور وہ چیز کسی مختص کے پاس ودیعت رکھی حالانکہ و چخص اس امر ہے واقف ہے پھرمولی نے اس کوطلب کیا اورمستودع نے دینے ہے انکار کیا یا مولی نے طلب نہ کی یہاں تک کہوہ شے اس کے پاس تلف ہوگئ تو مستودع ضامن ہوگا کیونکہوہ شے معین مولی کی ملک ہاور ودیعت رکھنا بدوں اس کی اجازت کے واقع ہوا تو مستودع غاصب قرار دیا جائے گا بیفناویٰ عمّا ہید میں ہے۔ایک غلام ایک ٹوکری گیہوں کی بھری ہوئی کی مخص کے گھرلا یا اور و چخص گھر میں نہ تھا اپس غلام نے اس کی بیوی کوسپر دکر کے کہا کہ بیمبرے مولی فلا ل شخص نے تیرے شوہر کے پاس ودیعت رکھنے کو بھیجی ہے اور پھرغلام چلا گیا پھر جب وہ مخض گھر کا مالک آیا تو اس کی عورت نے اس کواس امر ے مطلع کیااس نے عورت کوملامت کی کہ کیوں قبول کی اورغلام کے مالک کے پاس کسی کوبھج کرکہا کہ تو کسی مخص کو بھیج کریہ ٹوکری اٹھوا لے کہ میں تیری و دیعت رکھنا قبول نہیں کرتا ہوں اس نے جوابدیا کہ چندروز بیٹو کری تیرے یاس و دیعت رہے گی پھر میں اٹھوالوں گا اورتو میرے غلام کونہ دینا پھرمولی نے اس سے طلب کی اس نے کہا کہ میں کسی کونہ دوں گا فقط اس غلام کو دوں گا جومیرے یاس اٹھالایا ہے پھروہ ٹوکری مع اسباب صاحب خانہ کے چوری ہوگئی یالوٹ میں گئی توشخ نے فر مایا کہ اگرصاحب خانہ نے اس امر کی تصدیق کی کہ وہ غلام اپنے مالک کی طرف ہے اٹھا کر یہاں رکھ گیا ہے تو مولی کو نہ دینے کی وجہ سے ضامن ہو گا اور اگر تصدیق نہ کی ہویا یہ کہا ہو کہ مجھے نہیں معلوم کہ بیغلام کی غصب کی ہوئی یا کسی کی اس کے پاس ودیعت ہے یا اپنے مولی کی بھیجی ہوئی لایا ہے اور اس امر کے دریافت کرنے کے واسطے اس نے مولی کودینے سے تو قف کیااورای سال میں بیصاد نہ واتع ہواتو ضامن نہ ہوگا بیفتاوی سفی میں لكحاب

( فتاوی عالمگیری ...... جلد© کی کی از ۲۳ کی کی کاب الودیعة ما نو (6 باس:

#### ود بعت واپس کرنے کے بیان میں

غاصب کے مستودع نے اگر عصب کی ہوئی چیز غاصب کو واپس کر دی تو ضان ہے ہری ہوگیا یہ ذخیرہ میں ہے مستودع نے اگر مودع کو ود ایعت واپس کر دی پھر کوئی مستحق آیا اور ود دیعت پر اپنا استحقاق ثابت کیا تو مستودع پر پچھے ضان نہ آئے گی اور اگر مودع نے مستودع کو تھم کیا کہ ود بیعت میرے اپنی کو وے دے اس نے دے دی اور وہ اپنی کے پاس تلف ہوگئ پھر کمی مستحق نے استحقاق ثابت کیا تو مستودع سے اور یہی دونوں صورتوں میں فرق ہے یہ فاوی طغریٰ میں ہمودع غائب ہوگیا کہ اس کا مرنا و جینا پچھ معلوم نہیں ہو مستودع ہر ابر اس کی حفاظت کرلے یہاں تک کہ اس کے مرنے کا اور وار ثوں کا حال معلوم ہو کذافی الوجیز الکر دری۔ اس کو صدقہ نہ کرے گا بخلاف پڑا ہوا مال لقط کے تھم کے یہ فناوی عاب ہیں ہو گا اور وار ثوں کا حال معلوم ہو کذافی الوجیز الکر دری۔ اس کو صدقہ نہ کرے گا بیمب موط میں ہے پس اگر ما لک مرگیا اور اس پر مستودع نے آگر میں ہوگا ور ارثوں کو واپس دے اور اگر فرضہ ہو قرض خواہوں کے واسطے ضامن ہوگا اور وارث کو دے دینے کی وجہ سے ضان وارث مودع ہو تا ہو گا ہو ہوگا ور وارث وردے دینے کی وجہ سے ضان

ان صورتوں کے بیان میں جن میں مودع یامستودع ایک سے زیادہ ہوں

دو خصول نے ایک خص کو درہموں یا دیناروں یا کپڑوں یا چو پاؤں یا ظاموں کی ود ایت دی پھر دونوں میں ہے ایک خص عاضر ہوااوراپنا جق اس سے طلب کیا تو جب تک دونوں جع نہ ہوں اس کو بیا ختیں نے نزد یک قاضی کے سامنے اس پر نالش کی تو امام اعظم کے نزد یک قاضی سے طلب کیا تو جب تک دونوں جع نہ ہوں اس کو بیان نے نزد یک قاضی اس کو حکم کر کے گاتھ ہم کر کے اس کا حصد اس کو دے دے اور مستودع کو اس کا حصد دعے کا تقدیم کر ناغائب ہوگئے تو عاضر کواما م اعظم کے نزد یک اپنا حصد لینے کا اختیار نہیں ہے اور جا مع صغیر میں ہے کہ تین آدمیوں نے ایک خص کو دیعت دی پھر دوخوض غائب ہو گئے تو حاضر کواما م اعظم کے نزدیک اپنا حصد لینے کا اختیار نہیں ہے اور صاحبین آدمیوں نے ایک خص کو دیعت دی پھر دوخوض غائب ہو گئے تو ما یا کہ مشکل کے نزدیک اپنا حصد لینے کا اختیار نہیں ہے اور صاحبین آدمیوں نے نہیں ووز نی چیزوں میں بیا خسان کو بیا کہ مشکل ہوگئے ہے کہ بیو اختیار نہیں ووز نی چیزوں میں بیا خسان کو دیوت کے بیا ہوگئے ہوگئی میں ہو جود ہو وو اپنا حسان کو دیوا ہو اس کے پاس تلف ہوگئے ہوگئی ہوگئی میں ہو اس کے اس تلا اس کا تاتو اس کو اختیار ہے کہ ماتی میں ہو جود ہو نے والے کے پاس الم متوضح تان ہوگئی ہوگئی میں ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئی ہوگئی میں ہوگئی میں ہوگئی میں ہوگئی میں ہوگئی ہوگ

اگر دومود عون میں ہے ایک مودع نے مستودع پر اس دعوئی کے گواہ قائم کئے کہ تمام ود بعت میری ہے یا وقت ود بعت مرک ہے کہ دمر ہے مودع نے اتر ارکیا ہے تو گواہوں کی ساعت نہ ہوگی بی فناوئی عنا ہیمیں لکھا ہے اور اگر مستودع نے اس صورت میں دعوئی کیا کہ ود بعت میرے پاس تلف ہوگئی یا مجھ کے مظالم نے چین کی ہے پس دونوں مودعوں میں ہے ایک نے کہا کہ تیرے پاس کچھود بعت رہ گئی ہے تو بلا خلاف اس کواس امر پر قتم لینے کا اختیار ہے اور امام ابوطنیفہ کے نزد یک اگر چدونوں میں ہے ایک مودع کو ود بعت واپس لینے کا اختیار نہیں ہے لینے کا اختیار ہے دوشخصوں میں ہزار در ہم مشترک ہیں دونوں نے ان کو دونوں میں سے ایک پاس رکھا بھرا کیک نے دوسرے ہے کہا کہ اپنا حصہ ان میں ہے لے اس نے لے لیا اور باقی آ دھا صائع ہو آ بواس نے لیا اور باقی آ دھا صائع ہو آ بواس نے لیا ہو ہو آ دھا اس کے شریک نے لیا ہو وہ دونوں میں مشترک ہوگا کیونکہ وہ اپنے نقش کے واسطے مقاسم نہ ہوگا اور اگر وہ نصف ضائع ہوا جو اس نے لیا ہو ہو آ بھا سے نو ہو گا ہو اس نے بھر وہا دور سے کے ہو ایک ہوگیا تو شریک لینے والے کواس قدر دے دیا جائے گا جو اس نے مواس نے ہوگیا تو شریک لینے والے کواس قدر دے دیا جائے گا جو اس نے لیا ور آگر کہا کہ آدھا اس کو دے دے بھر باقی آ دھا اس سے نائی مال ضائع ہوگیا تو شریک لینے والے کواس قدر دے دیا جائے گا جو اس سے ان ہوگی ہوا

فتاوي عالمگيري ..... جلد ٢٨ کي کي اوريعة

تو دوسرااس سے جواس نے لیا ہے اس کا نصف لے لے گایہ فرآوئ عمّا ہید میں لکھا ہے اوراگر یوں کہا کہ اس کو اس کا حصد دے دے اس نے دے دیا تو وہ اس کا حصد قرار دیا جائے گایہ اس تک کہ اگر باقی تلف ہوتو شریک اس سے پھی ہیں لے سکتا ہے کذا فی المحیط نے بعد عمر و نے خالد کو ہزار درہم و دیعت دیئے بھر خالد مرگیا اور ایک لڑکا بکر چھوڑ ابھر زید نے دعویٰ کیا کہ بکر نے خالد کے مرنے کے بعد و دیعت تلف کر دی اور عمر و نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ و دیعت کا کیا حال ہوا پس زید نے جس نے بحر پر تلف کر ڈالنے کا دعویٰ کیا ہے اس نے خالد کو و دیعت کو ویا ہی قائم چھوڑ گیا ہے بھر اس کے بیٹے بکر نے تلف کر دی اور بکر پر ضان کا دعویٰ کیا تو زید کی خالد کے جن میں تصدیق کی جائے گی یعنی وہ بری ہو جائے گا اور بکر کے جن میں تصدیق نے جائے گی یعنی وہ بری ہو جائے گا اور بکر کے حق میں تصدیق نے جائے گی یعنی وہ بری ہو جائے گا اور بکر کے حق میں تصدیق نے ہوگی کہ بریراس کے نام پچھڑ گری نہ ہوگی ہیتا تار خانیہ میں ہے۔

اگرمستودع دواشخاص ہوں اور و دیعت ایسی چیز ہوجونقسیم ہوسکتی ہےتو دونوں کواختیار ہے کہ اس کوحفاظت

کی غرض ہے آ دھی آ دھی تقسیم کرلیں ☆

عمرو کے نام میت کے مال ہے یانچ سودرہم کی ڈگری ہوگی کیونکہ اس کے حق میں گویا بدوں بیان ودیعت کے مستودع مر گیا ہے اور پانچے سو درہم میں زیداس کا شریک نہ ہوگا پیمچیط میں لکھا ہے زید وعمر و و بکرنے خالد کو مال و دیعت دیا اور سب نے کہا کہ جب تک ہم سب جمع نہ ہوں تب تک ہم میں ہے کی کو مال نہ دینا پھر خالد نے ان میں ہے ایک شریک کا حصہ اس کو دے دیا تو امام محد ّ نے فر مایا کہ قیا سائضامن ہوگا اور یہی قول امام اعظم کا ہے اور استحساناً ضامن نہ ہوگا اور بیقول امام ابو یوسف کا ہے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اس صورت میں اگر مستودع نے جا ہا کہ میں ضان ہے بچوں تو اس کا حلیہ یہ ہے کہ جب وہ ایک محض کو دے چکا اور دوسرااس سے مطالبہ کرنے کوآیا تو اس سے بیا قرار نہ کرے کہ میں نے کسی کواس کا حصہ دے دیا ہے بلکہ اس سے کہے کہ تو سب کو حاضر کرتا کہ میں تم سب کو دے دوں بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور اگرمستو دع دواشخاص ہوں اور و دیعت ایسی چیز ہو جوتقشیم ہوسکتی ہے تو دونوں کواختیار ہے کہاس کوحفاظت کی غرض ہے آ دھی آ دھی تقسیم کرلیں اور اگر ایک مستودع نے تمام و دیعت دوسرے کے سپر د کر دی اوروہ ضائع ہوگئ تو سپر دکرنے والا امام اعظم کے نز دیک نصف کا ضامن ہوگا اور دوسرا کچھ ضامن نہ ہوگا اورا گرود بعت ایسی چیز ہو کہ تقسیم نہیں ہوسکتی ہےتو دونوں حفاظت کے مہتم ہوں گےاور کوئی شخص دونوں میں ہے دوسرے کوسپر دکرنے ہے بالا جماع ضامن نہ ہو گا پیشرح طحاوی میں لکھا ہے دوشخصوں کے پاس کچھ چیز و دیعت رکھی گئی پھرا بیک شخص نے اس کی آ دھی فروخت کر دی پھرا یک مدعی نے دعویٰ کیا تو با نع کی گواہی دوسرے کے ساتھ ل کراس امر پرمقبول نہ ہوگی کہ شے مدعی کی ملک ہے کیونکہ بالغ حیابتا ہے کہا ہے عقد بھے کوتو ژ دے بیتا تارخانیہ میں ہےزید نے عمر وو بکر کوایک باندی و دیعت دی پھرعمر و نے مثلاً اپنی نصف باندی مقبوضہ فروخت کر دی اور مشتری نے اس سے جماع کیااوراس کے لڑکا پیدا ہوا پھر باندی کا مالک آیا تو امام نے فرمایا کہ مالک وہ باندی اوراس کاعقر اور لڑکے کی قیمت لے لے گااورنقصان ولا دت کے بورا کرنے میں لڑ کے کی قیمت دے دینامثل لڑ کے کے دے دینے کے ہے اورا گرلڑ کے کی قیمت نقصان ولا دت پورانہ ہوتا ہوتو مشتری ہے لے کرنقصان پورا کر لے گا پھرمشتری اپنے بائع ہے اپناٹمن اورلڑ کے کی آ دھی قیمت لے لے اور اگر باندی کا مالک جا ہے تو بائع سے نصف نقصان لے لے اور اگر بیامرکہ بیہ باندی ای محض کی ہے جو حاضر ہوا ہے فقط انہیں دونوں مستودعوں کے کہنے ہے معلوم ہوا ہواور کسی طور ہے ثابت نہ ہوتو ان دونوں کی گواہی اس دعویٰ پر مقبول نہ ہو گی لیکن

قولہ بری ہوجائے گابعنی اس کے ترکہ پراس کی صان عائد نہ ہوگی اوراس کے بیٹے پرتلف کرنے کا دعویٰ بدوں دلیل کے قبول نہ ہوگا۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد ( ۲۹ ) كتاب الوديعة

باعتبار ظاہر کے باندی مشتری کی ام ولد قرار دی جائے گی اور دوسرے شریک کو باندی کی نصف قیمت اور نصف عقر دے دے گا جیسا کہ دو شخصوں کی مشترک باندی میں ایک شخص کے ام ولد بنانے کا حکم ہے بیمبسوط میں لکھا ہے۔

نو (6 بار):

#### ود بعت میں اختلاف واقع ہونے اور ود بعث میں گواہی کے بیان میں

منتقی میں ہے کہ بشر ؓ نے امام ابو یوسف ؓ ہے روایت کی کہ زید نے عمر و پر ود بعت کا دعویٰ کیااور عمر و نے ود بعت سے انکار کیا اور زید نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کئے اور عمرو نے زید پر اس امر کے گواہ دیئے کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ میر اغمرو پر کچھنیں آتا ہے تو امام ابو یوسف ؒ نے فر مایا کہ اگر زیداس امر کا مدعی ہے کہ ودیعت بعینہ عمرو کے پاس قائم ﷺ ہے تو جو برات عمرو کے گواہوں ہے ثابت ہوتی ہےاس سے زید کاحق باطل نہ ہوگا کذا فی المحیط۔اگر ما لک ودیعت نے مستودع کے انکار کرنے کے بعدودیعت رکھنے کے گواہ پین کئے اور مستودع نے ودیعت ضائع ہونے کے گواہ پیش کئے ہیں اگر مستودع نے ابداع سے انکار کیا ہے مثلاً یوں کہا کہ تونے مجھے کچھود بعت نہیں دی ہے تو اس صورت میں ضامن قرار دیا جائے گا اور بعدا نکار کے کہود بعت نہیں دی ہے پھر ضائع عمہو جانے کے اس کے گواہ مر دود ہوں گے خواہ گواہوں نے انکار سے پہلے ود بعت ضائع ہو جانے کی گواہی دی ہویا بعد انکار کے ود بعت ضائع ہونے کی گواہی ادا کی ہواوراگر اس نے ودیعت ہے اس طرح انکار کیا کہ تیری کچھودیعت میرے پاس نہیں ہے پھرودیعت ضائع ہو جانے کے گواہ دیئے پس اگر بعدا نکار کے ودیعت ضائع ہونے کے گواہ سنائے تو وہ ضامن ہوگا اورا گرا نکار سے پہلے ضائع ہوجانے کے گواہ سنائے تو وہ ضامن نہ ہوگا اور اگر مستودع نے مطلقاً ضائع ہونے کی گواہی دی یعنی انکارے پہلے یا بعد ضائع ہونا کچھ بیان نہ کیا تو ضامن ہوگا اور قدوری میں لکھاہے کہ اگرمستودع نے قاضی ہے درخواست کی کہمودع ہے قتم لی جائے کہ میرے انکار ہے پہلےود بعت تلف نہیں ہوئی ہےتو قاضی اس ہے تتم لے گااور بیتم اس کے علم پر لے گابیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔

ود بعت میں گواہی 🏠

اگرمستودع نے ودیعت ہےا نکارکیا بھراس امر کے گواہ دیئے کہ میں نے بعدا نکار کے ودیعت بعینہوا پس کر دی ہےتو گواہ قبول ہوں گے اور اگر اس امر کے گواہ دیئے کہ میں نے اٹکارے پہلے ود بعت اس کوواپس کر دی ہے اور اٹکار کرنے میں میں نے غلطی کی یاوا پس کرنا میں بھول گیا یا مجھے گمان ہوا کہ میں نے دے دی اور میں اس قول میں سیا ہوں کہ تو نے مجھے کچھود بعت نہیں دی تو امام اعظمٌ وامام محدٌ کے نز دیک قیاس میں اس کے بیرگواہ بھی مقبول ہوں گے بیخلاصہ میں ہے اگر مالک نے ود بعت طلب کی اورمستودع نے کہا کہ تونے مجھے ودیعت نہیں دی ہے پھرواپس کردینے یاودیعت تلف ہوجانے کا دعویٰ کیا تو اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گ اوراگریوں کہا کہاس کی ودیعت مجھ پرنہیں ہے پھرواپس دینے یا تلف ہوجانے کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی بینز انتہ انمفتین میں ہے۔ زید نے عمر وکوایک غلام و دیعت دیا اور عمر وو دیعت ہے مکر گیا اور وہ غلام اس کے پاس مر گیا پھرزید نے و دیعت دینے اور غلام کی انکار کے روز کی قیمت کے گواہ قائم کئے تو مستودع پرانکار کے روز کی قیمت کی ڈگری کی جائے گی اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم کوا نکار کے

لے ۔ قولہ قائم ہے کیونکہاس نے امانت کا دعویٰ کیااور براءت ضان ہے ہے حالانکہ بعینہ قائم ہونے کیصورت میں وہضمونہ نہ ہوئی تو براءت ہے اس کاحق 

فتاویٰ عالمگیری..... جلد۞ کی کی کی کی کی کی کاب الودیعة

روز کی قیمت معلوم نہیں ہے لیکن ودیعت دینے ہے روز کی قیمت ہم جانتے ہیں کہ وہ قیمت اس قدر تھی تو قاضی مستود ع پراس قیمت کی ڈگری کرے گا جو بھی ودیعت غلام پر قبضہ کرنے کے روز غلام کی قیمت تھی بید ذخیرہ میں لکھا ہے اگر مستودع نے کہا کہ میں نے ودیعت تجھ کودے دی ہے پھر چندروز کے بعد کہا کہ میں نے بچھ کوود بعت نہیں دی بلکہ وہ میرے پاس ضائع ہوگئ ہوگئ ہے قو مستودع ضامن ہوگا اور اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور خانیہ میں لکھا ہے کہ بہی تیجے ہے بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگر مستودع نے کہا کہ ودیعت ضائع ہوگئ پھراس کے بعد کہا بلکہ ودیعت میں نے تخفیے واپس کردی ہے اور پہلے قول میں مجھے وہم ہوا تو اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور وہ ضامن ہوگا کندا نی البدائع۔

#### مودع کامستودع کا قول توڑنے کے لئے دوروز تک موجود ہونا ثابت کرنے کا بیان ا

تی خے دریافت کیا گیا کہ ایک تو م نے ایک شخص کو درہم اس واسطے دیئے کہ ان کی طرف سے خراج دے دے اس نے درہم لے کررو مال میں با ندھ کر آستین میں رکھ لئے اور مبحد میں گیا اور درہم جائے رہے اور پنہیں معلوم کہ کیونکر جاتے رہے اور تو م کے لوگ اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں تو شخ نے فر مایا کہ اس کا قول قبول نہ ہوگا جب تک کہ جاتے رہنے کی کیفیت بیان نہ کرے کذا فی الحاوی ۔ ایک شخص نے دوسرے کوکوئی شے معین و دیعت دی پھر مستودع نے اس کے تلف ہو جانے کا دعو کی کیا اور مودع نے اس کی تلف ہو جانے کا دعو کی کیا اور مودع نے اس کی تلف ہو جانے کا دعو کی کیا اور مودع نے اس کی تلف ہو جانے کا دعو کی کیا اور اور دیا جائے گا تکذیب کی اور قتم لینی جا بھی اس نے قتم سے کول کیا تو قتم سے کول کرنے ہاں شے معین کے باقی ہونے کا اقرار قرار دیا جائے گا اور مستودع قید کیا جائے گا بہاں تک کہ اس کو ظاہر کرے یا بیٹا بت کر دے کہ و و و گئی نہیں رہی ہے جو اہر الفتاو کی میں لکھا ہے ۔ ایک شخص اور مستودع قید کیا جہ ایک کیو نے ان کو خصب کرلیا تو نے دوسرے نے کہا کہ بی نے تھے ہے ہڑار درہم و دیعت لئے اور وہ ضائع ہوگئے اور دوسرے نے کہا کہ بی تاتی ہوئی اور نے کے لئے دوروز تک موجود ہونا ٹابت کیا تو مستودع کلام میں تاتی ہوئی کہ پھر ضائع ہوگئ تو دفیہ متبول ہے۔

ال تولد دفعیہ یعنی مودع نے مستودع کا قول تو زو دو میں تاتی ہوئی تاتی میں تاتی ہوئی کہ کیر ضائع ہوگئ تو دفیہ متبول ہے۔

فتاویٰ عالمگیری..... جلد کی کی کی کی کی کی کی کاب الودیعة

مقرضامن ہوگا اور اگر کہا کہ تو نے مجھے دیئے اور و دیعت رکھے اور دوسرے نے کہا کہ تو نے بطور غصب کے لئے تو ضامن نہ ہوگا یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ اگر مستودع نے کہا کہ یہ درہم و دیعت تھے اور مودع نے کہا بلکہ قرض تھے تو ضامن نہ ہوگا کذا فی الوجیز کر دری اگر مستودع نے کہا کہ پچھ درہم ضائع ہوگئے یا پچھ درہم تو نے مجھے قرض دیئے تو اس کی مقدار بیان کرنے میں تتم کے ساتھ مستودع کا قول قبول ہوگا یہ نیا تیج میں ہے زید نے عمر و کو ہزار درہم و دیعت دیئے اور ہزار درہم قرض دیئے پھر زید کو عمر و نے ہزار درہم و یئے اور کہا کہ یہ تیے اور کہا کہ میرے تیرے پاس کہ سے تیر اور میں ہے اور و دیعت ضائع ہوگئی توقتم ہے اس کی تقدیق کی جائے گی میر میے ہیں تو مقر لہ کا قول قبول ہوگا یہ خلاصہ میں لکھا ہم اگر کہا کہ میرے تیرے پاس ہزار درہم و دیعت تھے تو نے مجھے دے دیئے اور مقر لہ نے کہا کہ تو مجھوٹا ہو وہ تو میرے ہیں تو مقر لہ کا قول ہوگا یہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر مستودع نے کہا کہ وہ یعت تلف کر دی تقر اور مالک نے کہا کہ بلکہ تو نے یا تیرے سوادو سرے نے کا قول قبول ہوگا ای طرح آگر مستودع نے کہا کہ میرے بلا تھر میں لکھا ہے۔ کا قول قبول ہوگا ہوگا ہے با وہ تیرے سوادو سرے نے کہا کہ بلکہ تو نے یا تیرے سوادو سرے نے تیرے حکم سے تلف کر دی ہوگا ای طرح آگر مستودع نے کہا کہ میرے بلائع میں لکھا ہے۔

اگر ما لک اور مستودع کے وارثوں میں اختاف ہوا مالک نے کہا کہ مستودع ود بیت کو بجبول چھوٹر کرمر گیا بیان نہ کیا ہی ود بیت اس کے ترکہ میں قرضہ کھر کے اور وارثوں نے کہا کہ جس دن مستودع مراہاں دن ود بیت بعینہ قائم تھی اور معروف تھی پھر اس کے مرنے کے بعد تلف ہوگی تو مالک کا قول ہول ہوگا اور بھی سے کہا کہ مستودع نے اپنی زندگی میں ود بیت واپس کر دی تھی تو بدول اس کے مرنے کے بعد تلف ہوگا اور کہی تھی تو بہا کہ مستودع نے اپنی زندگی میں ود بیت واپس کر دی تھی تو بدول کے اور وی سے وارثوں نے کہا کہ مستودع نجبول چھوٹر کرمر گیا ہے پھرا گروارثوں نے گاہوں کے قول ہوں شہوگا اور مستودع کے مال میں ضان واجب رہی گی کو کلہ مستودع جبول چھوٹر کرمر گیا ہے پھرا گروارثوں نے اس امر کے گواہ وقائم کے کہ مستودع نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میں نے ود بیت واپس کر دی ہو تو ہوں کہوں گورا گروارثوں نے ود بیت واپس کر دی ہو تو ہوں کہوں گورا گروارثوں نے معلوم میں کہوں چھوٹر کرمر گیا اور وارث نے اس کی زندگی میں وہ بیت ضائع ہوجائے کا دعوی کیا تو وارث ہوں گہر میں گورا گروارثوں نے ہورا ہورت ہورہ کہوں گھر مستودع مرگیا اور ورشتورع ہورہ ہورہ کی ہورہ ہورہ کہوں کہا کہو تو نے نوسود رہم وصول کر لئے اور بالک میں ہورہ ہم باتی ہورہ کہا کہ تو نے نوسود ہم کہا ہورہ کی ہورہ کہوں کہوں کہورہ ہورہ کہوں کو کہورہ کورہ کہا گورہ کہورہ کہوں کہورہ کہوں کہورہ کہا گورہ کہورہ کہورہ

پس اگراس نے کہا کہ سودرہم وصول کئے ہیں اور وارثوں نے کہا کہ نوسودرہم وصول کئے ہیں توقتم سے مالک کا قول قبول

ا تولہ قبول ہوں گےاس واسطے کہاس گواہی ہے ثابت ہو گیا کہ مستودع نے ودیعت مجہول نہیں چھوڑی پس صنان ندر ہی حتی کہا گرمستودع کےاقر ار مذکور کے گواہ نہ ہوں بلکہ وارث دعویٰ کرے کہ ودیعت اس کی حیات میں صائع ہوئی اور گواہ بھی گواہی دیں تو بھی صنان واجب ہےاس واسطے کہ مستودع نے جب تجہیل کی تو صامن ہوگا۔ مجہیل کی تو صامن ہوگا۔

فتأوىٰ عالمگيرى..... جلد۞ كَانُ الوديعة

ہوگا کیونکہ وہ زیادتی کا محکر ہے ہے کافی میں لکھا ہے اور اگر مالک نے مستودع کی زندگی یا اس کے مرنے کے بعد کہا کہ میں نے بعض ودیعت وصول کر لی تو قسم کے ساتھ مقدار بیان کرنے میں اس کا قول ہوگا اور اگر مستودع نے اپنی زندگی میں کہا کہ میں نے مالک ودیعت وصول کر لی تو قسم کے ساتھ ودیعت کو دیعت دے دی مگر اس میں ہے گھا پی زندگی میں خرچ کردی یا تلف کردی تو اس کی مقدار بیان کرنے میں قسم کے ساتھ اس کا تول ہوگا اور وہ فیا من نہ ہوگا یہ فیا وی قاون کی قاور کا قاضی فیان میں ہے۔ اگر ودیعت مستودع کے پاس سے فیصب کی گئی اور تلف ہوئی اور قول ہوگا اور وہ فیاں نہ ہوگا یہ وہ کا ور وہ میں ہوگا اور وہ فیاں لیک نے عاصب سے فیان لینی چا بی اور مستودع نے کہا کہ اس نے مجھے والیس کردی اور وہ میر سے پاس تلف ہوئی اور مالک نے کہا لکہ غاصب کے پاس تلف ہوئی اور مالک نے کہا لکہ غاصب کے پاس تلف ہوئی اور مالک نے ایک ایک میں نے ایک ایک میں نے ایک ایک فیاں ودیعت رکھ دی تھر اس کو لیاں تو ایک اور مودع اس قول میں اس کی تکذیب کہا گھی غال کہ میں نے ایک ایک کہا کہ میں نے ایک ایک خصل کے پاس ودیعت رکھ دی تھر اس نے بھے والیس دی پھر وہ میر سے پاس تلف ہوئی اور مودع اس قول میں اس کی تکذیب کرتا ہو گو وہ میر نے ایک تلف ہوئی اور مودع اس قول میں اس کی تکذیب کرتا ہوئی کہا کہ میں نے کہا کہ میں اس کی تکذیب کی تو منان سے برات کا دعویٰ کی تو براس نے گواہ قائم کر کے ثابت کر دیا ای طرح آگر مستودع نے منان سے برات کا دعویٰ کی تو کہا کہ میں نے کی اجب کی کونکہ اس نے کی اور مودع کا قول قبول ہوگا یہ فصول محادیہ کہا کہ میں نے کی اجبی کے ہاتھ تیر سے پاس ودیعت بھیج دی اور مودع محر ہوتے بھی مودع کا قول قبول ہوگا یہ فصول محادیہ میں مدر سے کا میں اور مودع کا قول قبول ہوگا یہ فصول محادیہ میں مدر کی کا قبول ہوگا یہ فصول محادیہ میں مدر سے کئی اختر میں ودیعت بھیج دی اور مودع محر ہے تو بھی مودع کا قول قبول ہوگا یہ فصول محادیہ معر سے معرب سے تو بھی مودع کا قول قبول ہوگا یہ فصول محادیہ معرب سے معرب کی تو کو کی کو کہ مورک کا قول قبول ہوگا کہ فسول معادیہ معرب سے تو بھی مودع کا قول قبول ہوگا کہ فسول معادیہ معرب کی میں میں کہ کی کو کہ میں مدی کا قول قبول ہوگا کہ فسول معادیہ معرب کے میں مودع کا قول قبول ہوگا کے معرب معرب کی معرب کی کی معرب کی اور مودی کو کو کو کو کو کی اور مودی کو کی کو کو کو کو

 فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد کا کا کا کا کا کا الوديعة

وکالت کا کوئی وفت بیان کیا 'پیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگررب الودیعۃ نے کہا کہ میں نے بھے ایک غلام وایک باندی ودیعت دی تھی اور مستودع نے کہا کہ فقط تو نے ایک باندی و دیعت دی تھی اوروہ ہلاک ہوگی اور مالک ودیعت نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کئے تو مستودع ضامی ہوگا اور اس کو غلام کی قیمت دی تی بڑے گئے نے فرمایا کہ قاضی صرف اس وقت گواہوں کی گواہی تبول کر کے قیمت غلام کی ڈگری کر ہے گا کہ جب گواہوں نے غلام کا حلیہ قاضی کے سامنے خوب فلا ہر کیا ہواور قاضی ایسے غلام کی قیمت کے گواہ طلب کرے گا اور اگر گواہوں نے غلام کے حلیہ اور اوصاف بیان نہ کئے صرف یوں گواہی دی کہ اس نے ایک غلام ودیعت رکھا تھا تو فلاب کرے گا اور اگر گواہوں نے غلام کے حلیہ اور اوصاف بیان نہ کئے صرف یوں گواہی دی کہ اس نے ایک غلام ودیعت رکھا تھا تو قاضی ان کی گواہی قبول نہ کرے گا ور اگر گواہوں نے غلام کے حلیہ اور فلام کا دو یعت رکھا اور کر نے ایک غلام ودیعت رکھا تھا تو بھر ہرایک نے دعویٰ کیا کہ باندی ودیعت دی ہواور قباد کی اور ہرایک نے باندی ودیعت دی ہواور قباد کی اور ہرائیک نے باندی ودیعت دی ہواور قباد کی اور ہرائیک نے باندی ودیعت رکھی بھر ہرایک نے غلام کا دعویٰ کیا اور ہرائیک نے باندی ودیعت رکھی بی باندی ودیعت رکھی بی ہو ہرائیک نے غلام کا دعویٰ کیا اور ہرائیک نے باندی اور یوت رکھی ہو ہرائیک نے فاص ایک کے واسط باندی کو دیعت رکھی بھر ہرائیک نے غلام کا دعویٰ کیا اور ہرائیک نے باندی اور یوت رکھی ہے بی سے کی خواسط اقرار کیا اور ہرائیک نے واسط باندی کی اور یوت رکھا ہے بی ہم دونوں کی مصرف کی ہو ہو گھر مستود ع ہو ایک کی اور ووں بی مصرف کی سے کی نے رکھا ہے تو باندی اس مقر لہ کودی جاتے گی اور غلام دونوں میں مصرف کیا سے مصرف کی خواس کی قیمت ڈانڈ دے گا کہ دونوں با ہم طور ہے تم کی جائے گی کہ واللہ اس نے بیغلام میرے پاس ودیعت تبین رکھا ہے گی کہ واللہ اس نے بیغلام میرے پاس ودیعت تبین رکھا ہے بھر دونوں کو غلام کی قیمت ڈانڈ دے گا کہ دونوں با ہم طور ہے تم کی بیا تا زمانیہ میں ہے۔

ایک ضانت کامختلف اشخاص کے پاس ادل بدل کرجانا اور تلف ہوجانا 🖈

ایک فیض کے پاس ایک باندی و ہزار درہم ہیں اس ہے دو فیضوں نے ہرایک نے کہا کہ میں نے سیجھے یہ باندی و دیعت دی ہے اور مستودع نے کہا کہ بچھے معلوم ہیں رہا کہ یہ باندی تم دونوں میں ہے کس کی ہے اور دونوں کے واسطے سم کھانے ہے انکار کیا تو ہزار درہم اور وہ باندی دونوں کوڈ انڈ دےگا کہ باہم ہرا ہر تقسیم ہزار درہم اور باندی کی قیمت دونوں کوڈ انڈ دےگا کہ باہم ہرا ہر تقسیم کرلیں گے یہ محیط سرحتی میں ہے اگر مستودع نے مالک و دیعت ہے کہا کہ تو نے محصود یعت ہہ کردی یا میرے ہاتھ فروخت کردی ہے اور مالک و دیعت ہہ کردی یا میرے ہاتھ فروخت کردی ہے اور مالک و دیعت بہ کردی یا میرے ہاتھ فروخت کردی دیتے پھرایک فیض فالد آیا اور عمرو ہے کہا کہ جمھے زید نے اپنی بنا کر جمیجا ہے کہ تو جمھے و دیعت دے دے اور عمرو نے دے دی وہ اس کے پاس ملف ہوگئی پھر زید آیا اور اس نے اس بات ہے انکار کیا تو عمروضا من ہوگا پھرا گرعمرو نے فالد کے اپنی ہونے کی تصدیق کی ہونے کی تعدیک کے باس بیا ہی ہواور اس کے و دیعت اس کودے دی بوقو عمرواس سے پھی ہیں واپس لے سکتا ہے اور اگر اس کے اپنی ہونے کی تعذیب کی ہواور با و جوداس کے و دیعت اس کودے دی یا نہ تصدیق کی ہونہ تکذیب کی ہواور با و جوداس کے و دیعت اس کودے دی یا نہ تصدیق کی ہونہ تکذیب کی ہواور با و جوداس کے و دیعت اس کے و دیعت اسے کہتے کہ تکذیب کی ہواور با و جوداس کے و دیعت اسے ہونے کی تکذیب کی ہواور با و جوداس کے و دیعت اسے مستور کیا نہ تصدیل کی تکذیب کی ہواور با و جوداس کے و دیعت اسے میں میں مورونہ کی تکذیب کی ہواور با و جوداس کے و دیعت اسے مورونہ کی تکذیب کی ہواور با و جوداس کے و دیعت اس کود

ے تولہ بیان کیا۔۔۔۔۔اصل عربی کے نسخے یہاں غلط ہیں اوراصل فناوی قاضی خان ہے مسئلہ کی تھیج ہیہ کہ اگر زید نے مستود کا پرجس کا نام عمروہے گواہ قائم کئے کہ مالک ودیعت نے مجھے اس مستودع ہے ودیعت وصول کرنے کاوکیل کیا ہے اوروکالت کی تاریخ بیان کی تو مشلاً ماہ رمضان ۴۲۵ ھے پھرمستودع عمرونے زید پر گواہ قائم کئے کہ مالک نے اس کووکالت ہے خارج کر دیا ہے تو مستودع کے گواہ قبول ہوں گے اور ای طرح اگر مستودع نے گواہ دیئے کہ وکالت کے گواہ غلام ہیں تو بھی مستودع کے گواہ قبول ہوں گے کذا نی فناوی قاضی خان یعنی زید نے اپنی وکالت پر جو گواہ قائم کئے بیغلام ہیں تو ان کی www.ahlethare.org

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی کی کی کی کی کی کاب الودیعة

دے دی ہو یا تصدیق کی ہواور صان کی شرط لے کرود بعت دی ہوتو ان سب صورتوں میں عمرو خالد ہے واپس لے سکتا ہے اور شرط صان کی اس مقام پر بیصورت ہے کہ عمرومثلاً خالد ہے یوں کہے کہ میں جانتا ہوں کہ زید کا اپنچی ہے گر مجھے اس امر کا خوف ہے کہ زید آ کرا پلچی بھیجنے ہے افکار کر جائے اور مجھ ہے ڈانڈ لے لے پس آیا تو اس امر کا ضامن ہوتا ہے کہ جوتو مجھے ہے لیتا ہے وہ مجھے دے پس اگر اس نے کہا کہ ہاں تو کفالت بالدین کہ جس کی اضافت سبب وجوب کی جانب ہے حاصل ہوگئی اور بیر جائز ہے تو مستودع بھکم کفالت اس ایکی یعنی خالدے واپس لے سکے گایہ محیط میں ہے۔

#### متفرقات کے بیان میں

ودیعت ایک غلام یاباندی ہے اوراس نے مستودع کوتل کیا توقتی عمر میں اس سے قصاص لیا جائے گا اور قبل خطا میں وہ غلام
یاباندی دے دی جائے گی یا اس کا فدید دیا جائے گا اوراگرام ولد یابد برجوتو مولی اس کی قیمت ڈانڈ دے گا گرمستودع نے کہا کہ بجھ
ودیعت دی فلال شخص نے بلکہ فلال شخص نے تو ودیعت دوسرے کو ملے گی بیتا تارخانیہ میں ہے ایک شخص کے دوسر سے پرسود رہم قرضہ
ہیں اور قرض دار کے اس شخص کے پاس سودرہم ودیعت ہیں اس نے کہا کہ بعوض قرضہ کے میں نے بدلا کردیئے ہیں اگر دراہم اس
کے ہاتھ میں موجود ہوں یا اس قدر قریب ہوں کہ اس پر قبضہ کرسکتا ہے تو جائز ہے اور بدلا ہوجائے گا اوراگر قریب نہ ہوں تو بدلا نہ ہوگا
تا وفتیکہ دو بار ہ رجوع کر کے قبضہ نہ کر سے بینظا صدمیں ہے اگر مستودع نے ودیعت سے انکار کیا پھر مودع کے پاس اس کے شل رکھا
تو مودع کوروا ہے کہ اپنی ودیعت کے بوض جس سے مکر گیا ہے اس کے بدلے اس کودا ب رکھے اس طرح اگر اس پر مال قرضہ ہواور
انکار کر گیا پھر قرضہ کے مثل قرض خواہ کے پاس ودیعت رکھی تو بھی بہی تھم ہے لیکن اگر اس کے تق کی غیر جنس اس نے اس کے پاس
ودیعت رکھی تو امام اعظم کے بزد کیا اس کودا ب رکھنے کا اختیار نہیں ہے بیم جسوط میں ہاوراگر مودع نے اس کوشم دلائی تو اس طرح

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كال الوديعة

قتم کھا جائے کہ تیرا مجھ پر پچھنہیں ہےاور یول قتم نہ کھائے کہتو نے مجھے پچھود بعت نہیں دی ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگر زید کے ہزار درہم عمرو کے پاس ود بعت ہوں اور بکر کے زید پر ہزار درہم قرضہ ہوں تو بکر کوروا ہے کہ جب قابو پائے تو عمرو ہے ود بعت کے درہم لے لےاگر چہ عمروکوا ختیارنہیں ہے کہ بکر کو ہزار درہم ادائے قرضہ میں دے دے بیشا ہان میں ہے۔

میں ہے۔

منتقی میں امام ابو یوسف ہے بروایت ابن ساعہ مذکور ہے کہ زید کے ہزار درہم عمرو کے پاس و دبیت ہیں اور عمرو کے ہزار درہم زید پرقر ضہ تھے پس زید نے کہا کہ بیدرہم اس مال کا بدلا ہیں جو تیرا بھے پر آتا ہے پھر ہنوز عمرووا پس ہو کرا پنے مکان میں نہ گیا تھا کہ ان درہموں پر جدید قبضہ کرلے کہ وہ درہم تلف ہو گئے تو بیزید کا مال گیا اور اصل بیہ ہے کہ اس مسئلہ میں عمرو کا قبضہ ان درہموں پر قبضہ و دبیت تھا اور قبضہ و دبیت قبضہ امانت ہے وہ قبضہ ضان کا نائب نہیں ہوتا ہے اور قرضہ کے ادا میں قبضہ ضان ہے پس فقط بدلا کرنے ہوئی ہونے کے بدلا تمام نہ ہوگا تاوقتیکہ جدید قبضہ ثابت نہ ہواور جدید قبضہ یہاں نہیں پایا گیا ہمذا فی الحیط بیشر سے زائد۔ اگر کسی شخص کی و دبیت کو کسی نے تلف کر دیا تو مستود کا اس سے مخاصمہ کر سکتا ہے اور قیمت ڈانڈ کے سکتا ہے بیہ وجیز کر دری میں ہے اور اگر کسی شخص کے پاس و دبیت یا عاریت یا بضاعت ہواور اس کے پاس سے کسی نے فصب کر لی تو وہ غاصب کا خصم ہمار بے زدیک ہوسکتا ہے بیہ محیط میں ہے۔

ایک خص کے پاس ایک باندی و دیعت رکھی اس سے ایک خص نے غصب کرلی اور باندی اس کے پاس سے بھا گ گئی تو مستودع کو اختیار ہے کہ غاصب ہے بھا مقاضی با بندی کی قیمت ڈانڈ لے اور وہ قیمت مستودع کے پاس امانت رہے گئی ہم مستودع کو اختیار ہوگی تو مالک کو اختیار ہوگا کہ چاہے باندی لے باندی لے باندی لے کا باس کی قیمت لے لیاس کی قیمت کے لیاس گراس نے باندی لے کی تو غاصب نے جومستودع کو دیا ہے اس سے والیس لے گل بشر طیکہ وہ بعینہ قائم ہواور اگر تلف ہوا ہوتو اس کے مثل والیس لے گائیس اگر مال مال سے لے گئیس اگر مال سے باندی کی تلف ہوگئی ہواور غاصب نے مستودع سے اس کے مثل والیس لی تو مستودع اس قیمت ہوگئی ہواتو غاصب قیمت سے بری اور اگر مستودع نے غاصب سے قیمت وصول پانے کا اقرار کیا اور بیامر صرف اس کے اقرار سے فاہر ہوئی اور مولی نے اس کا لے لینا اختیار کیا تو اس کو بیا ختیار ہوگا اور غاصب مستودع ہو قیمت والیس کر لے گا جومستودع نے اس سے لے لی سے بشر طیکہ قائم ہواور اگر تلف ہوگئی ہوتو اس کے مثل واپس لے گا اور مستودع باندی کے مالک سے واپس نہیں لے سکتا ہے بسبب اس کے کہ عہدہ اس کے ساتھ لاتی ہوگئی ہوتو اس کے مثل واپس لے گا اور مستودع کے پاس کچھود بعت رکھی اور وہ خالی ہوئی بھرزید نے عمرو کے پاس کچھود بعت رکھی اور وہ خالی ہوئی بھرتی بھرتی کے جملا کی اس نے قسم سے نیو نیو بھرتی بوئی بھرتی کے جملا کی اس نے قسم سے نیو کی بھرتی بھرتی کے باس کے قسم سے نیو نیو کی کار کیا دورہ وہ خالی کی اس نے قسم سے نیو کی بھرتی کے مثل واپس کے گائی اس نے تسم سے نیو کیاس نے قسم سے نیو کیاس نے تسم سے کھول

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد۞ كَابُ الوديعة

کیااوردینارزیدکودئے پھروہودیعت خالد کے ہاتھ میں ظاہر ہوئی اور مستودع نے اس بے خصومت کر کے لینی چاہی تو دیکھا جائے گا کہ سودینار کا دینا کس کے قول پرتھا پس اگر زید نے کہا تھا کہ ودیعت کی قیمت سودینارتھی اور اِس پر گواہ قائم کئے تھے تو خالد سے خصومت کرنے کا استحقاق عمروکو ہوگالیکن عمروکو اختیار ہوگا کہ جب وہ ودیعت خالد سے پائے تو زیدکو دے کراپے سودیناروا پس کر لے کیونکہ اتنی قیمت میں لینے پروہ راضی نہ تھا اور اگر مستودع نے کہا ہو کہ ودیعت کی قیمت سودینارتھی اور اس پرقتم کھالی ہوتو اس وقت خصومت کا اختیار ذید کو حاصل ہوگا ہے جواہر الفتاوی میں ہے۔

زید کے عمروپر پچاس درہم آتے تھاس نے ساٹھ درہم علطی سے اس کوادا کئے پھر جبزید کومعلوم ہواتو اس نے دی درہم والی کرنے کی غرض سے نکا لے وہ تلف ہو گئو دل کے پانچ چھے حصہ کا ضامن ہوگا کیونکہ ای قدر مضمون تھاور باقی امانت میں تھے یہ وجیز کر دری میں ہے زید سے عمرو نے ہیں درہم قرض مانگے اس نے سودرہم دیئے اور کہا کہ اس میں سے ہیں درہم قرض لے لے اور باقی تیرے پاس ودیعت ہیں اس نے ایسا ہی کیا پھر وہ ہیں درہم انہی سودرہم میں دوبارہ ملا دیئے پھر رب الممال نے اس کو پالیس ورہم ویئے اور کہا کہ ان کوانہی درہموں میں ملا دے اس نے ایسا ہی کیا پھر سب درہم ضائع ہوگئے پس سوائے چالیس کے باقی کا ضامن ہوگا یہ فتر انتہ المظنین میں ہے۔ اگر ایک شخص کو دی درہم دیئے اور کہا کہ پانچ درہم تو قرض لے لے اور پانچ درہم تیرے پاس ودیعت ہیں پھروہ ضائع ہوگئے تو پانچ درہم قرض کا ضامن نہوگا وہ یعت کا ضامن نہوگا یہ تا تار خانیہ میں کھا ہے ہشام نے امام محد سے اس ودیعت ہیں پھروہ ضائع ہوگئے تو پانچ دوہم ترضہ تھے ہیں قرض دارنے دو ہزار درہم اس کو دے کر کہا کہ ہزار درہم سے دوایت کی ہے کہ ایک شخص کے دوسرے پر ہزار درہم قرضہ تھے ہیں قرض دارنے دو ہزار درہم اس کو دے کر کہا کہ ہزار درہم سے دوایت کی ہے کہ ایک شخص کے دوسرے پر ہزار درہم قرضہ تھے ہیں قرض دارنے دو ہزار درہم اس کو دے کر کہا کہ ہزار درہم

## فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی کی کی کی کاب الودیعة

تیرے قرضہ کی ادامیں ہیں اور ہزار درہم تیرے پاس ودیعت ہیں اس نے دونوں ہزار پر قبضہ کرلیا پھرسب ضائع ہو گئے تو امام محر میں کہ خوصل خواہ نے اپنا قرضہ وصول پایا اور پھھ ضامن نہ ہوگا یہ محیط ہیں لکھا ہے اگر کسی کو ہزار درہم اس واسطے دیئے کہ دی درہ م ماہواری اجرت پر مال کے مالک کے واسطے خرید و فروخت کرے پھر وہ خص مر گیا اور بیدنہ معلوم ہوا کہ اس نے کیا کیا اور اس نے پھھ غلام اور کپڑے چھوڑے تو کل مال میت کے مال میں قرضہ قرار دیا جائے گا ای طرح آگر کوئی زمین مزارعت پر دی اور جج دونوں کی طرف سے شہرایا ایک طرف سے شہرا پاکھر کا شتکار مرگیا حالا نکہ بھیتی کا ٹ لی یا کھلیان میں ہے اور اس کے مرفے کے بعد حال معلوم نہ ہوا تو امام محر شنے فرمایا کہ جس دن وہ مراہے اس دن کے حساب سے کھیتی کی قیت یا مرفے کے روز جس قدرانا جاس کے قبضہ ہیں تھا اس کی قیمت میت کے مال پر قرضہ قرار دی جائے گا بینیا تیج میں کھا ہے۔

کی قیمت میت کے مال پر قرضہ قرار دی جائے گی بینیا تیج میں کھا ہے۔

ا یک شخص نے کچھ مال اس غرض ہے دیا کہ بصلاعت میں میرے واسطے کوئی چیز خریدے ۔۔۔۔۔۔۔۔

ایک شخص مرگیا حالانکہ اس پر قرضہ ہے اور ہزار درہم اور ایک بیٹا چھوڑ ااور بیٹے نے کہا کہ یہ ہزار ورہم زیدکی ودیعت میرے باپ کے پاس تصاور زید نے آکر اس کا دعویٰ بھی کیا اور میت کے قرض خواہوں نے اس باب بیس اس کی تقعدیت کی اور کہا کہ یہ ہزار درہم زید کے ہیں تو قاضی قرض خواہوں کو ہزار درہم میت کی طرف سے قرضہ اداکر ہے گا اور مدعی ودیعت کے واسطے دینے کا حکم نہ دے گا کیکن جب قاضی نے ہزار درہم سے قرض خواہوں کا قرضہ اداکر دیا تو زیدان لوگوں سے بیدرہم لے لے گا کیونکہ انہوں نے اقر ارکیا ہے کہ بیدرہم نے ہیں اور بصاعت ومضار بت و عاریت واجارہ ورہن کی صورت میں مثل ودیعت کے تھم ہے بینزلنہ المفتین میں ہے اگر زید نے کچھو دلیعت عمرو کے پاس رکھی اور غائب ہوگیا پھر زید کے بیٹے نے گواہ قائم کے کہ میر الجافی المادیوں کے اللہ المادیوں میں ہے۔

فتاویٰ عالمگیری..... جلد ک کیا کی کی کی کی کی کی کاب الودیعة

اور میر سے واکوئی وار شنہیں چھوڑا ہے اور و دیعت وصول کر لی چھرزید زندہ آکر موجود ہواتو بیٹے یا دونوں گواہوں سے ضان لے گا اور مستودع سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر بجائے و دیعت کے مال غصب ہوتو ہرا یک سے ان میں سے ضان لے سکتا ہے یہ فصول محادید مستودع سے نہیں ہو گیا اور اس کی بیوی قاضی کے پاس نے میں ہے زید غائب ہوگیا اور اس کی بیوی قاضی کے پاس نے باور اس مال سے نقط طلب کیا تو امام ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ اگرزید کے باپ کے پاس موراہم یا اناج و کپڑ اوغیرہ الی و دیعت میر سے پاس ہو تو عورت کو اس سے مطالبہ پہنچتا ہے اور عوجو بیوی کے نفقہ میں دی جاسکتی ہے اور باپ افرار کرتا ہو کہ الی و دیعت میر سے پاس ہو تو عورت کو اس میں سے نفقہ دے اور قاضی اس کو تھم کا صفی اس کو عورت کو اس میں سے نفقہ دے اور اگر بدوں تھم قاضی کے عورت کو اس میں سے نفقہ دے اور اگر باپ نے اس امر سے انکار کیا کہ میر سے پاس و دیعت زید کی ہو اس کا قول قبو ان ہوگا اور اگر باپ نے اس امر سے انکار کیا کہ میر سے پاس و دیعت زید کی ہو اس کا قول قبو ان ہوگا اور اگر زید غائب کا کسی شخص پر قرضہ ہواور قرض وار قرضہ کا مقر ہواور عورت کے ساتھ زید کے نکاح ہونے کا بھی مقر ہوتو یہ قرضتہ بھی بمز لہ و دیعت کے ہیں قاضی ضان میں ہے ۔ اگر ایک شخص نے دو ریعت میں سے بچھ دا بہیں رکھا ہے تو و دیعت میں سے بچھ دا بہیں رکھا ہے تو و دیعت میں سے بچھ دا بہیں رکھا ہو و دیعت میں سے بچھ دا بہیں رکھا ہو و دیعت میں سے بچھ دا بہیں رکھا ہو و دیعت میں سے بچھ دا بہیں رکھا ہو تو دیعت میں سے بچھ دا بہیں رکھا ہو تو دیعت میں سے بچھ دا بہیں رکھا ہوتو کہ قول بوگل اور اگر بی خلاصہ میں ہے۔

اگرود بعت میں مستودع کے پاس کوئی با ندی ہواور مستودع نے اس سے وطی کی اور لڑکا پیدا ہوا تو لڑکا با ندی کے مالک کا مملوک ہوگا اور مستودع پر حدزنا ماری جائے گی اور بچرکا نسب مستودع ہے جا بت نہ ہوگا لیکن اگر مستودع نے بید ہوگا کیا کہ میں نے مملوک ہوگا اور محرفہ بیر بیر ہوگا ہے ہوگا تو صداس سے دور کر دی جائے گی اور وطی شبہہ کا عقر دینا پڑے گا بیمب وط میں مملوح ہیں باندی ہواور مستودع نے اس کا نکاح کر دیا تو نکاح فاصد ہے اور اگر شوہر نے اس سے وطی کی تو وطی کا عقر باندی کے مالک کو ملے گا اور اگر کر اید پر دی تو کر اید و مزدوری اس کو ملے گی اور اگر مستودع نے باندی واپس کر دی پھر وہ استحقاق خابت کر کے مالک کو ملے گا اور اگر کر اید و کر اید و مزدوری اس کو ملے گی اور اگر مستودع نے باندی واپس کر دی پھر وہ استحقاق خابت کر عقر لے لیا اور باندی کے بچر پیدا ہوا اور بچر ہونے ہاندی ہونا کہ باندی کا مالک آیا تو اس کو اختیار ہوگا کہ باندی اور اس کو عقر لے لیا اور باندی کا مالک آیا تو اس کو اختیار ہوگا کہ باندی اور اس کو بخرائی ہے باندی کا مالک آیا تو اس کو اختیار ہوگا کہ باندی اور اس کو اختیار ہوگا کہ باندی اور اس کی تعقوان کو رہ سے وہ اور اگر فکاح فاصل کو ایفاء نہ ہوتا ہوا وار گرفتا کی فاصل کو باندی کا عقر لے لیا گا اور اگر والا دے کی تقصان نے والے گیا تو مستودع ہو میں ہوگا اور اگر مستودع نے بیکو کو تھی کہ کہ میں نواس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگر والا دے ہو باندی کی تو باندی کی تو باندی کی تو باندی کو تو باندی کی تو باندی کی تو باندی کی تو باندی کو باند ہو باندی ہو باند ہو باندی ہو باند ہو باندی ہو باند ہو باندی ہو باندی ہو باندی ہو باندی ہو باند ہو باندی ہو باند ہو باندی ہو باندی ہو باند ہو باندی ہو

۔ قاضی بدلیج الدین ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس ایک قبالہ ودیعت رکھااور مودع مرگیا تو وارثوں کواس کے مطالبہ کا اختیار ہے یانہیں ہے تو قاضیؓ نے فر مایا کہ قاضی مستودع پریہ خط وارثوں کودینے کے واسطے جرکرے گا ایک تمسک

فتاوی عالمگیری ..... جلد ( ۲۹ ) كتاب الوديعة

ودیعت رکھا اور معلوم ہوا کہ کچھ حق اس میں سے طالب کو وصول ہو گیا ہے پھر طالب مر گیا اور وارثوں نے کچھ حق وصول یانے سے ا نکار کیا تو مستودع وہ تمسک ہمیشہ کے واسطے داب ر کھے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے شیخ ابو بکر ؓ ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک مختص نے دوسرے سے ہزار درہم میں مخاصمہ کیا اور دوسرے نے انکار کیا پھر مدعا علیہ نے ہزار درہم نکال کرتیسر سے مخض کے پاس رکھے تا کہ مدعی گواہوں کولائے پھر مدعی گواہ نہ لا یا اور مدعا علیہ نے درہم واپس طلب کئے اور تیسر کے تحض نے دیے ہے انکار کیا پھر اس جانب ڈانڈ پڑااور بیدرہم بھی لوٹ لئے گئے پس آیا و چھن ضامن ہو گایانہیں تو شنخ نے فر مایا کہ اگر تیسر سے مخص کے پاس مدعی و مدعاعلیہ نے رکھے ہیں تو وہ ضامن نہ ہوگا کیونکہ وہ دونوں میں ہے کی ایک کونہیں دے سکتا ہے اور اگر مالک مال نے رکھے ہیں تو اس کو نہ دینے کی وجہ سے ضامن ہوگا ہے جاوی میں لکھا ہے زید کی عمر و کے پاس و دیعت تھی پھر عمر و نے زید ہے کہا کہ میں نے تیری و دیعت مکه معظمه میں فلاں روز تختے واپس کر دی اور زید نے گواہ قائم کئے کہ جس روز عمر ومکہ میں و دیعت واپس دینے کا دعویٰ کرتا ہے اس دن عمر و کوفہ میں موجود تھا تو ایسی گواہی نا جائز ہے اور اگر گوا ہوں نے بیر گواہی دی کہ عمر و نے اقر ارکیا ہے کہ اس روز میں کوفہ میں تھا تو گواہی قبول ہو گی بید ذخیرہ میں لکھا ہے ایک چھل نے دوسرے کوایک گائے و دیعت دی اور کہا کہ جب تو اپنے بیلوں کو چرانے چراگاہ لے جائے تو میری گائے کو بھی ساتھ لے جانا پھرمستودع فقط اس کی گائے کو چراگاہ لے گیا اور وہ وہاں ضائع ہوگئ تو ضامن نہ ہوگا ہے قعیہ میں لکھا ہے زید نے عمر و کا گھوڑ اغصب کرلیا اور عمر و نے کہا کہ میں نے اپنا گھوڑ ازید کے پاس ودیعت رکھا پھرزید کے پاس وہ گھوڑا خود بخو دمر گیا قبل اس کے کہ عمرواس سے مطالبہ کرے تو زید ضامن نہ ہو گا ہے جواہرا خلاطی

ا یک شخص نے بضاعت کر مان میں دی وہ اصفہان لا یا پھر کر مان لوٹ گیا اور کہا کہ میں بضاعت اصفہان میں چھوڑ دی حالانکہ مالک بضاعت نے کر مان ہے اصفہان تک کے واسطے بضاعت دی تھی تو ضامن نہ ہو گا یہ جواہرالفتاویٰ میں لکھا ہے جار آ دمیوں نے سفر کیااورسب ساتھ ہی کھاتے اور ساتھ اترتے اور چلتے تھے ان میں سے ایک کے پاس کسی مخف کے دینارور بعت تھے کہ جن کواس نے اپنی قبامیں ٹا تک لیا تھا پھراس نے وقبااینے ساتھیوں کے پاس چھوڑ دی اور وہ ضائع ہوگئی تو ضامن نہ ہوگا ای طرح اگر بضاعت لینے والے نے اپنی قبامیں درہم ٹا تک لئے اور جارر فیقوں کے ساتھ سفر کیا جوساتھ کھاتے اور ساتھ سوتے تھے پھر قباان کے پاس چھوڑ کرحمام چلا گیااور جب آیا تو دیکھا کہ قبا کاٹ کر درہم نکال لئے گئے ہیں تومستبضع ضامن نہ ہوگا یہ جواہرا خلاطی میں ہے مستودع نے مالک سے کہا کہ میں باغ جاتا ہوں تیری ودیعت اپنے ہمسایہ فلاں شخص کے گھر رکھ دوں مالک نے کہا کہ اچھا ر کھ دے اور وہ رکھ کر باغ گیا اور واپس آ کرود بعت اس سے لے لی اور اپنے گھر لاکر رکھی اس کے گھر سے غائب ہوئی پس آیا پہلا مستودع ضامن ہوگا یانہیں تو جاہئے کہ ضامن نہ ہو بیذ خبرہ میں لکھا ہے اگر مستودع کے پاس ود بعت میں کتاب ہواس نے کتاب میں غلطی دیکھی تو اس کی اصلاح کرنا مکروہ ہے بشرطیکہ مالک کو بیامرنا گوارمعلوم ہو بیملتقط میں ہے۔ایک شخص نے اپنی زمین کی دستاویز دوسرے کے پاس ود بعت رکھی حالانکہ دستاویز اس کے نام کی نہیں ہے پھر جس شخص کے نام کی دستاویز ہے اس نے آ کر زمین کا دعویٰ کیااور جن گواہوں نے اس پر گواہی تھی انہوں نے انکار کیا کہ ہم گواہی نہ دیں گے جب تک اپنی تھی ہوئی گواہی نہ دیکھیں تو قاضی مستودع کو حکم کرے گا کہ گواہوں کو دستاویز دکھادے کہاپنی تحریر پہچان لیں اور دستاویز مدعی کو نیدے گا اور ای پرفتویٰ ہے بیہ عمابييس ہے.

ہ ۔ ایک شخص نے دوسرے کو مال اس واسطے دیا کہ دلہن کی ڈولی پر نثار کرے پس اگروہ مال درہم ہوں تو اس کواپنے واسطے کچھ ahlehaq.org

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد 🔾 🔾 💮 💮

ر کھ لیناروانہیں ہےاورا گرخود ہی نثار کیا تو خود کچھنہیں اٹھا سکتا ہے بیمحیط سرحسی میں ہےاور یہ بھی روانہیں کہ نثار کرنے کے واسطے کی دوسرے کو دے دے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور جو شخص شکر نثار کرنے کے واسطے مامور ہواس کواپنے واسطے پچھ شکر رکھ لینے کا اختیارنہیں ہےاور نہ دوسرے کو نثار کرنے کے واسطے دے سکتا ہے اور نہ خود اٹھا سکتا ہے بیامام ابو بکر اسکاف کے نز دیک ہے اور صدرالشہیدؓ نے فر مایا کہ ہم ابو بکرؓ کے قول کو لیتے ہیں اور ای ٹیرفتو کی ہے بیفقا و کی غیاشیہ میں ہے ایک مسافر کسی صحف کے مکان میں مرگیا اوراس کا کوئی وار شمعروف نہیں ہےاورتھوڑ اساتر کہ جویانچ درہم کا ہوتا ہے یااس کے مانند چھوڑ ااور گھر کا مالک فقیر آ دمی ہے تو اس کواختیار ہے کہ خود لے لیے بیہ جو ہر ۃ النیر ہ میں ہے ایک شخص کے عمر و پر ہزار درہم ہیں اس نے کہا کہ بید درہم فلال شخص کے ہاتھ بھیج وے پھرا پلجی کے ہاتھ ہے وہ ضائع ہو گئے تو قرض دار کا مال گیا بیمچیط میں ہے ود بعت واپس کرنے کاخر چہ ما لک پر پڑے گامستودع پر نہ پڑے گا بیسراجیہ میں ہے اگرود بعت ایک محلّہ ہے دوسرے محلّہ میں لے گیا تو واپس کرنے کا خرچہ بالا تفاق مالک ودیعت پر پڑے گا بیفآویٰ عمّا ہیمیں ہے اگر کسی ایسے موقع پر جہاں ودیعت کو لے کرمستودع کوسفر کرنا جائز ہے مستودع نے اس کو لے کرسفر کیا توود بعت كاكرابيها لك كے ذمه پڑے گابيراج الوہاج ميں ہاگر چندجنس كى چيز ود بعت ركھ كرغائب ہوگيا پھرمر گيا اورمستودع نے سوائے اس کی پوتی کے جوقریب بالغ ہونے کے تھی اور کوئی وارث نہ پایا تو اس پوتی کودے دیے میں مستودع معذور رکھا جائے گا بشرطیکہ وہاڑی حفاظت پر قادر ہو یہ فتنہ میں ہے شخ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک باندی نے دو کنٹن ایسے مال ہے خریدے جس کواس نے اپنے مالک کے گھر میں کمایا ہے اور خرید کرایک عورت کے پاس ودیعت رکھے اور عورت نے قبضہ کرلیا اور بیام رمالک کی اجازت نہیں واقع ہوا پھرود بعت تلف ہوگئی تو آیا وہ عورت ضامن ہوگی توشیخ نے فرمایا کہ ہاں کیونکہ بیکنن مولی کی ملک ہے اور بدوں اس کی اجازت کے ایداع صحیح نہ ہوا پس وہ عورت غاصبہ قرار پائی بیہ فتاویٰ نسفی میں ہے اگر مستودع نے دوسرے صحف کو مالک کے حکم ہے ودیعت دی یا بدوں حکم کے دی تھی پھر مالک نے اجازت دے دی تو مستودع درمیان ہے نکل گیا کذا فی الخلاصہ۔

لے ۔ قولہای پرفتوی ہے قال المترجم یہاں ای طرح ند کورہے شاید کا تب کی غلطی ہوورنہ پہلی جلدوں میں بعض مقام پرشکر کی صورتیں دونوں طبع جوازآیا ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی دادی اهاریة

# العارية العارية المالية

إس كتاب مين نوابواب بين

باس (ول:

عاریت کی تفسیر شرعی اور رکن وشرا نظ وانواع وحکم کے بیان میں

واضح ہوکہ بلاعوض منفعتوں کے مالک کر دینے کوعاریت شرعی کہتے ہیں اور بیقول ابو بکررازی اور عامہ اصحاب حنفیہ کا ہے اور یمی سیجے ہے بیسراج الوہاج میں ہے اور عاریت کارکن ہیہے کہ معیر کی طرف سے ایجاب ہواور مستعیر کی طرف سے قبول شرطنہیں ہے یہ ہارے اصحاب ثلاثہ کے نزویک استحسانا ہے اور ایجاب کی بیصورت ہے کہ مثلاً یوں کہے کہ بیہ شے میں نے مختبے عاریت دی یا منحہ دی یا پہ کپڑایا پہ گھر میں نے تجھے عاریۃ یا منحہ دیایا یوں کہا کہ یہ چیزیا کپڑایا دار تیرے واسطے منحہ ہے یا پیز مین میں نے تجھے کھانے کے واسطے دی یعنی زراعت کر کھایا بیز مین تیرے واسطے طعمہ ہے یا پیغلام میں نے تیری خدمت کو دیایا میں نے بیہ چو یا بیہ تیری سواری میں دیابشرطیکہ اس ہے ہبہ کرنے کی نیت نہ کرے یا یوں کہا کہ میرا گھر تیرے لئے سکنی ہے یا تیرے لئے عمری سکنی ہے ہکذا فی البدائع اوراصل اس باب میں بیہ ہے کہ اگر اس نے ان الفاظ کو ایسی چیز کی طرف نسبت دے کر کہا کہ وہ چیز بعینہ باقی رہے اوراس سے انتفاع ممکن ہوتو پیمنفعت کی تملیک ہوگی اور عین شے کی تملیک نہ ہوگی اور اگر ایسی شے کی طرف نبیت کی کہ جس نفع اٹھانا بدوں عین شے کے تلف ہونے کے ممکن نہیں ہے تو یہ تملیک عین شے کی ہے اس قرضہ ہوجائے گا یہ سراج الوہاج میں ہے عاریت کے شرا لطا چند قتم ہیں از انجملہ عقل شرط ہے ہیں عاریت وینا مجنون اورلڑ کے لا یعقل سے پیچے نہیں ہے لیکن بلوغ شرطنہیں ہے حتیٰ کہاڑ کے ماذون ے اعارہ صحیح ہے ازانجملہ مستعیر کی طرف ہے قبضہ شرط ہے ازانجملہ مستعارا کی شے ہوجس سے بدوں اس شے کے تلف ہوئے انتفاع ممکن ہواوراگرایی نہ ہوتو اس کا عاریت دینا سیجے نہیں ہے کذافی البدائع حاکم شہید نے کافی میں فرمایا کہ عاریت درہم ودینارو فلوس کی قرض ہوتی ہے اسی طرح عاریت ہر کیلی ووزنی چیز کی اور ہرعد دی چیز کی مثل اخروٹ وانڈوں وغیرہ کے بھی قرض ہو جاتی ہے اورالیی ہی قطن وصوف وابریشم و کا فورومشک وتمام عطریات ومتاع عطر فروشوں کی جن کےمنافع پراجارہ نہیں واقع ہوتا ہے قرض ہوتی ہیں اور پہ تھم اس وقت ہے کہ جب عاریت کومطلق رکھا ہواوراگر جہت عاریت بیان کردی مثلاً درہم ودیناراس واسطے عاریت دیا کہ تر از وکو درست کرے یا دُکان کی زینت رکھے یا خود آرائش کرے یا ایسی ہی اورصور تیں جن میں عین درہم و دیتار کا انقلاب نہیں ہوتا ہےاور باو جودان کے بعینہ باقی رہنے کے جس نفع کے واسطے عاریت دیا ہے وہ نفع حاصل ہوجا تا ہےتو ایسی صورت میں قرض نہ ہو جائیں گے بلکہ عاریت باقی رہیں گے اور ان سے صرف جس صورت سے نفع اٹھانا بیان کیا گیا ہے ای صورت سے انفاع لے سکتا ہے سوائے اس کے دوسری صورت سے انتفاع حاصل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے بیغایۃ البیان میں ہے۔

ا قال المترجم عاریت کی تعریف آتی ہے استعارہ عاریت مانگنا اعارہ عاریت دینامعیر عاریت دینے والامستعیر عاریت مانگن ہوئی چیز۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کرد ۵۲ کی کی کاب العاریة

اگر جگل کے واسطے برتن مستعار کئے یا تلوار جس پر حلیہ ہے یا چھری حلیہ داریا چا ندی کی جڑاؤ پی یا انگوشی عاریت لی تو کوئی گئاں میں سے قرض نہ ہوجائے گی میکا فی میں ہے اورا گر دوسر سے کہا کہ میں نے تجھے میہ بیالہ ٹر بد کا عاریت دیا اس نے لیا اور رکھا گیا تو اس براس کے مثل بیاس کی قیمت واجب ہوگی اور وہ قرض ہوگا بشر طیکہ ان دونوں میں باہم ایسی کشادہ وروئی جاری نہ ہو تا کہ بیام ایسی کشادہ روئی ہو کی اور وہ تو میں ہے کہ اگر دوسر سے سایک پیوند اپنی میں لگانے کے واسطے یا لکڑی اپنی ممارت میں داخل کرنے کے واسطے یا پختہ اینٹ عاریت لی تو بیعاریت نہیں ہے قرض ہاس کا ضامن ہوگا اور بیچھم اس وقت اپنی ممارت میں داخل کرنے کے واسطے یا پختہ اینٹ عاریت لی تو بیعاریت ہوگی بیر محیط میں ہے عاریت کی چار حتمیں ہیں ایک ہی ہو گا ور بیچھم اس وقت ہی کہ جس میں وقت اور انتفاع دونوں مطلق چھوڑ دیے گئے ہوں اور ایسی عاریت کا حکم میہ ہے کہ متعیر اس شے ہے ہرطرح نفع اٹھا سکتا ہے جیسا نفع جس وقت چا ہے حاصل کرے اور دوسری میہ ہے کہ وقت اور نفع دونوں مقید ہوں اور ایسی عاریت میں مستعیر خلاف بیان معیر کے انفاع مقید ہواور وقت مطلق ہواور نفع مطلق ہواور ان میں بر خلاف بیان معیر کے جاوز نہیں کرسکتا ہے بیسراج الو ہائ میں ہوتی ہے یا جوعرف و عادت میں منفعت میں ملحق ہی میں میں ہوتی ہے یا جوعرف و عادت میں منفعت میں ملحق ہی میں ہوتی ہے یا جوعرف و عادت میں منفعت میں ملحق ہی میں رخلاف بیان معیر کے جاوز نہیں کرسکتا ہے بیسراج الو ہائ میں ہوتی ہے یا جوعرف و عادت میں منفعت میں ملحق ہیں میں دیکھ عاریت یہ ہو کہ دو تو اسطے باعوض منفعت کی ملکیت حاصل ہوتی ہے یا جوعرف و عادت میں منفعت میں ملحق ہی میں دین دیک حاصل ہوتی ہے یہ جوعرف و عادت میں منفعت میں ملحق ہیں میں دین دیک حاصل ہوتی ہو یہ وعرف و عادت میں منفعت میں ملحق ہیں میں دین کے مصل ہوتی ہو یہ دونوں میں منفعت میں ملحق ہے اور دیکھ میں ہوتی ہو یہ میں ہوتی ہو ہو یہ میں ہوتی ہو ہو ہو دونوں ہوتا ہے بید بدائع میں ہو

عاریت والی چیز سے نفع حاصل کرنے میں حداعتدال سے تجاوز کیا تو ضامن ہوگا 🖈

عاریت امانت ہوتی ہے اور اگر بدوں صد ہے تجاوز کرنے کے عاریت تلف ہوجائے تو ضامن نہ ہوگا اور اگر عاریت میں ضان کی شرط لگائی تو اس کی صحت میں مشائخ کا اختلاف ہے اور خلاصہ میں لکھا ہے اگر کی شخص نے دوسر سے کہا کہ تو مجھے بیہ شے عاریت دے اگر ضائع ہوجائے گی تو میں اس کا ضامن ہوں تو وہ شخص ضامن نہ ہوگا اور شرح طحاوی میں ہے کہ اگر اس نے نفع لینے میں صد ہے تجاوز کیا تو بالا جماع ضامن ہوگا مثلاً اس پر ایسابو جھ ڈ الا کہ جیسابو جھا الی چیز نہیں اٹھا سکتی ہے یا جانور سے دن رات برابر ایسا کا م لیا کہ چو پائے جیسا کا م نہیں کر سکتے ہیں اور عرف و عادت اس طور سے نہیں جاری ہے اور وہ چو پاپی تھک کر مرگیا تو اس صورت میں مستعیر اس کی قیمت کا ضامن ہوگا ہے البیان میں ہے۔

פנית (ניית:

### ان الفاظ کے بیان میں جن سے عاریت منعقد ہوتی ہے اور جن ہے ہیں منعقد ہوتی

عاریت بافظ تملیک منعقد ہوتی ہے کذانی الظہیر یہ پس اگر کسی نے کہا کہ میں نے تجھے اس گھر سے انتفاع کا بلاعوض ایک مہینہ تک یا ایک مہینہ نہ کہا الک کیا تو عاریت ہوجائے گی کذافی فتاوی قاضی خان اور اگر کہا کہ میں نے تیرے واسطے اپنے اس گھر کا عنی ایک مہینہ تک دیایا کہا کہ میں نے تجھے یہ کپڑا قرض دیا عنی ایک مہینہ تک دیایا کہا کہ میں نے تجھے یہ کپڑا قرض دیا تا کہ تو ایک میں اسے تو اس قول ہے بھی عاریت تھے ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ اگر کہا کہ میں الے تا تارخانیہ میں ہے۔ اگر کہا کہ میں اگر تیرے لئے کہ میں انتہ اس گھوڑے پر سوار کیا تو بیعاریت دینا ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کہا کہ میرا گھر تیرے لئے کہ میں انتہ اس گھوڑے پر سوار کیا تو بیعاریت دینا ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کہا کہ میرا گھر تیرے لئے

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی کی کی کاب العاریة

ہدی راہ سے رہنے ویاسکونت اس کی ہمہ ہوت ویاریت ہے یہ ہدایدی کتاب البہ میں ہے اوراگر کہا کہ میرا گھر تیرے علی سے یا سکونت صدقہ ہے یا سکونت عاریت ہے یا عاریت ہم ہے تو بیسب عاریت ہے بیکا فی میں ہے اوراگر کہا کہ میرا گھر تیرے واسطے وقع ہے یا جنس ہے تو امام اعظم وامام محر کے نز دیک ہمبہ ہا وراس کا بیکہا کہ وقی واسطے وقع ہے یا جنس ہے یا باطل ہے یہ بدائع میں ہے اوراگر کہا کہ میرا گھر وقی ہے تیرے لئے یاجس ہے تیرے واسطے ویہ بالا جماع عاریت ہے یہ بنائع میں ہے قال المحر جم دونوں صورتوں میں تملیک کا فرق ہے اگر اس نے تیرے لئے پہلے کہا پھر نفع کی تملیک پیچھے بیان کی جیسا کہا کہ میں ہے یعنی داری وقی تو اس میں اختلاف ہاوراگر صورت انتفاع کی پہلے بیان کی یعنی داری وقی لک تو اس میں عاریت ہونے پر اجماع ہے لیکن متر جم زعم کرتا ہے کہ شاید بیا ختلاف بیان اردوزبان میں موثر نہ ہوواللہ علم فلیتا مل فید اگر کس نے کہا کہ میں نے تیجھے بیگر معادیا تا کہ تو اس سے کا مراس کے واراس کو چارہ اپنی سے دیتو یہ عاریت و بینا ہے بیتر تاثی میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے تیجھے بیڈ مین کھانے کودی تو بیعاریت ہے لیکن اگر جبہ کا ارادہ کر لے تو ہوسکتا ہے بیتر تاثی میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے تیجھے بیز مین کھانے کودی تو بیعاریت ہے لیکن اگر جبہ کا ارادہ کر لے تو ہوسکتا ہے بیتر تاثی میں ہے۔

اگردوسرے ہے کہا کہ میں نے تجھے بددارایک مہینہ کے واسطے بلاعوض اجرت پردیایا ایک مہینہ کی قیدنہ لگائی تو بیعاریت نہ ہوگی اور شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ بعض نے اس کے برخلاف کہا ہے کذائی الذخیرہ ایک شخص نے دوسرے سے کوئی چیز عاریت مانگی اس کا مالک چپ ہور ہاتو حمس الائمہ سرحتی نے ذکر کیا ہے کہ چپ ہور ہنے سے عاریت دینا خابت نہیں ہوتا ہے بیظ ہیر بیمی ہوگئی زمین مستعار لی تاکہ اس پر عمارت بنادے اور جب جائے تو عمارت مالک زمین کی ہوتو الی صورت میں عاریت میں مالک زمین کی ہوتو الی صورت میں عاریت میں مالک زمین کوالی نہین کی سکونت کے مثل کرایہ ملے گا اور عمارت اس مستعیر کی ہوگی یہ محیط سرحتی میں ہے اگر کوئی چو پائیگل کے دوز شام تک کے واسطے عاریت ما لک نے ہاں کرلی پھر دوسرے دوز دوسرے خص نے شام تک کے واسطے عاریت مانگا و دونوں کومعا اور مالک نے ہاں کرلی پھر دونوں نے معاطلب کیا اور مالک نے قبول کیا تو دونوں کومعا مستعار ملے گا ہے زائۃ الفتاوی میں ہے۔

ئېىرلاباب:

ان تصرفات کے بیان میں جن کامستغیر شے مستعار میں مالک ہوتا ہےاور جن تصرفات کا مالک نہیں ہوتا ہے

فتاویٰ عالمگیری ..... جلدی کی کی (۵۴ كتاب العارية

کا اختیار نہیں رکھتا ہےاور یہی سیجے ہے کذا فی شرح الجامع الصغیرالقاضی خان اور سیجے یہ ہے کہ مستعیر کواختیار ہے کہ کسی کے پاس مستعار کو ودیعت رکھ دے اوری پرفتویٰ ہے کذا فی فتاویٰ العمابیہ اور یہی مختار ہے یہ محیط سرحسی میں ہے اور بیا ختلاف مشائخ کے درمیان اس شے میں ہے جس کے اعارہ کا مالک ہے اور جس کے اعارہ کا مالک نہیں ہے اس کے ابداع کا بالا تفاق مالک نہیں ہے بیز خیرہ میں ہے اورمستعیر کواختیار ہے کہ دوسر ہے کوعاریت دے دےخواہ ایسی شے ہو کہ اس سے نفع اٹھانے میں لوگوں میں تفاوت ہویا تفاوت نہ ہو بشرطیکہ مستعیر نے جب اس کوعاریت لیا ہے تو اعارہ مطلقاً ہومستعیر پر بیشرط نہ لگائی گئی ہو کہ خود ہی اس سے نفع اٹھائے اوراگر اس پر پیر شرط لگائی ہوتو اس کو بیا ختیار ہوگا کہ ایسی چیز کوعاریت دے کہ جس ہےلوگ بیسا ب نفع اٹھاتے ہیں باہم کچھ تفاوت نہیں ہےاور ایسی چیز کوجس نے نفع اٹھانے میں لوگوں کا تفاوت ہے عاریت نہیں دے سکتا ہے بیخز انتہ انمفتین میں ہے۔

ضمان میں کس حد تک تلافی کرنی پڑسکتی ہے اور کیونگر؟

اس کی مثال ہے ہے کہ زید نے عمر و ہے ایک کپڑ امستعار لیا تا کہ خوداس کو پہنے یا کوئی گھوڑ الیا تا کہ خوداس پرسوار ہوتو زید کو پیر اختیار نہیں ہے کہ وہ کپڑاکسی دوسرے کو پہنا دے یا گھوڑے پر دوسرے کوسوار کرےاورا گرکوئی گھراپنے رہنے کے واسطے مستعار لیا تو اس کواختیار ہے کہ جس کو جا ہے بسائے اور اگر مطلقاً پہننے کے واسطے کوئی کپڑ اعاریت لیایا مطلقاً سواری کے واسطے کوئی گھوڑ اعاریت لیا اور پہننے والے یا سوار ہونے والے کا نام نہ رکھا تو دوسرے کو پہنا سکتا ہے اور سوار کراسکتا ہے بیظہیر یہ سے لیا گیا ہے پس اگر خود سوار ہوا یا خود بہنا پھر جا ہا کہ دوسرے کو عاریت دے دے یا دوسرے کو پہلے پہنایا یا سوار کرایا پھرخود پہنایا سوار ہونا جا ہاتو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اوراضح بیے ہے کہ وہ اس فعل کا ما لک نہیں ہے اورا گرایبافعل کیا تو ضامن ہوگا پیکا فی میں ہے ایک گھوڑ ااپنی سواری کے واسطے عاریت لیا پھرخودسوار ہوااوراپنی ردیف میں دوسرے کوسوار کرلیا اور وہ گھوڑ اتھک کرمر گیا تو آدھی قیمت کا ضامن ہوگا یہ غایة البیان میں ہےاور بیچکم اس وقت ہے کہ جب ردیف میں دوسرے مردکوسوار کیا ہواورا گرکسی لڑکے کوسوار کیا تو بقذراس کے بوجھ کے ضامن ہوگا اور پیسب اس وقت ہے کہ وہ گھوڑا دونوں کے بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہواور اگر طاقت نہ رکھتا ہوتو پوری قیمت کا ضامن ہوگا پیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔

مستعیر کواختیار ہے کہ مستعار ٹیؤ مستعار مکان میں باندھے بیرمحیط میں ہے ایک کتاب پڑھنے کے واسطے مستعار لی اور اس میں غلطی یائی پس اگریہ جانتا ہے کہ مالک کتاب اس کی اصلاح کم دینے کو براجانے گاتو اصلاح نہیں کرنی چاہئے ورنہ اگراصلاح کر دی تو جائز ہے اور اگر اصلاح نہ کی تو اس پر کچھ گناہ نہ ہوگا پیخز اپنۃ انمٹنین میں ہے متقی میں امام محد ّے بروایت ابراہیم مذکور ہے کہ ا یک شخص نے دوسرے سے کہا کہ مجھے اپنا گھوڑا دوکوں کے لئے یا دوکوں تک مستعار دے تو اس کو دوکوں آتے و جاتے ہول گے پس عار کوس ہو جائیں گے اور ایبا ہی حکم ہر عاریت میں ہے جوشہر میں ہوجیسے جناز ہ کی مشائعت کرنا وغیر ہ اور بیاستحسان ہے کہ اس کو ہارے علماء نے لیا ہے بیمحیط میں ہے امام ابو یوسف ؓ ہے روایت ہے کہ اگر کوئی گھوڑ اعاریت لیا اور مقام بیان نہ کیا تو اس کوشہر سے باہر لے جانے کا اختیار نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور فتاوی رشیدالدین میں ہے کہ اگرمہینہ گھر کے واسطے ایک گھوڑ امستعار لیا تو پیشہرہی تک کے واسطے قرار دیا جائے گا ایسے ہی خادم کا عاریت لینایا کرایہ پر لینا بھی یہی حکم رکھتا ہے ایسا ہی جس کے واسطے خدمت غلام کی وصیت کی گئی ہوو ہ بھی شہر ہی میں خدمت لے سکتا ہے یہ فصول عماد میرس ہے بار بر داری کے واسطے ایک چو یا پیمستعار لیا تومثل اجارہ کے خودسوار ہونے کا اختیار ہے بیقنیہ میں ہے۔

مستعير كےخلاف كرنے كے احكام میں

اگراس پرسوائے اس کے جو مالک نے بیان کی ہے دوسطے ایک شؤ مستعارلیا بھراس پرایک دوسری چیز لادی تو اس کی چارصور تیں ہیں اگراس پرسوائے اس کے جو مالک نے بیان کی ہے دوسری چیز ایک لادی جو پہلی شے کی جنس ہے ہے اوروہ ہی ضرر شؤ کو پہنچتا ہوں چیز ہے پہنچتا مثلاً دس من گہوں لاد نے کے واسطے مستعارلیا بھران گیہوں کے سواد وسرے گیہوں دس من لادے یا اپنے ذاتی گیہوں کے لاد نے کے لئے مستعارلیا بھراس پر دس تغیر جولاد ہے اوروہ مرگیا تو استحسانا ضان نہ آئے گی اور اگر جنس میں اختلاف کیا مثلاً دس تغیر کی ہوں لاد نے کے واسطے مستعارلیا بھراس پر دس تغیر جولاد ہے اوروہ مرگیا تو استحسانا ضان نہ آئے گی اور اگر اس پر دس تغیر ہولاد ہے اوروہ مرگیا تو استحسانا ضان نہ آئے گی اور اگر اس پر دس تغیر ہے اور اگر خلاف جنس میں ایس پر دوشت خام یا خشت پختہ یا لوہ جنس میں ایس پر خشت خام یا خشت پختہ یا لوہ گیروں کے دزن کے برابر لا دا اوروہ مرگیا تو ضامن ہوگا ای طرح آگر اس صورت میں اس پر قطن یا بھوسایا لکڑی یا چھو ہارے لاد ہو وہ مرگیا تو خسامی ہوگا اور سی تھر اس کے ہوں کہ واسطے مستعارلیا بھر اس پر پخدرہ میں لاد ہے اور اگر اس نے مقدار میں تخالف اس کے ہے کہ اگر کوئی تیل دس من گیہوں پینے کے واسطے چی میں جو سنے کو واسطے چی میں ہوگا اور مین میں جو سنے کو واسطے جی میں مورد تا ہیں اور تا ہوں اور شو کی میں جو سنے کو واسطے جی میں اور وہ مرگیا تو اس کی ہوں کا تیت کا ضامن ہوگا اور مین کی میں جو سنے کو واسطے جو المیں ہوگا ور مین کی میں جو سنے کو واسطے وادر کی جو اللے اور اگر نہ اٹھا سکتا ہوا ور اگر نہ اللے اور اس نے لا دااوروہ مرگیا تو اس کا تلف کر نے والا قرار دیا جائے گا اور شوگی کیوری قیمت کا ضامن ہوگا اور مین کی بوری قیمت کا ضامن ہوگا اور مین کے اس کی دوروں کے دورالا تو اردیا جائے گا اور شوگی کیوری قیمت کا ضامن ہوگا ور میں ہو ہوں ہو سے کہ اس کی جو سند کو اسلام کیا ہوں کی ہوں گئے۔

اگرکوئی شؤ مطلقاً مستعارلیا تو مستعیر اس پراس قدر لادسکتا ہے، جس کووہ اٹھا سکے اوراگراس پراس کی طاقت سے زیادہ لادا اور وقعک کر ہلاک ہوگیا تو ضامی ہوگا ای طرح آگردات تک بدوں دانہ عیارہ دیتے اس سے کام لیا تو بھی بھی تھم ہے اوراگراس پر بوجھ لا دا اور عیارہ دیا تو ضامی نہ ہوگا جہاں جا ہے، جس وقت عیا ہے جو بوجھ اور وکیل نے اس پر اپنا ذاتی اناج لا دا اور وہ مرگیا تو واسطے مستعارلیا بھر مستعیر نے وہ شؤ اپنے وکیل کے ساتھ گیہوں لا دنے کو بھیجا اور وکیل نے اس پر اپنا ذاتی اناج لا دا اور وہ مرگیا تو مستعیر ضامی نہ ہوگا ہی تھم صرح کی سب الشرکہ میں نہ کور ہے عالا تکہ بیتھ مجیب ہے بیفاو کی ضغیری میں ہے اگر عاریت کے ساتھ کی مقام تک کی قید ہوتو اس کا تھم مشل عاریت مطلقہ کے ہے لیکن صرف مقام کی قید کھا ظرکھی جائے گی ہی اگر مستعیر نے اس مقام کی صد ستجاوز کیا یا خالفت کی تو دائے گی ہی اگر مستعیر نے اس مقام کی صد سے تجاوز کیا یا خالفت کی تو وہ مقام اس مقام سے نزد یک ہوجس کی عاد ساس مقام سے نزد یک ہوجس کی عاد ساس ستعارلیا بھر مستعیر اس مقام کے راستہ کے واسطے جس کو بیان کر دیا ہے مستعارلیا بھر سے اس مقام کی وہانے کی جاری نہ ہوا ور شوتھک کر مرگیا تو ضامی ہوگا ہے اوراگر اس دوسر سے راستہ سے لوگوں کی عاد ساس مقام کو جانے کی جاری نہ ہوا ور شوتھک کر مرگیا تو ضامی ہوگا وراگر عیں ہوگا اوراگر عاریت دیے والے نے کوئی راستہ خاص مقرر کو جانے کی جاری راستہ ایوں قرار اس مقام کے دوسراراستہ دور ہو یا چائی راستہ خاص مقرر کر دیا اور مستعیر دوسری راہ سے لے گیا ہی اگر دونوں راستہ کیاں ہوں قوضامی نہ ہوگا اوراگر دوسرارا راستہ دور ہو یا چائی راستہ نہ ہوگا اوراگر دوسرارا راستہ دور ہو یا چائی راستہ نہ ہوگا اوراگر دوسرارا راستہ دور ہو یا چائی راستہ نہ ہوگا اوراگر دوسرارا راستہ دور ہو یا چائی راستہ نہ ہوگا اوراگر دوسرارا راستہ دور ہو یا چائی راستہ نہ ہوگا اوراگر دوسرارا راستہ دور ہو یا چائی راستہ نہ ہوگا اوراگر دوسرارا راستہ دور ہو یا چائی راستہ نہ ہوگا اوراگر دوسرارا راستہ دور ہو یا چائی راستہ کیا راستہ کے دو سطا کی سے دور کیا ہو اس کی دور کی مور کو کی راستہ کی دور کی سے دور کیا ہو کیا کی دور ک

كتاب العارية

( 27 )/26 فتاوي عالمگيري .... جلد ا

ضامن ہوگا ای طرح اگر دونوں راہتے بے خوف ہونے میں فرق رکھتے ہوں حتیٰ کہ دوسرا راستہ کہ جس راہ ہے گیا ہے وہ خوفناک ہو ماموں نہ ہوتو ضامن ہوگا پیززانتہ انمفتین میں ہے۔

ا پنی زمین میں ہل چلانے کے واسطے کوئی بیل مستعارلیا 🏠

ایک مخض نے ایک گدھاایک گھڑ اپانی لانے کے واسطے مستعارلیا پھرتین گھڑے پانی تین وفعہ کر کے لایا اوراس گدھے میں عیب تھا پھر جیسا تھا ویسا ہی واپس کر دیا اور مالک کے پاس وہ گدھا مرگیا پس اگرمستعیر کے پاس زیادہ عیب نہیں پیدا ہو گیا ہے تو ضامن نہ ہوگا یہ جواہر الفتاویٰ میں ہے فتاویٰ دیناری میں ہے کہ ایک شخص نے کسی موضع سے بوجھ لا دنے کے واسطے ایک گدھاعاریت چاہا ورمعیر نے کہا کہ چارروز سے زیادہ نہ رکھنا چارروز بعدیہ گدھاوا پس لا نااس نے پندرہ روز رکھااوروہ گدھا مرگیا تو کس روز کی قیمت کا ضامن ہوگا تو فر مایا کہ روز عاریت ہے یانچویں روز جو کچھ گدھے کی قیمت تھی اس کا ضامن ہوگا یہ فصول عمادیہ میں ہے اگر کوفہ میں کسی جانب کواپنی ضرورت کے واسطے لے جانے کوایک ٹومستعار لیا پھراس کو پانی پلانے کے واسطے دریائے فرات کی طرف لایا اور جس جانب کے واسطے مستعارلیا تھاوہ جانب اس دریا ہے علاوہ ہے اور شؤ مرگیا تو ضامن ہوگا یہ مبسوط میں ہے اپنی زمین میں ہل چلانے کے واسطے کوئی بیل مستعارلیا اور زمین کومعین کر دیا تھا پھرسوائے اس کے دوسری زمین میں ہل چلایا اور بیل تھک کر مرگیا تو ضامن ہوگا کیونکہ زمینیں باہم بختی ونرمی میں مختلف ہوتی ہیں اسی طرح اگربیل ہے بل نہ چلایا بلکہ اپنے گھر اس کو باند ھر کھا یہاں تک کہ مر گیا تو بھی ضامن ہوگا بیفآویٰ صغریٰ میں ہے۔ایک مخص نے فقط جانے کے واسطے سی مقام تک ایک ٹومستعارلیا اور مقام معین کر دیا ہے پھر ٹٹو کواس مقام ہے آگے بڑھالے گیا پھراس مقام پرلوٹ آیا تو اس پرضان لازم رہے گی جب تک کہاس کے ما لک کوواپس نہ کردے اور اس میں کچھا ختلاف نہیں ہے اور اگر آنے جانے کے واسطے مستعار لیا پھر خلاف کرنے کے بعد موافق شرط کے عمل کیا تو ضان ہے بری ہوجائے گا جیسا کہود بعت مطلقہ میں حکم ہےاور یہی اصح اور مختار ہے بیفتاویٰ عتا ہیہ میں ہے۔ باغ میں بیلیۂ کسی' یائی وغیرہ لگانے والا ڈول جیسی کوئی چیز مستعار لینا اور واپسی میں لیت ولعل (یا

لایروای)برتنا☆

اگر کسی جانور کوکسی قدر معین گیہوں شہر تک لا دیے جانے کے واسطے مستعارلیا اور وہ گیہوں راستہ میں تلف ہو گئے تو اس کو اختیار ہوگا کہ شہر تک خود سوار ہوجائے اور معیر کے گھر تک سوار ہوکرلوٹ آئے بیقدیہ میں ہے۔ اگر ایک گھوڑی کی خاص مقام تک کے واسطے مستعار لی اور اس پرسوار ہوکراپنی ردیف میں دوسرے آ دمی کوسوار کرلیا پھر گھوڑی پیٹ ڈال گئی تو اس پر جنین کی ضان لازم نہ آئے گی لیکن اگر گھوڑی میں اس سبب سے پچھ نقصان آیا تو آ دھے نقصان کا ضامن ہوگا اور بیتکم اس وقت ہے کہ گھوڑی ایس ہو کہ اس یو دوآ دمی سوار ہو سکتے ہوں اور اگر ایسی نہ ہوتو تلف کرنے میں شار کیا جائے گا پس پورے نقصان کا ضامن ہو گا یہ فصول عمادیہ میں ہے عورت نے لباس ماتمی کی اوڑھنی مستعار لی پھراس کو دوسری جگہ لے گئی اور پھٹی تو ضامن ہو گی کذا فی القدیہ ۔ایک بیلچہ باغ میں کام کرنے کے واسطے عاریت لیا اور معیر نے کہا کہ باغ میں نہ چھوڑ نااینے ساتھ لانا پھرمستعیر نے باغ میں چھوڑ دیا اوروہ چوری ہو گیا تو ضامن ہوگا بیخزانتہ انمفتین میں ہےایک فالیز گوڑنے کے واسطےایک بیلچے مستعارلیا اور گوڑ کر جب فارغ ہوا تو دوسرے کو عاریت دے دیااوروہ ضائع ہو گیاتو مالک کواختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس سے جا ہے ضان لے بیرقدیہ میں ہے۔

يانچو(ۇبار):

## عاریت کے ضائع کردینے اور جس کامستغیر ضامن ہوتا ہے اور جس کانہیں ہوتا ہے اس کے بیان میں

امام محرد نے اصل میں فرمایا کہ اگر کوئی تخص عاریت یا کراپہ کرے شؤپر سوار ہوااور وہ کی کو چہ میں اتر کرنماز کے واسطے مجد میں داخل ہوااور کو چہ میں اس کو تلی چیز ہے باندھ ند دیا میں داخل ہوااور کو چہ میں اس کو تلی چیز ہے باندھ ند دیا ہوتو ضام من ہوگا اور الم محرکہ کا بیان اطلاق کے ہوتو ضام من ہوگا اور آگر باندھ دیا ہوتو ضام من نہ ہوگا اور بعض مشائ نے فرمایا کہ ہر حال میں ضام من ہوگا اور امام محرکہ کا بیان اطلاق کے ساتھ بدوں قید کے آئ پر دلالت کرتا ہے اور مش الائم ہر دس ای پر فتو کا دیے ہیں بید فرم میں ہے اور اگر مستعیر نے مستعار شؤپر ہے ہو جھا تار کر شؤکو چہ میں چھور دیا اور ہو جھ گھر کے اندر لے گیا اور وہ شؤ ضائع ہوا تو ضام من ہوگا خواہ کی شے ہے باندھا ہو یا نہ باندھا ہو کو تکہ جب اس نے اپنی نظر ہے اس کو پوشیدہ چھوڑ اتو اس کو ضائع کو دیا حتی کہ اگر اس نے بیتھور کیا کہ جب میں مجد یا گھر میں داخل ہوں گو ہوں گا تو شؤمیری آئکھ ہے بوشیدہ نہ ہوگا تو اس پر ضان نہ آئے گی اور اس پر فتوی کے بین ترزانہ آفتین میں ہے اور اگر جنگل میں نماز پر سے کا ارادہ کرکے شؤے اتر کر اس کو پیڑلیا اور نماز میں مشغول ہوا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا تو اس پر ضان نہ آئے گی اور بیا مسئلا اس کی دلیل ہے کہ ضان کے واسطے اپنی آئکھ ہے پوشیدہ کر دیے کا اعتبار ہے بیٹھ ہیر بیمن خاتیہ فر ھے داخل ہوا پھر وہ شوری ہوگیا تو امام محد نے مشاویت جنازہ کے واسطے چوری ہوگیا تو امام محد نے میاں میں خاتی ہو ہو ہو داخل ہوا پھر وہ شوری ہوگیا تو امام محد نے مایا کہ وہ مخص ضام من نہ ہوگا بی قاتو کی قاض میں ہے۔

حفاظت میں قصور (لا پروائی'غفلت و نااہلی وغیرہ) واقع ہونے کا بیان 🖈

ایے وقت میں اپنی ذات ہے تھا ظت کرنا عقد استعارہ ہے مشتی ہوگیا بیتا تار خانیہ میں ہے مستعار چوپا بیکو مربط میں بینی جس مکان میں جانور بندھتے ہیں باندھا اور دروازہ کے بینچا کیسٹر کا گادی تاکہ نکل نہ جائے اور وہ چوری ہوگیا تو ضام ن نہ ہوگا بیہ وجیر کر دری میں ہا کیٹے تحض نے دوسرے کا ایک بیل اس شرط ہے مستعارلیا کہ اس کوا یک بیل کی روز مستعارہ ہے گا بھر وہ ایک روز کر دی میں ہوگا ہے وہ کی گاروں ہوگیا تو ضام ن ہوگا ہے جو گیا تو ضام ن ہوگا ہے جو گیا تو ضام ن ہوگا ہے جو گیا تو خار پی زمین میں لے گیا اور وہ ہاں بیل ضائع ہوگیا تو ضام ن ہوگا ہے جو لی ہیں ہوا گیا تو ضام نے بیل عاریت ما نگا اور معیر نے کہا کہ میں کل کے روز بھیے دوں گا بھر جب کل کا روز ہوا تو مستعیر بدوں اس کی اجازت کے بیل لے گیا اور اپنے کا میں لایا اور بیل تھک کر مرگیا تو فاد کی ابوالیت میں بھر جب کل کا روز ہوا تو مستعیر بدوں اس کی اجازت کے بیل لے گیا اور اپنے کا میں لایا اور بیل تھک کر مرگیا تو فاد کی مستعارلیا اور اس ہوگا تو ضام ن ہوگا تو ضام نے دکرہ میں جاگرا ہیں بیل مستعارلیا اور اس ہوگیا ہیں اگر جانا تھا کہ مالک اس کا تنہا چراگاہ میں بیل مستعارلیا کہا گراہی جو پا بیکا جراگا ہ ہو گیا ہیں اگر جانا تھا کہ مالک اس کا تنہا چراگاہ میں ہوگا اور اگر جو پا بیکا اس جو پا بیکا چراگا ہو اور معیر اس امر ہے راضی تھا کہ یہ چو پا بیا کیلا اس جو پا بیکا چراگا ہو ہوں گیا ہیں اگر وہا میں نہ ہوگا ہوں نہ ہوگا ہوں نے میں اور گیا ہوں اور اس کو بیل کیلا اس جو پا بیکا چراگا ہوں نے مرائے گراہ کو کیا گراہ کیا ہو ہوں کیا ہوں اور وہ اس میں جو رکتے ہیں اور وہ اس می کور گیا تو ضام نے دو کا سامن نہ ہوگا ہوں نے میں اور کیا ہوں کیا ہوگی گراہ کی کہراہ میں چور گئے ہیں اور وہ ای راہ گیا اور گیا ہوں گیا تو ضامن نہ ہوگا ہوں نے دو ضامن نہ ہوگا ہوں کیا ہوگا ہوں گیا ہوگی گراہ کی کہراہ میں چور گئے ہیں اور وہ ای راہ گیا اور گیا گور گیا گور گیا گیا گور گیا گور گیا گیا گور گیا گیا گیا گور گیا گیا گراہ کی گراہ میں چور گئے ہوں دور گئے ہوں کیا گیا گیا گور گیا گیا گور گیا گیا گور گیا گیا گراہ گیا گور گیا گراہ کی کر گراہ میں چور گئے ہور گیا گور گیا گور گیا گور گیا گور گیا گور گور گیا گور گیا گور گیا گور گیا گور گور گیا گیا گور گیا گور گائی کی گراہ کی کر گور گیا گور گیا گور گیا گور گیا گور گیا گور گیا

كتاب العارية

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کی کی 🕻 🕥 🕽

کہیں بہتا تارخانیہ میں ہے

اں پر ضان نہیں آئے گی بشر طیکہ لوگ ایسارات چلتے ہوں پیملتقط میں ہے ایک گدھا مستعار لیااور وہ تھک کرکنگڑ اہوا تو ضامن نہ ہوگا بیقدیہ میں ہےاوراگرمستعار گدھے کوای ری ہے جواس پڑھی کی درخت ہے باندھ دیااوروہ ری اس کی گردن میں پڑگئی اوراس کا گلا گھونٹ گیااوروہ مرگیا تو ضامن نہ ہوگا پی خلاصہ میں ہے ایک بیل مستعارلیا اور اس سے کام لے کر جب فارغ ہوا تو اس کی ری نہ کھولی وہ چرا گاہ میں چلا گیااوروہ ری اس کی گردن میں پھنس کرسخت ھنچے گئی اوروہ مرگیا تومستعیر ضامن ہوگا پینز انتہ انمفتین میں لکھا ہے۔ ایک مخص نے دوسرے سے ایک چو پایہ مستعارلیا اور پھر مستعیر میدان میں اس کی ناتھ ہاتھ میں پکڑے سوگیا اور ایک شخص نے آکراس کی ناتھ کاٹ دی اور لئے چلا گیا تومستغیر پرضان نہ آئے گی اورا گراس مخص نے ری مستغیر کے ہاتھ سے کھینچ لی اور چو پاپیہ لے گیااورمستعیر کوشعور نہ ہواتو ضامن ہوگااور صدرالشہید نے فر مایا کہ اس کی تاویل یوں واجب ہے کہ بیاس وقت ہے کہ جب کروٹ ے سوگیا ہواورا گربیٹے بیٹھے سو یا ہوتو بیچکم نہیں ہےاورمشائخ نے فر مایا کہ کروٹ سے سونے میں ای حالت میں ضامن ہوگا جب پیر معاملہ حضر میں واقع ہواورا گرسفر میں تو ضامن نہ ہوگا بیظہیر یہ میں ہے۔اگر ایک چو یا بیا ایک یا دو دن کے واسطے مستعار لیا پھر جب مدت گزرگی تو اس کوواپس نه کیابا و جود یکه واپس کرسکتا تھا یہاں تک کہ وہ مرگیا تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا خواہ کسی وجہ ہے مرگیا ہو ایہا ہی اصل میں مذکور ہے اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ پیچم اس وفت ہے کہ بعد مدت گزر نے کے بھی اس سے کام لیا ہواور اگر کام نہ لیا ہوتو ضامن نہ ہوگا اور یہی مختار ہے اور اس میں کچھفر ق نہیں ہے کہ عاریت کا وقت صرح کندکور ہویا دلالۃ ہوحیٰ کہ بعض نے فر مایا کہ اگرلکڑی چیرنے کے واسطے کوئی بسولامستعارلیا اور اس کور کھ چھوڑ ایہاں تک کہ تلف ہو گیا تو ضامن ہو گایہ فتاوی عتابیہ میں ہے ایک بیل عاریت ما نگااورا بکے شخص بھیجا کہ معیر کے پاس ہے بیل لے آئے وہ شخص راستہ میں بیل پرسوار ہو گیا اور بیل مر گیا تو وہ شخصِ مامور ضامن ہوگا اور اپنے تھم دینے والے ہے واپس نہ لے سکے گابشر طیکہ تھم دینے والے نے اس کوسوار ہونے کا تھم نہ کیا ہواور بیتھم اس وفت ہے کہ وہ چویا بیااییا ہوکہ بدوں سواری کے قابو میں آسکتا ہے اور اگر بدوں سواری کے قابو میں نہ آسکتا ہوتو ضامن نہ ہوگا یہ فصول عمادیہ میں ہے۔قاضی بدیع الدین ہے دریافت کیا گیا کہ ایک گدھالکڑیاں جنگل ہے لانے کے واسطے مستعارلیا پھرایک مزدورکودیا کہ جنگل ہے لکڑیاں جا کرلا دلائے اور وہ مزدوراے لے کرچل دیا اور غائب ہو گیا تو قاضیؓ نے فرمایا کہا گرمز دورمعتبر آ دی نہ ہوتو متعیر ضامن ہوگا اور قاضی جمال الدین نے فر مایا کہ اگر مز دورروزانہ کیرمقرر ہوتومتعیر ضامن ہوگا اور قاضی بدیع الدین نے فر مایا

زیدنے ایک اینچی عمرو کے پاس اس واسطے بھیجا کہ میرے واسطے عمرو سے ایک ٹٹو فلاں موضع تک کے لئے عاریت لائے ا یکی نے عمروے جاکرکہا کہ زید کہتا ہے کہ مجھے فلال موضع تک کے واسطے ٹو عاریت دے اوراس ایکی نے جس موضع کا زیدنے نام کیا تھااس کے سواد وسرے موضع کا نام لیا پس عمرونے اس کودے دیا پھرزیدنے جس موضع کے جانے کا خودقصد کیا تھا وہاں ہے سواری تی اور جس موضع کا بیجی عمرو نے نام لیا ہے وہاں کو گیا اور ٹومر گیا تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس کے واسطے اجازت حاصل ہوگئی تھی اور اگر اس موضع کو گیا جہاں کا زیدنے نام لیا تھا اور ٹو مر گیا تو ضامن ہو گا اور ٹو کی قیمت دین پڑے گی کیونکہ اس نے مباح کا قصد کیا اور حرم میں پڑ گیااور جس قدرضان دی ہے وہ ایکی ہے نہیں لے سکتا ہے کیونکہ اپنی جنایت کاجر ماندادا کیا ہے اور اگر ایسا ہو کہ جس مقام کا زید نے نام لیا تھاوہ اس موضع کے راستہ میں ہوجس کا پیچی نے نام لیا ہے مثلاً زیدنے کا کوری تک کوکہااورا پیچی ملیح آباد تک کی اجازت لی جالانکہ کا کوری ملیح آباد کے راہتے میں ہے ہیں اگر زید کا کوری تک گیا تو ضامن عنہ ہوگا کیونکہ اس کی اجازت حاصل ہوگی بیسراج فتأوى عالمگيرى ..... بلد العارية عالمگيرى ..... بلد العارية

الوہائی میں ہاگرایک محض نے دوسرے ہاں شرط ہا ایک شؤمستعارلیا کہ جہاں چاہاں کو لے جائے اور مقام کا اور وقت کا اور جواس پر لا دے گایا کام لے گائی کا نام نہ لیا پھر مستعیر اس کوجرہ تک لے گیا یا کوفہ میں ایک مہینے رکھ کراس پر بو جھ لا وا پھروہ شؤمر گیا تو ان میں ہے کی صورت سے ضامن نہ ہوگا یہ فقاوئ قاضی خان میں ہا ایک چو پایہ مستعار ما نگا اور اپنے غلام کو معیر کے پاس اس کے لانے کو بھیجا اور غلام نے جاکر لے لیا تاکہ اپنے مالک کے پاس لا دے پھر مالک کے پاس لانے ہے پہلے غلام نے اس سے کام لیا اور اس کے کام لینے سے چو پایہ مرگیا تو غلام اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور بیضان اس کی گردن پر پڑے گی اور اس کے واسطے فی ایک لیا فروخت کیا جائے گایہ فسول عماد یہ میں ہے۔

زیدنے اپنے مقررہ نو کرکوعمرو کے پاس ایک ٹو عاریت لینے کو بھیجا اور اس پر کملی پڑی تھی وہ گر گئی پس اگر نو کر کی تختی ہے گر گئی تو ضامن ہوگا ور نہ ضامن نہ ہوگا کذا فی الحیط ۔ ایک محض نے گاؤں میں شہر تک کے واسطے ایک ٹٹو مستعار لیا پھر جب شہر میں آیا تو گاؤں لوٹ جانے کا اس کوا تفاق نہ ہوا لیں اس نے شو ایک شخص کو دیا تو کہ گاؤں لے جاکراس کے مالک کو دے دے اور وہ رہتے میں مر گیا تو مشائخ نے فر مایا کہ اگرواپس لانے میں بیشر طھی کہ ستعیر خود ہی سوار ہوکرواپس لائے تو دوسرے کودیئے ہے ضامن ہوگا اور ا گرمطلقالمستعارلیا ہوتو ضامن نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ا یک شخص نے کام میں لانے کے واسطے ایک بیل مستعارلیا اور اس کا جوڑ اا ہے بیل سے لگایا جواس بیل سے دو چند قیمت کا ہوتا ہے یعنی زبر دست تھا پس مستعار بیل ہلاک ہو گیا حالانکہ لوگ ایسا کیا کرتے ہیں تو وہ مخص ضامن نہ ہوگا اورا گرلوگ ایسانہ کرتے ہوں تو ضامن ہوگا یہ نیا بیج میں لکھا ہے ایک چوپا یہ حاملہ مستعار لیا لیس اگر بدول مستعیر کی بختی کرنے کے وہ چو یا بیرحاملہ پیسل پڑااور بچہ ڈال گیا تو بیٹخص ضامن نہ ہوگااورا گرمستعیر نے بختی ہے اس کی ناتھ کیپنجی یا مار کراس کی آنکھ پھوڑی تو ضامن ہو گا پیخز اپنۃ الفتاویٰ میں ہے ایک مخض نے دوسرے سے ایک گدھا مستعار مانگااس نے کہا کہ میرے پاس اصطبل میں دوگدھے ہیں ان میں جو تیراجی جا ہے ایک گدھالے جاوہ ایک لے گیا پس اگر ہلاک ہوجائے تو ضامن نہ ہو گا اور اگر کہا کہ دونوں میں سے ایک لے جاوہ ایک لے گیا اور دوسرا ویا ہی چھوڑ گیا تو ہلاک ہونے سے ضامن ہو گا کذانی خزائة المفتين قال المترجم عدم ضان كي صورت بيه إخذ احد بها ايهما هئت اورضان كي صورت بيه به خذا حد بها واذ بهب به والباقي بحاله یعنی ہے ایک کو دونوں میں سے لے جااور باقی بحالہ ہے اور مترجم تبجاوز الله الغفور عن ذنوبه و ستر عیوبه زعمر کرتا ہے کہ اس دوسری صورت میں محاور ہ اردویعنی ہمارے عرف کے موافق جاہئے کہ ضمان نہ ہو کیونکہ ایسا کلام ہمارے عرف میں مستعیر کی مشیت یر حوالہ کرنے کی صورت میں بولا جاتا ہے بعنی جب اس ہے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک لے لے تو مرادیہ ہوتی ہے کہ جو تیراجی عا ہے لے لیس صورت اولی میں اور اس میں کچھ فرق نہیں ہواللہ اعلم۔

واضح ہدایت کے باوجودمستعار لی ہوئی چیز کے استعال میں تبدیلی لا نا 🌣

ایک چوپایہ بو جھ لا دنے کے واسطے مستعارلیا اس کے مالک نے کہا کہ اس کی ناتھ تھام لے اور چھوڑ نانہیں کہ یہائی طور سے تھا ماجا تا ہے بھر جب کچھ دیرگزری تومستعیر نے اس کی ناتھ چھوڑ دی وہ تیز چلا اور گرگیا اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا تو ضامن ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہا ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنایہ چوپایہ زید کو عاریت دیا یا بجائے چوپایہ کے کپڑ اکہا حالا نکہ ذید حاضر نہ تھا اور نہ اس نے سنا بھر زید آیا اور اس کو لے گیا تو ضامن ہوگا اور اگر اس نے سنا ہویا اس کے اپنی نے سن کر خبر دی ہویا کسی درمیانی نے سن کو خبر دی ہوتو امام اعظم کے نزد یک زید کی دونیا جا بیٹ طیکہ درمیانی ایک شخص عادل ہو یہ تا تار خانیہ میں ہے ایک شخص نے اس کو خبر دی ہوتو امام اعظم کے نزد یک زید کو خصام نے بھر طیکہ درمیانی ایک شخص عادل ہو یہ تا تار خانیہ میں ہے ایک شخص نے

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🔾 کی کی دو تاویٰ عالمگیری ..... جلد 🔾 کتاب العاریة

ایک بیل ایک روز کام لینے کے واسطے قرض لیا یعنی مستعارلیا چروہ گا پنا بیل بھی عاریت دے گا پس وہ بیل کام لینے میں مرگیا تو ضامن نہ ہوگا یہ ملتھ طامی نہ ہوگا یہ ملتھ طامی نہ ہوگا یہ ملتھ طامی ہوگا یہ خور کے ایک فارم نجور کے ایک چو یا یہ مستعارلیا اور اس کواپنے مثل ایک غلام مجور کو عاریت دیا اس نے تلف کر دیا تو دومرا غلام فی الحال ضامن ہوگا کہ ذاتی السراجیہ اور اگر کی غلام مجور کے اپنی غلام مجور کو ایک چو پا یہ عاریت دیا اور وہ اس پر سوار ہوا اور چو پا یہ اس کے ہوگا کہ ذاتی السراجیہ اور اگر کی غلام مجور کے اپنی غلام مجور کو ایک چو پا یہ عاریت دیا اور وہ اس پر سوار ہوا اور چو پا یہ اس کے استحقاق بابت کیا لیعنی میرا ہے تو اس کو اضیار ہے کہ دونوں میں ہے جس سے چاہے صان لے پس اگر اس نے سوار ہونے والے سے صان لی تو وہ عاریت دینے والے سے وہ اس کی سے جواس نے ڈانڈ مجرا ہے اور اگر اس نے عاریت دینے والے سے صان لی تو وہ عاریت دینے والے سے صان کی تو اس کے داموں سے وصول کر سے گا اس کے عاریت دینے والے سے صان لی تو اس کا مالک ہوتو بھی اختیار ہے کہ مستعار کیا اور قلی کر دیا تو بعد آزاد ہونے کے اس سے مواخذ و کیا جائے گا گا کہ بعثی میں ہے غلام مجور نے اگر کوئی شے مستعار کیا اور اس کو تلف کر دیا تو بعد آزاد ہونے کے اس سے مواخذ و کیا جائے گا ایک بچو پا یہ مستعار لیا اور اس کو کی شخص کے پاس اس مدت میں الفضائی اور فقیہ ابوالایث نے اس کو مقتار ایا اور ایک کو شخص کے بیاس اس مدت میں الفضائی اور فقیہ ابوالایث نے اس کو مستعار لیا اور ایک کر خوا طرح کر کے کے گلے میں بہنا یا اور وہ چوری ہوگیا ہی آگر وہ لاکا اس لائق تھا کہ جوز یور اس پر ہوائی کی تھا ظت کر سے تو ضامین نہ ہوگا یہ میں ہے۔

\*\* کے کے گلے میں بہنا یا اور وہ چوری ہوگیا ہی آگر وہ لاکا اس لائق تھا کہ جوز یور اس پر ہوائی کی تھا ظت کر سے تو ضامین نہ ہوگا یہ کے کے کے میں بہنا یا اور وہ چوری ہوگیا ہی آگر وہ لاکا اس لائق تھا کہ جوز یور اس پر ہوائی کی تھا قلت کر سے تو ضامین نہ ہوگا یہ ہوئی ہوری ہو

شادی ٔ بیاہ وغیروغیرہ جیسے خوشی کے تہوار پر کپڑ الینااور ضائع ہوجانے کا بیان 🌣

اگر مستعیر کسی مستعارازار میں پھسل پڑااوروہ پھٹ گئ تو ضامن نہ ہوگا یہ نیا بچے میں ہے فاوئ دیناری میں نہ کور ہے کہ اگر عین مستعار صالت استعال میں ناتھی ہوگئ تو بسب نقصان کے ضامن نہ ہوگا بشرطیکہ بطور معروف اس کو استعال میں لا یا ہو یہ ضول عماد یہ میں ہوگئ تھیں ہوگئی تھیں ہوگئی تھیں ہوگئی الا ور جا مستعار لیا اور اس کو اندر کھر کے داخل کیا اور داوازہ کھا چھوڑی ہوگئی الذخیرہ جامع الاصغر میں ہوگئی ہوگئی گڑا اور اس کے مالیک عورت نے نور مالیک میں نہ ہوگا بشرطیکہ اس کی تھا تھیں ہوگئی الذخیرہ جامع الاصغر میں ہے کہ ایک عورت نے نور مالی کہ ملوکہ چیز وں میں ایک ملات نہ پائی ہوگئی ہوگئی

ایک مخص نے دوسرے سے اپنی زمین کے سینچنے کے کام کے واسطے ایک بیلچے مستعار لیا اور اس سے پانی کاراستہ کھولا اور اپ

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🔾 کی کی 🔰 📆 💮 📆 كتاب العارية

سر کے پنچے گنواروں کی عادت کےموافق رکھ کر کروٹ ہے سور ہااوروہ چوری ہو گیا تو حکم کیا ہےاور بیروا قعہ بخارا میں واقع ہوا تھا اور مشائخ نے بیفتویٰ دیا تھا کہوہ ضامن نہ ہوگا بیے مہیر بیمیں ہے۔اگر مال عاریت رکھ دیا پھر بھول کر کھڑا ہو گیا اوراس کوچھوڑ گیا تو ضائع ' ہونے سے ضامن ہوگا بیسراجیہ میں ہے ایک محض حمام میں گیا اور حمام کا بیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ پڑا اور حمام میں ٹوٹ گیا یا فالود ہ فروش کا کوز ہ اس کے ہاتھ ہے ٹوٹ گیا تو امام ابو بکر بلخی نے فر مایا کہ ضامن نہ ہوگا اور بعض نے کہا کہ بیچکم اس وقت ہے کہ ایسا امراس کے بری طرح تھامنے سے نہ ہوا ہواورا گراس کے بری طرح تھامنے ہے واقع ہوا تو ضامن ہو گایہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اگر دوسرے کے چوبایہ پرسوار ہو گیا اور ہنوز اس کواپنی جگہ ہے جنبش نہ دی تھی کہ کسی نے اس کی کوچیس کاٹ ڈالیس تو کوچیس کا نے والے پر ضان آئے گی اس سوار پر نہ آئے گی بیخلاصہ میں ہے ایک شخص نے کوئی چیز عاریت دی اور بیشر ط کی کہ بیہ شے مضمون ہے یعنی تلف ہونے ہے اس کی ضمان دینی پڑے گی تو وہ شے مضمون نہ ہوگی ویساہی مذکور ہے اور یہی سیجے ہے یہ جواہر الفتاویٰ میں ہے ایک صحف نے دوسرے ہے کہا کہ مجھے اپنا کپڑ اعاریت دے اگر وہ ضائع ہوجائے گا تو میں ضامن ہوں پس وہ ضائع ہو گیا تو ضامن نہ ہوگا ہیہ وجیز کردری میں ہے۔

اگرلڑائی کے واسطے گھوڑایا تکوار عاریت لی اور وہ تلف ہوا تو ضامن نہ ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے۔اگر کسی مختص ہے ہتھیار لڑائی کے واسطے مستعار لئے پھرتلوار کی ضرب لگائی اورتلوارٹوٹ کر دوٹکڑے ہوگئی یا نیز ہ مارا اور وہ ٹوٹ گیا تو اس پر صان نہ آئے گی اوراگر ہتھیار پھر پر ماراتو ٹوٹے سے ضامن ہوگا بیمبسوط میں ہے اگر کپڑے دھونے کے داسطے کوئی دیگ مستعار لی اور واپس نہ دی یہاں تک کہ رات میں چوری ہوگئی تو ضامن ہوگا بیوجیز کر دری میں ہا لیکاڑ کے نے دوسر سےلڑ کے سے کوئی بسولا وغیرہ عاریت لیا اور پہ چیز واقع میں اس دینے والے کے سواکسی دوسرے شخص کی تھی اور وہ تلف ہوگئی پس اگر دینے والالڑ کا ماذون ہو یعنی اس کو تصرفات کی اجازت حاصل ہوتو دوسر کے لا کے مستعیر پر ضمان نہ آئے گی اور ضمان فقط دینے والے پر واجب ہوگی اس وجہ سے کہ اس كے سر ذكرنے سے ضائع ہوا ہے اور اگر يہ چيز دينے والے كى ہوتو ضان نه آئے گى اور اگر دينے والا ماذون نه ہو بلكه مجور ہوتو دينے والےاور لینے والے دونوں پر ضمان لا زم ہو گی یعنی ما لک کواختیار ہے کہ جا ہے دینے والے سے بوجہ دینے کے ضمان لے یا لینے والے ے بوجہ لینے کے ضمان لے پینز انتہ استعملین میں ہے۔

ا گر کلہاڑی مستعار لی اورلکڑی میں لگائی و ہلڑی کو بھاڑ کراس میں پھنس گئی اس نے دوسری کلہاڑی اٹھا کر کلہاڑی کے مہر ہ پر لگائی اور کلہاڑی ٹوٹ گئی تو ضامن ہوگا کذافی القدیہ اور قاضی جمال الدین نے فتویٰ میں یہی حکم دیا ہےاور قاضی بدیع الدین نے فر مایا کہ اگر سے نسنے کی صورت میں یوں ہی تیرے مارنے کی عادت جاری ہوتو ضامن نہ ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کو کوئی شےمستعار دی اور و ہستعیر کے پاس تلف ہوگئ پھر کی مستحق نے اس شے کا استحقاق ثابت کیا کہ بیمیری ہے تو اس کواختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس سے جا ہے صان لے پس اگراس نے معیر ہے ڈانڈ لیا تو وہ مستعیر سے سیرمال صان نہیں لے سکتا ہے اوراگر مستعیر سے صان لی تو وہ بھی معیر سے صان نہیں لے سکتا ہے کیونکہ مستعیر نے قبضہ میں اپنا ذاتی کام کیا ہے پھر جب اپنے ذاتی کام کی وجہ ہے اس کوڈ انڈ دینی پڑی تو پیڈ انڈ دوسرے نے بیس پاسکتا ہے بیمحیط میں ہے۔

اگر کوئی مختل یا بڑا خیمہ مستعارلیا حالانکہ وہ شہر میں موجود ہے پھراس کوسفر میں لے گیا تو ضامن نہ ہو گا اورا گرتلواریا جامہ یا

فتاویٰ عالمگیری ...... جلد ک کی کی کی کی کی کی کی اور ۱۲ کی کی کی اب العاریة

عمامہ مستعار لیا اور اس کوسفر میں لے گیا تو ضامن ہوگا یہ فصول عمادیہ میں ہے ایک شخص زید نے ایک اپنجی عمرو کے پاس کوئی شے مستعار لینے کی غرض سے بھیجااور اپنجی نے جا کرعمرو کوگھر میں نہ پایا مگر وہ شے اس کے گھر رکھی پائی اس کومستعیر کے پاس لے آیا اور مستعیر سے پچھ نہ کہااوروہ زید کے پاس ضائع ہوگئی تو عمرو کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس سے جان لے خواہ زید سے یا اس کے ایک کے اپنجی سے اور دونوں میں سے جس سے اس نے ضمان لی اس کو دوسر سے ہوا پی لینے کا اختیار نہ ہوگا یہ جو اہر الفتاوی میں ہے اور اگر کوئی دیگ شور با پکا نے کے واسطے مستعار لی اور اس میں شور با پکا یا اور اس کوئی شور با چو کھے پر سے اتار کر لے چلا یا گھر میں سے باہر اکا اور وہ اس کے کہ اگروہ بھسل پڑنے تو اس کا حکم پنہیں ہے کذا فی حمال کے کہ اگروہ بھسل پڑنے تو اس کا حکم پنہیں ہے کذا فی حمال کے کہ اگروہ بھسل پڑنے تو اس کا حکم پنہیں ہے کذا فی القدیہ ۔

جهنا باري:

#### عاریت واپس کردینے کے بیان میں

اگر عاریت کی چیز اپنے غلام کے ہاتھ ماہواری یا سالانہ تنو او کے نوکر کے ہاتھ نہ روز انہ مردوری کے نوکر کے ہاتھ یا معیر کے غلام یا نوکر کے ہاتھ واپس کردی اور وہ ملف ہوگئ تو ضامن نہ ہوگا بیتر تاثی میں ہاوراگر عاریت کی اجنبی کے ہاتھ واپس کی تو ضامن نہ ہوگا بیتر تاثی میں ہاوراگر عاریت کی اجنبی کے ہاتھ واپس کی تو ضامن ہوگا بیتر تاثی میں ہوا دو اپس کی ضان ہے بین شے کی ضان مراذ ہیں ہے بھراگر اس کے بعدوہ ٹو ای غلام کے ہاتھ میں تلف ہواتو عین گیا اور ضان ہے مرادوا پسی کی ضان ہے بین شے کی ضان مراذ ہیں ہے بھراگر اس کے بعدوہ ٹو ای غلام کے ہاتھ میں تلف ہواتو عین شام کا جوٹو کی پرداخت کرتا ہوا ور جو نہیں کرتا ہے دونوں کا حکم مصل بیان نہیں کیا اور کتاب الاصل میں مسئلہ کے بیان کرنے میں ایسا غلام بیان کیا جوٹو کی پرداخت کرتا ہوا ور اس کا حکم میں کہا ہے کہ ضان ہے مستعیر بری ہوگا ای ہے ہمارے مشاکن نے فر مایا کہ آگر مستعیر نے مالک کیا جوٹو کی غور پرداخت نہیں کرتا ہوا ور فر الاسلام مستعیر نے مالک کے ایسے غلام کیا کہ جوٹو کی غور پرداخت نہیں کرتا ہو ور فر الاسلام علی بردوی نے فر مایا کہ تھے جا تھ والیس کیا جوٹو کی غور پرداخت نہیں کرتا ہو وہ بھی کھی تھی اس ٹو کو ہاتھ میں لے لیتا ہے یہ علام اس کی قیمت کی واسطے غلام نے جاتھ والیس کیا اور اس غلام نے اس کی کو خوبیں کو جاتھ میں لے لیتا ہے بیان کیا مامن ہوگا اور اس قیمت کے واسطے غلام فروخت کیا جائے گایا اس کا مالک اس کی طرف سے یہ کو ہاتھ میں ہے۔

اگر چو پاید معیر کے گھریا اصطبل میں واپس بھیج دیا اور وہ ضائع ہواتو قیا ساضامن ہوگا اور استحسانا ضامن نہ ہوگا اور ابعض نے فر مایا کہ بیتھم ان کی عادت کے موافق ہے یعنی وہاں کے لوگوں میں ایسی عادت جاری تھی اس واسطے ضامن نہ ہوا ہیں جہاں ایسی عادت نہ ہو وہاں موافق قیاس کے ضامن ہوگا اور اس بنا پر ضان وابسی ہے بری ہونے کا آتھم ہا اور بعض نے کہا کہ چو پایہ بند ھنے کی جگہ اگر اعاطہ ہے خارج ہوتو بری ہوگا کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ چو پایہ وہاں بدوں تگہبان کے نہیں رہ سکتا ہے اور اگر چو پایہ کومستعیر نے مالک کی زمین میں واپس کر دیا تو ضامن ہوگا کیونکہ معیر اس کو اپنی زمین میں محفوظ نہیں رکھتا ہے بیتمر تاشی میں ہا اور اگر شرح مالک کی زمین میں کو خام کی گئری جو اپنی کر دی تو ضامن ہوگا یہ وجیز کر در ک

فتاویٰ عالمگیری..... جلدی کی کی کی کی ۱۳ کی کی کاب العاریة

میں ہاور پیمیہ میں ہے کہ میر ہے والد ّسے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے کوئی شے مستعار لی اور پھر معیر کے گھر میں لے آیا اوراس نے مستعیر سے کہا کہ اس کنارے اس کور کھ دے پس وہ شے مستعیر کے ہاتھ میں سے بدوں اس کی تقفیم کے گر پڑی اور وہ ٹوٹ گئ تو والد ؓ نے فر مایا کہ ضامن نہ ہوگا میتا تار خانیہ میں ہے۔اگر مستعار کپڑ اوا پس کیا گراس کو نہ معیر ملا اور نہ کوئی ایسا شخص ملا جو معیر کے عیال میں سے ہو پس اس نے رات بھر عاریت کو اپنی پاس ر کھ چھوڑ اتو تلف ہوجانے سے ضامن نہ ہوگا اور اگر کوئی ایسا شخص جو معیر کے عیال میں سے ہو مستعیر کو ملا ہوا ور پھر بھی اس نے واپس نہ دیا تو ضامن ہوگا یہ قدیہ میں لکھا ہے۔

مانو (6 بار):

## عاریت کے واپس مانگنے اور جوامر عاریت واپس لینے کا مانع ہوتا ہے اُس کے بیان میں

معیر کواختیار ہے کہ عاریت واپس کر لے خواہ عاریت مطلقہ ہو یا موقتہ ہویتیٰ کوئی میعادمقرر کی ہو بدوجیز کردری میں ہے اگر زید نے کوئی زمین زراعت کے واسطے مستعار کی تو اس ہے نہیں کی جاسکتی ہے جب تک کہ بھتی کو ندکا نے بداسخسانا ہے خواہ وقت ہقرر کیا ہو یا نہ کیا ہو یا نہ کیا ہو یونکہ اس کی انتہا معلوم ہے پس الی زمین کا جو لگان ہوا سے نو تے پر چھوڑ دی جائے گی کیونکہ اس میں دونوں شخصوں کے حق کی رعایت ہے بیٹین میں ہے جب بھتی کی تو بعض روایات میسوط میں فدکور ہے کہ زمین کا مالک زمین کو مع پوتہ کے لے گا اور بعض روایات میں ایسافہ کو رنہیں ہے اور فقیہ الوائحی حافظ فرماتے ہیں کہ زمین کے مالک کو پوتہ مانا اس وقت واجب ہوگا کہ جب رابعی وہ وہ زمین میں ایسافہ کو پوتہ واجب نہ ہوگا گہر اس معیر کو پوتہ پوتہ کے در میں کے پوتہ واجب نہ ہوگا گہرا اگر مستعیر کو پوتہ اور کہا کہ براپنے پاس ہونے ہے انکار کیا اور کھتی اکھاڑ نے کو بھی مکر وہ جانا اور مالک زمین سے اپنی بھتی کی قیمت کی ضان لینی جابی اور کہا کہ میری بھتی تیری زمین سے متصل ہے لیس بدائصل میں فہ کو رنہیں ہے اور منتی میں ایک جگہ یوں لکھا ہے کہ مستعیر کو بہا تھار میا ہوگا گر زمین کی طرف سے اس کی جھتی اپنی زمین میں چھوڑ دی تو ایسانہیں ہے اور میرضا مالک زمین کی طرف سے اس شرط کا ایفاء ہے جواس نے عقد عاریت میں قرار دی تھی پس اس کے سوادوسری چیز اس پر لازم ندآ کے گیا اور میں کی طرف سے اس شرط کا ایفاء ہے جواس نے عقد عاریت میں قرار دی تھی پس اس کے سوادوسری چیز اس پر لازم ندآ کے گیا اور درسری جگہ یوں کھا ہے کہ کیوں کو اور ایک و مالک زمین سے کھتی کی تیمت کی صفان لینے کا اختیار نہیں ہے کہ ذاتی المحیط ۔

اگر مالک زمین نے جا ہا کہ متعیر کواس کا نیج ہونے کا خرچہ دے کر زمین مع کیتی کے اس سے لے لے اور متعیر اس امر پر راضی ہو گیا اور بیسب کیتی کے جمنے سے پہلے واقع ہوا تو جا ئرنہیں ہے اور اگر کیتی جمنے کے بعد ہوتو جا ئز ہے اور بہی مختار ہے یہ قاوی عتابیہ میں ہے۔ اگر کی شخص سے کوئی زمین ممارت بنانے یا درخت لگانے کے واسطے مستعار کی پھر مالک کی رائے میں آیا کہ بیز مین مستعیر کے ہاتھ سے نکال لی تو اس کو بیا ختیار ہوگا خواہ عاریت مطلقہ ہویا موقتہ ہو ہاں فرق بیہ ہے کہ اگر عاریت مطلقہ ہوتو اس کو درخت اکھاڑنے یا معارت ڈھائی تو درخت اکھاڑنے کے لئے مستعیر پر جرکر نے کا اختیار ہوگا اور جب اس نے درخت اُکھاڑ لے یا محمارت ڈھائی تو درخت اُکھاڑت کے معیر کے جسمامن نہ ہوگا میں ہے ہیں اگر ایسا کرنے سے زمین میں پچھنقصان آتا ہوا گر معیر اس فقصان پر راضی ہوجائے تو مستعیر درخت اکھاڑ ڈالے گا اور اگر مستعیر نے اس امرکی درخواست کی کہ معیر سے ڈھائی ہوئی محمارت یا

كتاب العارية

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی تاریخ

کئے ہوئے درخوں کے حساب سے دلا دی جائے تو میں اس طرح قیمت دینے کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اور مستغیر اکھاڑنے پر مجبور کیا جائے گا اور اسٹھیر اکھاڑنے پر مجبور کیا جائے گا اور اسٹھیر اکھاڑنے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر معیر اپنی زمین ناقص واپس لینے پر راضی نہ ہوا تو مستغیر کو تمارت و درختوں کی قیمت ڈھائی ہوئی یا اکھڑی ہوئی کے حساب سے ڈانڈ دے گا اور مستغیر کے قول کی طرف النقات نہ کیا جائے گا کذانی المضمر ات اگر عقد عاریت موقت ہو یعن معین میعاد تک کے واسطے عاریت دی ہو پھر اس میعاد سے پہلے ذکال لینا جا ہاتو معیر کو اختیار ٹنے ہوگا کہ جاتھ سے اس میعاد سے پہلے ذکال لینا جا ہو اسطے عاریت دی ہو پھر اس میعاد سے پہلے ذکال لینا جا ہو مستغیر کو خیار ہوگا کہ جاتھ ہے اس میعاد سے پہلے ذکال لیا تا ہو اور مستغیر کو خیار ہوگا کہ جاتھ ہے اس میعاد سے پہلے ذکال کے اور مستغیر کو خیار ہوگا کہ چا ہے معیر سے اپنے درختوں و محمارت کی قیمت طابت قائم کے حساب سے لیے لیا در خت اس کے قضد میں چھوڑ دیا اور مالک زمین ادائے ضان کے بعد ان کا مالک ہوجا ہے گایا چا ہے تو اپنی محمارت و درخت اس کے اور زمین کے مالک پر پچھواس کو دینا لازم نہ آئے گا اور محمارت و درخت اکھاڑ کر کیا تھیار مستغیر کو ای وقت حاصل ہوگا کہ جب اس فعل سے زمین میں پچھنقصان نہ آتا ہواور اگر نقصان آتا ہوتو اختیار مالک کو مطال ہوگا کہ افتیار مستغیر کو ای وقت حاصل ہوگا کہ جب اس فعل سے زمین میں پچھنقصان نہ آتا ہما اور اگر نقصان آتا ہوتو اختیار مالک کو مطال ہوگا کہ افتیار مستغیر کو ای الدائع۔

کیاعاریت لی ہوئی زمین پر (اجازت یابدوں اجازت) عمارت کھڑی کرسکتا ہے؟

مالک کو بیافتیار حاصل ہوگا کہ اگر چا ہے تو مدت گزر نے تک انتظار کرے پھراس پر تمارت و ھانے یا درخت اکھاڑنے کے واسطے جرکرے یا تمارت و درخت کی قیمت و ھائی ہوئی اور اکھڑی ہوئی کے حساب سے ڈانٹر لے بشرطیکہ زمین میں و ھانے یا اکھاڑنے سے نقصان آتا ہواور اگر چا ہے قامنعیر کو تمارت کی قیمت بنی ہوئی کے حساب سے اور درختوں کی گلے ہوئے کے حساب سے اور ارختوں کی گلے ہوئے کے حساب سے اوا کر درختوں کی گلے ہوئے کے حساب سے اوا کر درخت اس کی ملک ہوجا تیں گے اور اس کے سواما لک کو پھوا ختیار نہیں ہے کہ النیا بھے اور بیتھم اس کے وقت ہے کہ مدت گزرنے سے پہلے مالک زمین نے مستعیر کے قبضہ سے زمین نکالنی چاہی اور اگر مدت کر رگئی ہوتو زمین کا مالک مارت اس کی ڈھا ور میتھم اس نہ ہوگا گئین اگرا کھاڑنے نے سے میں نقصان آتا محاورت میں ضان و ہے کر مالک زمین فارت و درختوں کا مالک ہوجائے گا اور ضان و ہے کے واسطے درختوں کی قیمت موقو ایکی صورت میں ضان و ہے کر مالک زمین مارت و درختوں کا مالک ہوجائے گا اور ضان و ہے کے واسطے درختوں کی قیمت اکھڑی ہوئی کے حساب سے اعتبار کی جائے گی میرچھ میں ہے اگر زید نے عمروکوکوئی زمین عاریت دی اور اجازت دی کہ اس میں اگر خور کے داسے خواہ عاریت موقت ہو یا مطلقہ ہواور خصاف نے اپنی شروط میں ذکر کیا ہے معارت ہوئی کے حساب سے اعتبار کی جائے اس خواہ عاریت موقت ہو یا مطلقہ ہواور خصاف نے اپنی شروط میں ذکر کیا ہے کہاں تہ ہونے میں ام اعظم وامام ابو یوسف نے کردول صورتوں میں فرق کیا ہو کو مارت دیا معیر کے واسطے موارت میں فرق کیا ہو کو میارت کی قبرت و خول سے ہواؤ معیر پر قیمت واجب ہوگی اور جب معیر کی طرف سے واقع ہواتو معیر پر قیمت واجب ہوگی اور جب معیر کی طرف سے واقع ہواتو معیر پر قیمت واجب ہوگی اور جب معیر کی طرف سے واقع ہواتو معیر پر قیمت واجب ہوگی اور جب معیر کی طرف سے واقع ہواتو معیر پر قیمت واجب ہوگی اور جب معیر کی طرف سے واقع ہواتو معیر پر قیمت واجب ہوگی اور جب معیر کی طرف سے واقع ہواتو معیر پر قیمت واجب ہوگی اور جب معیر کی طرف سے واقع ہواتو معیر پر قیمت واجب ہوگی اور جب معیر کی طرف سے واقع ہواتو معیر پر قیمت واجب ہوگی اور جب معیر کی طرف سے واقع ہواتو معیر پر قیمت واجب ہوگی اور جب معیر کی طرف سے واقع ہواتو معیر پر قیمت واجب ہوگی اور جب معیر کی طرف سے واقع ہواتو معیر پر قیمت واجب ہوگی ہوئی کی اور جب معیر کی طرف سے واقع ہواتو معیر پ

نوازل میں لکھا ہے کہ زید نے عمرو ہے ایک داریعنی گھر عاریت لیا اور اس میں مٹی کی ایک دیوار جس کو فاری میں باحسہ کہتے

لے مترجم عفااللہ عنہ کہتا ہے کہ روایت سابق صرح ولالت کرتی ہے کہ پہلاعقد عاریت موقت تھا پس دونوں روایتوں کی تو فیق اس طور ہے ممکن ہے کہ دوسرا علم عاریت غیرموقت میں ہے فاقیم ۔

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كَانُ العارية

ہیں ہیں درہم پرایک مزدورمقرر کر کے بنوائی اور بیامرعمرو کی بلا اجازت واقع ہوا پھرعمرو نے اپنا گھروالپس لیٹا جا ہاتو زید کواختیار نہیں ہے کہ جو کچھاس نے خرچ کیا ہے وہ عمرو سے واپس لے کیونکہ میغل بلااجازت عمرو کے زیدنے کیا ہے اور زیدنے اگروہ دیوارعمرو کی مٹی ہے بنوائی ہوتو زیدکواس کے تو ڑ ڈالنے کا بھی اختیار نہیں ہے بیمجیط میں ہے۔ زید نے عمروے کہا کہ تو میری اس زمین میں اپنے واسطے عمارت بنالے یا درخت لگالے اور میں شرط کرتا ہوں کہ بیز مین تیرے قبضہ میں ہمیشہ کے واسطے چھوڑ دوں گایا کہا کہ اتن مدت تک چھوڑ دوں گااورا گرمیں پھرز مین تیرے قبضہ میں نہ چھوڑ وں تو جو پچھتو عمارت وغیرہ میں خرچ کرے گااس کامیں ضامن ہوں اور وہ عمارت میری ہوجائے گی تو جس وقت عمرو کے ہاتھ ہے وہ زمین نکالے تومستعیر کواس کی عمارت و درختوں کی قیمت ڈانڈ دےاور بیہ عمارت و درخت سب ما لک زمین کے ہوجا کیں گے بیفناوی قاضی خان میں ہے اگر معیر نے عاریت طلب کی اور مستعیر نے دینے ے انکار کیا تو وہ ضامن ہو گیا اور اگر انکار نہ کیا لیکن ہے کہا کہ کل کے روز تک میرے یاس اور چھوڑ دے پھر میں تجھے واپس کر دوں گا اورمعیر اس پرراضی ہوگیا پھروہ عاریت ضائع ہوگئ تو ضامن نہ ہوگا پیمعیط میں لکھا ہے معیر نے عاریت طلب کی اور مستعیر نے کہا کہ ہاں دوں گا اور ایک مہینہ گزر گیا یہاں تک کہ وہ عاریت تلف ہوگئی پس اگر طلب کرنے کے وقت مستعیر واپس کرنے ہے عاجز تھا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر قادر تھا ہیں اگر معیر نے روک رکھنے میں اپنے دل کی کراہیت اور ناخوشی صریح ظاہر کی اور باجوداس کے مستعیر نے روک رکھی تو ضامن ہوگا اور اگر چپ رہاتو بھی لیمی علم ہے اور اگر صرت کی رضا مندی ظاہر کی مثلاً کہا کہ خیر کچھڈ رنبیں ہے تو ضامن نہ ہوگا اورا گرمعیر نے عاریت طلب نہ کی اور مستعیر بھی واپس نہیں کرتا ہے یہاں تک کہوہ ضائع ہوگئی پس اگر عاریت مطلقہ ہوتو ضامن نہ ہو گااوراگرموقتہ ہے بعنی کسی وقت تک کے واسطے عاریت دی ہواوروہ وقت گزر گیااورمستعیر نے واپس نہ کی تو ضائع ہونے سے ضامن ہوگا ایک کتاب مستعار لی پھروہ ضائع ہوگئ پھراس کا مالک آیا مگرمستعیر نے اس کوضائع ہوجانے ہے آگاہ نہ کیا پس اگراس کتاب کا موجود ہونا بیان نہ کیا ہوتو ضامن نہ ہوگا اور اگر بیان کیا ہوتو ضامن ہوگا اور صدر الشہید نے فر مایا کہ بیفصیل ظاہر روایت کے خلاف ہے کیونکہ اگراس نے واپس کرنے کا وعدہ کیا پھرضا ئع ہونے کا دعویٰ کیا تو بسبب تناقض کے ضامن ہو گابشر طیکہ وعدہ ہے پہلے ضائع ہونے کا دعویٰ کرے اور اس پرفتویٰ دیا جائے بیدوجیز کر دری میں ہے۔

ا قولہ یمی تھم سے تھم ضامن ہونے کا جب بی ہے کہ جب اس نے زیادہ دنوں تک روک رکھی اور اگر اس نے کہا کہ کل دوں گایا کہا کہ پرسوں دوں گاتو یہ ضامن نہیں ہوگا۔ علی عاریت مطلقہ یعنی کی وقت تک کے لئے عاریت نہ دی ہو بلکہ طلق ہو۔ مطاقہ یعنی کی وقت تک کے لئے عاریت نہ دی ہو بلکہ طلق ہو۔

## عاریت میں اختلاف واقع ہونے اوراس میں گواہی کے بیان میں

ا مام محدٌ نے کتاب الاصل میں فر مایا کہ اگرزید نے عمرو ہے کوفہ ہے تمام اعین تک کے واسطے ایک ٹومستعارلیا اورسوار ہوکر حمام اعین ہے آ کے چلا گیا بھرلوٹ کرحمام اعین میں آ گیا یا کوفہ میں آ گیا حالا نکہ ٹٹو ویسا ہی موجود تھا پھرمر گیا ہی عمرونے کہا کہ جہاں تک کے واسطے میں نے تخصے اجازت دی تو نے اس میں مخالفت کی اور وہاں تک نہیں واپس لایا اور زید نے کہا کہ میں نے مخالفت کی مگر پھروا پس ہوکرای موضع میں آگیا جہاں تک کہتو نے اجازت دی تھی تو عمرو کا قول قبول اور زید ضامن ہوگا اور اگر زید نے اس امر کے گواہ دیئے کہ میں وہ ٹوکوفہ تک یا حمام اعین تک واپس لا یا پھروہ مرگیا تو امام محدؓ نے فر مایا کہ وہ ضامن ہوگا جب تک کہ عمر وکواس کا شؤوا پس نہ کرے اور اس کی تاویل یوں بیان کی گئی ہے کہ زید نے حمام اعین تک جانے کے واسطے فقط مستعار لیا تھا جانے اور آنے کے واسطے نہیں لیا تھا اور اس صورت میں ضامن ہوگا اور اگر اس نے آمدور فت کے واسطے مستعار لیا ہوتو ضان ہے بری ہوگا کیونکہ اس نے بعد مخالفت کے موافقت اختیار کی اور عقد عاریت ہنوز قائم ہے پس ضمان سے بری ہوگا پیرمحیط میں ہے اور اگر عمر و نے اس امر کے گواہ دیئے کہ وہ شواس مقام میں زید کی سواری میں مرگیا کہ جہاں میخف خلاف اجازت اس کو لے گیا تھا اور زیدنے اس امرے گواہ دیئے کہ میں نے وہ ٹوعمر وکوواپس دیا ہے تو عمر و کے گواہ قبول ہوں گے بیسراج الوہاج میں ہے۔اگرزید کی ران کے بیچے وہ ٹو جواس نے عمروے عاریت لیا تھا مرگیا پھرخالد نے گواہ قائم کئے کہ وہ ٹو میرا تھا تو قاضی خالد کی ملک ہونے کا حکم دے دے گا اور گواہوں ے بیاستفسار نہ کرے گا کہ خالد نے فروخت تونہیں کیااوراگراں مخض نے جس سے خالد نے صان لینے کا قصد کیا ہے یوں دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے اس ٹنو کی عاریت کے باب میں اجازت دے دی تھی تو خالدے اس امریر قتم لی جائے گی پس اگر اس نے قتم ہے تکول کیا تو اس کافتم ہےا نکار کرنامثل اقرار دیا جائے گا اور خالد کو کسی محض ہے ضان لینے کا اختیار نہ ہو گا اور اگر خالد نے قتم کھائی تو اس کواختیار ہوگا کہ جا ہے زید سے ضان لے یا عمرو سے پس اگر اس نے عمرو سے ضان لی تو عمروزید سے نہیں لے سکتا ہے اوراگر زید ے صان لی تو وہ بھی مال صان عمر و سے نہیں لے سکتا ہے کیونکہ اس نے ایسے قعل کی وجہ سے ڈانڈ بھرا ہے کہ جس کا خود مرتکب ہوا ہے بيمبسوط ميں ہے۔

اگرمعیر اورمستعیر میں عاریت کے ایام یا جگہوں یالا دنے کے بوجھ میں اختلاف واقع ہو ا

اگرزید نے عمرہ سے کہا کہ تو نے مجھ اپنا شؤ عاریت دیا اور وہ تلف ہو گیا اور عمرہ نے کہا کہ تو نے مجھ سے خصب کرلیا تھا تو زید پرضان نہ آئے گی بشر طیکہ سوار نہ ہوا ہوا ورا گرسوار ہوا ہے تو ضامن ہوگا اور اگر زید نے کہا کہ تو نے مجھے عاریت دیا اور عمرہ نے کہا کہ میں نہ گجھے کرایہ پر دیا تھا اور حال ہے ہے کہ زید اس پرسوار ہوا تھا اور اس کی سواری ہے مرگیا تو اس صورت میں زید کا قول قبول ہوگا اور اس پرضان نہ آئے گی بیر مجیط میں ہے اگر معیر اور مستعیر میں عاریت کے ایام یا جگہوں یا لا دنے کے بوجھ میں اختلاف واقع ہوا تو قتم ہے چو یا یہ کے مالک کا قول قبول ہوگا اور اگر مستعیر نے عاریت کی چیز میں تصرف کیا اور دعویٰ کیا کہ معیر نے مجھے اجازت دی تھی مقتم ہے چو یا یہ کے مالک کا قول قبول ہوگا اور اگر مستعیر نے عاریت کی چیز میں تصرف کیا اور دعویٰ کیا کہ معیر نے مجھے اجازت دی تھی

لے قولہ قبول اس واسطے کہ عمر و کے بیان ہے بھی بیٹا بت ہوا کہاس نے زید کے قبضہ میں اس غرض ہے دیا تھا کہ وہ صوار ہو یعنی غصب نہ تھا اب رہا بیامر کہاس طرح دینا آیا امانت تھایا صانت تھاتو کمتر ہے کہا مانت ہو مشلاً عاریت ہے اس بیتو خود ظاہر ہے رہا بیے کہ شاید صانت ہوتو بیزید پر الزام ہوگا اور وہ مشکر ہے تو لامحالہ عمر و کا قول کا نی نہ ہوگا بلکہ زید کے ذمہ بیتا وان ثابت کرنے کے لئے گواہ لائے اس معنی بیہ بیں کہ قول زید کا قبول ہو اگر ہوں گے۔

اگرشے عاریت پر قبضہ کر لینے کے واسطے معیر کا خادم آیا ہو پھر خادم کے مالک نے انکار کیا کہ میں نے غلام کو بیچ کم نہیں و یا تھا تومستعیر پر ضان نہ آئے گی بیمبسوط میں ہے دواشخاص ایک بیت میں رہا کرتے ہیں ہرایک شخص ایک کونے میں رہتا ہے لیں ایک شخص نے دوسرے ہے کوئی شےمستعار لی پھر مالک نے اس شے کو واپس طلب کیا پھر مستعیر نے کہا کہ تیرے کونے میں جو طاق ہے میں نے اس پر رکھ دی تھی اور معیر نے انکار کیا تو تھم یہ ہے کہ اگر وہ بیت دونوں کے قبضہ میں ہوتو مستعیر ضامن نہ ہوگا گذا فی

محيط السرحتي -

## نو(١٥ باب:

#### متفرقات کے بیان میں

واپسی عاریت کاخر چہ متھیر پر اور و دیعت کا مودع پر اور جوشے کرایہ پر لی گئی اس کا موجر پر اور شے مغصوب کا عاصب پر اور مربون کا مرجن پر پڑتا ہے اور اصل ہیہ کہ واپسی کاخر چہ اس شخص پر آتا ہے جس کے لئے بضہ واقع ہوا کیونکہ خرچہ بضمان ہے کہ ذائی الکانی۔امام محریہ نے کتاب میں ذکر فر مایا کہ مستعار کا نفقہ متعیر پر ہوتا ہے اور قاضی ابوعلی نفسی نے اپنے استاد نے آت کیا کہ مستعار کونفقہ دینے کے واسطے مستعیر پر جبر نہ کیا جائے گا کیونکہ عاریت میں لڑوم نہیں ہوتا ہے لیکن اس سے یوں کہا جائے گا کہ اس کا نفع کی سکتا ہے کہ آواس کا مستحق ہے لی اگر چاہے تو نفقہ دیتا کہ نفع مجھے حاصل ہوا ورا گر تیرا جی چو پایہ مستعار کا چارہ مستعیر پر بے خواہ یہ بات کہ اس پر مستعار کونفقہ دینے کے واسطے جر کیا جائے لیس نہیں ہے یہ ذخیرہ میں ہے چو پایہ مستعار کا چارہ مستعیر پر بے خواہ عاریت مطلقہ ہو یا مقیدہ ہواور غلام کے نفقہ کا بھی بہی تھم ہے لیکن غلام کا گیڑا اپس وہ معیر پر ہے بی خزائۃ الفتاو کی میں ہے نواہ بدوں اس کے کہم و نے زید سے اس کا غلام مستعار طلب کیا ہو یوں کہا کہ تو یہ میر اغلام لے اور اس سے خدمت لے تو ایسے غلام کا نفقہ اس کے مان پر نظل کر کے بہنچانے کے واسطے وکیل پر جرنہ کیا جائے گا بلکہ جہاں اس کو یا جہ درنہ کیا جائے گا بلکہ جہاں اس کو یا کہ درنہ کیا جائے گا بلکہ جہاں اس کو یا کہ درنہ کیا جائے گا بلکہ جہاں اس کو یا در سطے وکیل پر جرنہ کیا جائے گا بلکہ جہاں اس کو یا در

فتاوی عالمگیری..... جلد کی کیک کیک کیک کیاب العاریة

دے میں کی میں ہے ایک محف اپنے دوست کے انگور کے باغ میں گیااور بدوں اس کی اجازت کے کچھ میوہ کھایا ہیں اگر یہ جانتا ہے کہ اگر مالک باغ کو یہ معلوم ہوتو اس کی کچھ پرواہ نہ کرے گا تو مجھے امید ہے کہ ان میں کچھڈ رنہ ہویہ خلاصہ میں ہے۔ اگر عمرہ زمین زراعت کے واسطے مستعار لی تومستعیر یوں لکھ دے کہ تو نے اپنی زمین مجھے کھائے کے واسطے دی اور بیامام اعظم کے نز دیک ہے اور صاحبین گنے فرمایا کہ یوں لکھے کہ تو نے مجھے عاریت دی کذا فی اتبیین ۔

گھر اور کپڑے کی عاریت میں بالا نقاق یوں تحریر کرے کہ تو نے جھے عاریت دیا اور یوں نہ کھے کہ تو نے جھے پہنایا بچھ
بہایا یہ کافی میں ہے جامع الاصغرمیں ہے کہ ایک زمین چند آ دمیوں کی ایک جماعت کے درمیان مشترک ہے ان میں ہے ایک تحف
نے باقیوں کواس زمین میں گھر بنانے کی اجازت دے دی انہوں نے بنائے پھر اجازت دینے والے نے چاہا کہ ان میں ہے ایک گھر
کی عمارت ڈھا دی تو ان لوگوں کومنع کرنے کا اختیار ہے اور اس شخص کو بیا ختیار ہے کہ ان لوگوں ہے ان کے گھر دور کر دینے کا
مواخذہ کرے اس لئے کہ عاریت لازمہ نہیں ہوتی ہے کذائی الحاوی اور تمس الائمہ نے اول شرح و کالت میں ذکر کیا ہے کہ باپ اپ
میٹے کو عاریت دیتا ہے اور آیا اس کو میکھی اختیار ہے کہ اپ جیٹے کا مال عاریت دے دے پس بعض مشائخ متاخرین نے فر مایا کہ اس کو
بیا ختیار ہے اور عامہ مشائخ نے فر مایا کہ بیا ختیار نہیں ہے بیٹے طیل اگر باپ نے باو جود جائز نہ ہونے کے ایسا کیا اور مال
تلف ہواتو ضامن ہوگا اور ماذ ون لڑکے نے اگر اپنا مال عاریت دیا تو اعارہ چھے ہے بی قاوی قاضی خان میں ہے۔

زید نے عمرو کے پاس انگوشی رہن کر کے قرض لیا اور مرتہن سے کہا اس کو پہن اس نے پہن لی پھروہ انگوشی تلف ہو گئ تو قرضہ میں اس کا تلف ہونامحسوب نہ ہوگا اور قرضہ بحالہ باقی رہے گا کیونکہ وہ انگوشی عاریت ہوگئ تھی اورا گراس نے انگوشی پہن لی پھر

ا۔ قولہ کھانے اقول بیوہاں کامحاورہ ہے اور ہمارے یہاں قول صاحبین مہتر ہے اوراس طرح ہرصورت میں احتیاط جا ہے کہ ہبہ کا شبہ نہ ہوگا۔ ع بعنی عقد عاریت دونوں میں سے ہرایک کے مرنے ہے ٹوٹ جاتا ہے واللہ اعلم۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کیک (۲۹ کیکی کاب العاریة

فصول عمادید کی کتاب الحیطان کے "متفرقات" سے ایک مسکلہ 🖈

جامع اصغریں ہے کہ زید کے عمرو پرایک قفیز گیہوں قرض سے اور عمرو سے زید نے ایک قفیز گیہوں معین خرید کے اور اپنی ٹوکری عمروکود ہے کہ کے دونوں قفیز میں اس میں ڈال دے اس نے ایسابی کیا پھرٹوکری اور جو پچھاس میں تھاسب تلف ہوگیا پس اگر عمرو نے پہلے فروخت کے ہوئے گیہوں اس میں ڈالے پھر قرض والے ڈالے تو تلف ہونے سے زید کا مال گیا اور اگر پہلے قرض والے ڈالے تو تلف ہونے سے زید کا مال گیا اور اگر پہلے قرض والے ڈالے پھر فروخت کے ہوئے ڈالے تو عمروکا مال گیا بیعاوی میں ہے فسول میں ند کور ہے کہ زید نے عمروکی اجازت سے عمروکی والے ڈالے پھر فرو ف نے کہ زید نے عمروکی اجازت سے عمروکی دیوار سے دھنیاں دور کر دینے کا زید سے مطالبہ کر سے اور بی تھی میں دھنیاں اور سرداب باتی کی مردوب سے لیکن اگر بائع نے بچ میں دھنیاں اور سرداب باتی کی دوسرے کے فیل کی استحقاق میں بمنولہ مشتری کے ہو اسٹر میں ہوئی اس سے تعلق میں بمنولہ مستورکی کے ہم مشفر قات میں ہوئو اسٹر کی کوان کے دوسرے کے مطالبہ کا اختیار نہ ہوگا اور مشری کا وارث اس استحقاق میں بمنولہ مشتری کے ہم مشفر قات میں ہوئو اسٹر کی کتاب الحیطان کے مشفر قات میں ہوئو مشتری کے ایک تحق اس اور مرداب میں سے نظر ایک دورفت کے واسطہ بھر دونوں کی ایسے شہر مشفر قات میں ہوئی درہم سخار میں تھر مونوں کے دوسرے سے خطر کی درہم سخار ایا اور میں دورکر دیاتو ما لک کاختی اس سے منقطع ہوگیا اور مستعیر پر آرہ کی قیت ٹوٹے ہوئی اور میں کیا وارٹ ایک کانوں اس سے منقطع ہوگیا اور مستعیر پر آرہ کی قیت ٹوٹے ہوئی کیا وارٹ ایک کانی اللے کایک لوہار کودیا اس نے جوڑ دیا تو ما لک کاختی اس سے منقطع ہوگیا اور مستعیر پر آرہ کی قیت ٹوٹے ہوئے کے حساب سے واجب ہوئی ای طرح آگر غاصب نے ٹوٹا ہواغصب کیا اور یقعل کیا تو اس کا کہا کہ کاب الغصیب مستعیر پر آرہ کی قیت ٹوٹے ہوئے کے حساب سے واجب ہوئی ای طرح آگر غاصب نے ٹوٹا ہواغصب کیا اور یقعل کیا تو اس کا کہی کیا دور کیا تو مالی کیا تو اس کا کھیں کیا دور کی کتاب الغصیب کیا دور کیا تو کا کوٹر کیا تو اسٹر کیا کہ کیا ہوگی کیا دور کیا تو کا کھی کیا دور کیا کہ کیا کیا گور کیا ہوئی کیا دور کیا تو کا کھیا کیا کہ کیا گور کیا ہوئی کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا گور کیا گور کیا ہوئی کیا کہ کیا گور کیا گور

ا قولة قرار بعنی اس طرح مخالفت کرنے سے ضامن ندہو جائے گااوراصل بیہ کہ اس شرط کونفع اٹھانے کی شرط ندکریں تا کہ مخالفت سے صفانت لازم آئے فاقیم ۔ علاور صکماً جائز ہے گوایا اس نے بہتر ادا کئے جس کی فضیلت وارد ہے۔ سے قولہ مضبوطی مثلاً کفیل لے یااس سے پچھر بمن لے www.ahlehaq.org



## الهابة الهابة الهابة الهابة

اس میں بارہ ابواب ہیں

باب (وَل:

ہبہ کی تفسیر'رکن' شرا کط'انواع' تھم کے بیان میں اوران الفاظ کے بیان میں جو ہبہ میں ہوتے ہیں یاان کے قائم مقام ہوتے ہیں اور جونہیں ہوتے

هبه کی تفسیر شرعی ☆

مبدکی تفییر شرعی بیہ ہے کہ عین شے کے بلا موض مالک کردینے کو ہبہ کہتے ہیں بیکنز میں لکھا ہے اور ہبدکارکن بیہ ہے کہ ہبہ کرنے والا کہے کہ میں نے ہبدکیا کیونکہ بید مالک کردینا ہے اور فقظ مالک کے کہددینے سے تمام ہوگالیکن موہوب لدکا قبول کرنا بیاں کی ملک ثابت ہونے کے واسطے شرط ہے اس واسطے بید سئلہ ہے کداگر کی شخص نے بیشم کھائی کہ میں ہبدنہ کروں گا پھر کہا کہ میں نے ہبدکیا اور دوسرے نے قبول نہ کیا تو وہ شخص ہبہ کرنے والا جانٹ ہوجائے گا یعنی قسم کا کفارہ دینا پڑے گا بیہ محیط سرتھی میں ہے۔ ہندہ صدیح یسسید فی اللفظ۔

ہبه کی شرا بط کا بیان ☆

ہبدگی شرائط چندتھ کی ہیں بعض نفس رکن کی طرف راجع ہیں اور بعضے واہب کی طرف راجع ہیں اور بعضے موہوب کی طرف راجع ہیں ہبدگر ہا گئی ہے کے ساتھ معلق نہ ہو کہ جس کے وجود وعدم کا خطرہ ہوجیے زید راجع ہیں جونس رکن کی طرف راجع ہیں وہ یہ ہیں کہ ہبدگر ہا گئی ہے کہ انسی واغل ہونا یا خالد کا سفر ہے آنا وغیرہ اور وہ کی وقت کی طرف مضاف نہ ہوجیے کہا کہ ہیں نے تجھے یہ ہی کی گل کے آئندہ روز یا شروع مہدنہ میں کذائی البدائع قال المتر جم معلق ہونے کی صورت یہ ہے کہ یوں کہے کہ اگر زیداس دار میں واغل ہواتو میں نے تجھے بیغلام ہبدکیا علی ہزاالقیاس خالد کا آنا یا پانی برسناوغیرہ ہے اور رقی باطل ہے وہ یوں کہ مثلا کہے کہ میرا گھر تیرے واسطے رقی ہوا ہو ہوں کہ مثلا کہے کہ میرا گھر تیرے واسطے رقی ہوادہ میں سے دوسر کی موت کا مقتل رہا ہے ہیں ہرایک دونوں میں سے دوسر کی موت کا منتظر رہتا ہے بیا فتیار شرح مختار میں ہے اور جوشر طوا ہب کی طرف راجع ہے وہ یہ کہ واہب ہبدکر نے کی اہلیت رکھتا ہو یعنی آزادو منتظر و بالغ اور موہوب کا مالک نہ ہوتی کہ اگر غلام یا مکا تب یا مہ بریام ولد یا ایسا شخص ہو کہ اس کی گردن پر پچھر قیت باتی ہو یا نابالغ یا محبون ہو یا شیل کی گردن پر پچھر قیت باتی ہو یا نابالغ یا موبون موبوب کا مالک نہ ہوتی کہ آگر غلام یا مکا تب یا مہ بریام ولد یا ایسا شخص ہو کہ اس کی گردن پر پچھر قیت باتی ہو یا نابالغ یا محبون ہو یا شہر بیا موبون کا مالک نہ ہوتی ہو گا ہے نہا ہو ہیں ہو کہ اس کی گردن پر پچھر قیت باتی ہو یا نابالغ یا محبون ہو یا شعر ہو بیا ہو کہ کی میں ہو کہ اس کی گردن پر پچھر قیت باتی ہو یا نابالغ یا محبون ہو یا شور باتھ ہو کہ اس کی گھر کہ تو تیں ہوتی کہ ہوتی کے کہ ہوتی کہ ہوتی کہ ہوتی کہ ہوتی کہ ہوتی کہ ہوتی کے کہ ہوتی کہ ہوتی کو سے کہ ہوتی کہ ہوتی کہ ہوتی کہ ہوتی کو بوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کہ ہوتی کہ ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کو بی کو کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی کہ ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کو بوتی کی ہوتی کو بوتی کی کو بوتی کی ہوتی کہ کو بوتی کی ہوتی کی ہوتی

جوشرطیں شےموہوب کی طرف راجع ہیں وہ چندا قسام کی ہیں ازانجملہ بیہ ہے کہ وہ شے ہبہ کے وقت موجود ہولیں جو شے وقت عقدموجود نہ ہواس کا ہبہ درست نہیں ہے مثلاً زید نے وہ پھل ہبہ کئے جواس سال اس کے درخت پرآئیں یا جواونٹنی اس سال بچہ

، قوله عین یعنی فقط منفعت نہیں جیسے عاریت تھی بلکہ عین شے کا مالک کر دیا۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کار ایم کتاب الهبة

جنوبہ کیاتو بیتی نہیں ہے ای طرح اگریوں ہدکیا کہ جو کھی میری اس باندی کے پیٹ میں ہے یا جو کھاس بکری کے پیٹ میں ہے یا تھنوں میں ہوتہ بھی جائز ہے اگر چہ وقت ولا دت کے یا دو دھ دو ہنے کے موہوب لہ کو قضد دے دیا ہواورای طرح اگر کی دو دھ کا مسلمہ یا تلوں کا تیل یا گیہوں کا آٹا ہد کیااور کہا کہ جو کھی مسلمہ اس دو دھ میں یا تیل ان تلوں میں یا آٹا ان گیہوں میں ہے تھے ہد کیا تو جائز ہیں ہوا گئے جائز ہیں ہے اگر چہان چیز وں کے پیدا ہونے کے وقت موہوب لہ کو قابض کر دیا ہو کیونکہ یہ چیز میں فی الحال نہیں موجود ہیں پس کل حکم عقد نہ پایا گیااور بھی اصلاح ہے یہ جواہرا خلاطی میں ہا گرکسی کری پیٹھ کا صوف ہد کیااور کاٹ کر موہوب لہ کے ہیر در دیا تو جائز ہو گئے تھا اور ازائج ملہ یہ ہے گئے جو الرازا انجملہ یہ ہے گئے تر نہیں ہے جائز نہیں ہے جیسے آزاداور خون اور حرم کا شکاراور سوروغیرہ اور نہ ای چیز کا ہم جو اس مطلق نہیں ہے جیسے آزاداور خون اور حرم کا شکاراور سوروغیرہ اور نہ اپنی چیز کا ہم جو بالر نہیں ہے جیسے تر اب کذائی البدائع۔ ازائجملہ یہ ہے کہ شے موہوب مقبوضہ ہو جائے جی کہ تی موہوب جو بائز ہے جو مال مطلق نہیں ہو کہا ہو جہدہ وال کہ تقسیم ہوئی ہو جہدہ والی تقسیم ہواور یہ جو پاکہ تی ہے کہ ہے موہوب غیر موہوب غیر موہوب غیر موہوب تا ہم ہو جو بائر نہیں ہے ای طرح اگر کوئی دار یا ظرف جی کے ہم کے بو جائی ہی کا در در خت کے پال بدول در خت کے بار کی زمین جی میں وا ہب کی تھی ہے بدول کھی کے بارکوئی دار یا ظرف جی میں ہو ہے ہدکی یا پھی دار در خت کے پھی بہ کہا تو جائز نہیں ہے ای طرح اگر کوئی دار یا ظرف جی میں جائی ہو جہد کی تو جائز نہیں ہے ای طرح اگر کوئی دار یا ظرف جی میں جائی ہو جہد کی تو جائز نہیں ہے ای طرح اگر کوئی دار یا ظرف جی میں جائز ہو جہد کی تو جائز نہیں ہے ای طرح اگر کوئی دار یا ظرف جی کہ تھوں در خت کے باس کے بر علی ہو جہد کے تو جائز نہیں ہے ای طرح اگر کوئی دار یا ظرف جی میں جائز ہو جہد کے تو جائز نہیں ہے ای طرح آگر کوئی دار یا ظرف جی سے دو بر جائز کوئی دار یا ظرف جی کے تو جائز نہیں ہے کی جائز کی انہا ہے۔

ہدفاسدشرطیں لگانے سے باطل نہیں ہوتا 🖈

ازانجملہ یہ ہے کہوہ شےمملوک ہوتی ہو پس جو چیزیں مثل آب دریاوغیرہ کےمباحات میں سے ہیں ان کا ہبہبیں جائز ہے کیونکہ جو شےمملوک ہی نہیں ہےاس کا کسی کو مالک کردینا محال ہے اور از انجملہ بیہ ہے کہ وہ شے واہب کی مملوک ہوپس مال غیر کا ہبہ · کرنا بدوں اس کی اجازت کے بھی نہیں ہے کیونکہ جس کا وا ہب خود ما لک نہیں اس کا دوسرے کو ما لک نہیں کرسکتا کذا فی البدائع۔ ہبہ کی دوتشمیں ہیں ایک تملیک دوسری اسقاط اور ان دونوں پر اجماع ہے بینز انتہ انمفتین میں ہے اور ہبہ کا حکم یہ ہے کہ موہوب لہ کے واسطے شےموہوب پرملکیت غیرلازمہ ثابت ہوتی ہے تی کہ ہبہ ہے رجوع کرلینا عقد کوفتنج کر دینا تیجے ہے اور اس میں خیار کشر طفیح نہیں ہے پس اگر شرط سے ہبدکیا کہ موہوب لہ کوتین روز خیار ہے تو ہبر چھے کئے بشرطیکہ دونوں کے جدا ہونے سے پہلے موہوب لہ اس کواختیار کرلےاور ہبہ فاسد شرطیں لگانے سے باطل نہیں ہوتا ہے تی کہ اگر زید نے اپناغلام کی کواس شرط سے ہبہ کیا کہ و واس کوآزاد کرے تو ہبہ سیجے ہوگا اورشرط باطل ہوگی کذا فی بحرالرائق اور جن الفاظ ہے ہبہوا قع ہوتا ہے تین طرح کے ہیں ایک وہ ہیں کہ جن ہے ہبدازروی وضع لغت کے واقع ہوتا ہے اور دوسرے وہ ہیں کہ جن ہازروی عرف و کنابیہ کے ہبدواقع ہوتا ہے اور تیسرے وہ ہیں کہ جو ہبداور عاریت کابر ابراحمال رکھتے ہیں ہی قتم اول کی مثال مثلاً یوں کہا کہ و هبت هذا الشي لك او ملكته لك يعني ميں نے بيث مجتم بدكى يا مجتم اسكا ما لك كيااو جعلته لك او هذا لك يا ميس نے تير ے واسطے كردى يا يہ شے تير ے واسطے ب اور عطيتك او نحلتك يا ميس نے تجھے عطاكى يا تحله دى فهذاكله هبة إس بيسب الفاظ مبه بين اور دوسرى قتم كے مثلاً يوں كہا كه ميں نے تجھے يه كيرا پہنایایا میں نے تجھے اس گھر میں آباد کر دیاتو ہے ہبہ ہے ای طرح اگریوں کہا کہ میری عمر بھریا میری زندگی بھریا تیری زندگی بھریہ دارتیرا ے پھر جب تو مرجائے توبیدوا پس ہوکرمیرا ہوگا تو بھی ہبہ جائز ہاورشرط باطل ہےاور تیسری قتم کے مثلاً یوں کہا کہ بیگر تیرے لئے خیار شرط یعنی اس عقد میں خیار شرط کی قابلیت ہی نہیں ہے پس شرط نعوہ وگا۔ ع قولہ سے اس واسطے کہ جب جدائی ہے پہلے اس نے بی قبول کا تو شرط خیارافو ہوگی اور بیشر طمفسد نہیں ہو عتی ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کیک 🗘 🗘 کیک کتاب الهبة

رقبیٰ یاجبس ہےاورموہوب کودے دیا تو امام اعظمؓ وامام محمدؓ کے نز دیک بیاریت اورامام ابو یوسٹؓ کے نز دیک ہبہ ہے بیمحیط سرحسی میں ہے۔

اگرکہا کہ اطعمت من الطعام لین بیان میں نے تجے اطعام کے ردیا ہیں اگراس کے ساتھ کہا کہ فاقبض یعنی اس پر بیفتہ کرلے تو بیہ بہہ ہے اوراگراس نے فاقبض نہ کہا تو اس ہے بہہ باعاریت ہونے میں مشائے نے اپنی اپی شروح میں اختلاف کیا ہے کہ افر افی الحبط اللہ کہ بیان کہ سلطان کی طرف سے ایسافر بان بہہ ہے کہ افرای الفظ بولاجس سے تملیہ تو فی میں شرکا کا میل بہہ ہوگا اورجس الفظ این مسائل میں بیہ ہے کہ اگر ایسافظ بولاجس سے تملیہ تو فی میں شرح کا مالک کر دینا خاب ہوتا ہے تو یہ بہہ ہوگا اورجس سے منفعت شرح کا مالک کر دینا خاب ہوتا ہے تو یہ بہہ ہوگا اورجس سے منفعت شرح کا مالک کر دینا معلوم ہوتو عاریت ہوگی اورجس لفظ یعنی عین شرح کا مالک کر دینا معلوم ہوتو عاریت ہوگی اورجس لفظ یعنی عین شرح کا مالک کر دینا معلوم ہوتو عاریت ہوگی اورجس لفظ یعنی عین شرح اللہ تیر سے واسطے بہہ ہے تو اس میں کہا کہ میرا گھر تیرے واسطے بہہ ہے تو اس میں کہا کہ میرا گھر تیرے واسطے بہہ ہے تو اس میں کہا کہ میر کو ایسافر کو ایسافر کا ایسافر کو کہا کہ میں کہا کہ میری کو تیا ہوگی کہ کہا کہ میں تاکہ وہ بی کہا کہ میں کہا کہ میں کہا کہ میں کہ کہا کہ این کو اس کو بینا کرتو یہ بہ ہوگا کہ میا تو بھی بین عمرو نے درہم بین عمرو نے کہا کہ ان کو اس کو بھا کہ کہا کہ میں نے بیگر شیرے واسطے کر دیا یا گھر تیرے اس کو تو کہا کہ بی کہا کہ میں نے بیگر شیرے واسطے کر دیا یا گھر تیرے اس کو تو کہا کہ بی کہا کہ میں نے بیگر شیرے واسطے کر دیا یا گھر تیرا ہے بیان تو اس کو تو اس کو تیر ہے بیا تو یہ بہہ ہے بیڈ او تیں بیہ ہے بیڈ مین نے اگھ الدار میں لمائی کو بیدوں تیرا ہے بیان تامی ہواں میں ہے اگر کہا کہ میں نے بیگر شیرے واسطے کر دیا یا گھر تیرا ہے بیان تامی ہواں بیسائر کہا کہ میں نے بیگر شیرے واسطے کر دیا یا گھر تیرا ہے بی تو مین تیری ہے بیتو مین تیری ہے بیتو مین تیر میں ہے اگر کہا کہ میں نے بیگر شیرے واسطے کر دیا یا گھر تیرا ہے بیان تیرا ہے بیان تامی ہواں کہا کہ میں نے بیگر شیرے واسطے کر دیا یا گھر تیرا ہے بیان تیرا ہیں تیر کے اس کو تیرا ہیں ہیں ہو کہ کہا کہ بی ہو تیرا تیرا ہے بیان تیرا ہیں ہو کہ کہا کہ بی تو کہا کہ کہا کہ میں نے بیگر کو تیرا تیرا ہے بیان تیرا ہے بیر کہا کہ میں نے تو تو تیکر کو تیرا تیرا ہو کہا کہ کو تیرا ہو تیرا تیرا ہو کہ کو تیرا کو تیرا ہو کہا کہ کو تیرا کو تیرا کی کو تیرا تی

زید نے عمروے کہا کہ بیر باندی تیرے واسطے ہے توامام ابو یوسف جھٹائیے نے فرمایا ایسا ہبہ جائز ہے

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کی کی کی کی کاب الهبة

یہ وجیز کر دری میں ہے ایک شخص نے اپنے داماد ہے کہا کہ ایں زمین تر است فاذ ہب فاز رعبا یعنی بیز مین تیری ملک ہے پس تو جا کر اس کی زراعت کر پس اگر داماد نے اس کے مقولہ کے وقت کہا ہو کہ میں نے قبول کیا تو قبول ہے تمام ہو کر زمین اس کی ہوجائے گی اور اگر داماد نے یوں نہ کہا تو زمین اس کی نہ ہوجائے گی بیظ ہیر ربی میں ہے۔ زیادات میں فدکور ہے کہا گرمسلمان کی ایک جماعت سے کہا کہ بیمال تمہارا ہے تو یہ ہبہ ہے بیف آوی قاضی خان میں ہے۔

اگردوسرے ہے کہا کہ بیرمال لے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی راہ میں جہاد کرتوبیقرض ہے کذافی الظہیر بیر۔اگردوسرے ہے کہا کہ میں نے بیٹو کری گیہوں یا بیر کیا تھی تجھے ہبہ کر دیا تو اس ہبہ میں فقط گیہوں اور تھی داخل ہوگا ٹو کری اور کیا داخل نہ ہوگا اگر یوں کہا کہ میں نے مجھے یہ گیہوں کی ٹوکری یا تھی کا کیا ہبہ کیا تو فقط ٹوکری اور کیا داخل ہبہ ہوگا گیہوں اور تھی داخل نہ ہوگا یظہیر یہ میں ہاگر کہا کہ میراتمام مال یا ہرشے جومیری ملک میں ہے واسطے فلاں شخص کے ہےتو یہ ہبہ ہے کذا فی الاختیار شرح المختار۔اگر کہا کہ سب جس کا میں مالک ہوں فلاں محض کے واسطے ہتو بیقول ہبہ ہے کہ بدوں قبضہ کے جائز نہیں ہے اور اگر کہا کہ سب چیز جومیری جانب معروف یامیری طرف منسوب ہے فلال مخفص کی ہے تو بیا قرار ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے ایک نابالغ کے باپ نے پچھ درخت انگور کا باغ لگایا پھر کہا کہ میں نے اس کواپنے بیٹے کے واسطے کردیا تو یہ ہبہ ہاورا گرکہا کہ میں نے اپنے بیٹے کے نام کردیا تو بھی یمی حکم ہے اور یمی اظہر ہے اور اسی پر اکثر مشاکخ گئے ہیں بیغیا ثیہ میں ہے اور اگر اس نے ہبہ کا ارادہ تہ کیا تو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی کذافی الملتقط ۔اگر کہا کہ اس کواپنے بیٹے کے نام سے بوتا ہوں تو وہ ہدنہ ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔ اگر باپ نے کہا کہ سب جو پچھ میراحق و ملک ہے وہ میرے بیٹے اس نابالغ کی ملک ہے تو یہ کرامت ہے تملیک نہیں ہے بخلاف اس کے اگر معین کر دیا اور کہا کہ میری دکان جس کا میں مالک ہوں یا میرا گھر میرے نابالغ بیٹے کا ہے تو یہ ہبہ ہے اور باپ عمرے قضہ میں ہونے ہے تمام ہوجائے گا بیقدیہ میں ہے۔اگر کہا کہ میں نے بیچیز اپنے فلاں بیٹے کے واسطے کردی تو بیہ ہوااور اگر کہا کہ یہ شے میرے نابالغ لڑ کے فلاں کی ہے تو جائز ہے اور بدوں قبول کے ہبہتمام ہوجائے گابیتا تارخانیہ میں ہے اگراپنے بیٹے ے کہا کہ ایں مال تر اکروم بیر مال میں نے تیرا کرویایا کہا کہ بنام تو کروم تیرے نام کرویایان تو کروم بعنی تیری ملک کرویایا ایسا ہی کوئی کلام جواس کے قائم مقام ہو بیان کیاتو یہ بیٹے کو مالک کر دینا قرار دیا جائے گا بیعنی ہبہ ہوگا یہ جواہرا خلاطی میں ہے۔ ايك مخص نے دوسرے سے كہا كه قد متعتك لهذا الثوب او بهذه الدداهم يعنى مين نے مجھے يدكير ايابدرجم بخش ديے اس نے قبضہ کرلیاتو یہ ہبہ ہے ای طرح اگرالی عورت ہے جس ہے بدول بیان مہر کے نکاح کیا ہے یوں کہا کہ میں نے تختے یہ کپڑایا

ایک س نے قبضہ کرلیاتو یہ بہہ ہے ای طرح اگر ایک عورت ہے جس سے بدول بیان مہر کے نکاح کیا ہے یوں کہا کہ میں نے تجھے یہ کپڑایا یہ درہم تمتع دیتے تو یہ بہہ ہے ای طرح اگر ایک عورت ہے جس سے بدول بیان مہر کے نکاح کیا ہے یوں کہا کہ میں نے تجھے یہ کپڑایا یہ درہم تمتع دیتے تو یہ بہہ ہے یہ محیط سرحی میں ہے امام محمد سے روایت ہے کہا گرکی شخص کے پاس دوسرے کا کپڑاود بعت ہواس نے مالک سے کہا کہ یہ کپڑا ایک کے باس ہوتو مالک سے کہا کہ یہ کپڑا ایکھے عطا کر دے اس نے کہا کہ میں نے عطا کیا تو یہ بہہ ہوگا یہ طبیر یہ میں ہے اور اگر کہا کہ منحتك هذه الارض او هذا الدار او هذه الجاریة یعنی میں نے تجھے بیز مین یا یہ گھریا یہ باندی منحتک هذا الداهم او هذا الدار ہو ایک کہ منحتک هذا الطعام او هذه الداهم او

ا قولہ قبضہ کی کہا گرفتہ بھی دے دیتو ہبد پوراہوگاورند نغوہ و جائے گاجیے اوپر ندکورہوا۔ سے قولہ باپ سے بینی ٹیہ مال پہلے ہے باپ کے قبضہ میں موجود ہاور جب اس نے پسر نابالغ کو ہبد کیا تو اس کی طرف ہے قبضہ کا خود متولی ہوگا پس پہلا قبضہ ہی ہبد کے واسطے کافی ہے اور فوراُ ہبد کرتے ہی ہبد پورا ہوجائے گا۔ سے منحہ بخشش اور واضح ہو کہ تحلہ و منحہ اگر چہ دونوں بخشش بلاغرض کے معنی میں آتے ہیں لیکن منحہ بھی اپنے دوسرے معانی میں بھی آتا ہا س واسطے ہبدکی نیت شرط ہوئی فافہم۔ سے قولہ عاریت کیونکہ ان چیزوں سے ہدوں استہلاک عین کے انتفاع ممکن ہے۔

(۱) قوله ودایت ....عربی زبان میں اعطنی کہتے ہیں اورود بعت ہوسکتا ہے لیکن ہماری زبان میں ہبہوگاود بعت نہیں ہوسکتا۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الهبة

ھذہ الدنانیو ..... یعنی میں نے تجھے بیاناج یا بدرہم یا دینار مخہ دیے تو بہہہ ہے کہ ان سے بدوں تلف کرنے مین شے کے انفاع ممکن نہیں ہے اورائی ہر چیز کا جس سے انفاع باوجود مین شے کے باتی رہنے کے ممکن نہیں ہے بہی تھم ہے ہیں اگر لفظ منحہ کو ایسی چیز کی طرف نبیت کیا کہ جس سے نفع اٹھانا باوجود مین شے کے باتی رہنے کے ممکن ہے تو ہم اس کو عاریت دینے پرمحمول کریں گے کیونکہ عاریت اونی ہے اوراگر ایسی چیز کی طرف نبیت کیا جس سے بدوں اس شے کے تلف کرنے کے انفاع ممکن نہیں ہے تو ہم اس کو ہبہ پر محمول کریں گے بیچط سرحی میں ہے فقاو کی اہل خوارزم میں ہے کہ شیخ سے دریافت کیا گیا کہ ایک چو یا بدو وضعوں میں مشترک ہے کہا کہ یں گیا کہ میں نے اپنا حصہ تجھے ارزانی کیا تو شخ نے فر مایا کہ بیہ ہدنہ ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہوارگر کی گھر کے تق میں دوسر سے کہا کہ یہ گھر تیرے واسطے ہدا جارہ ایک درہم ماہواری پر ہے تو بیاجارہ ہوگا یہ میں ہو ایسی خوب سے کہا کہ یہ گھر تیرے واسطے ہدا جارہ ایک درہم ماہواری پر ہے تو بیاجارہ ہوگا یہ میں ہوگر دے محمول کر بیا کہ اور دریا جارہ ہدائی کی تھی پر فدا ہو یا کہا کہ از تو دریاج نیست لیمی خوب سے دریاج نیس ہوتو یہ ہدنہ ہوگا یہ میا ہواری ہوگا یہ میں ہوگر دے محمول کر بیا کہا کہ از تو دریاج نیست لیمی تھی ہوئی تھی پر فدا ہو یا کہا کہ از تو دریاج نیست لیمی جو سے دریاج نیس ہوگر تیرے میں ہوگا یہ مراجیہ میں ہے۔

ایک شخص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ ایس کنیزک خویش مرابخش لینی اپنی یہ باندی بھے بخش دے اس نے جواب دیا کہ فدائے تو بادتواں ہے وہ وہ ہری ملک نہ ہوجائے گی ایک شخص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ بی باید کہ ایں غلام مرابخش تا آزاد کردوں اس نے کہا کہ از تو در اپنی نیست تو یہ ہہ نہ ہوگا یہ جواہر الفتاوی بیس ہے حاکم نے منتقی میں ذکر کیا ہے کہ اگر زید کا کوئی غلام عمرو کے پاس ور بعت ہے پس عمرو نے زید ہے کہا کہ یہ غلام عمرو کے پاس ور بعت ہے پس عمرو نے زید ہے کہا کہ یہ غلام میرو نے انقال کیا اور دولا کے تیرے واسطے ہے پس عمرو نے کہا کہ میں آئہیں قبول کرتا ہوں بیتو یہ بہہ ہے یہ حیط میں ہے ایک بورت نے انقال کیا اور دولا کے تیرے واسطے ہے پس عمرو نے کہا کہ میں انقال کیا ہور دولا کے تیرے واسطے ہے پس عمرو نے کہا کہ میں انقال کیا ہوں بیتو یہ بہہ ہے یہ حیط میں ہے ایک لڑکے نے اپنی مال کی قبر کے پاس دوسرے شوہر سے چھوڑ سے یعنی جس سے نکاح میں انقال کیا ہم تعالیہ کیا گور دوسر سے لڑکے سے دریا فت کیا گیا کہ تو کہا کہ تا ہم کی قبر کے پاس کیا کہ میں نے مال کے شوہر کو جواس پر میری مال کا مہر تھا ہہ کیا پھر دوسر سے لڑک کے دریا فت کیا گیا کہ تیرک کو کیا کہ جو کہا کہ میں اس کو آزار دول تو یہ کو لم میں کیا دیری کر دیا ہے اور اگراس نے مہر میں سے اپنا حصہ طلب کیا تو آزادر سانی میں شار نہ ہوگا یہ جواہر الفتاوی میں ہے کی فقیہ سے اہام گور نے سر کیر میں فتر کہ کہ میں ہو ایک گور سے کہا کہ میں نے اپنی یہ باندی ہم کی کی میں کہ وہا ہے گا کہ میں ہو ایک گور میں کہ کہا کہ میں سے ایک شورے کے لیاتوں کی کا میں کہ وہا ہے گا کہ میں سے ایک خض نے لی ٹوری کی کو وہا کے گی میں کھا ہے۔

لیان میں سے ایک خفض نے لے لی تو اس کی کہ وہا ہے گی میں میں کہ کہ میں سے اپندی ہم کی کی میں کھا ہے۔

لیان میں سے ایک خفص نے لی لی تو اس کی کہ وہا ہے گی میں میں کھا ہے۔

פנת ליאי:

# جن صورتوں میں ہبہ جائز ہے اور جن میں نہیں جائز ہے

جو چیز واہب کے حوزہ تصرف میں اور اس کی املاک سے فارغ ہواور اس کے حقوق سے فارغ ہو یعنی اس کی ملکیت اور حق اس سے متعلق نہ رہے اور جوشے غیر منقسم کہ وہ تقسیم نہیں کی جاتی ہے اور نہ بعد تقسیم کرنے کے اس سے اس جنس انتفاع کا جوتقسیم سے پہلے حاصل تھا حاصل رہتا ہے جیسے بیت صغیر وکا م صغیر تو اس کا ہم جیجے ہے اور جوشے غیر منقسم کہ تقسیم کی جاتی ہے و بعد تقسیم کے اور قبل

لے ۔ قولہ میں نہیں قبول کرتا ہوں بینسخہ موجود و میں ہے اور تو جیہداس کی بیہ ہے کہ بجر دقول ہولک کے وہ ہیداور مستودع کامملوک ہوجائے گا کیونکہ قبضہ و دیعت نائب قبضہ ہیں ہوسکتا ہے پس بعدتمام ہونے کے بیے کہتا کہ میں نہیں قبول کرتا ہوں پچھمؤٹر نہ ہوگاھیکذا اظھی للمترجم واللہ اعلم۔ فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🔾 کیک کیک کیک کیک کتاب الهبة

تقتیم کے اس سے انقاع حاصل کیا جاتا ہے تو اس کا ہمجیج نہیں ہے کذافی الکافی۔

ا اگرزیدنے عمروے کہا کہ میں نے بیغلام تجھے ہبہ کیا حالانکہ غلام حاضر ہےاور عمرو نے اس پر قبضہ کرلیا

توہم جائزے

اگر کوئی ایسی شے جو مجلس میں حاضر تھی زید کو ہبہ کر دی پس زید شے کہا کہ میں نے اس پر قبضہ کرلیا تو امام محکہ سے کزدیک قابض ہو جائے گا اور امام ابو یوسف کے قول اس کے خلاف ہے کذائی السراجیداور بقالی میں ابو یوسف سے روایت ہے کہا گرشے موہوب مجلس میں موجود ہواور مالک نے کہا کہ اس پر قبضہ کر لے اس نے کہا کہ میں نے قبضہ کرلیا تو جائز ہم کہا کہ تو اس پر قبضہ کرلیا تو جائز ہمیں نے قبضہ کرلیا تو جائز ہمیں ہے اور اگر مالک نے بینہ کہا کہ تو اس پر قبضہ کر لے اس نے نہا کہ میں نے قبول کیا تو جائز ہمیں ہے اگر چہ شے کو نتقل کیا ہو تبضہ کی فقط بھی صورت ہے کہا کہ جھے بینفل کیا ہو لیک اس کے خاص کیا تو جائز ہوسکتا ہے بیمچھ میں ہے۔ اگر زید نے کہا کہ جھے بینفلام ہبہ کر دے محمر و نے کہا کہ میں نے ہبہ کر دیا تو ہبہ کہا کہ میں اس شرط سے ہبہ کر دے کہ میں ان کا ضام من ہوں اور عمرو نے ایسا ہی کیا اور خالد نے قبول کرلیا تو ہبہ جائز ہاور زید ضام من ہوگا اور حقیقت میں ہبہ کرنے والا و ہی زید کا ضام من ہوں اور عمرو نے ایسا ہی کیا اور خالد نے قبول کرلیا تو ہبہ جائز ہاور زید ضام من ہوگا اور حقیقت میں ہبہ کرنے والا و ہی زید کہا کہ میں نے قبول کی اور زید نے عمرو سے کہا کہ میں نے قبول کی اور عمرو نے اس پر قبضہ کرلیا تو ہبہ جائز ہے اور نہ میں نے قبول کی اور عمرو نے اس پر قبضہ کرلیا تو ہبہ جائز ہو کہا کہ میں نے قبول کی اور زید نے اس پر قبضہ کرلیا تو ہبہ جائز ہو گیا ہمیں نے قبول کی اور عمرو نے اس پر قبضہ کرلیا تو ہبہ جائز ہو گیا کہ میں نے قبول کی اور عمرو نے اس پر قبضہ کرلیا تو ہہ جائز ہو گیا کہ میں نے قبول کی اور عمرو نے اس پر قبضہ کرلیا تو ہہ جائز ہو گیا کہ میں نے قبول کی اور عمرو نے اس پر قبضہ کرلیا تو ہہ جائز ہو گیا کہ میں نے قبول کی اور عمرو نے اس پر قبضہ کرلیا تو ہہ جائز ہو گیا کہ میں نے بینوام تھے جمہوں کہا کہ میں نے نہول کی اور غبرو نے اس پر قبضہ کرلیا تو ہب جائز ہو گیا کہ میں نے نہول کی اور عمرو نے اس پر قبضہ کرلیا تو ہب جائز ہم کر نے اس پر قبضہ کرلیا تو ہب جائز ہو کا کو میں کرلیا تو ہب کرلیا تو

فتاویٰ عالمگیری..... جلد ک کی کی کی داری کا الهبة

ہا گرچہ عمرو نے بینہ کہا ہو کہ میں نے قبول کیا بیملتقط میں ہا دراگر غلام سامنے موجود نہ ہوغائب ہواور زید نے عمرو ہے کہا کہ میں نے اپنا فلاں غلام تجھے ہبہ کیا تو جا کراس پر قبضہ کر لے تو اس نے جا کر قبضہ کرلیا تو جا ئز ہےا گر چہ بینہ کہا ہو کہ میں نے قبول کیا اور اس کوہم لیتے ہیں بیرحاوی میں لکھا ہے۔

زید نے عمرہ سے کہا کہ بیفلام تیرا ہے اگر تو جا ہے پھراس کود سے دیا پس عمرہ نے کہا کہ میں نے منظور کیا تو امام ابو یوسٹ سے دوایت ہے کہ بیجائز ہے بیو چیز کر دری میں ہے اگر زید نے اپناغلام عمر وکو ہد کیا حالا نکہ غلام دونوں کے سامنے موجود ہا ور زید نے بید نہ کہا کہ تو اس پر قبضہ کر لے پھر عمر و غلام ہد کیا گیا تو پھر عمر و کو بیا ختیار نہیں ہے کہ زید کی بلا اجاز ت اس غلام پر قبضہ کر سے بیچط میں ہے اگر زید نے عمر و کو کوئی غلام ہد کیا اور ہنوز عمر و نے اس پر قبضہ نہ کیا تھا کہ ذید کے خالد کو وہی غلام ہد کیا پھر دونوں کو اس پر قبضہ کرنے کا حکم کیا اور دونوں نے اس پر قبضہ کیا تو باطل ہے بیخ اور نہ تو نہ کیا تو خالد کو بیا گائی خرید اور ہنوز اس پر قبضہ کا حکم کیا اور اس نے قبضہ کر لیا تو باطل ہے بیخ اللہ تو باللہ ہم کہ بیٹر ایٹ اللہ کہ بیٹر کہ اور اس کے باللہ کہ بیٹر اس کے باللہ کہ بیٹر اس کے باللہ کہ بیٹر کہ اللہ اور ترض خواہوں نے اجاز ت دے دی ہو بیم ہوط میں ہے۔ اگر زید نے عمرہ سے کہا کہ میں نے تجھے اس اناج کی ڈھیری میں سے کوئی ایک خواہوں نے اجاز ت دے دی ہو بیم ہوط میں ہے۔ اگر زید نے عمرہ سے کہا کہ میں نے تجھے اس اناج کی ڈھیری میں سے کوئی ایک خواہوں نے اجاز ت دے دی ہو بیم ہوط میں ہے۔ اگر زید نے عمرہ سے کہا کہ میں نے تجھے اس اناج کی ڈھیری میں سے کوئی ایک خواہوں نے اجاز ت دے دی ہو بیم ہوط میں ہے۔ اگر زید نے عمرہ سے کہا کہ میں نے تجھے اس ڈھیری میں سے ایک قضیز جہدگی اور عمرہ نے نید کے سامنے اس میں سے ایک قضیز جہدگی اور عمرہ نے نید کے سامنے اس میں سے ایک قضیز جانے ہیں ہوں۔

 فتاوی عالمگیری ...... جلد 🕥 کی کی کرد کی کی کی کاب الهبة

صرتے تھم سےخواہ مجلس میں یااس کے بعداس پر قبضہ کرلیا توضیح ہے ہیں قبول کی شرط پہلی صورت میں ہے دوسری صورت میں نہیں ہے بیقدیہ میں ہےا لیی غیر منقسم چیز کا جولائق تقسیم نہیں ہے ہمبہ کرنا خواہ اجنبی کو ہمبہ کرے یا شریک کوجائز کذافی الفصول العما دیہ۔ منتقب منتقب کرنے تنقب کرتے تنقب

جو شے غیر منقسم کہ لائق تقسیم ہےاس کا ہبہ کرنا خواہ شریک کو ہبہ کر دے یا اجنبی کو جائز نہیں ہےاورا گرموہوب لہنے اس پر قبضه کرلیا تو پینے حسام الدین نے واقعات میں فرمایا ہے کہ مختاریہ ہے کہ اس سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے اور دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ ملک فاسد ثابت ہوتی ہےاوراس پرفتویٰ دیا گیا ہے کذافی السراجیہاور جولائق تقسیم نہیں ہےا لیی غیر منقسم چیز کے ہبہ کے سیجے ہونے کے واسلے پیشرط ہے کہ بفتد رمعلوم ہوختیٰ کہا گرکسی غلام میں ہے اپنا حصہ ہبہ کر دیا حالانکہ حصہ کی مقدار معلوم نہیں ہے تو جا تر نہیں ہے کیونکہ ایسی جہالت ہے جھگڑ اپیدا ہوتا ہے یہ بحرالرائق میں ہےاوراگرموہوب لہ کووا ہب کا حصہ معلوم ہوتو امام اعظم ہے نز دیک جائز ہونا چاہئے اور صاحبین ؓ کے نز دیک نہیں جائز ہے یہ محیط سرحسی میں ہے اور لائق تقسیم چیز میں غیر منقسم دویا زیادہ آ دمیوں کو ہبہ کرنا صاحبین ؓ کے نز دیک صحیح ہے اور امام کے نز دیک فاسد ہے باطل نہیں ہے کھتیٰ کہ قبضہ ہو جانے سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے میہ جوا ہرا خلاطی میں ہےصدرالشہیدنے ذکر کیا ہے کہ اگر لائق تقتیم چیز دوآ دمیوں کو ہبہ کی حتیٰ کہ بیامام اعظم کے نز دیک فاسد تھہرا پھراس پر قبضہ کرلیا تو ملک فاسد ثابت ہوگی اور اس پرفتویٰ ہے بیفاویٰ عما بیمیں ہے اور موہوب لہ کوسوائے قبضہ کے اور کسی طرح سے ملکیت نہیں ثابت ہوتی ہے یہی مختار ہے بیفصول عمادیہ میں ہے اگر طرفین سے شیوع لیعنی غیرانقسام ہو حالانکہ وہ شے ایسی ہے کہ لائق تقسیم ہے تو بالا جماع جواز ہبہ کا مانع ہے اور اگر موہوب لہ کی طرف ہے شیوع ہوتو امام اعظم ؒ کے نز دیک جواز ہبہ کا مانع ہے بخلاف قول صاحبین کے کذافی الذخیرہ اگر دو شخصوں کو ہبہ کیا پس اگر دونوں فقیر ہوں تو مثل صدقہ کے بالا جماع جائز ہے اور اگر دونوں غنی ہوں اور ہرایک کونصف ہبہ کیایامبہم کہددیا کہ میں نےتم دونوں کو ہبہ کیایا ایک کی دوسرے پرتفصیل کی کہاس کے واسطے دوتہائی اوراس کے واسطے ایک تہائی ہے تو امام اعظم کے نز دیک تینوں صورتوں میں سیجے نہیں ہے اور امام محد نے فر مایا کہ تینوں صورتوں میں جائز ہے اور امام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ تفصیل کی صورت میں جائز نہیں ہے اور باقی دوصورتوں میں جائز ہے۔

قبضه میں اشاعت (شیوع ظاہر ہونے) کابیان 🖈

مخصر کرخی میں امام ابو یوسف ہے بروایت ابن ساعہ ندکور ہے کہ اگر دو شخصوں ہے کہا کہ میں نے تم دونوں کو یہ دار ہہہ کیا آ دھااس کواور آ دھااس کوتو جائز ہے کیونکہ اس نے مبہم ہبہ کیا اوراس ہبدوا قع ہونے کے بعد جس طرح مبہم ہبہ کا حکم مقتضی تھاای طور ہے اس نے تقییر کی اوراگر اس نے یوں کہا کہ تیرے واسطے میں نے نصف ہبہ کیا اور اس دوسرے کونصف دیا تو جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے ہرنصف کو دوسر علیحد وعقد کے ساتھ جدا کر کے ہبہ کیا لیس عقد ہبہ مشاع ہوا اوراگر یوں کہا کہ میں نے تم دونوں کو بیدار ہبہ کیا دو تہائی تجھ کو اور ایک تہائی دوسرے کوتو امام ابو یوسف اورامام اعظم کے نز دیک نہیں جائز ہے اور امام محمد کے نز دیک جائز ہے اور امام اعظم اور ابو یوسف نے اس ہبہ کے فاسد ہونے پر بنا پر دو مختلف اصول کے اتفاق کیا ہے بعنی امام اعظم نے اس کواس وجہ سے فاسد کہا کہ جب وا ہب نے دونوں کا حصہ مختلف بیان کیا تو یہ کہا ہے کہ قبضہ میں اشاعت نے بی گئی اور امام ابو یوسف نے اس وجہ سے فاسد کہا کہ جب وا ہب نے دونوں کا حصہ مختلف بیان کیا تو یہ

لے ۔ قولہ حتیٰ یعنی فاسد و باطل میں یہی فرق ہے کہ فاسد میں ملکیت قبضہ ہے ہوتی ہے نہ باطل میں اورشیوع یہی ہے کہ بؤارہ نہ ہو۔ ۔ ع اشاعت یعنی سمہ :

ابھی شیوع ظاہرہے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کیک کیک کیک کیک کیک کتاب الهبة

اختلاف اس امر پردال ہوا کہ ہرایک کاعقد ہبددوسرے سے جدا ہے ہیں ایسا ہوگیا کہ گوایا اس نے غیر منقتم میں ہرایک کاعقد ہبہ علیحہ و مقرر کیا اور بسبب اس کے کمثل رہن کے ہبہ میں قبضہ شرط ہے بیسران الوہان میں ہاگر دوشخصوں نے ایک شخص کوایک دار ہبہ کیا تو بالا جماع سمجے ہے مضمرات میں ہا اور واضح ہو کہ بیعقد ہبہ کا فاسد کرنے والا وہ شیوع ہے جوعقد ہبہ سے مقارن ہواور وہ شیوع جوطاری ہوجائے وہ مفسد نہیں ہے مثلاً ہبہ کیا پھر بعض غیر منقتم میں ہبہ سے رجوع کیا اور بعض میں استحقاق ٹابت ہواتو مفسد نہ ہوگا بخلاف رہن کے کہ اس میں شیوع جوطاری ہوجائے وہ بھی مفسد ہوتا ہے بیشر کو قابیمیں ہے اگر لائق تقسیم چیز میں ہبہ مشاع کیا پھراس کو مالک کر کے ہیر دکر دی تو جائز نہ ہوگا اور پھراس کو مالک کر کے ہیر دکر دی تو جائز نہ ہوگا اور پھراس کو مالک کر کے ہیر دکر دی تو جائز نہ ہوگا اور گراس کو مالک کر کے ہیر دکر دی تو جائز ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

اگرزیدکونصف دار بہہ کر کے سرد کردیا چرباتی آدھا عمر و کو بہہ کیا تو ان میں ہے کھے جائز نہ ہوگا اور اگر پہلے کوآدھا پردکر کے ہنوز قصنہ ندیا یہاں تک کہ عمر و کوباتی آدھا ہہ کر کے تمام داردونوں کو بہہ کیا تو امام ابو یوسف وامام جر گرزد کے جائز ہاں کے ہوا کہ دونوں کو وہ دار کیبار گی ہہہ کیا حالا تکہ یہ جائز ہے یہ بسوط میں ہاور اگر ایک درہم خابت دوشخصوں کو بہہ کیا تو اس میں اختلاف مشائ ہے اور حصح ہے کہ جائز ہے اور مشائ نے فر مایا کہ خاب و بیا کہ جائز ہے اور مشائ کے نے فر مایا کہ خابت و بنا تا ہے بین قاد کی تاقیق خان میں ہے۔ اگر بعض الدرہم لیعنی ایک درہم میں ہے بعض کی خص کو بہہ کیا تو جائز ہے کذائی الصغر کی ایک خص کے پاس دو درہم بیں اس نے ایک شخص کے بہہ کیا تو جائز ہے کذائی الصغر کی ایک شخص کے پاس دو درہم بیں اس نے ایک شخص کے ہوا کیا تو جائز ہے کونکہ کہلی صورت میں بیتو ل دونوں میں ہے ایک و جودت میں کیساں ہوں تو جائز نہیں ہے اور اگر دونوں میں خواہ دونوں وزن اور جودت میں کیساں جو ایک خصص نے ایک شخص کو دو درہم دیوا ترتبیں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک بھا ہو ایک میں ہوں وزن و جودت میں کیساں جو ایا ہو امام اعظم ہو دونوں وزن اور جودت میں کیساں جی تو امام اعظم ہو دو ایک تو جائز ہو جائز ہو اور دونوں میں سے ایک بھاری یا زیادہ کھر ایا کھوٹا ہوتو جائز ہوا در نور دونوں کیساں جو ایا تو امام اعظم ہو دونوں وزن و جودت میں کیساں جو ایا ہو تو جائز ہو جائز ہو جائز ہو دونوں وزن و جودت میں کیساں جو ایا تو تقدم میں کیساں جو ایا تو تقدی خواہ دونوں کیساں ہوں یا مختلف اس کو در بیا دیا تو جائز ہو جائز ہو جائز ہو دونوں کیساں ہوں یا مختلف میں ہوں یہ قادی خان میں ہے۔

فاوی اہل خوارزم میں ہے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ قاضی بدیع الدین ہے کی نے دریافت کیا کہ اگر کسی نے اپنی ذی رحم محرم سے کہا کہ بگیرایں نئے دینارتر اوبسولے ولے انداخت یعنی لے یہ پانچ دینار تجھے دیئے اوراس کی طرف بھینک دیئے پس قبل اس کے کہوہ اس پر قضہ کرلے بھرلے لئے تو قاضیؓ نے فر مایا کہ ہم جھے نہیں ہوا یہ تا تارخانیہ میں ہے ایک شخص نے دوسرے کونو درہم دیئے اور کہا کہ تین درہم ان میں سے تیرے قرضہ کی ادامیں ہیں اور تین درہم تھے کو جہہ ہیں اور تین صدقہ کے ہیں پس سب ضائع ہو گئے تو گئین درہم ہم جہ کا ضامن نہ ہوگا کیونکہ یہ جہہ فاسد تھا اور صدقہ کے تین درہموں کا ضامن نہ ہوگا کیونکہ صدقہ غیر منقسم جائز ہے الا ایک روایت میں آیا ہے کہ نہیں جائز ہے بیا گرزید نے عمروکو آدھایا تہائی غلام ہر کر کے سپر دکر دیا تو جائز ہے یہ محیط میں روایت میں آیا ہے کہ نہیں جائز ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر ایک شف جیسے ذطی و مروی و ہروی ہروی

ل قولہ مقاری بعنی جس وقت ہبہ کیا اگر وہی غیر منقسم ہوتو فاسد ہاورا گراس وقت پوری چیز ہبہ کی پھرخواہ آ دھی چیز میں ہبہ سے رجوع کیا یا کوئی مستحق ٹکلا تو اب شیوع ماری ہواور بیمفسرنہیں ہے اور واضح ہو کہا گرعقد شائع ہوا ہواور قاضی نے جواز کا حکم دے دیا تو نفاق سیحے ہوجائے گا۔ فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کیک ( ۲۹ کیکی کاب الهبة

وغیرہ ہبہ کردیا تو جائز ہے ایے ہی مختلف جاریا وَل کا بھی یہی عَم ہا دراگرا یک ہی تم میں ایباوا قع ہوتو جائز نہیں ہے مگر جب تقییم کر کے علیحدہ کردی تو جائز ہے دیم میں ہے اگر کی دیواریا خاص راستہ یا جمام میں ہے اپنا حصہ ہبہ کیااور بیان کر دیا اور موہوب لہ کو اس پر قبضہ کرادیا تو جائز ہے چنا نچہ اگر کوئی اپنا بیت مع تمام صدود وحقوق کے تقیم کر کے اپنے تعلقات ہے فارغ کر کے دوسرے کو ہبہ کیااور موہوب لہ نے مالک کی اجازت ہے اس پر قبضہ کرلیالیکن بیت کی آمدور فت کی گزرگاہ اس کے اور دوسر ہے محض کے درمیان مشترک رہی تو ایسا ہبہ جائز ہے یہ جواہرا خلاطی میں لکھا ہے ایک محف نے دو کپڑے ایک محف کو دیئے اور کہا کہ ان دونوں میں جوتو چاہوہ وہ تیرے واسطے ہو اور کہا کہ ان دونوں میں جوتو چاہوہ وہ تیرے واسطے اور دوسرا فلاں شخص کے واسطے ہے لیں اگر دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اس نے بیان کر دیا کہ کون سااس کے واسطے ہے قو جائز ہے ور نہ جائز نہیں ہے یہ مراجیہ میں ہے۔

ایک غلام ماذون پر بہت قرضہ ہاں کواس کے مالک نے کی فخض کو بہدکر دیا تو بیجائز نہیں ہاور بیقر ضہ اس کی گردن پر رہے گا کہ ای قرضہ میں وہ فروخت کیا جائے گالیکن اگر اس کا وہ مالک جس کے قبضہ میں بیغلام اس کی طرف سے قرضہ اوا کری ہوسکتا ہا وہ راس قول کے کہ بہ جائز نہیں ہے بیمعنی ہیں کہ بہتمام نہیں ہوتا ہا ورقرض خوا ہوں کو اختیار ہے کہ اس کا بہ باطل کریں پھر فرمایا کہ اگر موہوب لہ اس غلام ماذون کو لے گیا اور اب اس پر قابونہیں پہنچتا ہے قو قرض خوا ہوں کو اختیار ہے کہ وابہ سے اس قدر قیمت کا مواخذہ کریں جو بہد کرنے کے روز غلام ماذون کی قیمت تھی بیمبوط ہیں ہے۔ جو بہد فاسد ہووہ قبضہ کرنے ہے مضمون ہوتا ہے لیعنی اس کی ضمان واجب ہوتی ہے اور کتاب المضارب ہیں صریح لکھا ہے کہ اگر زید نے عمر وکو ہزار درہم دیئے اور کہا کہ ان کے ہے یعنی اس کی ضمان واجب ہوتی ہے اور کتاب المضارب ہیں صریح لکھا ہے کہ اگر زید نے عمر وکو ہزار درہم دیئے اور کہا کہ ان کے علیہ ہیں ہوگا یہ قاوئ عند کرنے اور واہب کو اختیار ہے کہ جس نصف کا اس نے بہد میں نام لیا ہے اس میں رجوع کر لے یعنی واپس کر لے یظ ہیر بی ہیں تو بی جا کر زید نے جو بہدیا صدفتہ میں دیا ہو خودت کر دیا ہے وقت الاصل میں نہ کور ہے کہ اس کی کا اس نے بہد میں نام لیا ہے اس میں رجوع کر لے یعنی واپس کر لے بیٹ ہیر بیٹ تو وقت کر دیا ہے وقت الاصل میں نہ کور ہے کہ اس کی کتا جائز ہے بیا قاوئی قاضی خان میں ہے۔

فناوی عتابیه میں ہے کہ اگر کسی حربی مسلمان کو ہبہ کیا اور وہ دارالحرب کولوٹ گیا پھر آیا تو استحساناً قبضہ

かとうし

کتاب الاصل میں صرح مذکور ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا نصف دار کسی کو ہبہ کر کے سپر دکر دیا اور موہوب لہ نے اس کو فروخت کر دیا تو جائز نہیں ہے اور فقاوی میں صرح کلھا ہے کہ بہی مختار ہے بیہ وجیز کر دری میں ہے ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے اس کو ایک شریک نے کوئی چیز ہبہ کی لیں اگر وہ چیز لا کق تقسیم ہے تو ہبہ اصلا سیجے نہیں ہے اور تقسیم ہونے کا احتمال نہیں رکھتی ہے تو اس کے شریک کے حصہ میں سیجے ہے کوئکہ میہ ہبہ مشاع ہے کہ ممل قسمت نہیں ہے میہ عطامز تھی میں ہے اور فقاوی عقابیہ میں ہے کہ اگر کسی حربی مسلمان کو ہبہ کیا اور وہ دار الحرب کولوٹ گیا چر آیا تو استحسانا قبضہ جائز ہے اور اگر موہوب لہ پر دو مختلف مال آتے ہوں اور اس نے دونوں میں سے ایک ہبہ کیا تو صحیح ہے اور اس کا بیان کرنا اس پر رہا بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگر ایسا گھر ہبہ کیا جس میں وا ہب کا سباب

ہاورگھراس کے سپر دکردیایا مع اسباب کے گھر سپر دکیا تو سیجے نہیں ہے اور حیلہ اس باب میں یہ ہے کہ پہلے وہ اسباب موہوب لہ کو وزیت دے کراس پر قبضہ کرا دے بھروہ گھراس کے سپر دکرے اور اگر فقط اسباب بدوں گھر کے ہبہ کیا اور اسباب پر قبضہ دے دیا تو فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی کی کی کی کی کی انتها الهبة

صحیح ہے اورا گرگھر واسباب دونوں ہبہ کر کے دونوں پر قبضہ دے دیا تو ہبہ دونوں میں سیح ہے کذانی جو ہرۃ النیر ہ اورا گر سپر دکرنے میں تفریق کردی مثلاً دونوں میں ایک کو ہبہ کر کے سپر دکیا بس اگر گھر کا ہبہ مقدم رکھا تو گھر کا ہبہ سیح نہ ہوگا اور اسباب کا ہبہ مقدم رکھا تو دونوں کا ہبہ سیح ہوگا اورا گر نمین بدوں کھیتی کے یا کھیتی بدوں زمین کے یا در اسباب کا ہبہ مقدم رکھا تو دونوں کا ہبہ سیح ہوگا اورا گر زمین بدوں کھیتی کے یا کھیتی بدوں زمین کے یا درخت بدوں کھل کے یا کھیتی بدوں زمین ہوئی ہوگا اورا گر اسباب کا ہبہ کئے اور قبضہ دے دیا تو دونوں صورتوں میں ہر سیح نہیں ہے کیونکہ دونوں میں ہے ہرایک وی مرز ہے جن اورا گر اسباب کے قرار پایا جو محتل قسمت ہے اورا گر دونوں میں سے ہرایک کوعلیمہ ہ ہبہ کیا مثلاً زمین کو ہبہ کیا پھر کھیتی کو ہبہ کیا یا کھیتی کو پہر زمین کو ہبہ کیا بس اگر سپر دکر نے میں دونوں کو یکبار گی سپر دکیا تو دونوں کا ہبہ جائز ہوا در اورا گر سپر دکر نے میں تفریق کی تو دونوں کا ہبہ جائز ہوا دونوں کے کی کومقدم رکھا ہو میں رائے الو ہائ میں ہے۔

اگراییا چوپایہ جس پرجھول یا لگام تھی بدوں جھول ولگام کے ہبہ کر کے بیردکیا تو ہبہ پورا ہوگیا اوراگر جھول یا لگام بدوں چوپایہ کے ہبہ کی تو ہبہ پورا ہوگیا اوراگر بوجھ جو چوپایہ پر ہے چوپایہ کے ہبہ کیا قو ہبہ پورا نہ ہوا یہ محیط میں ہے اگر ایسا چوپایہ ہبہ کیا جس پر بوجھ لدا ہے تو جائز ہباں ہدوں پانی کے ہبہ کیا تو نہیں ہہہ کیا اور بوجھ عچوپایہ کے بیرد کیا تو نہیں جائز ہے اوراگر گلاس بدوں پانی کے ہبہ کیا تو نہیں جائز ہے یہ محیط سرحی میں ہے اگر بیوی نے اپنا گھر جس میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے اپنے شوہر کو ہبہ کیا اور رہی تو جائز ہے یہ وجیز کر دری میں ہے اور منتقی میں امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ شوہر کو نہیں جائز ہے اپنی عورت کو اور عورت کو نہیں جائز ہے کہ اپنے شوہر کو پاکھی کو وہ گھر ہبہ کرے جس میں وہ دونوں رہتے ہیں اور یہی تھم بالغ لڑکے کا ہے یہ ذخیرہ میں ہے اوراگر کسی ذمین کی تھیں جائز ہے دونوں بھی متصل ہیں جب تک مثلاً درخت ہے چھل جدا نہ کے جائیں تب تک جدا نہ ہوں گئی تب تب کہ جدا نہ ہوں گئیں تب تک جدا نہ ہوں گ

كتاب الهبة

AC 11 ) BAC (

فتاوي عالمگيري ..... جلد ا

یا درخت کے پھل یا تلوار کا حلیہ یا دار کی عمارت یا ڈھری کے گیہوں ایک گر ہبہ کئے اور موہوب لہ کو بھتی کاٹ لینے یا پھل تو ڑ لینے یا حلیہ جدا کر لینے یا عمارت تو ڈکر لے لینے یا گیہوں پیانہ کر لینے کا حکم کیا اس نے ایسابی کیا تو استحساناً جائز ہے اور یوں قر اردیا جائے گا کہ گویا اس نے بعد بھیتی وغیرہ کاٹ لینے کے ہبر کی ہے اور اگر اس نے قضہ کی اجازت نددی اور موہوب لہ نے ایسا کیا تو ضامن ہوگا یہ کافی میں ہے اور اگر نہ یہ کیا تو جائز ہے بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگر کی میں ہے اور اگر فی میں ہے اور اگر فی میں ہے اور اگر نہ ہے کہ کہ کہ اور سیر دکر دیا پھر اسباب پرکی شخص نے استحقاق ثابت کیا تو گھر کا ہبرتھے رہا یہ کافی میں ہوگا ہوتو آیا بیامر ہبہ پورا ہونے کا مانع ہے یا نہیں ہے پس صاحب محیط نے ہبرزیا دات کے باب اول میں ذکر کیا ہے کہ بیام مانع نہیں ہوتا ہے چنا نچ فر مایا کہ اگر زید نے اپنا دار عمر وکو مستعار دیا پھر عمرو نے خالد کا اسباب غصب کر کے اس دار میں رکھا پھر زید نے عمر وکو وہ دار جبہ کیا تو ہبد دار جائز ہے۔

ای طرح اگرخود معیر لیخی زید نے کوئی مال خالد کا غصب کر کے دار میں رکھا ہو پھروہ دار مستعیر کو ہہد کیا تو بھی جا کڑنے اور ہہد پورا ہوگا اگر چہ بیا ہم ہوکہ وہ دارالیں شے کے ساتھ مشخول تھا جومو ہو بنیں ہے کیونکہ وہ دار ملک وا ہب کے ساتھ جو ہہد پورا ہونے کی مانع ہوتی ہے مشغول نہیں ہے یہ فصول محما دید میں ہے آگر زید نے عمر و کو گھر مح اسباب کے در بعت دیا پھر گھر اس کو ہبد کردیا تو ہبر گھر اگر وہ اسباب تلف ہو گیا حالا نکہ مستودع نے اس کو اپنی جگہ ہے خطل نہیں کیا ہے پھر ایک شخص نے آگر اسباب پر اپنا استحقاق جا ہت کیا تو اس کو ہو ہو گیا حالا نکہ مستودع نے اس کو اپنی جگہ ہے خطل نہیں کیا ہے پھر ایک شخص نے آگر اسباب پر اپنا یوسف کا بیقول ہے کہ اگر اس محمد کا ہے اور اما م ابو یوسف کا بیقول ہے کہ اگر اس میں سے ایک تکیہ پر بھی استحقاق کا بہت ہوتو گھر کا بہد باطل ہوجائے گا بیتا تارخانیہ میں ہے آگر کوئی جوال کی موان کی متاع کے جواس کے اندر ہوں کا بہد کی ہور کہ موجوب لہ کے پر دکر دی پھر متاع یا گیہوں استحقاق خابت کو اور کا مربد کیا اور اگر ہوں کا بہد کی جواس کے اندر ہے ہدکر دی اور کل پر بقد دے دیا پھروہ جوال استحقاق میں لے لی گئی تو اس کی متاع کا ہم شیخ رہے گا بیقا وی گا اور اگر اسباب تلف ہم ہم ہدکر دی اور کل پر بھر اور اس میں اسباب تھا اور سب سے در کی دیا ہم کا ہوتوں کے ہو کہ بہ باطل نہ ہوگا اور اگر اسباب تلف ہو گیا پھر اس میں استحقاق خابت ہوا تو گھر کا ہم باطل نہ ہوگا اور اگر اسباب تلف موجوب لہ ہے اس کو اس کی متاع کا ہم تو ہم کی کو اصل خاب ہم کہ کو اس کی متاع کا ہم تو ہم کی کہ وہ معال نہ کہ کا تو ل ہے اور شیخین کے کزد دیک جب تک اس کو نقل نہ کر سے موجوب لہ سے ضامن نہ ہوگا اور ایون نے کہا کہ کہ سب سے اور بعض نے فر مایا کہ بی سب کا قول ہے اور شیخین کے کزد دیک جب تک اس کو نقل نہ کر سے موجوب ہے دونا میں میں ہے۔

اگرایک گھرکی شخص کو ہبہ کیا اس نے قبضة کرلیا پھر پھھر استحقاق میں لیا گیا تو ہبہ باطل ہو گیا یہ نیا بچ میں ہے اورا گرکوئی زمین مع اس کی بھی کے ہبہ کر کے دونوں سپر دکر دیئے پھر بھی اور ثمر میں بدوں زمین وخیل کے استحقاق ٹابت ہواتو زمین اور خیل کا ہبہ باطل ہے یہ محیط میں ہے اگر کوئی زمین اور اس کی بھی ہبہ کی اور کاٹ کر پھر سپر دکر دونوں میں ہے اگر کوئی زمین اور اس کی بھی ہبر کی اور کاٹ کر پھر سپر دکر دونوں میں سے ایک میں استحقاق ٹابت ہواتو دوسرے کا ہبہ باطل ہوجائے گا یہ محیط سرحتی میں ہے اگر کوئی کشتی جس میں اناج ہے مع اناج کے ہبہ کی پھر اناج استحقاق میں لیا گیا تو امام ابو یوسف کے قول میں ہبہ باطل ہو گیا اور ابن رستم نے کہا کہ یہ قول امام اعظم سے اگر ذید نے مروے کہا کہ میں نے تھے یہ دونوں بیت کا ہے اور امام محد نے فر مایا کہ میں نے تھے یہ دونوں بیت

<sup>(</sup>۱) جوال يعني گون د يوره وغيره-

ہبہ کئے حالانکہ دونوں میں سے ایک بیت مشغول ہے یعنی مالک واہب سے اس کا تعلق ہے تو دونوں میں سے کسی کا ہبہ جائز نہیں ہے اور اگر کہا کہ میں نے تجھے یہ بیت اور اپنا حصہ اس دوسرے بیت میں سے ہبہ کیا تو جائز ہے یہ خزانۃ المفتین میں ہے۔ فقاوی عقابیہ مین ہے کہ اگر کسی نے اپنا گھر اپنی بیوی اور اس کے بیٹ کے بچہ کے واسطے ہبہ کیا یا دونوں پرصدقہ کیا تو جائز نہیں ہے اور اگر زندہ ومردہ کے واسطے کوئی داریاد یوار ہبہ کی تو سب زندہ کے واسطے جائز ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

باندی اوراس کے حمل کو ہبہکرنے کا بیان ☆

تحلیل کے تعلق مسائل کے بیان میں

اگرزید نے عمرو سے کہاانت فی حل ما اکلت من مالی یعنی تو حلت میں ہے جو پجھتو میر امال کھائے تجھے حلال ہے تو اس کو حلال ہے کہ کھائے لین اگر نفاق کی علامتیں موجود ہوں تو ایسانہ ہوگا یہ ملتقط میں ہے اگر ایک شخص نے دوسر سے ہے ہمامن اکل من مالی فھو فی حل جس نے میرا مال کھایا وہ حلت میں رہا یعنی اس کو حلال ہے تو فتوئی اس پر ہے کہ مخاطب کو حلال ہے یہ سراجیہ میں ہے۔ ابن مقاتل ہے روایت ہے کہ اگر ایک شخص ما لک درخت نے کہا کہ جس نے اس درخت میں سے کھایا وہ حلت میں رہا تو اس میں سے غنی وفقیر کو کھائے میں پچھڑ رنہیں ہے اور یہی مختار ہے بیفتا و کی عما ہیم ہے ایک شخص نے دوسر سے سے کہا کہ حللنی من کل میں سے ختی وفقیر کو کھائے میں پچھڑ تر تیں ہے اور یہی مختار ہے بیفتا و کی عمال کر دیے لین اگر حق ہو لگ علی لیمن مجھے ہر حق سے جو تیرا مجھ پر ہے حلال کر دیے لیمن کر دیے اس نے ایسا ہی کیا اور اس کو ہری کر دیا ہیں اگر صاحب حق اپنے حق سے واقف تھا تو یہ شخص حکم و دیا نت دونوں طرح سے ہری ہو جائے گا اور اگر واقف نہ تھا تو تھم کی راہ ہے وہ وہ اللہ جماع ہری ہو جائے گا اور دیائة امام ابو یوسف کے نز دیک ہری ہوگا اور اس پر فتوئی ہے بی خلاصہ میں ہے زید نے عمروکوکوئی چیز دی

ل قوله خطر ب يعني شايد موجودر معلوم بديه به فاسد ب سوااس ك-

كتاب الهبة

فتاوي عالمگيري ..... جلد ا

اس نے اپنے مال میں ملا دی اور عالب گمان اس کا بیہ ہے کہ اس کا جدا کر کے ممیز کر لینا ممکن نہیں ہے پس اس کے مالک سے حلت کی درخواست کی اس نے اس کو حلال وروا کر دی پھر اس شخص نے وہ چیز پائی اور پہچان کی یعنی ممیز ہوگئ تو مالک کو واپس کر دے بیقتیہ میں ہے زید نے عمر و سے کہا کہ تچھ کو میر امال حلال ہے جہاں تو پائے جس قد رچا ہے لے لیتو امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ بیہ مقولہ صرف درہم و دینار کے حق میں رکھا جائے گا اور اگر عمر و نے زید کی زمین یا درخت میں سے فواکہ یا میوہ لے لیایا اس کی بکری یا گائے دوہ کی اور دور دھ لے لیا تو اس کو حلال نہیں ہے بیٹ طاصہ میں لکھا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے فلال شخص کے واسطے اپنے مال میں سے کھالیمنا مبارح کر دیا حالا نکہ وہ فلال شخص اس قول سے واقف نہیں تو اس کو کھالیمنا حلال نہ ہوگا میر میں ہے۔

اگر فلاں مخض نے ناواقفی میں اس کا پچھے مال لےلیا تو اس نے مال حرام لیا اور وانہ ہو گا جب تک کہ اجازت واباحت ہے آگاہ نہ ہوبیتا تارخانیہ میں ہے زید کاعمرو پر کچھ قرضہ ہے اور زیدتمام قرضہ ہے واقف نہیں ہے لیں عمرونے اس ہے کہا کہ تونے مجھے جو کچھ تیرامجھ پرآتا ہےاس سے بری کیااس نے جواب دیا کہ دونوں جہان میں میں نے تختے بری کیاتو شیخ نصیرٌ نے فر مایا کہ وہ صرف ای قدرے بری ہوگا کہ جس قدراس نے تو ہم کیا کہ میرااس پر ہےاور محد بن سلمہ نے فر مایا کہ سب ہے بری ہو جائے گا اور فقیہہ ابواللیث نے فرمایا کہ علم قضامیں ایسا ہی علم ہوگا جیسا کہ محمد بن سلمہؓ نے فرمایا اور حکم آخرت ایسا ہوگا جیسا کہ شیخ نصیرؓ نے فرمایا ہے میہ ذخیرہ میں ہےزید نے عمرو ہے کہا کہ جوتو میرا مال کھائے تھے حلال ہے یا لے لیے یا عطا کرد ہےتو عمروکواس کا مال کھالینا جلال ہے اور لے لینا یا عطا کر دینا خلال نہیں ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔قال جعلتك في حل الساعة او في الدنيا يعني ايك مخص نے دوسرے ہے کہا کہ میں نے تختے اس ساعت یا دنیا میں حلال کر دیا تو تمام ساعتوں میں اور دونوں جہان میں بری ہوگا ہے وجیز کر دری و خلاصہ میں ہےاگر دوسرے ہے کہا کہ جومیر انتجھ پر ہےاس کا نہ میں تجھ ہے مخاصمہ کروں گااور نہ طلب کروں گاتو شیخ امام ؒ نے فرمایا کہ یہ قول کچھنہیں ہےاوراس کاحق قرضدار پر بحالہ باقی رہے گا بیرحاوی میں ہےامام ابو قاسمؓ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنا چو پایہ سیبہ ملر کے چھوڑ دیا بسبب اس کے کہ اس میں کچھ بیاری تھی پھر اس کوایک شخص نے پکڑ کرا چھا کرلیا تو وہ کس کا ہوگا فر مایا کہ ای کا ہوگا جس نے سیبہ کر کے چھوڑ ا ہے اور اگر اس نے چھوڑتے وقت یوں کہا ہو کہ جو جا ہے اس کو لے لے اور اس کو کسی نے پکڑلیا تو ای کا ہوگا جس نے پکڑا ہےاورفقیہہ ابواللیٹ نے فر مایا کہا گراس نے کسی قوم معین کے واسطے بیا جازت دی ہو کہتم ہے جوشخص جا ہے اس کو پکڑ لے تو یہی حکم ہوگا جو مذکور ہوا اور اگر اس نے کسی قوم معین کے واسطے بیا جازت نہ دی یا بیا جازت بالکل بیان ہی نہ کی تو وہ چو پایداس کے مالک کی ملک رہے گا اور اس کو اختیار ہے کہ جہاں اس کو پائے کپڑ کرلے لے اور فناویٰ میں پیمسئلہ مطلقاً نذکور ہے کوئی تفصیل اس امر کی بیان نہیں ہے کہاس نے بیقو ل کسی معین قوم کے واسطے بیان کیا یا مطلقاً بیان کیا بیمحیط میں ہے۔اگر اپنا چو پا پیچھوڑ دیا اور کہا کہ مجھے اس کی پچھے حاجت نہیں ہے اور بینہ کہا کہ بیاس کا ہے جس نے اسے پکڑلیا پھراس کوکسی نے پکڑلیا تو اس کا نہ ہو جائے گااورا گرمملوک پرندجھوڑ دیا تو وہ بھی بمنزلہ چو پایہ چھوڑ دینے کے ہاورمشائخ نے فر مایا کہا گر پرند دراصل وحثی پرندوں میں ہے ہو تو اس کا چھوڑ دینانہ جا ہے جب تک کہ بینہ کے کہ جو مخص اس کو پکڑے بیای کے داسطے ہے بیفاویٰ قاضی خان میں ہے۔ ا گرکسی نے اپناچو یابیچھوڑ دیااوراس کوکسی نے پکڑ کر درست کرلیا پھراس کے مالک نے آکراس کولینا چاہاور بیاقر ارکیا کہ جس ونت میں نے اس کوچھوڑ ا ہےاس ونت پہ کہاتھا کہ جواس کو پکڑ لےاس کا ہے یااس کہنے ہےا نکار کیا پھر اپس پر گواہ قائم کئے گئے یا

قتم کی گن اوروہ ہم سے تکول کر گیاتو یہ چو پایہ دوسرے کوجس نے بکڑا ہے دیا جائے گا خواہ اس نے یہ مقولہ سنا ہواور حاضر ہو یا غائب ہو اور اس کواس کی خبر پنجی ہو کذا فی الخلاصہ امام ابو بکر سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنا کپڑا کپینک دیا تو فر مایا کہ کی شخص کو جائز نہیں ہے کہ اس کو لے لے اور واقعات میں لکھا ہے کہ اگر کی شخص نے ایک انگورکا پچھانم تھا لیا اور زعم کیا کہ پھینکنے والے نے کہا ہے کہ جواس کواٹھائے اس کا ہے اور اس امر پر گواہ قائم کئے یا پھینکنے والے مقدم کی اور اس نے نکول کیا تو وہ اٹھا لینے والے کو ملے گا اور اگر پھینکنے والا حاضر نہ ہو کہ اس کا کلام سننے میں آئے لیکن اٹھانے والے کوخبر ہوگی کہ اس نے یوں کہا ہے تو اس کوخبر پر اٹھانے کا اختیار ہے میصاوی میں ہے اور اگر زید نے عمروکا کوئی داریا درہم غصب والے کوخبر ہوگی کہ اس نے یوں کہا ہے تو اس کوخبر پر اٹھانے کا اختیار ہے میصاوی میں ہے اور اگر زید نے عمروکا کوئی داریا درہم غصب کرلئے اور وہ غاصب کے ہاتھ میں موجود ہیں پھر مخصوب منہ نے بیان کیا کہ انت منہما میں حل یعن تو ان دونوں سے صلت میں ہے تو غاصب ان دونوں کی صان ہے ہری ہوگا اور میدونوں بحالہ مغصوب منہ کی ملک رہیں گے بیتا تار خانیہ میں ہے۔ ایک شخص نے تو غاصب کوجو پھری تا تار خانیہ میں ہے۔ ایک شخص نے تھا انگور کا غصب کرلیا اور مالک نے غاصب کوجو پھری تا اس کا غاصب پر آتا تا تھا اس سے طلال کردیا تو انکہ بلخ نے فر مایا ہے کہ بیا میں اس میں اس میں ہو تو ہی تھی تا تار خانہ بیات کی انتقا ہیں ہے کہ بیا میں اس میں نہ تا تار خانہ بیات کو اس میں ہو تو ہی تھری تا تار خانہ بیات کا رہا ہو تھر تا تار خانہ بیات کی تا تار خانہ بیات کی تا تار خانہ بیات کو تا میں بیات کو اس کو تو تو تا صب کو جو بیکھری تا تار خانہ بیات کا تاتھا ہیں ہے۔ اس کی خوشہ سے کذائی انقدیہ ۔

اگر نابالغ لڑکے کے واسطے فواکہ ہدیہ بھیجے گئے تو اس کے والدین کو اس میں کھانا روا ہے کیونکہ

### در حقیقت مدیداً نهی کو بھیجا گیا ہے

امام حمد المحد ال

فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ اگروہ ہدیہ لڑکے کے لائق ہے جیسے پہننے کے کپڑے یا کوئی الیمی چیز جواس کے استعال کی ہے تو وہ لڑکے کی ہوگی اورا گر ہدیہ میں درہم یا دینار ہوں یا کوئی اسباب خانہ داری یا حیوانات میں سے ہولیس اگر باپ کے عزیزوں یا دوستوں میں سے کسی نے جیسے تو وہ باپ کی ہوگی اگر کسی شخص نے ختنہ کے واسطے کھانا کیا اور لوگوں نے اس کو ہدیہ جیسے اور لڑکے کے سامنے میں سے کسی نے جیسے اور لڑکے کے سامنے یا مصل عین سے مراد مال معین ہے لیکن بنظرافادہ یوں ترجمہ کیا گیا۔ ع قولہ نداس انگور ۔۔۔۔۔ پس خوشہ ندکوراس پرتا وان رہے گا کہ بعینہ موجود ہوتو واپس کرے اور وجہ یہے کہ عرف میں اس معانی میں عضی مال کا تصد نہیں ہوتا ہے لیکن اگر اس نے وہ خوشہ تلف کر دیا ہوتو امید ہے کہ معاف ہوجائے واللہ اعلم ۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🔾 کتاب الهبة

ر کھے پس خواہ ہدیدد بے والے نے بید کہا ہوکہ بیلا کے کے واسطے ہے یا نہ کہا ہوا گروہ ہدیا ایا ہوگا کہ جولا کے کے لائق ہے مثل کپڑے یا گیندوغیرہ کے تو وہ لا کے کے واسطے ہوگا کیونکہ الی چیزیں لا کے کی ملک مین دینے کی عادت ہے اورا گرلا کے کے لائق نہ ہو پس اگر باپ کے عزیز وں یا دوستوں میں ہے گئی نے بھیجا ہے تو وہ باپ کا ہے اورا گر ماں کے عزیز وں دوستوں میں ہے گئی نے بھیجا ہے تو وہ ماں کا ہے کیونکہ باپ کی صورت میں باپ کا مالک اور ماں کے عزیز وں سے ماں کا مالک کرنا معروف ہے پس ایسے مقام پرعرف و عادت پراعتاد کیا جاتا ہے جی کہ اگر کسی مقام پر اس عرف و عادت کے سواکوئی سبب و دلیل ظاہری کسی دوسرے امریز قائم ہوتو اس پر اعتاد کیا جائے گا ای طرح آگر اپنی دختر کے زفاف کا ولیمہ کیا اور لوگوں نے ہدیہ بھیجے تو اس میں بھی اس طور سے تقسیم ہوگی اور بیہ سبب اس صورت میں ہے کہ ہدید دینے والے نے بینہ کہا ہو کہ بیا ماں کا ہے یا باپ کے واسطے ہے یا شوہر کے واسطے ہے یا بیوی کے واسطے ہے ایوں کی طرف رجوع کرنا بھی متعدر ہواورا گراس نے ایسا کہد دیا تو اس کے بیان کے موافق رکھا جائے گا بیہ میں ہے۔

ابن عمقاتل سے دریافت کیا گیا کہ چندلوگ ایک دستر خوان پر بیٹھے اور انہوں نے ایسے مخص کو جو دوسر سے دستر خوان پر ہے

۔ تولہ معروف سید یعنی باپ کے عزیز جو ہدیہ جیجیں گے وہ مخض باپ کے خیال سے بیجییں گے اور ماں کے عزیز محض ماں کے خیال سے بہل حقیقت میں ہر
ایک نے اپنے عزیز کا خیال کر کے ہدیہ جیجا گویا اپنے عزیز کواس ہدیہ کا الک کیا۔ ع قولہ دختر اصل نسخ عربی میں بدید یعنی دختر ہے لیکن بجائے اس کے اگر
لفظ ابند یعنی بیٹا ہوتا تو طریقہ سنت سے موافق تھا کیونکہ سنت میں دعوت و لیمداز جانب شو ہر ہے نداز جانب زوجہ فافہم۔ ع قولہ ابن مقاتل سیسہ واضح ہو کہ اس مسئلہ کی بنیا دیویے کہ دعوت میں جس قد رکھا نار کھا گیا وہ مہمانوں کی ملکہت نہیں کیا گیا تو ان کا مالکا ندتھرف کا اختیار نہیں ہے بلکہ میز بان نے ان
کواس میں سے کھانا مباح کر دیا ہے اس واسطے قیاس سے کہ دوسرے دستر خوان والوں کونہیں دے سکتا اور اسخسان کی وجہ سے کداس دعوت سے مہمانوں کا تھیا مباح کر دیا ہے اس واسطے قیاس سے کہ دوسرے دستر خوان والوں کونہیں دے سکتا اور اسخسان کی وجہ سے کداس دعوت سے مہمانوں کا محالہ واسم بھی کہ دوسرے دستر خوان والوں کونہیں دے سکتا اور اسخسان کی وجہ سے کداس دعوت سے مہمانوں کا محالہ معالی کو جہ سے کھانوں کا محالہ میں معالم کر دیا ہے اس واسطے قیاس سے کھوں میں ہو کہ کیا ہے تھی اس کے معانوں کا محالہ کیا تو اس میں میں جو کھوں میں میں جو کہ اس کو جہ سے کہ کیا ہو کہ بیاد ہو کہ کا مواحد کے مہمانوں کو کھوں کو کو کو کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کے معانوں کا محالہ کیا کو کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کے کہ کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کیا گور کیا گور کیا گور کو کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کیا گور کیا گور کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کور کو کھوں کو کو کو کو کو کھوں کے کہ کور کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کو کھوں کو کو کو کھوں کو کھوں کے کو کو کو کھوں ک

سرفافهم والله تعالى اعلم \_

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد© کی کی کی کی کی کی کی کی کی کاب الهبة

یا جوان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کی خدمت کر رہا ہے کوئی چیز دے دی تو ابن مقاتل نے فر مایا کہ ان کو یہ فعل روانہیں ہے اور اگرا ہے شخص کو دی جوان کے ساتھ ان کے دستر خوان پر ہے تو پچھڈ رنہیں ہے اور فقیہ نے فر مایا کہ یہ قول قیاسی ہے اور استحسانا یہ تھم ہے کہ جو شخص اس ضیافت میں شریک ہے اگراس کو پچھ خبر دی تو جائز ہے اور ہم اس استحسان کو لیستے ہیں بیرحاوی میں ہے زید نے عمر و ہے کہا کہ میرے انگور کے گذافی الفتاوی العقابی اور اگر میرے انگور کے لیا ور اس سے زیادہ پچھ نہ کہا تو مختار یہ ہے کہ سات انگور لے گذافی الفتاوی العقابی اور اگر گیجوں سے لینے کو اس طرح کہا تو دومن لے گذافی الحیط اور من سے مراد من شرعی ہے ایک لڑکا مدید لایا اور کہا کہ میرے باپ نے تجھے مدید بھیجا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے لیکن اگر اس کے دل میں بیگز رہے کہ بیچھوٹا ہے تو جائز نہیں ہے یہ ملتقط میں ہے امام ابو یوسف نے فر مایا کہ اگر زید نے محمولات ہو تھے ان سے دائے دیے تو جائز نہیں ہے دی جو تھے ان سے دائے دیے تو خوائر نہیں ہے دی جو تھے ان سے دائے دیے تو خوائر نہیں ہے دی جو تھے ان سے دائے دیے تو خوائر نہیں ہے دو تھے ان سے دائے دیے تو اس کی دیے تو مان میں ہے دی جو تھے دی ہو تھے دی دی ہو تھے دی کہ دے کہ دیے تھے حال ہیں یا تیرے واسطے ہیں بی جادی میں ہے۔

ا ایک گائے ۔۔۔ یعنی اس گائے کا دودھ در حقیقت دونوں کے واسطے نصف چاہئے جبکہ مساوی شرکت ہے پھرا آگر دونوں نے پندرہ پندرہ دون کی باری مقرر کی تو اس وجہ سے نہیں جائز ہے کہ ایک نے اپنی باری میں جس قدر دودھ لیا اس قدر دود سرے کو ملنا چاہئے اور بھی گویا قرضہ کے مشل آئندہ مل سکتا ہے اس لئے کہ حق تو اس دودھ میں تھا جواول نے اپنی باری میں سب لے لیا پھر بھی یہ معلوم نہیں ہوسکتا کہ برا برہوگا اس واسطے کہ دوز اندودھ میں فرق ہوگا آگر کہو کہ پہلا اپنازا کہ حق دوسرے کو اس کی باری میں معاف کر دے تو جواب ہیے کہ یہاں معاف کرنے کے کیا معنی ہیں اگر میرم ادب کہ بہہ کردے تو مشتر کی کا بہہ جائز نہیں ہوسکتا کہ وار اگر میرم ادب کہ دوسر ابقدر اس کے حق کے تلف کردے تا کہ اس پر تا والن چڑھ جائے پھروہ معاف کردے تو یہ جائز نہیں اگر اول نے بعد تا والن چڑھے کے معاف نہ کیا تو اس کو اس کے حق کے تلف کردیا واجب ہوگا فاقع ہے۔ اور حیاہ میہ کہ اس کا حصہ گائے تھر دونوں نصف نصف خرید کرلیں فاقبہ بعد دوسرے کے ہاتھ اپنا حصہ فروخت کردے اور جوشن ادھار ہے اس کا بدلہ کرلے ہیں وہ بھی مہینہ بھرکل دودھ کھائے پھر دونوں نصف نصف خرید کرلیں فاقبہ واللہ تعالی اعلم۔



#### قرض دارکوقر ضہ ہبہ کرنے کے بیان میں

قرض دارکوقر ضہ بہدکرنا قیا ساواسخسانا جائز ہے اور قرضہ وائے قرض دار کے دوسرے کو بہدکرنا اسخسانا جائز ہے جبہ پہلے قرضہ دصول کرنے کا تھم اس کو دے دے بیتا تارخانیہ میں ہے قرض دارکوقر ضہ بہدکرنا یا بری کرنے کو دکر دے قور دہوجا تا ہے اس کو عامہ مشائ نے ذکر کیا ہے اور بھی تمام ہوجا تا ہے اور اگر قرض داراس کے بہدکر نے یا بری کرنے کو دکر دے قور دہوجا تا ہے اس کو عامہ مشائ نے ذکر کیا ہے اور بھی مختار ہے بہ جوا برا خلاطی میں ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ بیقر ضہ بدل العرف نہ ہواورا گر بدل العرف ہواور قرض خواہ نے اس کو بہدیا ہو اس کے قبول کرنے پر موقوف رہے گا بس اگر قبول کیا تو بری ہوگا اور اگر شوں بہدیا ہو اور بھر قرضوں بیل ہے بیا بری کیا تو بری نہ ہوگا اور باتی تمام قرضوں میں بہدیا ہو بری نہ ہوگا اور اگر فیل کو بری کیا تو بری نہ ہوگا اور اگر فیل نے در کر دیا تو ردہوجائے گا اور اگر فیل کو بری کیا تو بدوں قبول کے تمام فرض دار کوقر ضہ بہدیایا اس کو بری کیا اور وہ وہ دکر دیا تو بدوں قبول کے تمام ہوگا یعنی خم کیا یا جائے گا کہ فلال میت اس قدر در قبول راگر وارث نے رد کر دیا تو بائز ہے پھراگر وارث نے رد کر دیا تو بائز ہے پھراگر وارث نے رد کر دیا تو بائز ہے پھراگر وارث نے رد کر دیا تو قبل ہے اور امرائ کا مرد کیا گا ور مال کا تھم ہوگا یعنی تھم کیا جائے گا کہ فلال میت اس قدر در قب دار کے وار سے اور اگر طالب نے اصل کو تر ضہ ہے اور اگر جو اس کے اور اگر خال ہے اور اگر جو انہیں ہوجا نمیں ہوجا نمیں ہی ہوجا نمیں ہوجا نمیں ہوجا نمیں ہو اس کے اور اگر نے سے پہلے مرگیا اور قرض خواہ نے قرض دار کے وارث کو قرضہ بہد کیا تو سے خواہ ترکہ اس کا مستغرق ہو بیا خواہ کی قاصی خان میں ہے۔

قرضة قرض داركے نابالغ بیٹے کو ہبہ کیا تو جا تر نہیں 🖈

اگروارث نے رد کیاتو ہمہوہ ہو جائے گا بخلاف تول امام محد کے اور اگر بعضے وارثوں کو ہبہ کیاتو سب کو ہبہ ہوگا اور اگروارث کو ہری کیاتو بھی سے ہے دو بری کیاتو بھی سے ہے دو بری کیاتو بھی سے ہے دو بری کیاتو بھی سے ہے کہ اگر وارثوں میں سے ایک کو بری کیاتو اس کے حصہ میں سے جا ور فرزانہ میں لکھا ہے کہ دوعقد ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سرجانا بمنزلہ قبول عقد کے قرار دیا جاتا ہے ایک مدیوں کو دین ہبہ کرنا کہ اگر مدیوں نے قبول نہ کیا یہ بہاں تک کہ مدیوں سرگیا اور دو سراعقد وصیت کہ اگر موصی لدنے قبول نہ کیا یہاں تک کہ موصی سرگیا تو ہبہ کو وصیت واجب ہوگئی اور فقا وی عقابیہ میں کھا ہے کہ اگر قرضہ ہو گئی اور خرایا نے بیٹے کو ہبہ کیاتو جا تر نہیں ہے سرتا تا رضانیہ میں ہے اگر فر در میں نے مختصاب قرضہ ہو تھے ہو تھے ہو کہا کہ خروتیرا بھی قبول کرتا ہوں تو وہ ہری ہوگیا پی خلاصہ میں ہا گرا یک وارث نے اپنا حصہ قرض مدیوں کو تھے ہو تھے ہو کہا کہ میں نقو دوعروض دونوں میں ہیں تو است میان کے سے قال درخی اللہ عنہ اور آگر مال میں سے اپنا حصہ کی دور میں کے جو تیاں نہیں سے کہا کہ وہی کہا کہ دارے کہ مرابودہ است بتو بختید م یعنی جو میر اقرضہ تھے پر تھا خصہ کی وارث کی جو میر اقرضہ تھے پر تھا فقدید تو میں لکھا ہے کہا گرمدیوں سے مال وصول کر لیا پھر اس سے کہا کہ دا ہے کہ مرابودہ است بتو بختید م یعنی جو میر اقرضہ تھے پر تھا فقادی تو بھی تو تو میں لکھا ہے کہا گرمدیوں سے مال وصول کر لیا پھر اس سے کہا کہ دا ہے کہ مرابودہ است بتو بختید م یعنی جو میر اقرضہ تھے پر تھا

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🔾 کیک کیک کیک کیک کتاب الهبة

میں نے تچھے بخش دیا تو ہبہ بچے ہے اور جب ہبہ بچے ہوا تو مدیون کواختیار ہے کہ جو پچھاس نے طالب کو دیا ہے اس سے واپس کر لے بیہ تا تارخانیہ میں ہے۔

قرض خواہ نے قرض دار کوقر ضہ ہبہ کیااس نے قبول نہ کیااور نہ رد کیا یہاں تک کہ دونوں مجلس ہے جدا ہو گئے پھر چندروز کے بعدا گر ہبدرد کر دیا تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہاور سیجے یہ ہدر دنہ ہوگا یہ جواہرا خلاطی میں ہاور آیار دہبہ کے واسطے جلس ایراد ہونا شرط ہے اس میں مشائخ کا اختلاف ہے کذا فی التا تارخانیہ۔ ماذوں کبیر میں لکھاہے کہا گرزید کاعمرو کے غلام پرقرضہ ہے زید نے عمر وکو ہبہ کردیا توضیح ہے خواہ غلام پراس قدر قرضہ ہو کہ اس کی گردن قرضہ میں ڈو بی ہوئی ہویا نہ ہواور آیا عمر و یعنی اس کے مولی کے ر دکرنے ہے ہبدر دہوگا تو بعض نے فرمایا کہ بالا جماع ر دہوجائے گا اور یہی مختار ہے بیغیا ثیہ میں ہے اگر قر ضہ دوشخصوں میں مشترک ہویعنی دونوں اس کے مالک ہوں اور ایک شریک نے اپنا حصہ مدیون کو ہبہ کیا تو سیجے ہے اور اگر مطلقاً نصف دین ہبہ کیا تو چوتھائی میں ہبہنا فذہوگا اور چوتھائی میں موقوف رہے گا جیسا کہ نصف غلام مشترک کے ہبہ کر دینے کی صورت میں حکم ہے یہ فتاوی صغریٰ میں ہے اگر قرض دارنے قرض خواہ کو بچھ مال ہبہ کیا تو قرض خواہ اس کا بوجہ ہبہ کے مالک ہوگا نہ بوجہ قرضہ کے یہ محیط میں ہے ایک شخص نے اینے مکا تب ہے کہا کہ جومیرا تجھ پر ہے میں نے تختے ہبہ کیا اس مکا تب نے کہا کہ میں نہیں قبول کرتا ہوں تو مکا تب آ زاد ہو گیااور مال اس برقر ضدر ہا بیسراج الوہاج میں ہے فتاویٰ آ ہو میں لکھا ہے کہ شیخ بر ہان الدین ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مختص مفلس حال میں مرگیا اوراس پرقرضہ ہے پس ایک شخص نے احسان کر کے اس کا قرضہ ادا کر دیا پس آیا اس کا قرضہ ساقط ہوجائے گا تو شیخ نے فرمایا کہ نہیں اس واسطے کہ ساقط کا ساقط کرنامتصور نہیں ہوسکتا کیونکہ قرضہ اس کے مفلس مرنے سے ساقط ہوا تھا اور آخرت میں مطالبہ کاحق ساقط نہ ہوگا بہتا تارخانیہ میں ہےاور کبھی شخ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک متاجر مرگیا اور اجارہ ٹوٹ گیا ہی وارثان متاجر نے اجارہ دہندہ ہے کہا کہ ماازیں خانہ بیزارشدیم یعنی ہم اس گھرے بیزار ہوئے پس آیا مال اجارہ ہے بری ہوگا تو شیخ نے فر مایا کہ بری نہ ہوگا بلکہ ساقط ہوگا اورا گراس کی قبر کے باس اجارہ و ہندہ نے کہا کہ آزاد کن گردن ایں غریب رابعنی اس غریب کی گردن آزاد کردے پس وارث نے کہا کہ دےخورآ زادست یعنی وہ خورآ زاد ہے توبری نہ ہوگا پیملتقط میں ہے۔

اگریوں کہا کہ مجھے بحل کردے تا کہ تجھے بخل کروں 🖈

قاضی بدلیج الدین سے دریافت کیا گیا کہ اگرا کے شخص متونی کی بیوی نے کہا کہ میں نے اپنا آٹھواں حصہ اور مہر فرزندوں کو ارزانی کیاتو آباتر کہ سے ہریت ہوگی فرمایا کہ نہیں بیتا تار خانیہ میں ہاور اگراپنے قرض دار سے کہا کہ ترکت دینی علیک یافاری میں کہا حق خویش بتو مادم قلت یا اردو میں کہا کہ میں نے اپنا قرضہ تجھ پر چھوڑ دیاتو یہ برابر ہوگا حتی کہاں کے بعد دعویٰ نہیں کرسکتا ہے یہ فصول ممادیہ میں ہے اور قاضی جمال الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے نیکوکاری کی راہ سے دوسر سے شخص قرض دار کا قرضہ طالب کوادا کر دیا چھر طالب نے بعد قرضہ وصول کر لینے کے مطلوب کو ہری کر دیا پس آیا احسان کرنے والے کو جو اس نے ادا کیا ہے والیس کر لینے کا اختیار ہے فرمایا کہ ہاں واپس کرسکتا ہے ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ اپنی ماں کے شوہر کی گردن اس حق سے جو

ل لا يخفى عليك ان الذى قضاه عن من مات مفلسا انما قضاه عنه تيرعاً كما صرح والسقوط بموته مفلسا انما هونے حكم القضاء السدباب المواخذة على الورثه كما يشهد به مطالبه الآخرة و مطالبة الآخرة دليل على انه لم يسقط عنه في حق الديانة فلو قضى احد عنه تبرعاً لرفع مواخذة الآخرة عنه بحبيب ان يصح و يسقط به عنه و كان قول الشيخ تهديد و تشديد مثل هو لاء فافهم والله تعالى اعلم-

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🔾 کیک 🗨 کیک کیک کیک کاب الهبة

تیری ماں کا اس پر ہے آزاد کردے اس نے کہا کہ میں نے آزاد کیا اگروہ میری ماں کو بحل کرے اس نے کہا کہ میں نے بحل کیا پس آیا بیا کہ نہیں کیونکہ تعلق بخطر ہے اور جس کے وجود وعدم کا خطر ہواس کی تعلیق باطل ہے اس طرح اگر کسی ہے کہا کہ مرا بحل کن مجھے بحل کردے اس نے کہا کہ میں نے بحل کیا تو پہلے شخص کا ابراً سیجے نہیں ہے اور دوسرے کا ابراً سیجے نہیں منے ہوا ب دیا کہ میں نے بحل کردن اوبر ارکردم اوقال آزاد کردم ولکن تا مادر مرا بحل کند یعنی میں نے شوہر مادر کی گردن بیزار کی یا آزاد کردی لیکن تا کہ میری مال کو بحل کرلے تو بیا براً سیجے ہے اور اگر یوں کہا کہ مجھے بحل کردے تا کہ مجھے بحل کروں اس نے کہا کہ میں نے بھی بحل کیا تو جس قدر قرضہ ہے اس سے بری ہوجائے گا اور جو مال عین ہے اس سے بری نہ ہوگا جیسے غصب و دیعت وغیرہ کذا فی النا تار خانیہ۔

يانجو (١٤ باب:

# ہبہ سے رجوع کرنے کے بیان میں اور جو چیزیں رجوع سے مانع ہیں اور جونہیں مانع ہیں اُن کے بیان میں

قاوی عابیہ میں لکھا ہے کہ جہہ ہے رجوع کر لینا سب حالتوں میں کروہ ہے گرجے ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے جانا چاہے

کہ جبہ چندطرح کا ہوتا ہے ایک جبہ ذی رحم محرم کواور ایک اجنبی کواور ایک ذی رحم کو جوم مہیں ہے اور ایک محرم کو جو ذی رحم نہیں ہے
اور ان سب صورتوں میں سپر دکرنے ہے پہلے وا جب کور جوع کرنے کا حق حاصل ہے کذائی الذخیرہ خواہ وہ حاضر ہو یا غائب ہواور
اس نے قبضہ کر لینے کی اجازت دے دی ہو یا نہ دی ہو کذائی المب و طاور بعد سپر دکر دینے کے ذی رحم محرم سے واپس کر لینے کا حق نہیں
رکھتا ہے اور ذی رحم محرم کے سوایا تیوں میں رجوع کر سکتا ہے لیکن بعد سپر دکر دینے کے خود وا جب فقط رجوع کر لینے میں مستقل نہ ہوگا
ملک علی موہوب لہ کی رضا مندی کا محتاج ہوگا اور سپر دکر دینے سے پہلے خود ہی واجب فقط رجوع کر سکتا ہے بید ذخیرہ میں لکھا ہے
اور واجب کو اختیا ترجوع ہو تی جو جبہ واپس کرلے بیٹھ ہیر سیمیں ہے اور الفاظ رجوع کے یہ بیں رجعت نی مہتی ادا تحقیبا اور دو
تہائی الی ملکی اوابطلتہا او تقضتها لیعنی میں نے اپنی ہید میں رجوع کر لیا یا جب واپس لیا یا ہد اپنی ملک میں واپس لیا یا ہد باطل کیا یا اس کو تو تو تو ہو ہو اس کو تی نفظ نہ کہا لیکن ہد کو تی جو اس کر ایا تو بید رجوع نہ ہوائی وقت میں نے ہد ہے رہ وار کا رہا کہ جس وقت مہید شروع ہوائی وقت میں نے ہد ہدے رجوع کیا
یا طعام موہوب کو اپنے ذاتی طعام میں خلط کیا تو رجوع نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس وقت مہید شروع ہوائی وقت میں نے ہد ہے رجوع کیا
یا طعام موہوب کو اپنے ذاتی طعام میں خلط کیا تو رجوع نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس وقت مہید شروع ہوائی وقت میں نے ہد ہدے رجوع کیا
یا طعام موہوب کو اپنے ذاتی طعام میں خلط کیا تو رجوع نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس وقت مہید شروع ہوائی وقت میں نے ہدے رجوع کیا

ایے وارض جو ہبہ ہے رجوع کرنے کے مانع ہوتے ہیں وہ چندہم کے ہیں ازائجملہ موہوب کا تلف ہوجانا ہے کیونکہ اس کی قیمت والی نہیں کرسکتا اس واسطے کہ قیمت پرعقد ہبنہیں قرار پایا ہے اوراز انجملہ موہوب شے کا موہوب لہ کی ملک ہے ہاہر ہو جاتا ہے خواہ بنج و ہبہ وغیرہ کی سبب سے خارج ہوئی ہواور اس طرح موت بھی ہے کیونکہ وارث کو جوملیت ٹابت ہوئی وہ مورث کی ملکیت ٹابتہ کے غیر ہے اورا گرکی شخص کے غلام کو ہبہ کیا اور غلام نے قبضہ کرلیا تو وا ہب کورجوع کر لینے کا اختیار ہے اور یہی تھم مکا تب میں ہے کہ اگر اس کو پچھ ہبہ کیا اور اس نے قبضہ کرلیا تو وا ہب رجوع کرسکتا ہے اورا گرمکا تب عاجز ہوکر پھررقیق کیا گیا تو بھی امام ابو میں ہے کہ اگر اس کو پچھ ہبہ کیا اور از انجملہ وا ہب کا مرجانا ہے کذا فی البدائع اورا گرموہوب لہ نے پچھ ہبدا پئی ملک ہے ہوسٹ کے نز دیک وا ہب رجوع کرسکتا ہے اورا گرموہوب لہ نے پچھ ہبدا پئی ملک ہے

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کیگر 🗣 کیگر کاب الهبة

حسن بن زیاد نے مجرد میں امام اعظم سے روایت کی ہے کہ اگر کی نے دوسر ہے کوایک کپڑ اہیہ کیا اس نے سیاہ رنگا یا اہب
رجوع کرسکتا ہے کہ افی الحجیط اورصاحین سے کن دیک نہیں رجوع کرسکتا ہے جیسا کہ دوسر ہے رنگوں میں ہے اور امام ابو پوسٹ سہلے شل قول امام اعظم سے کفر ماتے ہے بھر رجوع کیا اور کہا کہ اکثر سیاہ رنگوں میں سرخ سے زیادہ خرج پڑتا ہے اور بعض نے فرمایا کہ بیر
اختلاف اس صورت میں ہے کہ رنگ سیاہ زیادتی میں شار نہ کیا جاتا ہوا وراگر زیادتی میں شار ہو یعنی اس رنگ سے قیمت کپڑ ہے کی بڑھ
جاتی ہوتو بالا تفاق رجوع نہیں کرسکتا ہے بیفاوئ قاضی خان میں ہے اور زیادت متصلہ وہ زیادتی ہے جونفس موہوب میں کی ایسی شے
کی زیادتی ہوجس سے قیمت بڑھ جاتی ہوجیہ جمال وسلائی اور رنگ وغیرہ اوراگر فقط اس شے کا فرخ بڑھ جائے تو وا ہب کور جوع کر
لینے کا اختیار ہے ای طرح اگر نفس موہوب میں زیادتی ہوگر اس سے قیمت میں زیادتی نہ ہوتی ہوتو بھی بھی حکم ہے اور اگر شے
موہوب کوایک جگہ سے دوسری جگہنتال کر کے لے گیا یہاں تک کہ اس کی قیمت بڑھ گی اور نفتال کرنے میں خرچ بڑا تو ملتی میں نہ کور
ہے کہ امام اعظم وام ام محمد سے خون بسبب قصاص کے حال تھا اور موہوب لہ کے پاس ولی قصاص نے عفو کر دیا تو وا ہب اس کو والی نہیں کہ
سالن ہوگیا
میں واب کی بیک جس کا خون بسبب قصاص کے حال تھا اور موہوب لہ کے پاس ولی قصاص نے عفو کر دیا تو وا ہب اس کو والی نہیں کہ
سالت ہے اور اگر غلام کو دے دیے گیا اس کا فدید دے دیا تو بیام وا ہہ بیکو وا ہب نے رجوع کر لیا تو جرم غلام پر ہے
لیا مام ایس کے ساتھ ہے تیمین میں ہے اور اگر موہوب لہ کے فدیدادا کردینے سے پہلے وا ہب نے رجوع کر لیا تو جرم غلام پر ہے
لیں وا ہب یا تو غلام کودے دے گایا اس کا فدیدادا کردینے سے پہلے وا ہب نے رجوع کر لیا تو جرم غلام پر ہے
لیں واہ بیا تو غلام کودے دے گایا اس کا فدیدادا کردینے سے پہلے وا ہب نے رجوع کر لیا تو جرم غلام پر ہے۔
لیں واہ بیا تو غلام کودے دے گایا اس کا فدیدادا کردینے سے پہلے وا ہب نے رجوع کر لیا تو جرم غلام پر ہو

موہوب کامتغیر ہونار جوع کرنے کا مانع ہے ☆

اگر غلام کا ہاتھ کما ٹاگیا اور موہوب لہ نے اس کا آرش لے لیا تو واہب کور جوع کرنے کا اختیار ہے گرارش نہ لے گا یہ

بر الرائق میں ہے اور اگر موہوب لہ نے غلام موہوب کو قر آن شریف یا لکھنا یا کوئی صنعت سکھلائی تو پیر جوع کرنے ہے مانع نہیں

ہر کونکہ بیزیادتی نفس موہوب میں نہیں ہے پس نرخ کے زیادہ ہونے کے مشابہ قر اردی جائے گی بیمبین میں ہے اور اگر زیادتی

منفصلہ ہوتو وہ رجوع کرنے ہے مانع نہیں ہوتی ہے خواہ اصل موہوب ہے متولد ہوجیے بچہ اور دودھ اور پھل وغیرہ یا اس ہے متولد نہ
ہوجیے ارش وعقر و کمائی و کرایہ وغیرہ اور اگر موہوب میں نقصان آیا ہوتو وہ رجوع کرنے سے مانع نہیں ہے اور موہوب لہ نقصان کا
ضامن نہ ہوگا اور از انجملہ عوض ہے کذائی البدائع اور از انجملہ موہوب کا متغیرہونا رجوع کرنے کا مانع ہے مثلاً گیہوں تھے کہ اس نے

کسی نے ظلم ہے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ 🛫 عوض پر یعنی موہوب لہ نے ہیں کاعوض دیا ہو 🗓

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کیگر ( ۹۱ کیگیر کتاب الهبة

پیائے یا آٹا تھا کہ اس کی روٹی پکائی یا ستو تھے کہ ان کو مسکہ میں گھے کیا یا دو دھ تھا کہ اس کا پنیر بنایا یا مسکہ نکالا یا اقط بنایا ہمذا فی التا تار خانیہ اوراز انجملہ زوجیت ہے یعنی واہب وموہوب لہ باہم ہوی وشوہر ہوں خواہ دونوں میں ہے کوئی کا فرہو یا مسلمان ہو کذا فی الاختیار شرح المختار۔اگر ایک نے میاں و بی بی میں ہے دوسرے کو پچھ ہبہ کیا تو پھر رجوع نہیں کر سکتا ہے اگر چہ دونوں میں کی وجہ سے نکاح منقطع ہوجائے اوراگر مرد نے کسی اجنبی عورت کو پچھ ہبہ کیا پھر اس سے نکاح کرلیا یا اجنبی عورت نے کسی مرد کو پچھ ہبہ کیا پھر اپ شین اس کے نکاح میں دیا تو واہب کو اختیار ہے کہ ہبہ سے رجوع کرلے کیونکہ ہبہ کرنے کے بعد نکاح ہونا ہبہ سے رجوع کرنے کا مذکل میں ہونا ہبہ سے رجوع کرنے کا مذکر کے بعد نکاح ہونا ہبہ سے رجوع کرنے کا مذکل کا خان میں ہے۔

از انجبله مجرمیت کے قرابت اگرموہوب لہ اور وا ہب میں متحقق ہوتو ہبہ ہے رجوع کرنے کی مانع ہے خواہ قریب مسلمان ہو یا کا فر ہو ہکذا فی اسمنی اور جولوگ قرابت کے محارم میں ہے ہوں جیسے باپ و دا دا وغیرہ اور ماں و دادی و نانی وغیرہ اور اولا دیثے و یوتے وغیرہ اگران لوگوں کو ہبہ کر ہے تو پھرز جوع نہیں کرسکتا ہےاوراس حکم میں پسرودختر کاولا دکا حال بکساں ہےاسی طرح بھائی اور بہنیں ایک علم ہیں اور پچیا اور پھوپھی کا حکم بھی مکسال ہے اور جن لوگوں کے ساتھ کسیب سے محرمیت ہوبسبب قرابت کے نہ ہوتو ایی محرمیت ہبہ سے رجوع کرنے کی مانع نہیں ہوتی ہے جیسے رضاعت کی ماں اور بآپ وغیرہ یا بھائی وہبنیں وغیرہ ای طرح اگر دامادی کے رشتہ سے محرمیت قائم ہوتو و ہ بھی رجوع کی مانع نہ ہوگی جیسے ہیوی کی ماں وغیرہ اور ربائب بعنی بیوی کے ساتھ جوغیر شو ہر ہے اولا د ہواور بہواور داما دوغیرہ کواگر ہبہ کیا تو رجوع کرسکتا ہے بیخزانۃ انمفتین میں ہے فرمایا کہ ایک حربی ملک میں امان لے کرآیا اور یہاں اس کا ایک بھائی مسلمان ہے ان دونوں میں ہے کئی نے دوسرے کو کوئی چیز ہبہ کی تو پھراس ہبہ ہے رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اگر موہوب لہ نے اس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ وہ دارالحرب کولوٹ گیا تو ہبہ باطل ہو گیا اوراگر اس نے بعنی حربی نے مسلمان پراس کو قبضه کر لینے کی اجازت دے دی تھی پھر حربی کے دارالحرب لوٹ جانے کے بعداس نے قبضہ کیا تو استحساناً جائز ہے اور قیاساً جائز نہیں ہے بیمبسوط میں ہے اگراینے بھائی کے وکیل ملحوکوئی چیز ہبہ کی تو رجوع نہیں کرسکتا ہے کیونکہ عقد ہبداور موہوب لہ کی ملک کی اس کے بھائی کوحاصل ہوئی ہے بخلاف اس کے اگر بھائی کے غلام کو ہبہ کی تو ایسانہیں ہے اور اگر وکیل نے ہبدرد کیا اور موکل نے قبول کیا توضیح ہے بیقنیہ میں ہےاگرایک شخص نے اپناغلام اپنے بھائی اور ایک اجنبی کو ہبہ کیا اور دونوں نے اس پر قبضہ کرلیا تو اجنبی کے حصہ میں رجوع کرسکتا ہے اس عملے کہ اس حصہ بعض کی صحت رجوع کوکل پر اعتبار کیا ہے میبسوط میں ہے اگر ایک دار ہبہ کیا اور موہوب لہنے بیت انصیافتہ میں جس کوفاری میں کا شانہ کہتے ہیں ایک تنور روٹی ایک نے کا بنوایا تو وا ہب کور جوع کرنے کا اختیار ہے اس طرح اگراس میں جارہ دینے کی جگہ تیار کی تو بھی وا ہبر جوع کرسکتا ہے بیظہیر پیمیں ہے۔

اگر کسی کوجمام ہبہ کیااوراس نے اس کومسکن بنایا یامسکن ہبہ کیااوراس نے جمام بنایا پس اگراس کی عمارت بحالہ ہو کہ اس میں پھے ذیادتی نہیں کی ہے تو رجوع کرسکتا ہے اوراگراس میں پھے عبارت بڑھادی یا دروازہ بندکر نے کا لگایا یا اس پر بچ کرادی واصلاح کرائی یا کہ کل کرائی تو رجوع نہیں کرسکتا ہے یہ محیط میں ہاوراگر عمارت ڈھائی ہوتو زمین واپس لے سکتا ہے اوراگر پھے تلف کیا ہوتو باقی واپس کرسکتا ہے یہ وجیز کردری میں ہے ایک شخص نے دوسرے کوایک دار ہبہ کیا اس نے اس پر بچ کرائی یا کہ گل لگائی یا سونے یا جا ندی سے نقش و نگار کرائے یا اس میں عنسل خانہ بنوایا یا کوئی زمین ہبہ کی کہ اس کے ایک نگرے میں اس نے عمارت بنوائی تو ہمارے جا ندی سے نقش و نگار کرائے یا اس میں عنسل خانہ بنوایا یا کوئی زمین ہبہ کی کہ اس کے ایک نگرے میں اس نے عمارت بنوائی تو ہمارے

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی تاب الهبة

ز مین کوجس صورت میں ہبہ کیا اُس کے ماسوا (تغمیر وغیرہ) کرڈ الی تو کیاز مین ہبہوا پس ہوجائے گا؟

اگردار ہیہ کیااوراس نے اس کی عمارت ڈھادی تو اس کوز مین واپس لینے کا اختیار ہے بیمبسوط میں ہے اوراگردار ہیہ کیا پھر
اس کی عمارت گرنگی تو باقی واپس لے سکتا ہے ای طرح اگر بعض ہیہ کو تلف کردہ شدہ ہے واپسی کا حق سا قط ہوا اور باقی موجود
کو واپس لے سکتا ہے بید غایۃ البیان میں ہے اگر ایک دار ہیہ کیا اور اس میں ہے تھوڑ اواپس کر لیا تو باقی کا ہمیہ باطل نہ ہوگا بیتا تا خانیہ
میں لکھا ہے اگر موہوب لہ نے ہیہ کے مریض غلام یا ذخی کی دوا کی اور وہ اچھا ہوگیا یا اندھا و بہرا تھا پس دیکھنے اور سننے لگا تو رجوئ
میں لکھا ہے اگر موہوب لہ نے ہیہ کے مریض غلام یا ذخی کی دوا کی اور وہ اچھا ہوگیا یا اندھا و بہرا تھا پس دیکھنے اور سننے لگا تو رجوئ
میں لکھا ہے اگر موہوب لہ نے علاج کر کے اچھا کیا تو اس ہے
مالت کر نے کا استحقاق باطل ہوگیا بی خلاصہ میں ہے اور اگر غلام ہیہ کیا اور موہوب لہ نے اس کو مد ہر کر دیا تو واپس نہیں کر سکتا ہے اور اگر
مکا تب کر دیا مگر وہ عاجز ہو کر پھر ملوک رفتی ہوگیا تو واہب واپس لے سکتا ہے اور اگر موہوب لہ پرکوئی جنایت کی تو واہب واپس لے سکتا ہے اور اگر غلام ہے دوہ ہو ہوں ہوگیا چھر بڑھا ہوگیا اور اس وقت اس کی جو ہیہ کرنے کے وقت تھی اور واہب نے رجوع کرنا چاہا تو نہیں لے سکتا ہے کو نکہ جس وقت اس میں جو بہہ کرنے کے وقت تھی اور واہب نے رجوع کرنا چاہا تو نہیں لے سکتا ہے کو نکہ جس وقت اس میں خور نہ ہوگیا یا پر شکل تھا خوبھورت ہوگیا تو رجوع کرنا چاہا تو نہیں لے سکتا ہے کو نکہ جس وقت اس میں خوب نہیں کرسکتا ہے بیز زانہ المختین میں ہے۔

اگروہ غلام طویل تھااور ہبہ کیا پھراس کا طول زیادہ بڑھ گیا اور بیطول نقصان میں شار ہے کہ اس سے قیمت نہیں بڑھتی بلکہ گھٹتی ہے اورکوئی بھلائی نہیں آتی ہے تو وا ہب اس کو واپس لے سکتا ہے بیم عطر شعی میں ہے ایک شخص نے ایک غلام خرید کر قبضہ کر کے دوسر سے خص کو ہبہ کر کے اس کے سپر دکیا پھر ہبہ سے بدوں تھم قاضی رجوع کر لیا پھر غلام میں کوئی عیب پایا تو اپنے ہائع کو واپس کر سکتا ہے پس اس صورت میں بدوں تھم قاضی واپس لینے کو بمنز لہ تھم قاضی کے واپس لینے کے قر اردیا ہے یہ قباوی قاضی خان میں ہے اگر قرض دارغلام کو ای شخص کو ہبہ کیا جس کا غلام پر قرض ہے تو قرضہ باطل ہو گیا ای طرح اگر غلام نے خطا سے سی کوئل کیا ہے اور مولی

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد۞ كَتَاب الهبة

نے ولی مقتول کو بیفلام ہبہ کردیا تو جنایت باطل ہوگئی اور استحساناً واہب کور جوع کرنے کا اختیار ہے اور جب ہبہ ہے رجوع کرلیا تو امام محکہ ہے تول میں قرضہ اور جنایت عود نہ کرے گی اور بیا یک روایت امام اعظم ہے بھی آئی ہے اور قیا سا ہبہ ہے رجوع نہیں کرسکتا ہے بیدسن نے امام اعظم ہے اور استحساناً اس کا رجوع کر لینا صحیح ہے بید قاوی قاضی خان میں ہے زیادات میں ہے کہ کی لاے کا اپنے وصی کے مملوک پر قرضہ ہے پھروصی نے وہ مملوک ای لاکے کا اپنے وصی کے مملوک پر قرضہ ہے پھروصی نے وہ مملوک ای لاکے کو ہبہ کردیا پھراپنے ہبہ ہے رجوع کرنے کا قصد کیا تو امام محکہ ہے روایت ہے کہ اس کو بیا ختیار نہیں ہے اور ظاہر الروایة کے موافق رجوع کرسکتا ہے بیہ خلاصہ میں ہے۔اگر ایک شخص نے ایک غلام دو شخصوں کو ہبہ کیا تو اس کو ایک شخص کے حصہ ہے رجوع کر لینے کا اختیار ہے ای طرح اگر اس نے ایک حصہ بطور ہبہ کے دیا ہوا ور دوسر سے کو بطور صدفہ کے دیا ہوتو ہبہ ہے رجوع کر سکتا ہے بیہ مبسوط میں ہے۔دوشخصوں نے ایک غلام ایک شخص کو ہبہ کیا دونوں نے اس کے سرد کر دیا پھر ایک شخص نے دوسر سے کے غائب ہونے کی حالت میں اپنے حصہ ہبہ ہے رجوع کرنا چاہا تو اس کو اختیار ہے بی قاوی قان میں ہے۔

اگر کسی نے دوسرے کوایک باندی ہبہ کی اس نے باندی کوقر آن شریف پاسکھنا یا مشاطکی سکھلائی تو واہب اس کوواپس نہیں لے سکتا ہے یہی مختار ہے میصمرات میں ہے اگر دارالحرب میں کوئی باندی ہبہ کی اور موہوب لہ اس کو دارالا سلام میں نکال لایا تو واہب رجوع نہیں کرسکتا ہے یہ بحرالرائق میں ہے اگر ہبہ کی باندی بچہ جنو فی الحال واہب کو باندی واپس لینے کا اختیار ہےاورامام ابو یوسف ؓ نے فر مایا جب تک بچہ اپنی ماں سے بے پرواہ نہ ہو جائے یعنی مختاج نہ رہے تب تک واپس نہیں لے سکتا ہے اور بعد اس کے صرف باندی کو بدوں بچہ کے واپس لےسکتا ہے بیظہیریہ میں ہے بشر ؓ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ اگر رجوع کرنے میں باہم جھاڑا کیا عالانکہ بچصغیر ہے پھروہ بالغ ہوااور حال بیگز را کہ قاضی نے باندی واپس لینے کو باطل کیا ہے تو فرمایا کہ باندی کوواپس لے سکتا ہے بیہ حاوی میں ہےاوراگر شےموہوب کے بدن میں قیمت کے لحاظ ہے اچھی زیادتی ہوگئی پھروہ زیادتی جاتی رہی تو واہب کواختیار ہے کہ اس کووا پس کر لے بیظہیر یہ میں ہا گرایک شخص کوایک باندی ہبہ کی تو واہب کواختیار ہے کہ رجوع کر کے باندی کے بچہ کے سوائے باندی کوواپس لے اور یہی حکم تمام حیوانات و پھلوں وغیرہ میں ہے بینیا ہے میں ہے اور اگروا ہب نے باندی ایس حالت میں واپس لینی عِانی کہ جب وہ پید سے تھی پس اگر پید ہونے سے اس میں خوبی آگئی ہوتو واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر برائی آگئی ہوتو واپس لے سكتا ہاوراس حالت ميں بانديوں كا حال مختلف ہوتا ہے بعضى باندياں پيد ہونے ہوئى تازى خوش رنگ نكل آتى ہيں اور بعضى باندیوں کو جب پیٹے ہوجا تا ہے تو پنڈلی تیلی زر دہوجاتی ہے پس پہلی صورت میں نفس ذات میں زیادتی ہونے کی وجہ ہےواپس نہیں کرسکتا ہےاور دوسری صورت میں نقصان آنے کی وجہ ہے واپس کر لینے کا کوئی مانع نہیں ہے یہ بسوط میں ہے اگر کوئی باندی ہبہ کی اور وہ جوان ہوکر کبیر ہوگئی تو واپس نہیں کرسکتا ہےاور یہی حکم تمام حیوانات کا ہے بیمحیط سرحسی میں ہےا گر کوئی حاملہ باندی یا گا بھن چویا پیہ ہدکیااور بچہ جننے سے پہلے ہبہ سے رجوع کر کے لےلیا پس اگراتنی مدت بعدوا پس لیا کہ جس میں پیمعلوم ہے کہ حمل میں کچھزیا دتی نہ ہوئی تو جائز ہے در نہ جائز نہیں ہے اور اگر اعثر اہبہ کیا اور اس میں بچہ پیدا ہو گیا تو واپس نہیں لے سکتا ہے بیہ جو ہر ۃ النیر ہ میں ہے اگر ا بی باندی اس کے شوہر کو ہبہ کر دی تو نکاح باطل ہو گیا بھراگر ہبہ ہے رجوع کر لیا تو نکاح عود نہ کرے گا جیسا کہ دین و جنایت عود نہیں کرتی ہے بیخزائۃ انمفتین وقاضی خان میں ہے۔

اگرمنکوحہ باندی اس کے شو ہرکو ہبہ کر دی یہاں تک کہ نکاح فاسد ہوگیا پھراپنے ہبہ ہے رجوع کرلیا تو نکاح عود کر ہےگا

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد۞ كَانِ الهبة

اس کوصد دالشہید نے خلافیات میں ذکر کیا ہے اور امام محریہ نے کتابوں میں چند مقامات میں ذکر کیا کہ ہمہ میں رجوع کر لینے ہے واہب کی جانب اس کی قدیم ملک عود کرتی ہے اور قدیم ملک عود کرنے ہے مرادز مانہ مستقبل کے لئے ہے نہ زمانہ ماضی کے واسطے آیا تو نہیں ویکھتا ہے کہ اگر کسی شخص نے مال زکو ہ دوسر ہے کوسال گزرنے سے پہلے ہمہ کیا اور سپر دکر دیا پھر بعد سال کے ہمہ سے رجوع کر لیا تو وا ہب پر زمانہ ماضی کی زکو ہ واجب نہ ہوگی پس زمانہ ماضی کی زکو ہ واجب ہونے کے حق میں قدیم ملک عود کرنے کا حکم نہ دیا گیا اس طرح اگر کوئی دار دوسر ہے شخص کو ہمہ کر کے سپر دکیا پھر اس کے پہلو میں کوئی دار فروخت کیا گیا پھر وا ہمب نے ساتھ اپنے ہمبہ سے رجوع کر لیا تو وا ہمب کو اختیار نہ ہوگا کہ وہ دار شفعہ میں لے اور اگر وہ دار اس کے زمانہ ماضی کی قدیم ملک کے ساتھ عود کرتا اور ایسا ہوتا کہ گویا اس کی ملک سے خارج نہیں ہوا ہے تو اس کو شفعہ میں دار فروخت شدہ لینے کا اختیار حاصل ہوتا ہے یہ ذخیرہ میں سے

کر کوئی با ندی ہبہ کی اورموہوب لہ نے اس سے وطی کرلی تو بعض نے فر مایا کہ جب تک وہ حاملہ نہ ہوئی ہوتو تب رجوع کر سکتا ہےاوریمی اصح ہے بیہ جوہرۃ النیر ہ میں ہےاوراگراپنے بھائی کو ہبہ کیا حالانکہ وہ دوسرے کاغلام ہےتو ہبہوا پس کرسکتا ہےاوراگر ا ہے بھائی کے غلام کو ہبہ کیا تو امام اعظم کے نز دیک رجوع کرسکتا ہے اور صاحبین کے نز دیک ہبہوا پس نہیں لے سکتا ہے اور اگر دونوں واہب کے ذی رحم محرم ہوں تو فقیہ ابوجعفر ہندوانی نے فر مایا کہ بالا تفاق رجوع نہیں کرسکتا ہے کذا فی محیط السرخی اور یہی سیجے ہے یہ فناویٰ قاضی خان میں ہےاوراگر کسی مکا تب کو ہبہ کیا حالانکہ وہ مکا تب اس واہب کا ذور حم محرم ہے پس اگر اس نے مال کتابت ادا کر دیا اور آزاد ہو گیا تو واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر عاجز ہو کر پھرمملوک ہو گیا تو امام محد ؓ کے نز دیک رجوع نہیں کرسکتا ہے اور امام ابو یوسٹ کے بزویک ہبدے رجوع کرسکتا ہے اور اگر مکا تب کوئی شخص اجنبی ہواور اس کا مولیٰ اس واہب کا قرابت دار ہو پس اگروہ مکاتب مال کتابت وے کرآزاد ہو گیا تو واہب کور جوع کا اختیار ہے اور اگر عاجز ہوا تو بھی امام اعظم کے نز دیک یہی حکم ہے بیم حیط سرحسی میں ہے ایک مخص نے دوسرے کے غلام کوایک باندی ہبہ کی اس نے قبضہ کرلیا پھروا ہب نے ہبہ ہے رجوع کرنا جا ہا حالانکہ غلام کا ما لک غائب ہے پس اگروہ باندی مولی کے قبضہ میں ہوتو واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر غلام کے قبضہ میں ہوپس اگر غلام ماذون التجارة ہے تو واہب ہبہ ہے رجوع کر کے واپس لے سکتا ہے بیخزانۃ المفتین میں لکھا ہے اورا گرغلام ماذون نہ ہو بلکہ مجور ہوتو جب تک مولی حاضر نہ ہووا پس نہیں لے سکتا ہے اور اگر غلام نے کہا کہ میں مجور ہوں اور وا ہب نے کہا کہ تو ماذون ہے اور مجھے تیرے مالک کے حاضر ہونے سے پہلے ہبدر جوع کرنے کا اختیار ہے توقتم ہے واہب کا قول قبول ہوگا اور پیاستحسانا ہے اور قیاساً غلام کا قول قبول ہونا چاہنے اور واہب سے مصرف اس کے علم پر لی جائے گی اور اگر غلام نے اپنے مجور ہونے کے گواہ پیش کئے تو قبول نہ ہوں گے اور پیسب تھم اس وقت کا ہے کہ جب غلام حاضر ہواور مولی غائب ہواور اگرمولی حاضر اور غلام غائب ہواور وا ہب نے اپنے ہبہ سے ر جوع کر کے ہبدواپس لینا جا ہا پس اگر موہوب غلام کے قبضہ میں ہوتو مولی خصم قر ار نہ دیا جائے گا اورا گرموہوب عین مولیٰ کے ہاتھ میں ہوتو خصم قرار دیا جائے گا پھراگرمولی نے کہا کہ مجھے یہ باندی میرے فلاں غلام نے ودیعت دی ہےاور میں نہیں جانیا ہوں کہ تو نے اس کو ہبہ کر دی ہے یانہیں پھر مدعی نے ہبہ کر دینے کے گواہ قائم کئے تو مولی خصم قرار دیا جائے گا یعنی اس پرڈ گری ہوسکتی ہے اور جب قاضی نے وا ہب کے نام باندی کی ڈگری کر دی اور اس نے قبضہ کرلیا پھروہ وا ہب کے پاس موثی تازی بدن کی راہ ہے بڑھ گئی پھرموہوب لہ نے آگرغلام ہونے ہےا نکار کیا تو اس کا قول قبول ہوگا اوروہ باندی کوواپس کے سکتا ہے پھروا ہب کو ہبہ ہے رجوع کا اختیار نہ ہوگا اورا گروہ باندی وا ہب کے پاس مرگئی ہوتو موہوب لہ کواختیار نہ ہوگا کہ جا ہے وا ہب سے قیمت کی ضان لے یامستودع ہے پھراگرواہب سے صان لی تو وہ مستودع ہے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر مستودع سے صان لی تو مستودع بھی اس کو واہب

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کیک 🕜 ۱۹۵ کیک و کتاب الهبة

ے واپس نہیں لے سکتا ہے۔

واضح ہو کہ کتاب میں مستودع پر ضان واجب ہونا ذکر کیا اور پھھا ختلاف بیان نہ کیا اور کرفی نے ذکر کیا ہے کہ بیامام محکد کا وہ اور امام ابو یوسف کے نزویک مستودع ضامن نہ ہوگا اور اگر مستودع نے واہب ہے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو نے میرے مودع کو یہ باندی ہیں کہ ہوگا وہ فضی میرا غلام نہیں ہے پھر مدی نے گواہ دیے کہ وہ شخص غائب اس کا غلام ہے لیاں گروہ غلام زندہ ہوتی اور اگر واجب نے کہا کہ میر ہے پاس گواہی نیوں اور مستودع سے مطاب کی تو قاضی اس سے تم لے گا کہ والی قبول کی اور آگر واجب نے کہا کہ میر ہے پاس گواہی نیوں کی اور اگر واجب نے کہا کہ میر ہے پاس گواہی نیوں میں اور اگر تحول کی اور اگر واجب نے کہا کہ میر ہے پاس گواہی نیون میں اور اگر تحول کی تو قاضی اس سے تم لے گا اور اگر مدی نے اس امر کے گواہ دیے کہ فلال غائب میر اغلام ہو گواہ وہ بید ہوں گے اور ہوں گے اور اگر مدی نے اس امر کے گواہ دیے کہ فلال غائب اس کا غلام تھا اور وہ مرگیا تو قبول ہوں گے اور گورٹ کر دی جائے گا فروخت کر دیا اور خالد نے بعوض ہزار درہم کے غلام نے کہ فلال غائب اس کا غلام تھا اس نے اس کو ہزار درہم کو خالد کے ہاتھ فروخت کر دیا اور خالد نے بعوض ہزار درہم کے غلام نے کہ فلال خالی نہ ہوں گے اور اگر مدی نے اس امر کے گواہ دیے کہ فلال خالم تھا اس نے اس امر کے گواہ دیے کہ فلال خالم تھا اس نے اس کو ہزار درہم کو خالد کے ہاتھ فروخت کر دیا اور خالد نے بعوض ہزار درہم کے غلام نے کہ فلال خالم نے کہ فلال خالی نے گواہ قبول نہ ہوں گے اور اگر مدی نے دیا درہ کو اور نہ قابوں نے دی کو خلال خالی خالہ کہ بیر کے خال خال خالم نے اس کو خلال خالم میں ہے اگر کر دیا اور اگر اس کو دھلا یا ہوتو رجوع کر سکتا ہے بیچوا سر حسی میں ہو اور اگر س کو دھلا یا ہوتو رجوع کر سکتا ہے بیچوا سر حسی میں ہور اگر س کو دھلا یا ہوتو رجوع کر سکتا ہے بیچوا سر حسی میں ہور اگر س کو بو ایا تو واپس تہیں لے سکتا ہے بشر طیکہ اس کے ختم میں ہے اور اگر اس کو دھلا یا ہوتو رجوع کر سکتا ہے بیچوا سر حسی ہو سے خسی میں نے اور اگر اس کو دھلا یا ہوتو وہ ہو کہ کی کر دری میں ہے۔

کچھالیں چیزوں کابیان جن میں رجوغ کر سکنے کے لئے کچھٹرا نظالا گوہوتی ہیں ☆

كتاب الهبة

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد۞

آب انگورکو جوش دیں یہاں تک کہ وہ تہائی جل جائے اور ایک تہائی باقی رہے پھر جس قدر جل گیا ہے ای قدر پانی اس میں ڈالے اور دھیری آئی ہے پکائے بھر چھوڑ دے یہاں تک کہ اشتد اوآ جائے اور جھاگ ڈال دے اور بیا نفظ معرب ہے اصل میں پختہ ہے بیہ خزائۃ المفتین میں ہے۔ ایک شخص نے بکری یا گائے ہید کی پھر موہوب لہنے اس کو اپنی قربانی یا ہدی یا جزاء شکاریا نذر کے واسطے واجب کردیایا بدنہ یا گائے کومقلد کے دیا قطوع کی قربانی کے لئے واجب کردیا تو ظاہر الروایات میں واہب کو اپنے ہیدے رجوع کر

لینے کا اختیار ہے اورامام ابو یوسف ؓ ہے روایت ہے کہ رجوع نہیں کرسکتا ہے میرمحیط سرتھی میں ہے۔ اگر کسی کوایک بکری ہبہ کی اس نے ذرج کرڈ الی تو واہب رجوع کرسکتا ہے اور پیہ بلاخلاف ہے اوراس کی قربانی کی یا متعہ کی بدی میں ذرج کی تو امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک رجوع نہیں کرسکتا ہے اور امام محدؓ کے نز دیک رجوع کرسکتا ہے اور موہوب لہ کا اصحبہ و

اگرزید نے اپناغلام عمر وکو بہہ کیااس نے قبضہ کرنے کے بعد خالد کو بہہ کیااور خالد نے اس پر قبضہ کیا تو زید کور جوع کرنے اور خلام لینے کی ندعمرو سے کوئی راہ ہے اور نہ خالد سے لیکن اگر عمر و چا ہے تو رجوع کرکے خالد سے لیے اور پھر زیداس کوعمرو سے لیے سکتا ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔ قال المحتر عم یہ بنا براصل نہ کورہ بالا ہے کہ موہوب لہ کی ملک سے خراج مانع رجوع وا بہب ہو اور پھر عود مورث حق رجوع ہے فاقعم اور اگر عمر و کو غلام خالد سے بوجہ بہہ یا صدقہ یا میراث یا وصیت یا خرید وغیرہ کے پہنچا ہوتو زید کو اختیار نہ ہوگا کہ اپنے بہہ سے رجوع کر کے اس کو لے لیے بیمچھ میں ہے اگر موہوب لہ نے بہہ کی چیز کو کی شخص کے ہاتھ فروخت کیا اور مشتری نے عیب کی وجہ سے واپس کر دی تو وا بہب کو اختیار نہ ہوگا کہ بہہ سے رجوع کر کے اس کو لے لیے بیشرح جمع البحرین میں لکھا ہے اور سخناتی میں لکھا ہے کہ اگر کی شخص کی کوئی چیز غضب کر لی پھر عاصب نے وہ چیز کی کو بہہ کی یا صدقہ میں دی یا اجارہ پر دی یا رہن کی یا ور بوان لوگوں نے ڈانڈ دیا ہے ان میں سے موہوب لہ اور متصدتی علیہ اس ڈانڈ کو عاصب سے واپس نہیں لے سکتا ہو اور متاجر کے گاور جوان لوگوں نے ڈانڈ دیا ہوئان میں سے موہوب لہ اور متصدتی علیہ اس ڈانڈ کو غاصب سے واپس نہیں لے سکتا ہوئی قدر ور متاجر کی گی اور جوان لوگوں نے ڈانڈ دیا ہے ان میں سے موہوب لہ اور متصدتی علیہ اس ڈانڈ کو غاصب سے واپس نہیں لے سکتا ہو اور متاجر

ا يا صطلاح كتاب الحج مين مرقوم إلى مصدق عليه جس رصدقه كيا يعنى جس كوصدقه مين ديا إلى

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كالى الهبة

اورمستودع ومرتبن اس کی قیمت غاصب ہے واپس لے سکتے ہیں اورمشتری اینے دام اس ہے داپس لےسکتا ہے اور اگر غاصب کے یاس ہے کسی مخض نے چورالی یا غصب کرلی اور تلف ہوگئی اور مغصوب منہ اصلی یعنی مالک نے ان دونوں سے صان لی تو بید دونوں غاصب ہے واپس نہیں لے سکتے ہیں بیتا تارخانیہ میں ہے اس میں کچھا ختلاف نہیں ہے کہ اگر ہبہ ہے رجوع کرنا بحکم قاضی واقع ہوا تو بیعقد ہبہ کا تسخ ہے اور باہمی رضامندی ہے رجوع کر لینے میں اختلاف ہے اور ہمارے اصحاب کے مسائل اس امریر ولالت کرتے ہیں کہ وہ بھی مثل علم قاضی ہے رجوع کرنے کے فتنح ہے کیونکہ انہوں نے فر مایا کہ جوشے غیر منقسم ایسی ہو کہ مثل قسمت کے اس میں ر جوع کرنامیج ہےاوراگرابتدائی ہبہ ہوتا تو شیوع کے باوجود ہبہ سیجے نہ ہوتاای طرح اس رجوع کاسیجے ہونا قبضہ پر موقو ف نہیں رہتا ہے اورا گرفتخ عقد نہ ہوتا بلکہ ابتدائی ہبہ ہوتا تو اس کا سیح ہونا قبضہ پر موقو ف رہتا ای طرح اگر زید نے عمر و کوکوئی چیز ہبہ کی اور عمر و نے خالد کو ہبہ کر دی پھر عمر و نے اپنے ہبہ سے رجوع کرلیا تو زید کو اختیار ہے کہ وہ بھی اپنے ہبہ سے رجوع کر کے عمر و سے واپس لے پھر اگر اس صورت میں عمر و کوخالد ہے بطور مستقل ہبہ کے وہ شے پینچی ہوتی تو زید کوعمرو سے رجوع کر لینے کا اختیار نہ ہوتا اپس بیرمسائل دلالت کرتے ہیں کہ بغیر حکم قضا کے رجوع کرنا بھی فتنح ہے ہیں جب رجوع کی وجہ سے عقد ہبہ شنخ ہوا تو وہ شے اپنی قدیم ملک کی طرف عود کر آئی اورواہب اس کا مالک ہوگیا اگر چہاس نے قبضہ نہ کیا ہو کیونکہ قبضہ کا اعتبار ملک کے منتقل ہونے میں ہوتا ہے نہ ملک قدیم کی طرف عود کرتے ہیں اور شےموہوب رجوع کرنے کے بعدموہوب لہ کے ہاتھ میں امانت رہتی ہے کہ اگر وہ تلف ہوجائے تو موہوب لہ ضامن نہ ہوگا اور اگر واہب اور موہوب لہنے رجوع کرنے پر باہمی رضامندی ظاہر نہ کی اور نہ قاضی نے حکم کیالیکن موہوب لہنے واہب کووہ شےموہوب ہبہ کردی اور واہب نے اس کو تبول کر لیا تو جب تک اس پر قبضہ نہ کرے اس کا مالک نہ ہو گا اور جب قبضہ کر لیا تو بمنزلہ باہمی رضامندی یا بحکم قاضی رجوع کرنے کے قرار دیا جائے گا اور موہوب لہ کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ رجوع کر کے واپس لے بیہ بدائع میں ہے ابن ساعہ نے امام ابو یوسف ؓ ہے روایت کی ہے کہ جب تک قاضی ہبہ کے نقض کا حکم نہ دے تب تک موہوب لہ کو ہبہ میں تصرف کرنا جائز ہے اور جب ہبہ کے تو ڑ دینے کا حکم دے دیا تو پھرنہیں جائز ہے اور ایسا ہی امام اعظم ؓ وامام محمد کا قول ہے بیمحیط

ہبہ سے صدقہ کی نیت کی تورجوع ساقط ہوجائے گا ☆

اگر شے موہوب قابض یعنی موہوب لہ کے قبضہ میں قاضی کے ہیقو ڑ دینے کے تھم کے بعد تلف ہوگئی اور ہنوز واہب نے اس پر قبضہ نہ کیا تھا تو واہب کواس سے صغان لینے کا اختیار نہ ہوگا لیکن اگر بعد تھم قاضی کے واہب نے طلب کی اور موہوب لہ نے دینے سے انکار کیا اور وہ تلف ہوگئی تو صغان لینے کا اختیار نہ ہوگا لیکن اگر بعد تھم تا تھی کہ بعد موہوب لہ نے ہیدوا پس نہ کیا اور ہنوز حاکم نے بھی واپسی کا تھم نہ کیا تھا کہ موہوب لہ نے وہی شے موہوب واہب کو ہید کی اور واہب نے اس پر قبضہ کر لیا تو بمز لہ اس کے رد کر دینے کے ہید ذخیرہ میں ہا گرقاضی نے کی امر مانع کی وجہ سے رجوع باطل ہونے کا تھم کیا پھر وہ امر مانع دینے یا حاکم کے رد کر دینے کے ہید ذخیرہ میں ہا اگر قاضی نے کی امر مانع کی وجہ سے رجوع باطل ہونے کا تھم کیا پھر وہ امر مانع کی اور ہوع کرنے کا حق کو دکرے گا میں چوا ہر الجام کے میں ہے اگر کی شخص کو کوئی شے ہید کی تھر واہب نے کہا کہ میں نے اپنا حق میں ہو جا ہے گا ہے جوا ہر اخلاطی میں ہا اور اگر ہید کے رجوع کرنے کے حق سے کوئی چیز لے کرصلح ہیں سے اگر کی شخص کی اور رجوع کرنے کے حق سے کوئی چیز لے کرصلح کی کر بید کے اور وہ شے اس ہیں ہو جائے گی اور رجوع کرنے کا حق میں ہے اگر کی شخص کو اور جوع کرنے گا تیں ہیں ہو جائے گی اور رجوع کرنے کا حق میں ہو اگر کی شخص کوئی جوا ہر الفتاوی میں ہے اگر کی شخص کی تھیں ہو جائے گی اور رجوع کرنے کا حق میا قطر میں ہو جائے گی اور رجوع کرنے کا حق ساقط ہو جائے گا ہے جوا ہر الفتاوی میں ہے اگر کی شخص

نے مجد میں کوئی ری رکھی یا قندیل لاکائی تو رجوع کرسکتا ہے بخلاف اس کے اگر قندیل کے واسطے کوئی ری لاکائی تو ایسانہیں ہے یہ سراجیہ میں ہواہ جو ہم ہم کے اس کے اسلامان ہو یا کافر ہو یہ مبسوط میں ہے شیخ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی نابالغ وختر کی ماں کو پانچ دینار دیئے کہ اس کے واسطے جہیز تیار کردے پھر باپ نے رجوع کرنا اور لینا چاہا تو شخ نے فرمایا کہ اس کو بیافت و بیاں کو رجوع شخ نے فرمایا کہ اس کو بیافتہ ہے کہ کہ اس کے واسطے جہہے اور شیخ کے سواد وسرے فقہا نے فرمایا کہ اس کو رجوع کرنے کا اختیار ہے کیونکہ بیغل تو کیل ہے جسیا کہ اگر اس سے کہا کہ اس کے واسطے جہیز خریددے کذا فی فناوی ابی الفتح محمد بن محمود بن محمود بن الاستروشی ۔

جهنًا بار):

#### نابالغ کے واسطے ہبہ کرنے کے بیان میں

اگرکی خفس نے اپنی صحت میں اپنی اولا دکوکوئی شے ہیہ کی اور اس ہیہ میں بعض کی تفصیل کا قصد کیا تو اصل میں ہمارے
اصحاب ہے اس کی کوئی روایت نہیں ہے اور امام اعظم ہے مروی ہے کہ اس میں پجھڈ رنہیں ہے بشر طیکہ جس کی تفصیل منظور ہے اس
میں دین کی راہ ہے کوئی فضیلت ہواور اگر سب ہرا ہر ہوں تو مکروہ ہے اور معلی نے امام ابو یوسٹ ہے روایت کی ہے کہ پچھڈ رنہیں ہے
بشر طیکہ اس سے ضرر رسانی مقصود نہ ہواور اگر ضرر رسانی مقصود ہوتو سب میں تسویہ کر کے بیٹے کو عطا کیا جائے اور اس پر فتو کی ہے کذائی
بشر طیکہ اس سے ضرر رسانی مقصود نہ ہواور اگر ضرر رسانی مقصود ہوتو سب میں تسویہ کر کے بیٹے کو عطا کیا جائے اور اس پر فتو کی ہے کذائی
فقاوی قاضی خان اور میں مختار ہے گئی ہوگا یہ فقاوی فاضی خان میں ہے اور اگر اس کی اولا دمیں کوئی فاسق ہوتو اس کو اس کی خور اک
کین وہ مخفی اپنی اس حرکت سے گنہگار ہوگا یہ فقاوی فاضی خان میں ہے اور اگر اس کی اولا دمیں کوئی فاسق ہوتو اس کو اس کی خور اک
سے زیادہ نہ دینا چاہئے تا کہ معصیت کا مددگار نہ تھم ہرایا جائے بینز انڈ المفتین میں ہے اور اگر کی شخص کا لاکا فاسق ہوتو اس کی خور اک
کہ میں اپنے مال کو نیک راہ علم میں مشغول ہو کمائی میں مشغول نہ ہوتو کچھ ڈونہیں ہے کہ اس کو دوسر سے پر فضیلت دے یہ ہم ہو جائے ہو تو نہیں ہو کھا تھیں ہو کہ بیہ کرے تو بیہ ہم ہو اس کے باس ہو ہو اتا ہے خواہ وہ شے باپ کے باس ہو یا اس کے مستود کے کہ بیہ کر سے اور کہ گئی ہی تھم ہے ای طرح اگر وہ شخص جو اس کی عیاں داری
سے باس کے باس ہے اور باہم رچکا ہو اور کوئی شخص اس کا وصی نہیں ہو تو بھی بہی تھم ہے ای طرح اگر وہ شخص جو اس کی عیاں داری

اگراپے غلام کو کئی ضرورت کے بھیجا پھراس کواپے نابالغ بیٹے کو ہبہ کردیا تو ہبہ پھراگروہ غلام ہوزلوٹ کرنہ آیا تھا
کہ باپ نے انقال کیا تو وہ غلام بیٹے کا ہوگا اور باپ کی میراث قرار نہ دیا جائے گا یہ ذخیرہ میں ہے اگرا یے غلام کو جودارالحرب کی
طرف بھاگ گیا ہے اپنے نابالغ بیٹے کو ہبہ کیا تو جائز نہیں ہے اوراگروہ بھاگ کردارالاسلام میں موجود ہوتو جائز ہے اور قابض ہو
جانے کا تھم دیا جائے گا کذا فی الصغری اوراگر غلام کو بطور بیجے فاسد کے فروخت کر کے مشتری کے سپردکیا یا مشتری کے خیار کی شرط پر
فروخت کیا پھراس کو نابالغ لڑکے کو ہبہ کیا تو جائز نہیں ہے یہ مبسوط میں ہے اوراس تھم میں صدقہ مثل ہبہ کے ہے یہ کا فی میں ہے اگریتیم

لے قولہ خرورت کیونکہ وہ باپ کے قبضہ وکام میں ہے۔ ع قولہ قابض کیونکہ وہ باپ کے قبضہ سے خارج نہیں ہوا۔ س قولہ اختیاراس سے ظاہر ہوا کہ اگر قرض دارغلام کواپنے قرض خواہ کو ہبہ کرے تو قبضہ کے بعد قر ضہ ساقط ہو جائے گا پھراگر ہبہ سے رجوع کرے تو غلام مفت ہاتھ آئے لیکن بیچر کت حرام ہے۔

كتاب الهبة

فتاوي عالمگيري .... جلد ا

کے وصی نے اپناغلام پنیم نابالغ کو ہبہ کیا حالانکہ پنیم کا اس پر قرضہ ہے تو یہ ہبھتے ہے اور قرضہ ماقط ہوجائے گا گھرا گرواہب نے ہبہ سے رجوع کرنا چاہاتو ظاہر الروایہ کے موافق اس کواختیار علیہ یہ فان میں ہے باپ نے اگراپ نابالغ لڑکے کوکوئی غلام ہبہ کیا بھر غلام مرگیا بھراکہ خص نے غلام پر اپنااستحقاق ثابت کیا اور باپ سے ضان لے لی تو باپ ہر حال میں جو پچھاس نے ڈانڈ بھرا ہے نابالغ کے مال سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر مستحق نے بیٹے سے بعد بلوغ کے ضان لی تو اگر بعد بالغ ہونے کے بیٹے نے اس پر ازسرنو قبضہ کیا ہو پھروہ فلام مرا ہوتو ڈانڈ کا مال باپ سے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر از سرنو قبضہ کیا ہوتو واپس لے سکتا ہے یہ ذخیرہ میں ہو باپ نے اگر اپنا گھرا ہے اور یہی تھم لیا گیا ہے اور ای اسباب رکھا ہے تو جا تز ہے اور یہی تھم لیا گیا ہے اور ای رفتو کی ہے بیعتا ہیں ہیں جا ب یعتا ہیں ہیں ہو جا تر ہے اور یہی تھم لیا گیا ہے اور ای رفتو کی ہے بیعتا ہیں ہیں ہے۔

منتقی میں امام محمدؓ ہے روایت ہے کہا گرایک شخص نے اپنا گھراپنے نابالغ بیٹے کو ہبہ کیا حالا نکہاس میں کوئی شخص کرایہ پررہتا ہے تو امام محدؓ نے فر مایا کٹہیں جائز ہے اور اگر کوئی مختص بلا کرا بیر ہتا ہویا واہب خودر ہتا ہوتو جائز ہے اور امام ابو یوسف ؓ ہے بروایت ابن ساعہ مذکور ہے کہ اگراپنے نابالغ بیٹے کواپیا گھر ہبہ کیا جس میں خودر ہتا ہے تو جا ئزنہیں ہے چنانچہ امام اعظم ہے بھی یہی مروی ہے یہ ذخیرہ ومحیط میں ہے اگر کوئی گھر اپنے نابالغ بیٹے کو ہبہ کیا پھر اس گھر کے عوض دوسرا گھر خریدا تو دوسرا نابالغ کا ہوگا بیملتقط میں ہے ا يك مخص نے اپنے نابالغ بیٹے كوايك دارصدقد دیا حالانكه باپ اس میں رہتا ہے تو امام ابو یوسٹ كنز ديك جائز ہے اور ای پرفتوی ہے بیسراجیہ میں ہے اور حسن بن زیاد نے امام اعظمیؓ ہے روایت کی ہے کہ اگر ایک مخص نے اپنے نابالغ بیٹے کو ایک گھر صدقہ دیا حالانکہ باپ کا اسباب اس میں رکھا ہے یا کوئی محض دوسرااس میں بلا کرایہ رہتا ہےتو صدقہ جائز ہےاورا گر کوئی مخض کرایہ پر رہتا ہوتو صدقہ نہیں جائز ہے اوربعض نے فرمایا کہ صدقہ کی صورت میں اگر اس میں کوئی مخض کرایہ پریا بلا کرایہ رہتا ہوتو امام اعظم ہے جو روایت آئی ہے وہ موافق اس صورت کے ہے کہ حسب صدقہ کی صورت میں وہ خود اس گھر میں رہتا ہویا اس کا اسباب ہو فیعنی ان دونوں صورتوں میں روایت موافق ہے اور ہبد کی صورت میں مخالف ہے کیونکہ امام اعظم ے سے روی ہے کہ اگر وا ہب خوداس دار میں ر ہتا ہو یا اس کا اسباب رکھا ہوتو ہبہ جائز نہیں ہے اور جس طرح ہبہ میں قبضہ کی ضرورت ہے ویسے ہی صدقہ میں قبضہ کی ضرورت ہے پس ان دونوں مسکوں میں امام اعظم ہے دوروا بیتیں ہو گئیں بیرمحیط و ذخیرہ میں ہے اگر ایسی زمین جس میں کھیتی ہےا ہے نابالغ بیٹے کو صدقہ دی پس اگر بھیتی ای کی ہوتو جائز ہے اور اگر کسی غیر شخص کی اجارہ پر ہوتو جائز نہیں ہے یہ وجیز کر دری میں ہے صاحب کتاب الا حکام نے بیان کیا کہ اگرامام ظہیرالدین کولکھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی زمین اور اپنے پاس سے بچے دے کرمزارعت پر کسی کاشتکار کو دی اوروہ اس کے پاس ہے پھرزمین کے مالک نے وہ زمین مع اپنے حصہ زراعت کے اپنے نابالغ بیٹے کو ہبہ کر دی پس آیا میچے ہے یا نہیں اور کا شتکار کے ہبہ پر راضی ہونے یا راضی نہ ہونے دونو ں صورتوں میں کچھفرق ہوگا یا نہ ہوگا تو امام ظہیرالڈین نے جواب میں لکھا کہ ہبہ جائز نہیں ہے کذافی فناویٰ ابی الفتح محمد بن محمود بن الحسین الاستروشی ۔

ایک شخص نے اپنے نابالغ لڑکے ہے کہا کہ اس زمین میں تصرف کر اس نے اس میں تصرف شروع کیا تو اس کی ملک نہ ہو جائے گی بیر قدید میں ہے اگر اپنے بیٹے کوکوئی شے ہبہ کی اور شریک کولکھ دیا تو جب تک بیٹا اس پر قبضہ نہ کرے مالک نہ ہوگا اور اگر اپنے بیٹے کو کچھ مال دیا اس نے اس میں تصرف کیا تو وہ باب ہی کار ہے گالیکن اگر کوئی امر تملیک پر دلالت کرنے والا پایا جائے تو البتہ بیٹے کا ہوسکتا ہے بیم ملتقط میں ہے ایک شخص نے اپنے بیٹے کو کچھ مال اپنی صحت میں دیا کہ وہ اس میں تصرف کرے اور وہ مال کیٹر ہوگیا

تولەشرىك .....ىعنى بېدكامعاملەاپخشرىك پربطور تاقت نامە كےلكھ دىيااوروەاس زمين ميں ساجھى ہے تو بھى بينے كا قبضه شرط ہے والله اعلم \_

كتاب الهبة

FR ( ... ) FR

فتاوى عالمگيرى ..... جلد 🕥

پھر ہاپ مرگیا پس اگر باپ نے اس کو ہہ کیا ہوتا اسب اس کا ہوگا اوراگراس واسطے دیا ہو کہ باپ کے واسطے تجارت کرے تو وہ میرا نے قرار دیا جائے گا یہ جواہرالفتاوی میں ہے۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے یا شاگر دکو کپڑے بنادیے پھر چاہا کہ یہ کپڑے دوسرے لڑکے یا دوسرے شاگر دکو دے تو اس کو بیا تعلیا رہم ہے۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے یا شاگر دکو کپڑے بنا دیے پھر چاہا کہ یہ کپڑے دوسرے لڑکے ایک اسکے شخص نے ایک کپڑ اخر بدااوراس کی کوئی چیز اپنے تابالغ لڑکے کے واسطے قطع کرئی تو شیخص نے سبب قطع کرانے کے ہم ہم کرنے والا ہو الیا اور قبل سلانے کے اس کا سپر دکر دینے والا ہوااورا گروہ لڑکا بالغ ہوتو جب تک سلا کر سپر دنہ کرے تب تک سپر دکر نے والا تر الد دیا جائے گا اور آگر ہوں کہا کہ میں نے یہ کپڑ ااس کے واسطے خریدا ہے تو ایک کی ملک ہوگیا بیقدید میں ہے امام ابوالقاسم نے فرمایا کہا گرک عورت نے اس بچے کے واسطے جواس کے بیٹ میں ہے کوئی کپڑ اتیار کیا اور پھر جنی لیس اگر بچہواس کپڑ ہوتا ہوئی ملک کر دیا تب قرار دیا جائے گا اور فقیہ نے فرمایا ہے کہ میر سے زدیل جب تک وہورت بیا تر ارزیا جائے گا اور فقیہ نے فرمایا ہے کہ میر سے زدیل جب تک وہورت بیا تر ارزیا جائے گا ور اسلے بچل اس بچک ملک کر دیا تب تک مورت ہی کا رہے گر اس کے واسطے بچل ایس بچک کا نہ ہو جائے گا جب تک کہ عورت ہیں اس کے واسطے بچل ایس بی کا میا اس بی کا نہ ہو جائے گا جب تک کہ عورت ہے کہ بیاس بچر اس کی صفرتی مین دیایا حالت بلوغ بھر کہا اور اس کی صفرتی مین دیایا حالت بلوغ میں ویا وارس کی صفرتی مین دیایا حالت بلوغ میں گویا اور سپر دکر دیا تو اس کا می مورت میں اپ کیا ہودیوں نے بی صفرتی میں دیایا حالت بلوغ میں گویا در سپر دکر دیا تو اس کا ہوگوں کے بیاں کیا ہودیوں نے بی میں ہور

اینے برخور دار کومہر ہبہ کرنا جائز ہے یا نہیں اگر جائز ہے تو اُس کی کیا صورت ہوگی؟

ایک ورت کا اپنے شوہر پر مہر ہا اس نے بیمہراپنے لڑ کے کوجوای شوہر سے پیدا ہوا ہے ہبہ کیا توضیح بیہ ہے کہ ایسا ہبہ سیج نہیں ہے لیکن اگر ہبہ کر کے بیٹے کواس کے قبضہ ووصول کرنے پر مسلط کر دینو جائز ہےاور جب بیٹا اس پر قابض ہوتو اس کا مالک ہو جائے گار فتاوی قاضی خان میں ہے۔موہوب لہ اگر قبضہ کرنے کی لیافت رکھتا ہوتو قبضہ کاحق اس کو حاصل ہوگا اور اگروہ مخص نابالغ یا مجنون ہوتو قبضہ کاحق اس کے ولی کو ہوگا اور اس کا ولی باپ ہوتا ہ یا باپ کا وصی پھر دا دا پھر اس کا وصی پھر قاضی یا جس کو قاضی مقر رکر دےخواہ صغیران میں ہے کئی کی عیال میں ہویا نہ ہویا شرح طحاوی میں ہے اگر باپ اور اس کا وصی اور حقیقی دا داواس کا وصی غائب ہو اورغیبت منقطعہ جموتو جن کوگوں کوان کے بعدولایت حاصل ہےان کا قبضہ کرنا جائز ہوگا پیخلاصہ میں ہےاورسوائے باپ و دادا کے با تی اہل قرابت مثل بھائی و چیاو ماں وغیرہ کے استحسا ناہبہ پر قبضہ کر لینے کا اختیار رکھتے ہیں بشرطیکہ نابلاغ موہوب لہ ان کے عیال میں ہوای طرح ان لوگوں کے وصی کوبھی استحساناً ہبہ پر قبضہ کا اختیار ہے بشر طیکہ صغیراس کے عیال میں ہواسی طرح اگر کوئی اجنبی ہواور نابالغ اس کے عیال میں ہواور اس اجنبی کے سوانا بالغ کا کوئی نہ ہوتو استحساناً اس کا قبضہ بھی جائز ہے اور ان سب مسائل میں خواہ نابالغ قبضة بمحقتا ہو یا سمجھتا نہ ہو یکساں تھم ہے کچھفر ق نہیں ہے اور میسب اس صورت میں ہے کہ باپ مرگیا ہو یاغائب ہواور اس کی غیبت منقطعہ ہواور اگر باپ زندہ حاضر ہواور نابالغ ان لوگوں میں ہے کئی کی عیال میں ہوتو اس صورت کوصری فر کرنہیں کیا کہ اس صورت میں ان لوگوں کا قبضہ جائز ہے یانہیں لیکن اجنبی کی صورت میں یوں ذکر کیا کہ اگر اس کے عیال میں نابالغ ہواور نابالغ کا کوئی شخص اس کے سوانہیں ہے تو اس کا قبضہ جائز ہے پس اس قیدلگانے سے بعنی نابالغ کا اس کے سواکوئی نہ ہویدنکاتا ہے کہ باپ کے حاضر ، د نے کی صورت میں ان لوگوں کا قبضہ درست نہ ہونا جائے اور دا دا کی صورت میں بھی ذکر کیا کہ اگر باپ زندہ اور حاضر ہوتو دا دا کا قبضہ جائز لے قولہ غیبت منقطعہ یعنی اس قدر دورہے کہ سال میں قافلہ کی آمد ورفت نہیں ہوتی اور بعض تحقیقن نے کہا کہا گراس طرح غائب ہو کہا سے ظاہر ہونے تک پیر بہتری جاتی رہے گی تو بھی یہی حکم ہے جیسے نکاح میں ہے۔ سے جن کا درجدان کے بعد ہے۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کی اوا کی کی کی اوا کی کی کی اوا کی کی کی اولیة

نہیں ہے اور کوئی تفصیل اس امر کی بیان نہ کی کہ اگر نابالغ دا دا کے عیال میں ہوتو کیا تھم ہے اور اگر نہ ہوتو کیا تھم ہے بلکہ علی الاطلاق یہی تھم دیا تو ظاہر الاطلاق اس امر کا مقتضی ہے کہ باپ کی حاضری میں حقیقی دا دا کا قبضیہ درست نہ ہویید ذخیرہ میں ہے۔

اگر نابالغ پیچا کی گود میں اوراس کے عیال میں ہواوراس کو کوئی شے ہیدگی گی اور پیچا نے اس پر قبضہ کیا حالانکہ باپ کا وصی حاضر ہو بعض نے فرمایا کنہیں جائز ہوارا گر بھائی یا پیچا یا مال نے قبضہ کیا حالانکہ نابالغ کی اجبی کے عیال میں ہو قبائز نہیں جائز ہونے ہوئو جائز نہیں جادرا گراس اجنبی نے جس کے عیال میں وہ نابالغ ہے قبضہ کیا تو جائز نہیں جادرا گراس اجنبی نے جس کے حق کے عیال میں ہو قبائر نہیں جادرا گراس اجنبی کی جاسکتا ہے اور وہ شوہر کے عیال میں ہو د قبضہ کیا یا اس کے شوہر نے قبضہ کیا تو جائز ہونے کے واسطے پیٹر طرکا گائی کہ و لیصغیر قابل جماع ہواس واسطے ہمار ہونے اس اسحاب نوروہ عیر مایا کہ اگر وہ صغیرہ الی ہو کہ اس سے جماع نہیں کیا جاسکتا ہو اس کی طرف سے شوہر کا قبضہ کرنا جائز نہ ہوگا اور صحیح ہی ہے کہ اگر موجوع کی اس کی طرف سے شوہر کا قبضہ کرنا جائز نہ ہوگا اور صحیح ہی ہے کہ اگر موجوع ہوگا وہ بین ہوگا اور جس صغیرہ کے ساتھ سو ہر کے عیال میں ہو حالانکہ و لیں صغیرہ کا میائز ہم اور جس صغیرہ کے ساتھ سو ہر کے عیال میں ہو حالانکہ و لیں جاس کے صوبر کے اس کے صوبر کے اس کے صوبر کے اس کے عیال میں ہو اور اس کو کوئی چیز ہم کی گئی اور شوہر نے اس پر قبضہ کیا تو جائز ہے بیتا تار خاند یہ میں ہو کہ اس نے بیائی کیا جائز ہے بیتا تار خاند یہ میں ہو کہ اس نے بیائی کا قبضہ ہدوں اس کی اجازت سے اس کوئی عیال میں رکھا ہے اور باپ غائب ہے تو اس اجبی کا قبضہ ہم جائز ہم عیال میں ہو کہ اس نے اس کے باپ کی اجازت سے اس کو با کوئی عیال میں رکھا ہے اور باپ غائب ہے تو اس اجبی کا قبضہ ہم جائز ہو کہا کہ خدر جائز نہیں ہے بیو ہو گئی کا قبضہ جائز نہیں ہے بیس اجبی کی کی تو خدر جائز نہیں ہے بیس اجبی کا بطونہ ہم کی کا قبضہ ہم جائز ہم کی کا قبضہ ہم جائز ہم کی کیا تعضہ ہم بیس اجبی کی کا قبائر تھیں ہم سے اس کی کی کی کیائی کیا تو سے میس اجبی کی کیا تعضر ہم کا کیا ہم کیا گئی کیا تعضر ہم کی کیا تعضر ہم کی کیا گئی کیا تعضر ہم کی کیا تعضر ہم کی کیا تعضر ہم کی کیا گئی کی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی ک

لے تعنی فروخت ہوسکتا ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد© کیک (102 کیک کتاب الهبة ما دو (6) بار): ما دُو (6) بار):

### ہبہ میں عوض لینے کے بیان میں

عوضٍ ہبہ کی اقسام:عقد ہبہ کے مابعد عوض دینا اور عقد ہبہ میں شرط کرنا 🖈

واضح ہو کہ عوض ہبددوطرح کا ہوتا ہے ایک وہ کہ عقد ہبہ کے بعد عوض دیا گیا اور دوسراوہ کہ عقد ہبہ میں شرط کیا گیا ہی اول قتم میں دوطور سے گفتگو کی جاتی ہےاول بیر کہا ہے عوض کے دینے کے جواز کی شرطاور عوض کے عوض ہو جانے میں اور دوم اس تعویض<sup>لے</sup> کی ماہیت کے بیان میں پس اول کے واسطے تین شرطیں ہیں ایک بیر کہ عوض کو ہبد کے مقابلہ میں رکھنا و واس طرح ہے ہوگا کہ تعویض ایسے لفظ سے کی جائے جومقابلہ پر دلالت کرتا ہومثلاً کہے کہ بہتیرے ہبہ کاعوض ہے یا تیرے ہبہ کا بدل ہے یا تیرے ہبہ کی جگہ ہے یا نعلتك هذا عن هبتك بعنى بخيدم ايں چيزتر ااز ہبةو يا ميں نے تچھے بيرچيز تيرے ہبہ كے بدلےصدقہ دى يا تيرى مكافات كى يا مجازات کی یااورا ہے ہی الفاظ جواس کے قائم مقام ہوں اورا گرییشرط نہ پائی گئی مثلاً کسی شخص زید نے عمر وکو کچھ ہبہ کیا بھرعمرو نے بھی زیدکوکوئی چیز ہبدگی اورایبالفظ نہ کہا جس ہےمعلوم ہو کہ ہیہ ہبداس کے ہبدکاعوض ہےتو از سرنو ہبدقر اردیا جائے گااور ہرایک کواختیار ہو گا کہاہے ہبہ سے رجوع کرکے لے لے اور دوسری شرط بیہے کہ جو جو چیزعوض میں دیتا ہے وہ ای محقد ہبہ کی مملوک نہ ہوجس کاعوض دیتا ہے حتیٰ کہموہوب لہنے اگرتھوڑی شےموہوب کوعوض دیا توضیح نہ ہوگا اور نہ عوض ہوگا اور اگر شےموہوب اپنی حالت ہے ایسا تغیر یا گئی ہوجس کے باعث ہےواہب کا رجوع کرناممنوع عظم ہو گیا ہوتو ایسی صورت میں اگر اس شے میں ہے کچھ موض میں دے تو باتی ے عوض ہو جائے گی اور بیتھم اس وقت ہے کہ ایک شے ہبہ کی ہویا دو چیزیں ایک ہی عقد ہبہ میں ہبہ کی ہوں اور اگر دو چیزیں دو عقدوں میں ہبدگی ہوں اورموہوب لہنے ایک کودوسری کے عوض دیا تو اس میں اختلاف ہے اور امام اعظم ٌ وامام محرِّ نے فر مایا کہ عوض ہوجائے گی اور اگرایک شے ہبہ کی اور دوسری صدقہ دی اور موہوب لہنے صدقہ کو ہبہ کے عوض دیا تو بالا جماع عوض ہوجائے گی اور تنسری شرط بیہ ہے کہ عوض کی چیز وا ہب کومسلم جہنچ جائے اور اگرنہ پنچی مثلاً اس کے ہاتھ سے استحقاق میں لی گئی تو عوض نہ ہوگی اور واہب کور جوع کا اختیار ہوگا بشرطیکہ ہبہ کی چیز بعینہ قائم ہو ہلاک نہ ہوئی ہواور نہاس میں قیمت کی راہ ہے کوئی بہتری ظاہر ہوئی ہواور نہ کوئی ایس شے اس میں پیدا ہوگئی ہوجس کے باعث ہے ہبہ ہے رجوع کرناممنون ہو گیا ہواور اگروہ شے تلف ہوگئی ہویا اس نے تلف کردی ہوتو ضان نہیں لےسکتا ہے جیسا کہ بل تعویض کے ہلاک ہونے یا ہلاک کردینے کا حکم ہے اور ای طرح اگر موہوب میں قیمت کی راہ ہے کچھ بہتری آگئی ہوتب بھی ضان نہیں لے سکتا ہے جیسا کہ وض دینے سے پہلے تھا یہ بدائع میں لکھا ہے۔ اگرموہوب شےاستحقاق میں لی گئی تو موہوب لہ کواختیار ہوگا کہ اپناعوض واپس کر لے 🌣

اگر کچھ وض استحقاق میں لیا گیا تو باقی عوض پوری موہوب شے کاعوض ہو گا اور اگر چاہتو اس کو واپس کر دے اور اپنا ہبہ پورا واپس کر لے بشرطیکہ موہوب بعینہ قائم ہواس کی ملک ہے خارج نہ ہوئی ہواور نہ تن کی راہ ہے اس میں کچھ زیادتی ہویہ راج الوہاج میں ہے اور موہوب کا صحیح سلامت ہونا یہ تعویض کی شرط ہے جی کہ اگر موہوب شے استحقاق میں لی گئی تو موہوب لہ کو اختیار ہوگا الوہاج میں ہے۔ اور موہوب کا سیح سلامت ہونا یہ تعویض کی شرط ہے جی کہ اگر موہوب شے استحقاق میں لی گئی تو موہوب لہ کو اختیار ہوگا اللہ بات میں بیانی میں بیانی ب

ا قولة تعویض وض مخبرانا۔ ۳ قوله ای یعنی واہب کی دی ہوئی چیزوں میں ہے نہ ہو۔ ۳ قولہ ممنوع یعنی بید سائل مقرر ہیں کہ جب ای قتم کا تغیر ہو جائے کہ ہبدہے رجوع کرنامنع ہو گیا مثلاً ہبد کا سوت متغیر ہوکر کپڑا ہو گیا یالکڑی کے کواڑ ہو گئے تو اب مید چیز اس ہبد کی چیز نہیں ہے پس عوض ہو عمتی ہے۔ ۳۔ قولہ مسلم یعنی جوعض اس کو دیا تھاوہ اس کے ہاس مسلمہ رہے کوئی اس ہے اپنی ملکیت بتلا کرنہ لے۔ فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كتاب الهبة

کہ اپنا عوض واپس کر لے اور اگر نصف موہوب استحقاق میں کی گئی تو اس کو نصف عوض واپس لینے کا اختیار ہوگا بشر طیکہ شے موہوب محتل فی قسمت ہوخواہ عوض میں نرخ کی راہ ہے زیادتی و کی ہو گئی ہو یا بدوں کی راہ ہے زیادتی و کی ہوگئی ہو یا نہ ہوئی ہو پس نقصان کی صورت میں اس کو اختیار ہوگا کہ نصف عوض مع نصف نقصان کے واپس کر لے بیہ بدائع میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ میں باتی ہبہ واپس کرتا ہوں اور پوارعوض پھیرلوں گا تو ایبانہیں ہوسکتا ہے اور اگر مستہلک ہوتو عوض پر قبضہ کرنے والا اس قدرعوض کا ضامن ہوگا جس قدر موہوب لیکو واپس کرنا واجب ہوا ہے بیسراج الوہاج میں ہے اور اگر تمام ہدا شخصات میں لیا گیا حالا تکہ عوض کو اس نے تلف کر دیا ہے تو پورے موض کی قیمت کا ضامن ہوگا ایسا ہی کتاب الاصل میں بدوں ذکر اختلاف کے ذکور ہے بیہ بدائع میں ہوا اور اگر ایسی میں میں میں ہو کہمل قسمت ہوا اور وہوں میں ہے کہ موہوب یا عوض ایسی شے ہو کہمل قسمت نہیں ہو اور اس میں سے تھوڑے میں استحقاق ثابت ہوا اور اگر ایسی شے ہو کہمل قسمت ہو اور دونوں میں ہے کی میں سے کھا سختاتی میں لیا تو عوض باطل ہو جائے گا بشر طیکہ یہ ہی استحقاق میں اور جب عوض باطل ہو جائے گا بشر طیکہ یہ بی استحقاق میں ایسی خالی اس میں استحقاق میں ایسی استحقاق میں است

جب ہبہ باطل ہوجائے توعوض واپس کرسکتا ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔

دوسری قتم جوعوض کی ماہیت کے بیان میں ہاس میں اس طور سے گفتگو ہے کہ جوعوض مبد کے پیچھے ہوتو وہ ازسرنو مبد ہے اس میں ہارے اصحاب میں کچھے اختلاف نہیں ہے ہی جس سے ہم ہوتا ہے اس سے پیجی سیجے ہوتا ہے اور جس سے ہمہ باطل ہوتا ہاں ہے یہ بھی باطل ہوتا ہے کسی امر میں مخالفت نہیں ہے مگر صرف رجوع میں کہ ہبہ کی صورت میں واہب کورجوع کرنے کاحق حاصل ہوتا ہےاوراس صورت میں نہیں حاصل ہوتا ہےاورا گرموہوب لہنے موہوب میں کوئی کھلا ہواعیب پایا تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ واپس کر کے عوض کو واپس لے لے ای طرح وا ہب کو بھی بیا ختیار نہ ہوگا کہ اگر اس نے عوض میں پچھ عیب یا یا تو اس کو واپس کر کے ہبہ کوواپس لے پھر جب وا ہب نے عوض پر قبضہ کرلیا تو دونوں میں ہے کی کواختیار نہ ہوگا کہ جس چیز کا اس نے دوسرےکو ما لک کردیا ہاں کوواپس لےخواہ وا ہب کوموہوب لہنے خودعوض دیا ہویا اس کے حکم سے یابدوں حکم کے کسی اجنبی نے عوض دیا ہویہ بدائع میں ہےاور جوشرطیں ہبدمیں ہیں وہی بعد ہبہ کے عوض میں ہیں جیسے قبضہ کو حیازت وا فراز کذا فی خزانتہ انمفتین اور بیعوض ہبہ جمعنی معاوضہ ابتداءً وانتهاء نہیں ہوتا ہے پی شفیع کواس میں شفعہ کاحق ثابت نہ ہوگا اور نہ موہوب لہ کوبسبب عیب کے واپس کرنے کا اختیار ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہےاب بیان دوسری قتم عوض کا لیعنی جوعوض کہ عقد ہبہ میں مشروط ہواس طرح ہے کہ اگر ہبہ بشر طعوض ہوتو ابتدا میں اس کے واسطے وہی شرطیں جاہئے ہیں جو ہبہ میں ہیں حتی کہ ایسی غیر منقسم شے میں جو محتمل قسمت ہے سیجے نہ ہو گا اور قبضہ سے پہلے ملک ثابت نہ ہوگی اور دونوں میں ہے ہرایک کوسپر دکرنے ہے انکار کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور بعد باہمی قبضہ واقع ہونے کے اس کو بیچ کا حکم ثابت ہوگا پس کی کودونوں میں میں سے بیاختیار نہ ہوگا کہ جو چیز اس کی واپس کر لےاور شفعہ ثابت ہوگا اور دونوں میں سے ہرا یک کو بیا ختیار ہوگا کہاہے مقبوضہ کو بسبب عیب کے واپس کر دے اور جس صدقہ میں عوض دینا شرط ہووہ بمنز لہ ہبہ بشرط العوض کے ہے اور یہ جو مذکور ہوا بدلیل استحسان ہےاور فیاض جا ہتا ہے کہ ہبہ بشر ط العوض ابتداءً وانتہاءً دونوں راہ سے بیچ ہو کذا فی فاوی قاضی خان ۔ ا یک گھر دو چخصوں کوبشر طہزار درہم عوض لینے کے ہبہ کیا تو بعد باہمی قبضہ کے اس ہبہ کا انقلاب بیج جائز کی جانب ہو گا یعنی ہبہ منقلب ل قول محمل یعنی قابل بؤارہ ہواوراس سے بیمراد ہے کہ قتیم سے پہلے جس کام آتی تھی اب بھی وہ کام نکلے ور نہ قابل نہ ہوگی اگر چہاس سے دوسرا کام نکلے

ا۔ تولہ حمل یعنی قابل ہؤارہ ہواوراس سے بیمراد ہے کہ تھیم سے پہلے جس کام آئی تھی اب بھی وہ کام نظے در نہ قابل نہ ہوگی اگر چہاس سے دوسرا کام نظلے مستہلک کھپ جانا۔ علی تولہ جس سے یعنی جوشن ہبہ کے قابل ہو مثلاً لڑکا وغلام وغیرہ نہ ہواور توض بھی نہیں دےگا۔ علی تولہ قبضہ پس مال عوض پر قبضہ ہونا شرط ہے جس وہ ہبہ کی طرح عوض ہوگا حیازت ہے کہ اپنے قبضہ میں پوری ہوا فرازیہ ہے کہ دوسرے کی شرکت سے پاک ہواور بٹوارہ ہو چکا ہو پس جس کوعوض دینا ہے اس کے قبضہ میں جائے اور علیحدہ مقسوم و تحیز ہوکر مقبوضہ ہو۔ کوعوض دینا ہے اس کے قبضہ میں جائے اور علیحدہ مقسوم و تحیز ہوکر مقبوضہ ہو۔

www.ahlehaq.org

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کیات ( 104 کیات الهبة

ہوکر بیج جائز ہوجائے گابیقدیہ میں لکھاہے۔

اگرتمام ہبدگی طرف ہے وض دیا خواہ وض قلیل ہویا کثیر ہوتو ہبہ ہد جوع کر لیناممنوع ہوجاتا ہے اوراگر کچھ ہبدگی طرف سے وض دیا تو واہب کو اختیار ہوگا کہ جس قدر کا عوض اس نے نہیں لیا ہے اس میں ہبہ ہے رجوع کر لے اور جس کا عوض لے لیا ہے اس میں ہبہ ہے رجوع نہیں کرسکتا ہے بیشر ح طحاوی میں کھا ہے اگر وا ہب کو موہوب لہ نے صدقہ یا نحلہ یا عمرہ دیا اور کہا کہ بیتیر ہے ہیدکا عوض ہے تو جائز ہے بیدقا وئی صغریٰ میں ہے اور اگر کسی اجنبی نے وا ہب کو عوض دے دیا تو جائز ہے خواہ موہوب لہ کے عکم ہے ہویا بلا تھم اور اس اجنبی کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ جس قدر اس نے عوض دیا ہو یا بلا تھم دیا ہولیا تا گھم دیا ہولیا تو فلال شخص کو میری طرف سے اس شرط ہے عوض دے دے کہ میں ضامن ہوں تو واپس لے سکتا ہے اور پی سے اور پی کہا ہو کہ تو فلال شخص کو میری طرف سے اس شرط ہے عوض دے دے کہ میں ضامن ہوں تو واپس لے سکتا ہے اور پی سے واپس نہیں لے سکتا ہے لیا اس کے ساتھ یوں بھی کہے کہ بشرطیکہ میں ضامن ہوں تو واپس لے سکتا ہے یہ اس سے واپس نہیں ہے سکتا ہے لیا سکتا ہے بیا قاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کسی شخص کو ہزار درہم ہبہ کئے اور موہوب لہ نے انہیں درہموں میں سے ایک درہم واہب کوعوض دیا تو ہمارے (احناف کے ) نز دیک بہ عوض نہ ہوگا ☆

اصل اس جنس کے مسائل میں سے ہے کہ جوتن ایساہو کہ جس لین قیدو ملا زمد کے ساتھ آدی ہے اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے اگر ایسے حق کے ادا کردیے کا تھم دیتو ہا مور کو بدوں اشتراط ضان کے والی لینے کا افقیار حاصل نہ ہوگا یہ ظمیر پر میں ہے اور اگر کی کو کچھ جبد کیا اور اس نے بدوں شرط کے اس کا عوض دے والے ہے والی لینے کا افقیار حاصل نہ ہوگا یہ ظمیر پر میں ہے اور اگر کی کو کچھ جبد کیا اور اس نے بدوں شرط کے دوں شرط کے اس کا عوض دے دیا اور وا جب نے قبنہ کرلیا گھروہ موض استحقاق میں لے لیا گیا تو واجب کور جوع کر لینے کا افقیار ہے بشرط کے دو جب ملک موہوب لہ میں قائم ہوا ور اس میں زیادتی نہ ہوئی ہوا ور نہ کوئی ایسا امر جور جوع کا مانع ہوتا ہے پیدا ہوا ہو اس الو ہاج میں ہوا ور آگر جب تلف ہو گیا یا موہوب لہ نے تلف کر دیا ہوتو بالا جماع وا چب اس ہو شان نہیں ہے سرات الو ہاج میں ہوا ور آگر کی خص کو ہزار در ہم جب کے اور موہوب لہ نے تلف کر دیا ہوتو بالا جماع وا چب اس ہے ایک در ہم واجب کو موض دیا تو ہمار سے زون کی بیت موض نہ ہوگا ۔ ور جوع کر نے کا اختیار ہوگا ای طرح آگر جب میں ہے ایک دار دیا ہوا ور موہوب لہ نے اس میں ہے کوئی بیت موض نہ ہوگا ۔ دیا تو بھی عوض نہ ہوگا کی قادی فات کی موہوب لہ نے اس کو دو ہزار کو لیا ور موہوب لہ نے تمن لیعنی مشروط دینے واجب کو شرخ و طوح فیز واجب کو دوخت کیا تو شفیح حاص ہواتو وہ گھر بوض کی مشروط کے شفید میں ہے گیا اور در ہم کو در جم جب کے اور سب موہوب لہ کو ہر ور کی کیٹر ااور پانچ در ہم جبہ کے اور سب موہوب لہ کو ہر در کی ہوش کی گڑا اور بانچ در ہم جبہ کے اور سب موہوب لہ کو ہر در کو جب کہ ہراس نے کپڑا اور در ہم جبہ کے اور سب موہوب لہ کو ہر در دیا جو کر در بیا ہون نہ میں ہے کہ اور سب موہوب لہ کو ہر در دیا جو کہ کوئی فیا دی کی کہڑا اور دیا جو کر در ہم جبہ کے اور سب موہوب لہ کوئی در دیا جو کہ کوئی در ہم جبہ کے اور سب موہوب لہ کوئی در در کہ جب کے اور سب موہوب لہ کوئی در در کہ جب کے اور سب موہوب لہ کوئی در دیا جو کہ کہراس نے کپڑا ایا در ہم جب کے اور سب موہوب لہ کوئی در دیا جو کر دیا گوئی در ہم جب کے اور سب موہوب لہ کوئی در در دیا جوئی کوئی در ہم جب کے اور سب موہوب لہ کوئی در در دیا ہوئی دیا ہوئی دیا کوئی در دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دو ہر اور کے شفی دیا ہوئی دیا ہوئی دو ہر اور کے شوئی دیا ہوئی دو ہر اور کے سب کے در تو

اگر گیہوں ہبہ کئے اورموہوب لہ نے ان میں سے پچھ گیہوں بپیا کرانہیں کا آٹاعوض میں دیا ہوتو یہ عوض ہو گا ای طرح اگر چند کپڑے ہبہ کئے اورموہوب لہ نے کوئی کپڑاان کپڑوں میں سے عصفر سے رنگایا یااس کی میض سلوا کروا ہب کوعوض میں دی توعوض

قوله حکم ....اس واسطے کہاس کے حکم ہے بھی یہ ہبدہو گا تو بغیر شرط کے عوض کا خواستگار نہیں ہوسکتا ہے۔

فتأوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كَتَابِ الهبة

ہوگی ای طرح اگرستو ہبہ کے اور موہوب لہ نے مسکہ وغیرہ میں لتھ کر کے بہی ستو تھوڑ ہے ۔ عوض دیے تو عوض ہوں گے بیذ خیرہ میں ہے اگر کسی نھرانی نے ایک مسلمان کو بچھ ہبد دیا اور مسلمان نے اس کو شراب یا سور عوض دی تو عوض نہ ہوگا اور نھرانی کو اپنے ہبہ ہے رجوع کرنے کا اختیار ہوگا ای طرح اگر کسی خض نے اپنے واہب کو پوست کشیدہ بکری عوض دی بھر معلوم ہوا کہ بیم دارتھی تو عوض نہ ہوگی اور واہب کو رجوع کا اختیار رہے گا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اگر زید نے عمر وکا کپڑ اخالد کو ہبہ کیا اور سپر دکر دیا اور عمر و نے ہبہ کی اور واہب کو وجوع کا اختیار رہے گا یہ فتی واور اس کو اختیار رہا کہ جب تک خالد نے اس کوعوض نہ دیایا اس کا ذی رحم محرم نہ ہوت بہت ہوت کے ہبہ ہے رجوع کر لیا تی اس کے مال سے جائز ہوا اور اس کو افتیار رہا کہ جب تک خالد نے اس کوعوض نہ دیا تو ہرایک کو بہتہ کیا اور موہوب لہ نے اس کوعوض دے دیا تو ہرایک کو کہتہ کیا اور موہوب لہ نے اس کوعوض دے دیا تو ہرایک کو دونوں میں سے بیا اور موہوب لہ نے اس کوعوض دے دیا تو ہرایک کو دونوں میں سے بیا اور موہوب لہ نے اس کوعوض دے دیا تو ہرایک کو دونوں میں سے بیا خل میاں میں کہتو ہو میں ہو سکتا ہے دیا تو ہرایک کو ہبہ کیا اور موہوب لہ نے اس کوعوض دے دیا تو ہرایک کو ہبہ کیا اور موہوب لہ نے اس کوعوض دے دیا تو ہرایک کے مال میں سے پچھ ہیں ہے۔

اگر نابالغ نے اپنامال کی کو جہد کیا اور اس نے جہد کا عوض نابالغ کودے دیا توضیح نہیں ہے کیونکہ اس نے جہد باطل کے کا عوض دیا توضیح نہیں ہے بیفناوئی قاضی خان میں ہے اگر نابالغ کو کوئی چیز جبد کی گئی اور باپ نے نابالغ کے مال سے اس کا عوض دیا تو تعویض جائز نہیں ہے اگر چہ یہ جہد بشر طعوض ہو یہ جو ہر قالنیر و میں ہے اور اگر ایک شخص نے دو باندیاں کی شخص کو جہد کر دیں پھر موہوب لہ کے پاس ایک باندی کے پچہ پیدا ہوا اس نے بچہ کو دونوں کی طرف ہے عوض میں دیا تو واجب کو دونوں باندیاں ہبہ سے رجوع کرنے وواپس لینے کا اختیار نہ ہوگا یہ برائ الو ہاج میں ہے ایک مریض نے ہزار در ہم قیمت کا ایک غلام ایک شخص آدمی کو جہد کیا حالا نکہ اس کے سوائی کا کچھ مال نہیں ہے اور شخص نے باس کو جود ہے پس اگر یہ عالی نہیں ہے اور شخص نے برابر یا زیادہ ہوتو ہہ تمام رہا اور اگر عوض کی قیمت جہد کی نصف ہوتو واجب کے وارث لوگ چھٹا عصہ جہد کا وار اگر عوض دینا اصل ہبہ میں شرط ہوتو موہوب لہ کو اختیار ہوگا چا ہے تمام جبد واپس کر کے اپنا عوض پھیر لے یا جسما حصہ جہد کا وار باتی رہنے والے کذا فی المبسوط۔

(أيُورُهُ باب:

### ہبہ کرنے میں شرط لگانے کے بیان میں

بقالی میں امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ اگر زید نے عمر و سے کہا کہ یہ مال عین تیرا ہے اگر تو چا ہے اوراس کو و سے دیا کہ میں نے چاہا تو جائز ہے اورامام محمد ہے روایت ہے کہ جس وقت خرما کی گودھ ظاہر ہوئی تو مالک نے دوسر ہے ہے کہا کہ یہ تیری ہیں اگر ایک جا کہ جب کل کا روز آئے تو ہہ نا جائز ہے بخلاف مجھر میں واخل ہونے کی شرط لگانے کے کہ اس میں یہ حکم نہیں ہے یہ ذخیرہ میں ہے اگر غلام یا کوئی چیز اس شرط پر ہمہد کی کہ موہوب لہ کو تین روز تک خیار رہ تو اگر اس نے قبل افتر اق کے اجازت و سے دی تو جائز ہے اوراگر اجازت نہ دی یہاں تک کہ دونوں جدا ہوگئو جائز نہیں ہے اوراگر اس شرط ہے ہمبد کی کہ واہب کو تین روز تک خیار رہ تو ہمبہ تی ہے اور شرط باطل ہے کیونکہ ہمہ ایک عقد غیر لازم ہے پس اس میں شرط خیار سے جی گیا وائی قاضی خان میں ہے ایک شخص کے دوسر سے پر ہزار در ہم ہیں اس نے کہا کہ جب کل کا روز آئے تو وہ ہزار در ہم ہیں یا کہا کہ تو ان سے خان میں ہے ایک شخص کے دوسر سے پر ہزار در ہم ہیں اس نے کہا کہ جب کل کا روز آئے تو وہ ہزار در ہم ہیں یا کہا کہ تو ان میں ہے ایک شخص کے دوسر سے پر ہزار در ہم ہیں اس نے کہا کہ جب کل کا روز آئے تو وہ ہزار در ہم ہیں یا کہا کہ تو ان سے

ے باطل اس واسطے کہنا بالغ کامبہ کرنا باطل ہے۔ ع قولہ بخلاف یعنی یوں کہا کہا گرمیں گھر میں داخل ہوں توبیہ باغ فلاں شخص کومبہ ہے تو جا تو ہے اور ہے تاہم۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الهبة

بری ہے یا کہا کہ جس وفت تو نے نصف مال اوا کیا تو ہاتی نصف ہے بری ہے یا ہاتی نصف تیرا ہے تو بیسب باطل ہے کذا فی الجامع الصغیر۔ فقاو کی عمّا ہیں ہے کہا گر کسی نے دوسرے ہے کہا کہ میں تجھے بری کیا بشرطیکہ تو اپنے غلام کوآزاد کردے یا کہا کہ تو بری ہے بشرطیکہ تو بسبب کمیرے تجھے کو بری کرنے کے اپنے غلام کوآزاد کردے اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا یا غلام کوآزاد کردیا تو قرضہ ہے بری ہوجائے گابیمًا تارخانیہ میں ہے۔

قادی ابوالیت میں ہے کہ شخ ابولفر سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے ہے کہا کہ میں نے بختے اس تق ہے جو میرا تجھ پر آتا ہے بری کیا بشر طیکہ مجھے خیار ہے تو شخ نے فرمایا کہ برائت جائز ہے اور خیار باطل ہے آیا تو نہیں دیکھا ہے کہا گراس کو کوئی چیز بشر ط خیار ہہد کی تو ہہ جائز اور خیار باطل ہوگا ہی برائت میں خیار باطل ہوتا بدرجہ اولی ثابت ہوگا یہ مجھے میں ہے منتقی میں امام محگہ سے بروایت ابن ساعہ مذکور ہے کہ ایک شخص نے دوسرے ہے کہا کہ میں نے تخفے یہ باندی ہہد کی بشر طیکہ تو مجھے ہزار درہم عوض دے اور وہ باندی اس کودے دی اس نے باندی ہے وہ عوض سے دوسرے وہ کوش نے فرمایا کہ موہوب لہ کو تھم دوں گا کہ وا ہب کو جو عوض شرط کیا ہے وہ عوض مشروط دے یا قیت دے بیذ فیرہ میں ہے ہمارے سب اصحاب نے فرمایا کہ اگر پچھے ہہ کیا اور ہہ میں کوئی شرط فاسد لگائی ہو ہہ جائز ہوگا اور شرط باطل ہوگی مثلاً ایک شخص نے دوسرے کوایک باندی ہہدکی اور شرط لگائی کہ اس کوفروخت نہ کرے یا اس کوام ولد بنادے یا فلال شخص کے ہاتھ فروخت کردے یا ایک مہینہ کے بعد مجھے واپس کردے تو ہہ جائز ہاور یہ سب شرطیں باطل ہیں بہرائ الوہائ میں ہے۔

او پر بیان کئے گئے عقدوں کے ماسواکسی (فاسد) شرط سے عقد مجھے نہیں 🖈

اگر کسی شخص کوایک با ندی اس شرط ہے ہیہ کی کہ جھے اس کووا پس کرد ہے یا اس کو آزاد کرد ہے یا اس کوا مولد بنائے یا کوئی گھراس کواس شرط ہے صدقہ تعمیں دیا کہ اس میں ہے کہ جھے واپس دے یا کچھاس میں ہے جھے کوش دے تو ہم جائز اور شرط باطل ہے ہیں گھراس کوائی شرط نے اور اصل اس میں بیہ ہے کہ جوعقد ایسا ہو کہ اس میں قصد شرط ہے تو اس کوکوئی شرط فاسد نہیں کرتی ہے جیہے ہمہور ہن وغیرہ یہ سراج الوہاج میں ہے اور تمام عقو دجن کی تعلق کسی شرط کے ساتھ سے ختم نہیں ہے اور فاسد شرطیں لگانے ہے باطل ہوجاتے ہیں تیرہ عقد ہیں تیج اور قسمت اور اجارہ اور رجعت اور مال ہے سلح کرنا اور قرضہ ہے بری کرنا اور ماذون کو مجور کرنا اور وکیل کومعزول کرنا موافق روایت شرح طحاوی کے اور ایجاب اعماق کوشرط پر معلق کرنا اور عقد مزارعت اور عقد معالمت اور اقر اراور موافق ایک روایت کو قت

ایسے (مشتنیٰ) عقو د کابیان جوشر وط فاسدہ ہے بھی باطل نہیں ہوتے 🌣

جوعقو دایسے ہیں کہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتے ہیں وہ چھبیں ہیں طلاق اور خلع بمال یا بغیر مال اور رہن وقرض و ہبدو صدقہ ووصابیۃ ووصیت وشرکت ومضار بت وقضا وا مارت اور امام محریہ کے نز دیکہ تحکیم اور کفالت وحوالہ واقالہ ونسب اور غلام کو تجارت کی اجازت دینا اور دعوت ولد اور صلح کرنا خون عمر سے اور ایسی برائت ہے جس میں فی الحال یا میعادی طور سے قصاص لازم آتا ہے اور جنایت غصب اور ودیعت اور عاریت جب کہ اس میں کوئی شخص ضامن ہواور کفالت یا حوالہ کی شرط لگائی جائے اور عقد ذمہ اور رد بنایت غصب اور ودیعت اور مار یہ طرکو شرط پر معلق کرنا اور قاضی کو معزول کرنا اور واضح ہو کہ نکاح کو شرط پر معلق کرنا یا کی چیز کی بالعیب کو شرط پر معلق کرنا یا کی چیز کی

ا تولدبسب یعنی تجے بری کرنے کے عوض میں یااس سب ے۔ ع بیصد قد بھی جمعنی مبدے۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🕥 107 كتاب الهبة

جانب مضاف کرنانیچے نہیں لیکن شرط باطل ہو جائے گی اور نکاح سیجے رہے گاوہ شرط لگانے ہے باطل نہ ہوگا ای طرح غلام ماذون کومجور کرنا اور ہبہوصد قبہ اور مکا تب کرنا خواہ بشرط متعارف (۱) ہو یا بشرط غیر متعارف ہوشچے رہتا ہے اور شرط باطل ہو جاتی ہے اور جن عقدوں کا زمانہ ستقبل کی طرف نسبت کرنا سیجے ہے وہ چودہ ہیں اجارہ وقتح اجارہ اور مزارعت یعنی کھیت بٹائی پر کاشت کے لئے دینااور معاملت يعنى درختوں كوبٹائى يردينااورمضاربت ووكالت وكفالت وايضار كوصيت وقضاوا مارت يعنى اميرمقرر كرنا وطلاق وعتاق اور وقف اور جوعقدا ہے ہیں کہان کا زمانہ مستقبل کی طرف نسبت کرناضچے نہیں ہے وہ نو ہیں بیچ کی اجازت اور بیچ کا فتخ اورعقد قسمت اور شرکت اور ہبداور نکاح اور رجعت اور مال ہے سلح اور قرضہ ہے ابراء بیفصول استر وہنییہ میں ہے۔

ا یک مخص نے دوسرے کوایک زمین اس شرط ہے تعلیقاً ہمہ کی کہ جواس میں سے ازقتم زرع پیدا ہواس کوموہوب لہ واہب کو نفقہ میں دےتو ابوالقاسم صفارؓ نے فرمایا کہ اگر اس زمین میں تاک انگور یا درخت ہوں تو ہبہ جائز اورشرط باطل ہےاور اگروہ زمین قراح جموتو ہبہ فاسد ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے اگر شے موہوب کوئی انگور کا باغ ہواور شرط معلق لگائی کہ اس کے پیل مجھے نفقہ دے تو ہا ہے اورشرط باطل ہے میمط سرحتی میں ہے اور اسلیجا بی میں لکھاہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کوکوئی چیز ہبدکی یا صدقہ اور میہ شرط معلق لگائی کہ اس میں ہے تہائی یا چوتھائی یا کچھ مجھے واپس دے یا اس میں کی تہائی یا چوتھائی یا کچھ مجھے موض میں دی تو ہبہ جائز ہاوروالیسی یاعوض میں کچھنہ دے گابیتا تارخانیہ میں ہاورمنقی میں ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہرے کہا کہ میں نے وہ ہزار درہم جومیرے تھے پر ہیں تچھے صدقہ دے بشرطیکہ تو مجھ پر یعنی میرے ہوتے کوئی باندی نہ بٹھادے یا کہا کہ دوسرا نکاح نہ کرے اور اس نے قبول کیا پھر باندی بھلائی یا نکاح کیا تو ہزار درہم واپس نہیں لے سکتا ہے بیمچیط میں ہے ایک عورت نے اپنے شو ہرکوا پنامہراس شرط ے ہبد کیا کہ شوہر کی ہربیوی کا امراس کے اختیار میں دے اور شوہر نے قبول نہ کیا تو مختار بیہے کہ مدیون علم کے بلاقبول کرنے کے ہبہ تصحیح ہوتا ہے پس اگراس نے قبول کیا کہ بیوی کا امراس کے اختیار میں دے تو ابراُ دین پورا ہو چکا اورا گراییا نہ کیا تو مختاریہ ہے کہ مہرعود کرے گاای طرح اگراس شرط سے ابرا کیا کہ اس عورت کونہ مارے اور نہ مجور کرنے یا اس کواس قدر چیز ہبہ کرنے تو بھی یہی حکم ہے اوراگریدامر ہبدمیں شرط نہ ہوتو مہرعود نہ کرے گا بید جیز کر دری وخلا صہمیں ہے۔

ایک عورت نے اپنے شوہرے کہا کہ میں نے اپنا مہر جو تچھ پر ہے چھوڑ دیا بشرطیکہ تو میرا امر میرے اختیار میں ہے یعنی عاہوں ایے تین طلاق دے دوں تو اس عورت کا مہر بحالہ رہے گا جب تک کہ آپ کوطلاق نہ دے کیونکہ اس نے اپنے مہر کواس کا سمحام اس کے اختیار میں دینے کے عوض میں کر دیا ہے اور بیعوض ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے بیضم راف میں ہے ایک عورت نے اپنے شو ہرے کہا کہا گرتو مجھ پرظلم نہ کرے تو میں نے اپنامہر تختے ہبہ کیااور شو ہرنے قبول کیا پھراس سنے بعد اس پرظلم کیا تو فقیہ ابو بکرا سکاف اورابوالقاسم صفار نے فرمایا کہ میہ ہمبہ فاسد ہے کیونکہ میہ ہمبہ کا شرط پر معلق کرنا ہے بخلاف اس کے اگر یوں کہا کہ میں نے اپنامہر تجھے ہمبہ کیابشر طیکہ تو مجھ پرظلم نہ کرےاور شو ہرنے قبول کیا تو ہبہ تھے ہے کیونکہ بیقول ہبہ کا قبول پر معلق کرنا ہے ہی جب اس نے قبول کیا تو ہبہ تمام ہو گیااور پھرمبرعودنہ کرے گااور بعض نے فر مایا کہ اگر شو ہرنے اس پرظلم کیا تو اس کا مہر بحالہ رہے گااور فتو کی اسی قول پر ہے اور اگر شو ہرنے شرط قبول کرنے کے بعد اس عورت کو مارا پس اگر ناحق مارا تو مبرعود کرے گا اور اگر ادب دینے کے واسطے مارا کہ جس کی وہ

ل ایضاءا پی موت کے وقت کی کواپنے امور کے انتظام کے واسطے وصی مقرر کرنا اور اگر بچین حیات ہوتو وہ در حقیقت و کیل ہوتا ہے۔ ع قراح ج میں قابل زراعت ونشانوں درختاں۔ سے مدیون قرض داراور شوہرم کا قرضدار ہے۔ سمِ قولہ اس کا کام بعنی امر طلاق اس کے قبضہ میں کر دیا مال زمین قابل زراعت ونشانوں درختاں۔ سے مدیون قرض داراور شوہرم کا قرضدار ہے۔ سمِ قولہ اس کا کام بعنی امر طلاق اس کے قبضہ میں کر دیا مال (۱) متعارف وہ شرط جولوگوں میں رائج ہو۔ نہیں ہے کہ عوض ہو معلق کرنا اس کے ساتھ لگار کھتا۔

فتاوى عالمگيرى..... جلد ۞ كتاب الهبة

عورت مستحق تھی یعنی ایسے ادب دینے کے لائق تھی تو مہرعود نہ کر ہے گا یہ فتاوی قاض خان وظہیر ریہ میں ہے امام ابو بکر سے دریا فت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ میر ہے دخصت کر لے جانے کے وقت تو ولیمہ کر دینا اور جو پچھ تیرا خرچ ہووہ میر ہے مہر میں ہے کم کر دینا تو امام ابو بکر نے فر مایا کہ جس طرح عورت نے کہا ایسا ہی ہوگا یعنی بیامر جائز ہے کذا فی الحاوی۔ اگر کسی عورت کے شوہر نے اس کے اس سے کہا کہ تو مجھے اپنے مہر ہے بری کر دیے تا کہ میں تھے اس قدر ہبہ کروں پس عورت نے بری کر دیا پھر شوہر نے ہبہ کرنے ہے اس کا ایکا تو جے نے فولہ تا کہ میں کھے ۔۔۔۔۔۔ بمزلہ غایت کلام ہے انکار کیا تو جے اور نہ نوع تامل ہے واللہ اعلم۔۔ اور شرط کے قرار دیا ہے اور نہ نوع تامل ہے واللہ اعلم۔۔

مہر وغیرہ کوکسی وعدہ پیہ ہبہ کیا تو اگر وعدہ پورانہ کیا گیا تو ہبہ عود کرے گا 🏠

کتاب آئی میں مذکور ہے کہ ایک مورت نے اپ شوہر کو جواس کا مہر شوہر پر آتا تھا چھوڑ دیا بشر طیکہ شوہر اس کی طرف ہے کے کرد ہے پھر شوہر نے آئی نہ کیا تھا کہ مہر جیسا تھا ویسا ہی مودکرے گا اور صدر الشہید نے اپنے وا قعات میں لکھا ہے کہ جس طرح شیخ نصیر تھے ہن مقاتل نے فر مایا ہے کہ مہر عود کرے گا بہی تھم فتوئی کے واسطے مختار ہے یہ مشمرات میں ہے ایک مورت نے اپنے وہ دو ایوار نے اپنی سے اپنی سے نائب رہتا ہے لیا اگر تو میر ہے ساتھ رہا وہ عائب نہ ہوتو میں نے بھے وہ دو ایوار نے اپنی سے اپنی سے بہد کی پھر شوہر اس کا ایک زمانہ کا ایک زمانہ تک اس کے ساتھ رہا پھراس کو طلاق دے دی تو مسئلہ کی باخی صورت میں بہلی صورت میں ہے کہ اگر تو اس مورت میں میں ہی کہا کہ سے کہ اگر عورت کی اگر تو اور دوسر کی صورت میں ہی ہی صورت میں وہ دیوار شوہر کی اور دوسر کی صورت میں وہ دیوار شوہر کی اور شوہر کی اور شوہر کی اور شوہر کی ہوگی اور بیر دنہ کی ہوتو نہ ہوگی اور بیر دکر دی اور شوہر کی ہوگی اور بیر دنہ کی ہوتو نہ ہوگی اور بیر دنہ کی ہوتو نہ ہوگی اور بیر دکر دی اور شوہر کی ایوا تھا ہم ہے کہا گرائس شرط ہے بہدگی کہ شوہرائس کے ساتھ دہوگی ہوگی اور بیر دکر دی اور شوہر کی ایرائس شرط ہے بہدگی کہ شوہرائس کے ساتھ دہوگی بین مقاتل کی تھو ہوگی اور بیری تھا ہو ہوگی کی اس شوہر ہوگی ایرائس کی ساتھ دہوگی کہ شوہرائس کے ساتھ دہوگی کی اس شوہر ہوگی ایرائس شرط ہے کہ یوں کہا کہ میں نے تبخے بید یوار بہدگی اگر تو میر سے ساتھ دہوگی کائن شرط ہے کہ دیوار ہیر ہی نہا کہ میاں میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت ہے کہ یوں کہا کہ میں نے تبخے بید یوار موبر کی ایرائس شرط ہے کہ دیوار ہوگی نے ہوگی کائر شوہر کی نہ ہوگی ہوگی کورت نے اپنی تو اس میں میں شرط ہوگی تو اور اس نے کیئر سے نہ بنوا دیے تو امام ابو بکر مجمد میں شرط تھا تو اس کورت پر احسان کر سے ادر اس نے کیئر سے نہ بنواد سے تو اس میں اس میں دو بار کر میں اس شرط سے ہدکیا کہ اس مورت پر احسان کر ای اور اس نے کیئر سے نہ ہوا دیا گو دیکر کو ای اس میں ہور سے اس میں ہور کیا کہ کہ کورت نے اس کور کیا ہو تو کہ کورت کے گا اور اگر شرط میں کور کیا ہو تو کور نے کر کے تو اس میں کہ کر ہوگی ایک کورت کے کہ کور کی کور کے کہ کور کیا کہ کہ کور کے کہ کیا کہ کر کے کہ

ایک عورت نے اپ شوہر سے کہا کہ کا بیس تر ابخشیدم چنگ ازمن بداریعنی مہر میں نے تجھے بخشا تو اپناہا تھ مجھ سے دور آد کھ
پس اگر شوہر نے اس کوطلاق نددی تو مہر سے ہری نہ ہوگا پیظمیر ہیں ہے ایک عورت نے اپنا مہراپ شوہر کو ہبہ کیا بشر طیکہ اس کو اپ
پاس رکھے اور طلاق ندد سے اور شوہر نے اس کو قبول کیا تو امام ابو بگر محمد بن الفضل نے فر مایا کہ اگر اس نے اپ پاس رکھنے کے واسطے
کوئی میعاد و مدت مقرر نہ کی تو اس کا مہر عود نہ کرے گا اور اگر کوئی میعاد مقرر کر دی اور شوہر نے اس میعاد سے پہلے اس کوطلاق دی تو اس
کا مہر بحالہ رہے گا پس شیخ امام ابو بکر سے دریا دت کیا گیا اور کہا گیا کہ پہلی صورت میں جب کہ کوئی میعاد نہ بیان کی تو قصد یہ ہوگا کہ
جب تک زندہ رہے اپنے پاس رکھے اور بہی وقت کھم گیا تو شیخ نے فر مایا کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن اطلاق تا کھظ کا اعتبار ہوتا ہے ایک عورت

فتاوى عالمگيرى..... جلد ۞ كان الهبة كتاب الهبة

نے اپ شوہرکواپنا مہر ہبہ کیا بشرطیکہ شوہراس کو طلاق نہ دے اور شوہر نے قبول کیا تو شخ خلف ؓ نے فرمایا کہ ہبہ سی ہے خواہ اس نے طلاق دی یا نہ دی پی فقاوی قاضی خان میں ہے فقیہ ابوجعفر ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اپ والدین کے گھر جانے ہے دوکا حالا نکہ وہ بہارتھی اور کہا کہ اگر تو جھے اپنا مہر ہبہ کر دے تو تجھے تیرے والدین کے گھر بھیجے دوں اس نے کہا کہ ایسا ہی کروں گ لیس اس کو گواہوں کے سامنے لایا اس نے تھوڑا مہر ہبہ کیا اور تھوڑے مہر کی فقیروں کے واسطے وصیت وغیرہ کر دی پھر اس کے بعد شوہر نے اس کو نہ بھیجا اور والدین کے پاس جانے ہو وکا تو فقیہ ؓ نے فرمایا کہ ہبہ باطل ہے اس واسطے کہ وہ مورت ہبہ کرایا ہے بید اس مرض ہے مرگیا ہو تو ہمر میں ہوگی گویا نہر دی تی ہبہ کرایا ہے بیدا وی میں ہے ایک عورت نے اپنے شوہر مریض ہے کہا کہ اگر تو اپ اس مرض ہی سرگی تو تو میرے مہر کی طرف ہے حلت میں ہے یا میرا مہر تجھ پر صدفہ ہے تو یہ بہہ باطل ہے کیونکہ یہ ہبہ معلق بالخطر ہے یعنی معلی ہے اور ایس مرض میں مرگی تو اس کا قول باطل ہے اور مہر اس کا شوہر پر بحالہ دہے گا تو میر سے حلت میں ہے لیں وہ اس مرض میں مرگی تو اس کا قول باطل ہے اور مہر اس کا شوہر پر بحالہ دہے گا تو میر سے حلت میں ہے لیں وہ اس مرض میں مرگی تو اس کا قول باطل ہے اور مہر اس کا شوہر پر بحالہ دہے گا تو میر سے د

نو(ۋباب:

## واہب اورموہوب لہ میں اختلاف اوراس میں گواہی دینے کے بیان میں

ایک غلام زید کے قبضہ میں ہے اور عمر و نے آگراس پر اپنا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے زید نے ہبہ کر کے سپر دکر دیا ہے اور زید نے اس سے انکار کیا بھر عمر و گواہ لایا جنہوں نے گواہی دی کہ زید نے اقرار کیا ہے کہ میں نے ہبہ کر کے سپر دکر دیا اور عمر و نے اس پر قبضہ کرلیا ہے تو امام اعظم میں ہے تھے کہ یہ گواہی قبول نہ ہوگی بھر رجوع کیا اور کہا کہ قبول ہوگی اور یہی قول صاحبین گا ہے اور رہن و صدقہ میں ایسا اختلاف واقع ہونے کا بھی یہی تھم ہے اور اگر ایسا اختلاف دونوں گواہوں میں واقع ہومثلاً ایک گواہ نے قبضہ کے

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد۞ كَانُ الهبة كَانُ الهبة

معائندگی گواہی دی اور دوسرے نے واہب کے اقرار کی کہ موہوب لہ نے قبضہ کرلیا ہے گواہی دی تو بلا خلاف گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر غلام موہوب لہ کے قبضہ کرلیا ہے گواہی دی تو بہ گواہی اما مظمی کے اول ودوم دونوں تو لوں کے موافق جائز ہے بید ذخیرہ میں ہے۔اگر واہب نے قاضی کے سامنے ایسااقر ارکیا حالانکہ غلام اس کے قبضہ میں ہے تو اس کے اقرار کیا حالانکہ غلام اس کے قبضہ میں ہے تو اس کے اقرار کیا حالانکہ غلام الے لیا جائے گاای طرح بید مسئلہ اس مقام پر ندکور ہے اور امام اعظم کا اول و تانی قول ندکور نہیں ہے۔ اور کتاب الاقرار میں امام اعظم کا اول تول ندکور ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ جواس مقام پر ندکور ہے بہی اصح ہے بی محیط میں ہے۔ اگر زید نے عمر وکو چھود دیعت دی چھروہ وہ دیعت اس کو ہم کر دی چھرا نکار کر گیا اور دو گواہوں نے زید پر اس کی گواہوں دی ہو ایک گواہوں نے بہد کر وقتی اور گواہوں نے ہم معائند کی گواہی دی اور معائند قبضہ کی گواہوں نے دی اور معائند کی گواہوں میں بیں۔

الیمی صورت کابیان جس میں موہوب لہ سے قتم لی جائے گی کہ واللہ میں نے واہب کے واسطے عوض وینے کی شرط نہیں کی تھی ہیں۔

لے قولدا قرار یعنی اس کا قراراس پر جحت ہے پس وہ ماخوذ ہے۔ ۲ قولہ جائز ہے کیونکہ قبضہ ودیعت اس قبضہ بہد کانائب ہوجاتا ہے جیسے برعکس تو معائنہ قبضہ کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

كتاب الهبة

111

فتاوي عالمگيري .... جلد ا

زید کے قبضہ میں ایک گھرہے اس نے عمر و سے کہا کہ تو نے ریگھر مجھے صدقہ دیا اور قبضہ کی اجازت دی میں نے اس پر قبضہ کر لیا تو متصدق کا قول قبول ہوگا اور اگر قابض نے کہا کہ بیگھر میرے قبضہ میں تھا پھرتو نے مجھے صدقہ دیا اور وہ صدقہ جائز ہو گیا اور متصدق نے کہا کہ بیں بلکہ میرے قبضہ میں تھا تو نے میری بلا اجازت اس پر قبضہ کرلیا تو متصد ق علیہ کا قول قبول ہو گا اگر زید نے ایک غلام کا کہ جوعمرو کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نے عمر وکو ہبہ کیا حالا نکہ بیغلام اس وقت ہم دونوں سے غائب تھا پھرموہوب لہ نے میری بلاا جازت اس پر قبضہ کرلیا ہے اور عمرو نے کہا کہ تو نے مجھے ہبہ کیا اور میں نے تیری اجازت ہے اس پر قبضہ کیا ہے تو موہوب لہ کا قول قبول ہوگا اور اگر موہوب لہنے کہا کہ جس وقت تونے مجھے ہبہ کیا ہے اس وقت تیری منزل یعنی گھر میں تھا ہمارے سامنے موجود نہ تھا اور تونے مجھے قبضہ کر لینے کی اجازت دے دی تھی میں نے قبضہ کرلیا تو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی یہ فناویٰ قاضی خان میں ہے۔منتقی میں ہے کہ اگروا ہب نے ہبہ ہے رجوع کرنے کا ارادہ کیا اورموہوب لہنے دعویٰ کیا کہ وہ تلف ہو گیا ہے تو موہوب لہ کا قول قبول ہو گااوراس پرقتم نہ آئے گی پھرا گرواہب نے کوئی شے معین کر دی اور کہا کہ یہی ہے تھی تو موہوب لہ ے اس رقتم لی جائے گی میرمحیط میں ہے اگر شو ہرنے کہا کہ بیوی نے مجھے اپنی صحت میں مہر ہبد کیا ہے اور بیوی کے وارثوں نے کہا بلکہ اس نے اپنے مرض میں ہبہ کیا ہے تو شو ہر کا قول قبول ہوگا یہ خزانۃ الفتاویٰ میں ہے موہوب لہ نے جو وارث بھی ہے دوسرے وارث کے ساتھ اختلاف کیا ایک نے کہا کہ ہبصحت میں واقع ہوا اور دوسرے نے کہا کہ مرض میں ہوا تو مدعی صحت کا قول قبول ہوگا کیونکہ تصرفات مریض کے نافذ ہوتے ہیں صرف مجمعد موت کے انقاض ہوتا ہے اور ای میں اختلاف ہے پس منکر نقص کا قول قبول ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ مدعی مرض کا قول قبول ہوگا کیونکہ و ہاز وم عقد و ملک کامنکر ہے بیقتیہ میں ہے۔

ا کے محض نے ایک زیور خرید کر کے اپنی بیوی کو دے دیا وہ اس کو اپنے استعال میں لاتی رہی پھر مرکنی اور اس کے وارثوں اور شوہر میں جھڑا ہوا کہ بیہ ہمتھایا عاریت تھی توقشم ہے شوہر کا قول قبول ہوگا کہ عاربیة دیا تھا کیونکہ وہ ہبہ کا منکر ہے بیہ جواہر الفتاویٰ میں لکھا ہے۔اگر مدعاعلیہ سے کہا کہ تختے یہ چیز میرے والد نے ہبہ کی تھی پھر تو نے اس کی موت کے بعد اس پر قبضہ کیااور موہوب لہ نے کہا کہ میں نے اس کی زندگی میں قبضہ کیا ہے اور وہ شے مدعی ہبہ کے قبضہ میں ہے تو وارث کا قول قبول ہوگا بیذ خیرہ میں لکھا ہے اگر واجب نے ہبہ سے رجوع کرنے کا ارادہ کیا اور موہوب لہ نے کہا کہ میں تیرا بھائی عجموں یا میں نے تجھے عوض دے دیا ہے یا تو نے مجھے یہ چیز صدقہ میں دی ہے اور وا ہب نے اس کی تکذیب کی تو وا ہب کا قول لیا جائے گا ای طرح اگر ہبہ میں کوئی باندی ہواور موہوب لہنے کہا کہ تونے مجھے صغیرہ بچہ ہبہ کی تھی پھرمیرے یاس بڑی ہوئی اور قیمت کی راہ سے اس میں بہتری آگئی اور واہب نے تكذيب كى تو وانهب كا قول ليا جائے گا اور بياستحسان ہے اور قياس جا ہتا ہے كەموبوب لەكا قول قبول ہو بيمحيط ميں ہے اور يهي تحكم ہر زیادتی متولدہ میں ہے بیخزائة المفتین میں ہے اور اگر موہوب لہ نے دعویٰ کیا کہوہ باندی میرے پاس موتی ہوگئی اور واہب نے تکذیب کی تو ہمار ہے نز دیک واہب کا قول قبول ہوگا پیکا نی میں ہے۔

اگر ہبہ کی چیز کوئی زمین ہو کہاس میں عمارت بنی اور درخت لگے ہیں یا ستو ہوں کہ وہ مسکہ وغیرہ میں لتھ کئے ہوئے ہیں یا کپڑا ہو کہ وہ رنگا ہوایا سلا ہوا ہے پس موہوب لہنے کہا کہ تونے مجھے زمین جب ہبہ کی میدان تھی میں نے اس میں عمارت بنوائی اور درخت لگائے ہیں یاستوبدوں لتھ کئے ہوئے یا کپڑ ابدوں رنگ کا ہبہ کیا تھا پھر میں نے لتھ کرائے یارنگایا ہے اوروا ہب نے کہا کہ ہیں

قولەتقىدىق كيونكەغلام ببدكاس وقت سامنے نە بونے پراتفاق كياتو قبضه كى اجازت پرگواه لائے۔ ع قولەصرف يعنى مرجائے تو البتہ جومعامله ع مسور مساری یوند ما است. ماروت مات کار ندگی میں نفاذ ہو گیا ہو۔ سے قولہ بھائی یعنی قرابتی محرم ہوں تورجوع کرنا حلال نہیں ہے۔ مرض الموت میں پورانہ ہو سکے وہ تو ژا جاتا ہے اگر چہاس کی زندگی میں نفاذ ہو گیا ہو۔ سے قولہ بھائی یعنی قرابتی محرم ہوں تو رجوع کرنا حلال نہیں ہے۔ ahlehaq.org.

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كَانِ الهبة

بلکہ میں نے الی ہی جیسی اب ہے بختے ہر کہ تھی تو موہوب لہ کا قول قبول ہوگا اس طرح اگر دار کی عمارت یا تلوار کے حلیہ میں ایا اختلاف کیا ہوتو بھی بہی تھم ہے بیر محیط میں ہے منتمی میں امام محمد ہے ہروایت ابن ساعہ مذکور ہے کہ زید نے عمر وکوایک باندی ہرکہ اور عمرو نے قبضہ کرلیا اور اس سے اولا دہوئی پھر زید نے گواہ قائم کئے کہ میں نے عمر وکو ہر کرنے سے پہلے باندی کو مد ہرکر دیا تھا تو امام محمد نے فرمایا کہ باندی اور اس کا عقر اور اس کی اولا دکی قیمت لے لے گا اس طرح اگر وا ہب مرگیا اور باندی نے گواہ دیئے کہ اس شخص کو جہد کرنے سے پہلے زید نے مجھے مد ہرکر دیا تھا تو بھی بہی تھم ہے بیہ چیط میں ہے۔ فقاوی عقابیہ میں ہے کہا گر، وہوب لہ نے باندی کو ام ولد بنالیا اور باندی نے گواہ دیئے کہ وا ہب نے مجھے مد ہرکر دیا تھا تو وا ہب اس کو اور اس کا عقر اور اس کے بچہ کی قیمت لے لے گا اور بی بھی ہے۔ تا دہوگا ہے تا تارہ کا عیر اور اس کے بچہ کی قیمت لے لے گا اور بی بھی ہے۔ تا دہوگا ہے تا تارہ کا عقر اور اس کے بچہ کی قیمت کے لیے تا دو ایک بیات تا زاد ہوگا بیتا تارہ خانیہ میں ہے۔

مبدكى بابت غلام مجوركي كوابي كامسكد

زید نے عمر کا غلام بدوں اس کی اجازت کے خالد کو ہبہ کر کے سپر دکر دیا پھر عمر و نے دعویٰ کیا کہ بیمیر اغلام ہےاور گواہ دیئے اور قاضی نے اس کی ڈگری کر دی پھر عمرونے غلام کے ہبدگی اجازت دے دی تو خصاف نے ذکر کیا ہے کہ امام اعظم ہے نز دیک اجازت جائزنہ ہوگی اور بیر بنابراس روایت کے ہے جوا مام اعظم مے سے مروی ہے کہ متحق کے نام قاضی کا ڈگری کردیناعقو د ماضیہ کے حق میں فنخ ہوتا ہے یعنی عقو دسابقہ فنخ ہوجاتے ہیں لیکن ظاہرالروایت کے موافق فنخ نہیں ہوتا ہے ایبا ہی مش الائمہ حلوائی نے ذکر کیا ہے اور جب استحقاق کی وجہ سے بیچ فٹنخ نہیں ہوتی ہے تو ہبہ بھی فٹنخ نہ ہوگا پس مستحق کا اجازت دے دینا جائز ہوگا اور بیچ کی صورت میں ظا ہرالروایت کے موافق فتویٰ ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تونے مجھے ہزار درہم ہبہ کئے پھر بعد سکوت کرنے کے کہا کہ میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا تو اس کا قول قبول ہوگا اور اس پر فتو کی ہے یہ جواہرا خلاطی میں ہے اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو کوئی چیز ہمہ کی اور دعویٰ کیا کہ مجھ پرشو ہرنے ہبہ کے واسطے زبر دی کی ہے تو اس کا دعویٰ مسموع ہوگا بیفآویٰ قاضی غان میں ہے۔ایک عورت نے اپنامہر شو ہر کو ہبہ کیا اور کہا کہ میں بالغہ ہوں پھراس کے بعد کہا کہ میں بالغہ نہ تھی اور اپنے نفس کی تکذیب کی پس اگراس وقت کی بالغہ عور توں کی میعاد تک پہنچ گئی ہویااس میں بالغ ہونے کی کوئی علامت پائی جاتی ہوتو اس کےقول کی تقیدیتی نہ ہوگی اورا گرایسی نہ ہوتو بالغہ نہ ہونے کی بابت ای کا قول قبول ہوگا میززائة الفتاویٰ میں ہے۔ بقالی میں ہے کہ جو چیز غلام کومولیٰ کی غیبت میں ہبہ کی اس سے رجوع کرنا جائز ہے بشرطیکہ غلام ماذون ہواوروا ہب کے اس کہنے کی کہ غلام ماذون ہے تصدیق کی جائے گی اور غلام کے گواہ کہ یہ مجور ہے مقبول نہ ہوں گے لیکن اگر گواہوں نے واہب کے اقر ارکی کہ غلام مجور ہے گواہی دی تو گواہی قبول ہو گی اور گواہ نہ ہونے کی صورت میں واہب سے اس کے علم پرتشم لی جائے گی اور اگر غلام غائب ہو گیا حالانکہ ہبداس کے پاس ہے تو مولی سے پچھ خصومت نہیں کرسکتا ہے اورا گرمولی کے پاس ہبہ ہوتو وہ خصم مخبرایا جائے گابشر طیکہ وا ہب کے قول کی تصدیق کرے یا گواہ قائم ہوں بیمجیط میں ہے ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تخفے بیفلام کل کے روز ہبہ کیا تھا مگر تو نے قبول نہیں کیا تو واہب کا قول قبول ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

عَلَى اللهِ اللهِ

ورو (6 بار):

فتاوي عالمگيري .... جلد (١

یہ غذام ہوتو واہب کے وارثوں کو پھر جائے گا۔

#### مریض کے ہبہ کے بیان میں

كتاب الاصل ميں مذكور ہے كەمريض كا بهديا صدقه جائز بہيں ہے مرجبكداس پر قبضه بوجائے اور جب قبضه بوگيا تو تهائى مال سے جائز ہے اور اگر سپر دکرنے سے پہلے وا ہب مرگیا تو ہبہ باطل ہو گیا اور جاننا جائے کہ مریض کا ہبہ کرنا عقد أہبہ ہے وصیت نہیں اور تہائی مال ہے اس کا اعتبار کرنا اس وجہ ہے ہیں ہے کہ وہ وصیت ہے بلکہ اس واسطے ہے کہ وارثوں کاحق مریض کے مال ہے متعلق ہوتا ہے اور اس نے ہبہ کردیے میں احسان کیا تو اس کا حسان اس قدر مال سے تھبرایا جائے گا جتنا شرع نے اس کے واسطے قرار دیا ہے یعنی ایک تہائی اور جب پیتصرف عقد ہبتھہرایا گیا تو جوشرا نظ ہبہ کے ہیں وہ مرعی ہوں گے اور از انجملہ ایک پیشرط ہے کہ واہب كر نے سے بہلے موہوب لداس ير قبضه كر لے بيمحيط ميں ہا كر مريض نے كوئى گھر جبه كيا اور موہوب لدنے قبضه كرليا پھروا ہب مر گیا اور سوائے اس گھر کے اس کا پچھ مال نہیں ہے تو موہوب لہ ایک تہائی لے لے اور باقی دو تہائی وارثوں کو واپس کر دے اور یہی عال باتی چیزوں کا ہے جوتقتیم ہوسکتی ہیں یانہیں ہوسکتی ہیں میں میں ہوا یک مریض نے کسی شخص کوایک باندی ہبدگی اس سے موہوب لہ نے وطی کی پھروا ہب مرگیا اور اس پر اس قدر قرضہ نکلا کہ تمام مال کومحیط ہے تو ہبہوا پس لیا جائے گا اور موہوب لہ برعقر واجب ہوگا یمی مختار ہے بیجواہرا خلاطی میں ہےروایت ہے کہ اگروا ہب مریض نے ہبدی باندی سے وطی کی تو بچہ کا نسب مریض سے ثابت نہ ہوگا اور موہوب لہ کواس کاعقر دیناوا ہب ہروا جب ہوگا اور موہوب لہ کو باندی و تہائی بچہ ملے گا اور باقی وا ہب کے وارثوں کو دیا جائے گا اورا گرواہب نے اس کا ہاتھ کا ٹ ڈالا تو اس پرارش واجب ہونے میں دوروایتیں آئی ہیں بیتا تا خانیہ میں ہے۔اگر ہبہ میں کوئی باندی ہواورموہوب لہنے اس کوم کا تبہ کردیا پھر مریض مرگیا اور اس کا پچھے مال سوائے اس باندی کے نہیں ہے قو موہوب کہ پر دو تہائی قیمت باندی کی واجب ہوگی کہ وارثوں کو واپس دے ورنہ کتابت رد کر دی جائے گی اور اگر قاضی نے دو تہائی قیمت دینے کی موہوب لہ پر ڈگری کردی پھروہ باندی مال کتابت ادا کرنے ہے عاجز ہوکرر فیق ہوگئی تو دارثوں کواس کے لینے کی کوئی راہ نہیں ہےاور ا گر حکم قاضی ہے پہلے وہ عاجز ہوئی تو وارث لوگ دو تہائی باندی لے لیں گے اسی طرح اگر مریض کے مرنے کے بعد موہوب لہنے م کا تب کیا ہوتب بھی یہی علم ہے جب تک کہ قاضی نے اس کی دو تہائی واپس کرنے کی ڈگری وارثوں کے نام نہ کی ہویعنی کتابت اس تھم قضا ہے پہلے واقع ہوئی ہو بیمبسوط میں لکھا ہے۔

فاوی عتابیہ میں ہے کہ ایک شخص نے اپنا غلام کہ اس کے سوائے اس شخص کا پچھ مال نہیں ہے بشر طعوض ہبہ کیا اور عوض میں بیشر طی کہ جس کی قیمت علیم ہیں و تہائی کے برابر یازیادہ ہوتو جائز ہے اورا گر کم ہوتو موہوب لہ کوا ختیار ہوگا کہ چاہوتو بھی بہی تکم ہے کردے یا تمام ہبہ والیس کر کے اپناعوض والیس کر لے اس طرح اگر بدوں شرط کے موہوب لہ نے عوض دے دیا ہوتو بھی بہی تکم ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ ایک مریض نے ایک غلام ہبہ کیا اور سپر دکر دیا پھر موہوب لہ نے واہب کو عدایا خطاہے تل کیا تو غلام میں واہب کے وارثوں کو والیس کردے بیقند میں ہے۔ ایک شخص نے اپنے مرض میں ایک غلام جس کی قیمت ہزار درہم ہے ہبہ کیا اور سپر دکر دیا تھر میں ایک غلام جس کی قیمت ہزار درہم ہے ہبہ کیا اور سپر دیا تھر تھر تھر نہیں ہے۔ وارثوں کو واپس کردے بیقند میں ہے۔ ایک شخص نے اپنے مرض میں ایک غلام جس کی قیمت ہزار درہم ہے ہبہ کیا اور سپر دیر قات ہے۔ بیک دو تبائی کے برابریازیادہ ہو۔ سے قولہ غلام کو یہ مراز بیں گئل کا بہی جرمانہ ہے بلکہ یہ جرمانہ قدم کا دیت سے علاوہ ہے اور شاید قاتل جس کی قیمت ہرا بیانہ دیا و ایک وارشا یہ قاتل ہوں کی تیت بہلک دو تبائی کے برابریازیادہ ہو۔ سے قولہ غلام کو یہ مراز بیں گئل کا بہی جرمانہ ہے بلکہ یہ جرمانہ تھرمائی کے برابریازیادہ ہو۔ سے قولہ غلام کو یہ مراز بیں گئل کا بہی جرمانہ ہو بلکہ یہ جرمانہ کی دو تبائی کے برابریازیادہ ہو۔ سے قولہ غلام کی میں آئے کی جرمانہ ہی جرمانہ ہی جرمانہ کے برابریازیادہ ہو۔ سے قولہ غلام کو یہ مراز بیں گئل کا بہی جرمانہ ہے بلکہ یہ جرمانہ کے برابریازیادہ ہو۔ سے قولہ غلام کو یہ مراز بیں گئل کا بہی جرمانہ ہوں کو مدانہ کو سے ملاوہ ہو کہ اور شاہد کو اس کو میں آئے کو کرمانہ کو مدین کی جرمانہ کے مدانہ کو سے معلوں کے مدین کی قیمت کی کو کرمانہ کے مدین کیا کہ کو کرمانہ کو کرمانہ کے مدین کی کی جرمانہ کی جرمانہ کی جرمانہ کی کی خواد کو کرمانہ کے مدین کی کو کرمانہ کو کرمانہ کے مدین کی خواد کی کو کرمانہ کو کرمانہ کو کرمانہ کی جرمانہ کی کرمانہ کی جرمانہ کو کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی جرمانہ کیا کو کرمانہ کی کرمانہ کو کرمانہ کرمانہ کو کرمانہ کی کرمانہ کی جرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کو کرمانہ کی کرمانہ کرمانے کو کرمانہ کو کرمانہ کرمانہ کرم

کردیا حالانکہ اس کے سوااس کا پچھ مال نہیں ہے پھراس غلام نے واہب کونل کیا تو موہوب لہ سے کہا جائے گا کہ اس کود ہے دیا اس کا فدید دے دے پی اگراس نے فدید دے دینا اختیار کیا تو دی ہزار درہم دے دیا اور اگر غلام دینا اختیار کیا تو فقط غلام دے دے اور پچھونیا ہے گا کہ اس فقط ما میں میں دینے ہے جرم کے لگاؤ سے چھوٹ جائے گا نصف غلام بطور رد ہبہ کے وارثوں کو والی دے گا اور نصف بطور جنایت میں دینے کے والی کرے گا یہ مسوط میں ہے۔ ایک مریض نے اپنا غلام ہبہ کیا اور اس کے سوااس کا پچھ مال نہیں ہے اور موہوب لہ کا تصرف سے اور موہوب لہ نے اس کو فروخت کر دیا پھر مریض مرگیا تو موہوب لہ کا تصرف سے وارثوں کو غلام کی دولے تہائی قیمت واپس دے گا یہ سراجیہ میں ہے۔ ایک مریض نے اپنا غلام کی خص کو جبہ کیا اور اس پر اس قدر قرض ہے کہ غلام کی قیمت کو محیط ہے حالا نکہ سوائے غلام کے اس کا پچھ مال نہیں ہے پھر واہب کے مرنے سے پہلے موہوب لہ نے اس کو آزاد کر دیا تو جائز ہو اور اگر اس کے مرنے کے بعد آزاد کیا تو جائز نہیں ہے پیلے موہوب لہ نے اس کو آزاد کر دیا تو جائز ہو اور اگر اس کے مرنے کے بعد آزاد کیا تو جائز نہیں ہے پیلے موہوب لہ نے اس کو جی کر دیا تو جائز ہو اور اگر اس کے مرنے کے بعد آزاد کیا تو جائز نہیں ہے پیلے موہوب کے مرنے کے بعد آزاد کیا تو جائز نہیں ہے پیلے موہوب لہ ہو ہو بیا کہ دیا تو جائز ہوائر نہیں ہے بیا کی مرنے کے بعد آزاد کیا تو جائز نہیں ہے بیا کہ میں ہے۔

اگر مریض نے ایسی کوئی شے ہبہ کی جواس کا تہائی مال نہیں ہوتی ہے بلکہ زیادہ ہوتی ہے تو بلاخیار

موہوب لہ تہائی ہے جس قدرزیادہ ہے واپس دے

الرمريض نے ايک من چھو ہارے تين سودرہم قيمت كاس شرط سے بہہ كئے كہموہوب لہ جو سجے سالم ہے سودرہم قيمت

ا قولہ دو تہائی یعنی جبکہ وارثوں نے مریض کافعل جائز نہ رکھا تو فقط ایک تہائی میں جومیت کی ملک ہے جواز ہو گااور دو تہائی حق ور شہے۔ تے قولہ نہیں ....اس واسطے کہ بلاشر طعوض کے وہ زئتے نہ ہو گا محاباۃ رعایت کر کے عمداً مفت دے دینا بلاشر طعوض میں ہے اس واسطے واپس نہیں ماتا کہ وا ہب مرچکا

كتاب الهبة

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كاكار ١١٥ كا

اگرمریض نے اپنے بیٹے کوغلام ہبدکیا حالا تکہ بیٹے کا اس غلام پر قرضہ ہاں اگرمریض اس مرض ہے اچھا ہوگیا تو ہبہ جائز ہا دراگرمرگیا تو وہ فلام دار توں کا ہوگیا اور قرضہ ودکرے گابیتا تارخانیہ میں ہے۔ اگر داہب نے ہبہ ہر دوئ حجے ہا در موہوب لہ میں واقع ہوا تھا لہل اگر بخکم قاضی والہل لیا ہے قد رجوع حجے ہا در موہوب لہ میں واقع ہوا تھا لہل اگر بخکم قاضی والہل لیا ہے قد رجوع حجے ہا در موہوب لہ اگر مرجائے تو اس کے دار توں وقرض خواہوں کو داہب کا پیچھا پکڑنے کی راہ نہیں ہے اور اگر بخکم قاضی رجوع نہیں واقع ہوا تو داہب کے رجوع کر نے اور ما تکنے کے وقت مریض کو الہل وینا بخر لہ جدید ہبہ کے قرار دیا جائے گالہل ایک تھائی میں ہو جائز ہوگا ایشرطیکہ موہوب لہ پر قرضہ نہوں اور اگر بھر وہ ہے ہوا تو داہر ہوگا بشرطیکہ موہوب لہ پر قرضہ ہوگا در موہوب لہ با ندی دوسرے مریض کو ہبہ کی بھر موہوب لہ نے اپنی طرف سے ہبہ کے طور پر وہی باندی داہر ہو والی دی تو جائز ہوا دار ثان موہوب لہ کو جواس نے ہبہ کیا ہماں میں ہے کہو دائی لیے کا اختصار نہ ہوگا در وہی ہا ندی واہر ہوگا در وہوں نے اپنی بیوی کو اپنی موہوب لہ کو جواس نے ہبہ کیا ہم اس میک موافقت رکھتا ہے جوابو صف نے اپنی ہیوی کو اپنی مرض کی حالت میں ایک غلام ہبہ کیا اس میک میں موہوب لہ کو جواس نے مرض کی حالت میں ایک غلام ہبہ کیا اس نے قبلہ کر کے آزاد کر یا پھر مریض میں اگر ایس مرض سے اچھی ہوگئی تو برائے حج ہوا دراگر مرگئی ہیں اگر اس کا مرض ایسانہ تھا کہ اس کومرض الموت مہرا سے خو ہر کو ہبہ کیا پس اگر اس مرض سے اچھی ہوگئی تو برائے حج ہے اور اگر مرگئی پس اگر اس کا مرض ایسانہ تھا کہ اس کومرض الموت مہرا سے خو ہر کو ہبہ کیا پس اگر اس مرض سے اچھی ہوگئی تو برائے حج ہے اور اگر مرگئی پس اگر اس کا مرض ایسانہ تھا کہ اس کومرض الموت مہرا سے خو ہرکو ہر بہا کہ کہ اس کی میں ہوگئی تو برائے حج ہے اور اگر مرگئی پس اگر اس کا مرض ایسانہ تھا کہ اس کومرض الموت

<sup>(</sup>۱) قولہ ضامن ہوگی جبکہ مریض کی تہائی ہے بیغلام برآ مدنہ ہواور عتق لکڑے نہ ہوفافہم۔

كتأب الهبة

کہاجائے تو بھی یہی تھم ہےاوراگرمرض الموت کی بیاری تھی تو بدوں وارثان کی اجازت کے جائز نہیں ہےاور مرض الموت کی پیچان میں طرح طرح کے کلام ہیں مگرفتو کی کے واسطے بیقو ل مختار ہے کہ اگر ایسا مرض ہو کہ اکثر اس ہے آ دمی نہیں بچتا ہے تو وہ مرض الموت ہے خواہ وہ بیار بستر پر پڑ گیا ہو یانہیں یہ ضمرات میں ہے۔

مرض الموت ہے کیامراد ہے؟ کس ہبہ کومرض الموت کا ہبقر اردیا جاسکتا ہے

فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ مرض الموت اس کو کہتے ہیں کہ کھڑ اہو کرنماز نہ پڑھ سکے اور یہ پہچان پیندیدہ ہے اور ہم ای کو لیتے ہیں یہ جو ہرة النیر ہ میں ہے ایک مریضہ نے اپنامہر اپنے شو ہر کو ہبہ کیا پھر مرگئی تو فقیہ ابوجعفر کے فرمایا کہ اگر ہبہ کے وقت و ہ الی تھی کہ ا پی ضرورتوں کے واسطے اٹھتی بیٹھتی تھی اور بدوں مد دگار کے لوٹ آتی تھی تو وہ بمنز لہ تندرست کے قرار دی جائے گی کہاس کا ہبہ پیچے ہوگا بي فتاوي قاضي غان ميں ہے اور لنجا اور مفلوج أوراشل اور مسلول اگر مدت در از تك بيار بيں اور سر دست موت كا خوف نه ہوتو ان لوگوں کا ہبکل مال ہے سیجے قرار دیا جائے گا تیمبین میں ہے اگر غورت کو در دز ہ شروع ہوا تو اس حالت میں جوفعل اس نے کیاوہ تہائی مال ے سیجے ہوگا پھراگروہ اس دردمیں نے گئی تو جو کچھاس نے کیا ہے وہ کل مال سے جائز بھمرے گا بیہ جو ہرۃ النیر ہ میں ہے۔اگرا یک عورت نے در دز ہیں اپنا مہرا پنے شوہر کو ہبہ کیا پھر بچہ پیدا ہو گیا اور وہ عورت حالت نفاس میں مرگئی تو سیحے نہیں ہے بیسرا جیہ میں ہے ایک عورت نے اپنے مرض الموت میں اپنا مہرا ہے شو ہر کو ہبہ کیا اور اس کا شو ہراس سے پہلے مرگیا تو عورت کا اس کے ترکہ پر مہر کا دعویٰ کے پہیں ہوسکتا ہے کیونکہ جب تک خوداس مرض ہے نہ مرے تب تک ابرائسچے ہے ہاں جب وہ خود مرگئی تو اس کے وارث مہر کا دعویٰ کر سے ہیں بیقدیہ میں لکھا ہے۔ ایک مرض الموت کے مریض نے اپنی بیوی کوتین () طلاق دیں اور اس کے ہاتھ ایک جویلی فروخت کی اوراس کائٹن اس کو ہبہ کیااوراس کے واسطے ہزار درہم کی وصیت کی پھر مرگیا حالا نکہ عورت عدت میں بیٹھی تھی تو مشائخ میں ہے جس نے بیچ کو جائز کہا ہے اس کے نز دیک وصیت اور ثمن کا ہبہ دونوں باطل ہین اور اگر تمام وارثون نے اجازت دے دی تو اس کی دو صورتیں ہیں اگرانہوں نے کہا کہ جو کچھ میت نے حکم کیا ہے ہم نے اس کی اجازت دی تو وصیت جائز اور ہبہ باطل ہو گااورا گر کہا کہ جو كچهميت نے كيا ہے ہم نے اس كى اجازت دى تو وصيت اور جبد دونوں جائز ہوں گے بيخزانة المفتين ميں ہے اگر مولى نے ابني ام ولد کوا پی صحت میں کچھ ہبہ کیا توضیح نہیں اورا گرمرض الموت میں ہبہ کیا تو بھی صحیح نہیں اور وہ وصیت بھی نہ ہو جائے گالیکن اگرموت کے بعد کچھ (۲) دینے کی وصیت کر گیا تو سیجے ہے کذا فی جواہر الفتاویٰ۔

گبارهو (١٥ باب:

#### متفرقات کے بیان میں

مجموع النوازل میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے دوسر ہے کوا یک بکری ہبہ کی اور موہوب لہ نے قبضہ کرلیا پھر واہب اس کوا چک لے بھا گااور تلف کر دی تو موہوب لہ اس کی قیمت ڈانڈ دے اور اگر کوئی بکری ہبہ کی پھر موہوب لہ کی بلاا جازت واہب نے اس کوؤن کے کر دیا یا کپڑ اہبہ کیااور موہوب لہ کی بلاا جازت واہب نے اس کوقطع کیا تو بکری کی صورت میں موہوب لہ ذیج کی ہوئی بکری لے لے اور پچھڈ انڈنہیں لے سکتا ہے اور کپڑے کی صورت میں وہ کپڑ الے لے اور کترے ہوئے گئے اور بے کترے ہوئے میں جس قدر

ا مفلوج جس کوفالج نے مارا ہواشل جس کے ہاتھ پاؤں شل ہوں مسلول جس کوسل کی بیاری ہواورا یسے ہی مدفوق جس کودق ہو۔ (۱) طلاق تا کہ وارث رہے تواس کے لئے ہبدووصیت سیجے ہوجائے۔ (۲) یعنی کہا کہ میری وت کے بعد اس قدر دے دینا۔

نقصان کا فرق ہے اس قدرنقصان لے لے بیمجیط میں ہے فناو کی آ ہو میں لکھا ہے کہ زید کے عمر و پر ڈیڑھ سودرہم آتے ہیں جن میں سے سودرہم فی الحال ادا کرنے ہیں اور بچاس کی میعاد ہے پھر قرض خواہ نے مدیون کو بچاس ہبد کئے تو آیا بیہ بچاس درہم فی الحال والے میں رکھے جا میں گے یا میعادی درہموں میں قرار دیئے جا میں گے تو امام ہر ہان الدین مرغنیا فی نے فتو کی دیا کہ دونوں میں سے قرار دی جا میں گے اور ایساہی قاضی بدلیج الدین نے فتو کی دیا ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔ مریضہ عورت نے کہا کہ میر امیر سے شوہر پر کھے مہر نہیں ہوگا بینز انتہ الفتاوی میں ہام ملی سغدی سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میر اور شخص نے اپنی ہوی سے کہا کہ مجھے اپنی تمام املاک ہبہ کر دے اس نے کہا کہ میں نے ہبہ کر دی پس اس میں مہر داخل ہوگا یا نہیں تو شخ نے فر مایا کہ نہیں بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ایک تخص نے اپنی دختر کو اپنے مال سے سامان دے کراپنے دامادی طرف رخصت کیا پھرائو کی مرگئی اور باپ نے دعویٰ کیا کہ بیسامان عاریت و یا تصاور شوہر کے ملک کا دعویٰ کیا تو مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ شوہر کا قول قبول ہوگا اور باپ پر گواہ لانے لازم آئیں گے اور ایسا ہی امام ابو بر محمد بن الفضل نے فر مایا ہے اور بعض نے فر مایا کہ باپ کا قول قبول نہ ہوگا کہ دئی دیا ہے اور مالک کیا ہے قال شعم میں تفصیل ہونا چاہئے کہ اگر باپ اکا ہر واشر اف لوگوں میں سے ہوتو ای کا قول معتبر ہوگا کہ وکئد دیا ہے اور ظاہری طور السے لوگ عاریت دینے سے چڑھتے ہیں اور اگر در میانی لوگوں میں سے ہوتو ای کا قول معتبر ہوگا کہ وکئد اس نے دیا ہے اور ظاہری طور سے اس کی تکذیب مجمیلی ہوئی ہے بید قاوئی قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو پچھ دینار دیئے تا کہ اس کے کپڑے بواکر میرے پاس پہنے رہے اس عورت نے کی معاملہ ہی دے دیئے قوای عورت کے ہوں گے اگر عورت اپنے شوہر کو حاجت نفقہ کے میرے پاس پہنے رہے اس عورت نے کہا کہ میرا میر ہو جائے تاکہ اس کے کپڑے ہوں کا مورت ہو ہو ہو اس کی گئے ہوں گا کہ میرا میر میر ہو جائے گا بیخ انٹ الفتاوی میں ہے۔ ایک شخص نے اپنی تو میں کہا کہ میرا شوہر محلت میں ہے تو شوہر اس کا میر میں ہو تا ہے جی عورت نے کہا کہ ہوں کہا کہ میرا میر موحلت میں ہے تو شوہر اس کی خورت کے ہیں جو اس کے انہا کہ میرا میر موحلت میں ہو تا ہو جائے گا بیخ انٹ الفتاوی میں ہے۔ ایک شور کہ کھی ہو ہو کے کہا کہ یوں کہہ کہ دہت میری منگ حالیا تو شوج نہیں ہوتا ہو جائے گئے ہو کہا کہ میت نہ ہوگی ہو تو تو کہا کہ میں ہو تا ہے جو جو کہا کی ساعت نہ ہوگی ہو قاوئی قاضی خان میں ہے۔ ہو جو کی کی ساعت نہ ہوگی ہو قاضی خان میں ہے۔ دری کی ہو جو کی کی ساعت نہ ہوگی ہو قاضی خان میں ہو۔

اگر عورت نے چاہا کہ شوہر کواس طرح مہر ہبہ کرے کہ جب چاہے پھر مہر عود کر دے تو ایک موتی یا کپڑے پر سلح کر لے اور
اس کونہ دیکھے اور شوہر کو ہری کر دے پھراگر دیکھ کراس کو بسبب خیار دیت کے واپس کر دے تو مہر عود کرے گا پھرا گرعورت مرگئی تو عقد کا
لزوم ہوجائے گا اور خیار روایت باطل ہوجائے گا بینز انڈ الفتاوی میں لکھا ہے اور اگر عورت نے چاہا کہ اگر مرجائے تو اس کا مہر اس
کے شوہر کو ہبہ ہوجائے اور اگر جیتی رہے تو مہر بھی شوہر پر رہے تو یوں کرے کہ ایک کپڑ ارومال میں لپٹا ہوا بعوض اپنے مہر کے شوہر سے
خرید کرے پس اگر مرگئی تو خیار دیت باطل ہوجائے گا اور اگر زندہ رہی تو خیار روایت کی وجہ ہے وہ کپڑ اشوہر کو واپس کر عتی ہے یہ

لے ۔ قولہ عاریت یعنی باپ نے کہا کہ بیسامان زیوروغیرہ میں نے فقط عاریت دیا تھااور شو ہرنے کہا کنہیں بلکہ تو نے جہیز ہبہ کیا تھا جیسے رسم زمانہ ہے۔ ع ۔ قولہ تکذیب … متر جم کہتا ہے کہ ہمارے یہاں ای صورت میں با ب کا قول قبول نہ ہوگاواللہ اعلم۔ س ۔ قولہ طلاق یعنی عربی زبان میں طلاق دی یا آزاد کیا تو قاضی تھم دے گااگر چہوہ جابل ہو۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کیاب الهبة

کھالیں صورتوں کا بیان جس میں مہد فتنے کا سبب بن سکتا ہےتو عدالت ہے رجوع کرے ☆

امام ابوالقاسم سے دریافت کیا گیا کہ ایک فض نے اپ شریک کوکھا کہ میر امال میر سے اس لڑکے کو بطور ہبد کے دے دے اوراس کو بیتھم کردیا اور شریک نے دینے سے انکار کیا ہی آیالڑکے کواس کے ساتھ خصومت کا اختیار ہے تو ش نے فر مایا کہ بیا ایس اس کو بیتھم کردیا اور شریک نے دینے سے انکار کیا ہی آیالڑکے کواس کے ساتھ خصومت نہیں کرسکنا اور فقیہ نے فر مایا کہ اگر بھور ہبہ کے نہ ہوتو بیٹے کوخصومت کا اختیار ہے بشر طیکہ شریک مال کا اور وکا اس امر میں خصومت نہیں کرسکنا اور فقیہ نے نہ میا کہ الیا کہ الی بھور ہبہ کے نہ ہوتو بیٹے کوخصومت کا اختیار ہے بشر طیکہ شریک مال کا اور وکا اس اس میں خطور ہو بھور دست برست ایک سے خصص کوایک باندی ہیہ کی باندی ہے کہ اس کو اس کے اس کو بھوڑ سے خصص کوایک باندی ہوگر دست برست ایک سے دیا ہول تو ضائع ہوگئی اور اگر اپنے باس رکھتا ہول تو فتنہ میں پڑ جانے کا خوف ہم تو اس کو چاہئے کہ بیام قاضی کے ساتھ بیش کر سے دیا ہول تو فیا بیا گفتی کو اس کے باتھ فر وخت کر دے تا کہ جب بھی اس کا ما لک ظاہر ہوتو اپنے درہم قابض سے وصول کر لے یہ جواہر الفتاوی میں ہے ۔ قاوی ابوالفصل میں ہے کہ ایک زمین ایک خصص کے باپ پاس تھی پھراس کے پاس مدت تک دیم اور اگر ہیں کہ ایک نظام موتو ہو ہوں کہ دوست کر سے وہ ہوں کہ موسومت کر ہے واج ہو ہی کا اور اگر می گورایک شوخص کے باپ پاس تھی پھراس کے پاس مدت تک کے ساتھ خصومت کر ہے واج ہو بیا لئش نظام اعظم وہ اوام ابو یوسف نے فرمایا کہ موجوب لہ کے ساتھ خصومت کر ہو ایک بیا ہوتوں کی میں وہ بیا کہ وہ کی کہ ایک زمین لینا منظور ہوتو موجوب لہ سے خصومت کر سے اور اگر ہی کہ وجہ سے زمین کو تھوں کوئی کرتا ہے تو واج ہو پھاس نے دیا ہے اس کو واپس دیا سے دیا ہواں نے دیا ہے اس کو واپس دیا سے دوائی کردی پھر وہ شخص آیا تو جو پھاس نے دیا ہے اس کو واپس دیا سے دیا ہو ایک کا میں نے دیا ہے اس کو واپس کے دور ہم کوئی کردی پھر وہ شخص آیا تو جو پھاس نے دیا ہے اس کو واپس کے دور سے کی وہ ہے کی وہ ہے کی وہ ہے دیا ہواں نے دیا ہے اس کو واپس کے دور سے کی وہ ہے کی وہ ہے کی وہ بیا کہ وہ کی کردی پھر وہ شخص آیا تو جو پھاس نے دیا ہے اس کو واپس کے دو سے کی وہ سے دی وہ کی کردی کھر وہ شخص کی تو بھور کی کوئی کی کردی کھر وہ شخص کی تو کی کردی کی کردی کی کھر وہ کھو کی کردی کی کردی کھر وہ کھی کردی کی کردی کی کوئی کی کردی کی کردی کی کردی کی کردی کی کر

ا اقرار یعنی کہتا ہو کہ ہاں بیاڑ کا اپنے باپ کی طرف ہے وکیل ہے اور اس کا باپ میراشریک اور اس کا مال میرے پاس ہے۔

جائے ہر دومتعاشق کیا ہم ایک دوسرے کو چیزیں بھیجا کرتے ہیں بیرشوت ہے کہاں سے ملک ثابت نہیں ہوتی ہے اور دینے والے کو واپس لینے کا اختیار ہے۔

ایک بورت اپنے بھائی کے گھر میں ہاس کے ساتھ کی نے متلق کی اس کے بھائی نے اس مورت کے دینے ہا اکارکیا
اور کہا کہ جب تک اس قدر درہم نہیں دے گاند دوں گا اس نے درہم دے دینے اور اس مورت سے نکاح کرلیا تو جس قدر راس نے دیا
ہے وہ سب واپس لے سکتا ہے کیونکہ بیسب ورہم اس نے عورت کے بھائی کورشوت دیئے ہیں بیقید میں لکھا ہے اگر اپنی جان سے یا
اپنی کی اہلیت کی جان سے ظلم و جور دفع کرنے کے واسطے رشوت دی تو تنہ گار نہ ہوگا اگر دارالحرب کے بادشاہ اسلام کے اسلام کے سر دار کو پھے ہدیہ بیجا تو تما م اشکر کا ہوگا بیراجیہ المبنی کو کوئی بائدی دی تو یہ بائدی اس کی ہوگی اور اگر و شہر اسلام کے سر دار کو پھے ہدیہ بیجا تو تما م اشکر کا ہوگا بیراجیہ میں ہائی مقاتل کے دریافت کیا گیا کہ لؤکوں کے والدان کے معلموں کوئو ٹروز وعید وغیرہ میں ہدیہ بیجا تو تما م اشکر کا ہوگا بیراجیہ کر آگر معلم نے سوال کر کے یا جھڑ اس کے نہ لؤکوں کے والدان کے معلموں کوئو ٹروز وعید وغیرہ میں ہدیہ بیجا تو تما گیا کہ ایک شخص کے اگر اس معلموائی سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے آگر کون و معیل نے کوز واکھا یا جھت پر رکھ دیا بھر پائی برسااور کوز واسی واسطے رکھا تھا تو والی بیلی ہوگئی کے لیا پس آیا مالک کوکوز و مع پائی کے اس لئی کہا تھا کہ بیلی تا تی بیلی کے دو اور اس میں کوئی اختال نہیں ہے گیا کہا تو اس کے دور کوئی بیلی ہو تو تی نے دور اس کوئی اختال نہیں ہے کہا گیا تھا کہ ہو کہ ہو تا ہو اس کے معلم کوئی اختال نہیں ہو تھا کہا تھا ہوں کہا تھا کہا ہو تھا کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہ ہو دور تھا ہے اور اس کوئی اختال نہیں ہو تو تھی کہا ہو تھا کہا تھا کہا تھا رہے کہا کہ تو تھا کہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا کہا کہا تھا کہا کہا کہا کہا تھا کہا کہا کہا کہا کہا کہا تھا کہا کہا کہا تھا کہ

این احر سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص حمام میں گیا اور صاحب حمام کو اجرت دے دی اور ایک پیالہ پانی کے حوض سے پانی لیا کہ جس کو حمام والے نے ہمارے ملک کی عادت کے موافق اس شخص کو دے دیا تھا پس آیا یہ پانی اس شخص بحر لینے والے کی ملک ہوگا یا جمام والے کی ملک رہے گا اور حمام میں آنے والوں کو اس کی طرف سے اباحت ہوگی تو شخ نے فر مایا کہ وہ شخص اس پانی کا بہ نسبت دوسروں کے زیادہ مستحق ہوگیا لیکن اس کی ملک نہیں ہوا بی تا تار خانیہ میں ہے ایک شخص نے کی اجنہ یہ عورت کو پچھ مال زناکے ارادہ سے دیا پس اگر اس عورت سے یوں کہا کہ میں تختیج اس واسطے دیتا ہوں کہ تیرے ساتھ زنا کروں تو اس کو والیس کرنے کا اختیار ہوا راگر زنا کے ارادہ سے ہم کیا اور وہ قائم ہے تو والیس لے سکتا ہے ور نہیں بیقلیہ میں لکھا ہے فوائد شمس الاسلام میں لکھا ہے کہ اگر اپنی عورت کو مار بیٹ سے ڈرایا یہاں تک کہ عورت نے اس کو اپنا مہر ہم ہم کردیا توضیح نہیں ہے بشر طیکہ شو ہراس کے مار نے پر قادر ہو یہ خلاصہ میں لکھا ہے اور میر سے والد "سے دریا قدت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی عورت سے جھڑ اپھیلایا اور اس کو مار بیٹ اور گالیوں کی خلاصہ میں لکھا ہے اور میر سے والد "سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی عورت سے جھڑ اپھیلایا اور اس کو مار بیٹ اور گالیوں کی خلاصہ میں لکھا ہے اور میر سے والد "سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی عورت سے جھڑ اپھیلایا اور اس کو مار بیٹ اور گالیوں کی

ا قولہ متعاشق یعنی دوالئے خبطی جوسوائے دین کے دنیاوی لذت کی نظر ہے انہے او پرعشق کا نام جھوٹ باندھتے ہیں اورآپس میں ایک دوسرے کو چیزیں سیجتے ہیں۔ ع قولہ نوروزاقول بیرتم مجوں ہے اوراس کا ہمبہ خود حرام ہے چنانچہ کتاب الراہند دیکھوپس مسئلہ میں فقط عید کا حکم سیجے ہے۔ ع لقیط جو بچہ پڑا ہواکسی کوملااور و واٹھالا یا جیسا کہ کتاب اللقیط میں مفصل ہے پس وہ بچہ لقیط اوراٹھانے والاملتقط بکسرا نفاق ہے۔ فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ۞ کیا ﴿ ١٢٠ ﴾ کیا الهبة

ایذا پہنچائی یہاں تک کہ عورت نے اس کو اپنامہر ہبہ کر دیا اور مرد نے اس کو پھے عوض نہیں دی اپس آیار جوع کرنے کا اختیار ہوتا مہر ہوں الد نے فر مایا کہ ایسی برائت باطل ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ فقاو کانسفی میں ہے کہ شیخ مجم الدین نے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کواس کی درخواست ہے کچھ مال دیا تا کہ وہ شخص اخوش گزراں کرے پھراس کے شوہر پر شوہر کے بعض قرض خواہوں نے واہوں نے واہوں نے میا کہ ایس آیا عورت کو اختیار ہے کہ شوہر کے قرض خواہ سے یہ مال لے لے فر مایا کہ اگر شوہر کواس نے ہبہ کیا یا قرض دیا ہوتو نہیں لے سکتی ہے اور اگر اس طور سے دیا تھا کہ باو جودعورت کی ملک کے اس کا شوہر اس میں تصرف کر لے تو لے سمجھط میں ہے۔

ہر کرنا عمارت کا ہدوں زمین کے جائز ہے کدائی الذخیرہ اور زمین کے ہرکرنے میں بلاذ کروہ سب چیزیں واض ہوجاتی ہیں جوز مین کے بیٹے کرنے میں بلاذ کر داخل ہوجائی ہیں جیسے عمارت واشجار وغیرہ ای طرح اگر زمین کے سے کہا کہ رہن واقر اردے میں بھتی دی تو بھی بہی تھم ہے کین بھی بدوں ذکر کرنے کے سلے میں داخل نہیں ہوتی ہے اور کن العباعی نے فرمایا کہ رہن واقر اردے میں بھتی داخل ہوجائی ہے اور بھل اور داخل ہوجائی ہے اور بھل اور داخل ہوجائی ہے اور بھل اور داخل ہوجائی ہوتی ہے اور بھل اور دیتے ہیں داخل ہوجائی ہے اور بھل اور قیمی کی تضاء میں داخل نہیں ہوتی ہے اور بھل اور قیمی کے ہیہ کرنے میں بلا ذکر داخل نہیں ہوتے ہیں اور جب ورختوں کے ہیہ میں ذکر نہ کیا حالا نکہ ان میں بھل اور جب وجود ہیں تو ہیہ فاسد ہوگا کیونکہ تسلیم نہیں کر ساتھ ہوتے ہیں اور جب ورختوں کے ہیہ میں ذکر نہ کیا حالات کہ ایک گا ایک گا ہوگا ہیں والد نے دریا وقت کیا گیا کہ ایک گا ہوگا ہی والد تسلیم نہیں المحد کی نے جواب میں فرمایا ہے اور شخ این انحسین کے ہو اور الد کے دریا وقت کیا گیا کہ ایک گا ہوگا ہی والد نے دریا وقت کیا گیا کہ ایک کا ہوگا ہی والد نے دریا وقت کیا گیا کہ تو باید کے بار کہ تو باید کے والد ہو یا ستغیر ہو یا چو باید کا میں المحد کی نے جواب میں فرمایا ہے اور شخ این انحسین کی جو باچو باید کا میں کہ اور کی ہوگا ہوگا ہی والد نے نواہ وہ اصطبل کا غصب کرنے والا ہو یا ستغیر ہو یا چو باید کے اس کہ جو باید کے میں کہا کہ تو باید کے دور کے کہا کہ بڑارتن گوا ہوں گیا ہیں گیا کہ ہوگا ہوگا ہی تو بی ہوگوں کیا جائے گا یہ ذیرہ میں راہ والوں نے اس کیا کہ ہم تیرے ہیں کہا کہ ہم تیر کہوں کیا جائے گا یہ ذکرہ میں ہے۔ کہا کہ ہم ایس کیا کہ ہم تیرے ہیں کہا کہ ہم تیر کہوں کیا کہ ایک کہا کہ ہزارتن گوا ہوں کیا کہا کہ ہن ایک کہا کہ ہزارتن گوا ہوں کے اس کے درخل کیا کہا کہ ہوگوں کیا کہا کہ ہزارتن گوا کہا کہ کہا کہ ہزارتن گوا کہا کہ کہ درخل کیا کہا کہ ہوگوں کیا کہا کہ کہ کیا کہ کہا کہ ہزارتن گوا کہ کیا کہ کہا کہ ہ

غلام کواگرا حساس ہوکہ مالک برامانے گاتو ہبدنہ کرے

اگر کسی نے اپنی دختر کسی کو ہبدگی تو نکاح ہے اور اگر اپنی بیوی واس کی ذات کو ہبدگی تو طلاق ہے اور اگر اپنا غلام اس کے تین ہبد ہبدکیا تو عنق ہے بیخزانۃ الفتاویٰ میں ہے اور جامع الفتاویٰ میں لکھا ہے کہ اگر ایک غلام قرض دار ہبد کیا گیا اور قرض خوا ہوں نے ہبد توڑ وینا جاہا تو ان کو بیا ختیار ہوگا اور اگر توڑ نے سے پہلے وا ہب یا موہوب لہ نے فدید دے دیا تو ہبد پورا ہوجائے گا اور یہی حکم صدقہ کا ہے اور مولیٰ نے اگر دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر قرض خوا ہوں نے ہبدکی اجازت دے دی تو ان کا حق کا ہے اور مولیٰ نے اگر دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر قرض خوا ہوں نے ہبدکی اجازت دے دی تو ان کا حق اس کی مقبوضہ زمین پر دعویٰ کیا پس قابض نے اس کی مقبوضہ زمین پر دعویٰ کیا پس قابض نے اس کی مقبوضہ زمین پر دعویٰ کیا پس قابض نے اس کی مقبوضہ زمین پر دعویٰ کیا پس قابض نے اس کی مقبوضہ زمین پر دعویٰ کیا پس قابض نے اس کی مقبوضہ زمین پر دعویٰ کیا چسلے کر لیا کی اور چیز کے دعویٰ ہے زمین دینے یہ کی گیا ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کی اتا کی کی کاب الهبة

باطل ہوگیا لیکن اگر غلام آزاد کر دیا جائے تو ایسانہیں کے اور اگرا سے غلام کی کی شخص کے لئے وصیت کر کے مرگیا تو قرض خواہوں کو وصیت تو ڑدیے کا اختیار نہیں ہے بلکہ وہ غلام موصی لہ کے پاس فرو خت کیا جائے گا اور قر ضدادا کرنے کے بعد اگر پچھی تی ہے وہ موصی لہ کے پاس فرو خت کیا جائے گا اور قر ضدادا کرنے کے بعد اگر پچھی تی ہے امام ابو بکر سے دریا فت کیا گیا کہ اگر کسی غلام ماذون نے اپنی کمائی ہے یا ایسے مال ہے جواس کو مولی نے دیا ہے پچھ بہدکیا تو شخ وامام نے فرمایا کہ اگر اس کو معلوم ہے کہ اگر مولی کو پینچر پپنچی تو اس کو براجانے گا تو اس کو بہدکرنا حلال نہیں ہے ور نہ پچھی نہدکیا تو شخ وامام ہے۔ ایک شخص معلوم ہے کہ اگر مولی کو پینچر پپنچی تو اس کو براجانے گا تو اس کو بہدکرنا حلال نہیں ہے در نہ پچھی ڈرنیس ہے بیجاوی میں لکھا ہے۔ ایک شخص نے انہوں کہ براکہ کہ میں نہیں قبول کرتا ہوں تو مکا جب آزاد ہو جائے گا اور مال کتا بت اس پر قرضد رہے گا بیو چیز کر دری میں ہے۔ ایک شخص نے اقرار کیا کہ میں نہیں قبول کرتا ہوں تو مکا جب آزاد ہو جائے گا بھی اقرار کیا اور بیکی اور مال کتا بت اس پر قرضد ہے گا بھی اقرار کیا اور کیا تو اس اقرار کیا اور بی ہوا کہ اس کے موہوب لہ کے قرضہ کر لینے کا بھی اقرار کیا اور بیکی اور بی ہو کہ بیکیا تھی تو موہوب لہ کے قرضہ کر لینے کا بھی اقرار کیا اور بیکی ہو اور بیک کہ اس کو قطع کر کے اس کے سپر دنہ کر سے اور اور تھی کی صورت میں اگر مشتری کا ورخل کے درمیان تخلیہ کردیا تو قابض ہوگیا بید فیرہ میں ہے۔

ذمی اورمسلمان کے ہید کے سلسلہ میں احکام شترک ہیں 🖈

ذی لوگ ہبد کے احکام میں بمز لد مسلمانوں کے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسادکام اسلام کا اپنے اوپر التزام کر لیا ہے جو
معاملات سے متعلق ہیں لیکن مسلمان و ذی کے درمیان شراب کو ہبد کے حوض دینا جائز نہیں ہے خواہ مسلمان دے یا ذی اور اگروہ
شراب قاضی کے ہاتھ میں سرکہ ہوگئ تو عوض نہ ہوجائے گی اور چاہئے کہ اس کے مالک کو والی کردے اور باہم دو ذمیوں میں شراب و
سور کا معاوضہ جائز ہے جیسے ابتدائی تی ان چیزوں کے عوض جائز ہے لیکن مردہ وخون کا معاوضہ جائز نہیں ہے یہ ہمسوط میں ہے۔ مرقد
اور کا معاوضہ جائز ہے جیسے ابتدائی تی ان چیزوں کے عوض جائز ہے لیکن مردہ وخون کا معاوضہ جائز نہیں ہے یہ ہمسوط میں ہے۔ مرقد
ایک مرقد کو تھے ہیہ کیا اور مرقد نے اس کا کچھوش دے دیا چوٹ کی اور امام محمد میں جائل ہے بیہ جو ایک مسلمان نے
ایک مرقد کو تھے ہیہ کیا اور مرقد نے اس کا کچھوش دے دیا چوٹ کی اور امام محمد سے نام اور اس کا عوض (اور اسلام کو سے جائن ہے اس کو توں میں اختلاف اس کے اور سے کہ امام ابو یوسف کے خزد یک تیں تھی ملل سے معتبر ہوگی اور امام محمد کے خزد دیک تہائی مال سے معتبر ہوگی جیسے اس کے اور مرقد کے اس کے اور کے اور اس کی جو بلد اور اس کی جیس کیا اور موسوب لہ نے اس کو توں میں اختلاف اس کے موسوب لہ نے اس کو توں ہو ہو ہو گا ہو اس کی اور اسلام کو تھے ہو کیا اور امام کوش کو تھے سے اس کی حوض کو تھے اس کے اور شہر کی جیس ہو گیا جو نے گا اور توش میں اس کے مرقد ہو نے کا دوسر سے کوش ہو بیاجہ ہو گیا ہو اور اگر کی حربی موب لہ نے قبضہ کیا اور اگر کی حربی معتامی کے کہو میں اس کے مرقد ہو نے کا دوسر سے کو کہ ہو اور اس کو اور کی کا اختیار ہوگا اور اگر وہ حربی جہاد میں قید ہو ااور ہو اور ہو اور ہو ہو نے سے پہلے واور ہو اور ہو ہو نے سے پہلے واہر ہو اور ہو اور ہو اور ہو ہو نے سے پہلے واہر ہو اور ہو اور ہو ہو نے سے پہلے وہ وہ ہدوائوں سے اپنے ہیں ہوگا اگر چہ مال غذیمت تقیم ہوجانے سے پہلے واہر جامل کو نے سے پہلے واہر ہو اور ہو ہو نے سے پہلے واہر ہو اور ہو اور ہو ہو نے نے پہلے واہر ہو اور ہو اور ہو ہو نے نے پہلے واہر ہو اور ہو اور ہو ہو نے نے پہلے وہ ہو وہ ہو اور ہو اور ہو ہو نے نے پہلے واہر ہو اور ہو ہو نے نے پہلے وہ بہدوائیں کے اور کی کا خوا ہو کی تقیم ہو نے نے پہلے وہ وہ ہدوائیں کے کا اختیار ہوگا کو نیوس کے کو کے کی کو کہ کو کے کا اختیار ہوگو کے کہ کو کے کی کو کو کے

(۱) تولداس كالعني مرتد نے اگر عوض ديا تو باطل ہے۔

ل یعنی حق باطل نه بوگا بلکه اس سے مواخذ و کریں گے یامتلف سے کمافضل نے موضعہ۔ ع قولہ مستامن وہ حربی جوامان کے کرآیا۔

فتاویٰ عالمگیری..... جلدی کی کا ۱۲۲ کی کا الهبة

اوراگرح بی کئی شخص کے حصہ میں پڑااس نے اس کوآ زاد کر دیا پھر یہ ہبہ بسبب خرید وغیرہ کے اس کومل گیا تو واہب کو ہبہ ہے رجوع کرنے کا اختیار نہ ہوگا اورا گرحر بی نے ہبہ کیا ہواور جہاد میں قید ہوااور کئی شخص کے حصہ میں آیا تو اپنی ہبہ ہے رجوع نہیں کرسکتا ہے ای طرح اگر آزاد کیا گیا تو بھی رجوع نہیں کرسکتا ہے یہ مبسوط میں ہے۔

ایک نصرانی نے مسلمان کوکوئی چیز ہبدگی اس نے شراب عوض میں دی تو نصرانی اپنی ہبہ سے رجوع کرسکتا ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے ایک حربی نے دوسرے حربی کو کچھ ہبہ کیا پھر دونوں حربی کے وطن و ملک والے سب یا دونوں حربی مسلمان ہو گئے اور دارالاسلام میں چلے آئے تو واہب کو ہبہ ہے رجوع کا اختیار ہے اوراس نے عوض دے دیا ہوتو موہوب لہ ہے واپس نہیں لےسکتا ہے یہ بسوط میں ہے بیٹیمیہ میں ہے کہ شیخ عمرالنسفیؓ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی اولا دکو حکم دیا کہ فلاں جانب جوز مین ہے اس کو با ہم تقسیم کرلواورمراداس کی تملیک ہے پھرانہوں نے تقسیم کرلی اوراس تقسیم پرراضی ہو گئے پس آیاان کی ملکیت ثابت ہوجائے گی یا احتیاج باتی رے گی کہ باپ ان سب سے کہے کہ مین نے تم کوان زمینوں کا مالک کیابا ہرایک سے کہے کہ میں نے مجھے اس قطعہ زمین کا جوعلیحدہ کر کے تیرے حصہ میں آیا ہے مالک کیا توشیخ نے فرمایا کہ نہیں اور یہی مسئلہ حسنؓ ہے دریافت کیا گیاانہوں نے فرمایا کہ قسیم ے ان کی ملکیت ثابت نہ ہوگی بیتا تارخانیہ میں ہے شیخ ہے یو چھا کہ ایک عورت نے کر ہاس اپنے شوہر کے ہاتھ فروخت کیا اوروہ ٹمن جوشو ہر پر ہےا ہے بیٹے کوبطریق انعام وصلہ رحم کے دینے کے اتر ادیا پھر بیٹا مرگیا تو ٹمن کس کو ملے گا فر مایا کہ سب عورت عمو ملے گا اور بیٹے کی میراث نہ قزار دیا جائے گا یہ فقاو کی محمد بن محمودستر وشنی میں ہے۔ باپ اور اس کا بیٹا جنگل میں ہیں اور دونوں کے ساتھ اس قدر یانی ہے کہ ایک کے واسطے کافی ہوسکتا ہے تو دونوں میں سے ہے کون شخص یانی کامستحق ہے تو فر مایا کہ بیٹا کنزیادہ مستحق ہے کیونکہ اگر باپ احق ہوتو بیٹے پر واجب ہوگا کہ اپنے باپ کو پانی بکائے اگر باپ کو پکایا تو خود پیاس سے مرگیا کی سے اس کی طرف سے اپ آپ کونل کرنے پراعانت کرنا کھہرااورا گرخود پی لیاتو باپ کواپ قتل نفس کامعین نہ کیا پس بیصورت ایسی ہوگئی کہ دو محض ہیں ایک نے ا پے آپ کوتل کیااور دوسرے نے دوسر مے محض کوتل کیا تو اپنے تنین قتل کرنے والا زیادہ گنہگار ہےاور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت سیدعالم علیہالصلو ۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے تیز چیز ہے اپنے آپ کوبل کیاوہ قیامت میں اس حال ہے آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں یہ تیز چیز ہوگی کہانی پیٹ میں مارتا ہوگا کذانی انظہیر بیونی بعض استح المحیط -قال جب میں نے دریافت کیا کہایک شخص نے بادشاہ کواپنا حال لکھااور درخواست کی کہ مجھے فلاں زمین محدودہ کا ما لک کر دےاور بادشاہ نے اس کے نام فر مان کرامت عنوان اس کی عرضی کی پشت پر لکھوایا کہ میں نے بچھ کواس زمین کا ما لک کر دیا پس آیا ملک ہوگئی یا قبول کرنا سلطان کی طرف ہے ایک ہی مجلس میں واقع ہونا جا ہے تو فر مایا کہ بیتملیک قیاساً ایسی ہی ہے کہلس واحد میں قبول ہونا جا ہے لیکن چونکہ رسائی مععذ رہے لہٰذا اس کا سوال وعرضی بجائے اس کی حاضری کے قرار دی جائے گی پھر جب سلطان نے حکم دے دیااوراس نے فر مان اس کی طرف ہے

ا تولد عورت کواس واسطے کہ ہمیہ پوراند ہوا تھا کہ پسر مرگیا۔ ع قولہ بیٹا مستحق ہے ۔۔۔ واضح ہو کہ اپنی جان کونل کرنا یا سب ہونا زیادہ گناہ ہے اور باپ و بیٹے میں یہ فرق ہے کہ بیٹا اپنی ملک میں باپ کومقدم رکھے اور باپ پر بیرخ نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بیاس میں کس کو بلا یا جائے کیونکہ دونوں کے واسطے کانی نہیں یعنی دونوں کی جان نہیں نچ سمتی ہے اگر بیٹا ہاتھ کھنچے تو اپنا قاتل ہوا اور اگر لے تو باپ کو بلانے میں اپنا قاتل ہوا کہ باپ یہاں مستحق نہیں کیونکہ بیٹا یہاں بہرصورت اپنا قاتل شہر تا ہے اور اگر بیٹے نے پیاتو باپ اپنا قاتل نہ ہوا اور اگر خود پیاتو غیر کا قاتل ہوا جب کہ بیٹا اپنا قاتل ہوا تو بیصورت ہونی کہ ایک اپنا تاتل ہوا ہوا کے جوا پنا قاتل نہ ہوا اور اگر خود پیاتو غیر کا قاتل ہوا جب کہ بیٹا اپنا قاتل ہوا تو بیصورت ہونی کہ ایک اپنا تاتال ہوتا ہے جوا پنا قاتل کے جوا پنا قاتل ہوتا ہے البندا بیٹے کو پلائے یہ مسئلہ مجملہ مجا نبات فقہ کے ہے۔

فتأوى عالمگيرى..... جلد ۞ كال الهبة

لے لیاتو مالک ہو گیا ہے جوا ہرالفتاوی میں ہے۔

ا مام جمام محد بن الحنّ نے سیر کبیر میں فر مایا کہ اگرا مام اسلام نے مال غنیمت دارالحرب میں غازیوں کے درمیان تقسیم کیایا جو سودا گراس کے ساتھ لگے چلے گئے تھےان کے ہاتھ فروخت کر دیا پھر دشمن نے ان کوآ گھیرا اور دارالاسلام میں لانے پنائے پس خریداروں یا ان لوگوں نے جن کے حصہ میں آیا ہے بیرچا ہا کہ اس کوجلا کر خاک کر دیں اس قصد سے انہوں نے اسباب اتار کر پھینک دیا پھر کچھ بولے کہ جو شخص اس میں ہے جو چیز لے لےوہ اس کی ہے اس بہت ہے سلمانوں نے لے لی تو لیتے ہی ان کی ہوجائے گی خواہ اس کودارالاسلام میں لے آئے یا نہ لائے ہوں اور امام محر نے اس کی وجہ بیربیان کی کہ بیدام ران کی طرف ہے بمنز لہ ہمبہ کر دیے کے ہے بید خیرہ میں ہے اور کتاب الصید میں ایک حدیث ذکر کی جو دلالت کرتی ہے کہ اگر کمی مجنس کو ہدیہ بھیجا جائے اور وہ اپنے جلیسوں کے ساتھ بیٹھا ہوتو وہ ہدیداس میں جلیسوں میں مشترک ہوتا ہے اور طحاویؓ نے فرمایا کہ اگر ہدیدایی چیز ہو کہ محتل قسمت نہیں ہے جیسے کپڑایا فی الحال کھانے کے لائق نہ ہو جیسے گوشت وغیرہ تو اس کے جلیسوں کواس میں ہے پچھنہ دیا جائے گا اور اگر لائق تقسیم ہو اور فی الحال کھانے کے لائق ہوتو اپنے جلیسوں کے لئے اس میں سے حصہ لگائے اور باقی اپنے اہل وعیال کے واسطے رکھ لے سے تا تارخانیہ میں ہےا یک شخص مرگیااور کسی شخص نے اس کے بیٹے کے پاس اس کی تکفین کے لئے کپڑا بھیجا پس آیا بیٹا اس کپڑے کا مالک ہوجائے گاحتیٰ کہ اس کو جائز ہوگا کہ اس کپڑے کور کھ لے اور دوسر نے میں اس کی تکفین کر لے تو حکم یہ ہے کہ اگر میت ایسا شخص تھا کہ اس کے علم و فقاہت یا پر ہیز گاری کے باعث ہے لوگ اس کے کفن دینے کو متبرک سمجھتے ہوں تو بیٹا مالک نہ ہو گا اور اگر بیٹے نے دوسرے کپڑے میں کفن دیا تو واجب ہوگا کہ وہ کپڑااس کے مالک کوواپس کردے اورا گراییانہ ہوتو لڑکے کو جائز ہوگا کہ کپڑے کوجس طرح چاہے صرف میں لائے میسراج الوہاج میں ہےا گرباپ نے اپنے نابالغ کوکوئی گھر ہبہ کیااوراس کے حدود وحقوق بیان نہ کئے اوروہ کھرکی دوسرے کے پاس ہبہ کے وقت ودھیجت میں تھااورمستودع اس میں رہتا تھا تو عقد ہبہ سے نابالغ اس کا ما لک ہوجائے گا اوراس حکم میں صدقہ بھی مثل ہبہ کے ہے بیہ جواہرا خلاطی میں ہے۔

بارهو (١٥ باب:

### صدقہ کے بیان میں

#### صدقه منقسم وغيرمنقسم كابيان 🌣

صدقہ منقسم وغیر منقسم کامثل ہہہ کے ہاوراس میں بھی مثل ہہہ کے قبضہ کی ضرورت ہے لیکن فرق میہ ہے کہ صدقہ جب پورا ہوجائے تو میہ بھرر جوع نہیں کرسکتا ہے خواہ کئی کوصد قہ دیا ہو یا فقیر کواور ہمار بعضے اصحاب نے فرمایا کو غنی کوصد قہ دیا مثل ہہہ کے ہے میں ہوجائے تو میں ہولے ہوئی بعض سنے المحیط ۔ اگر کسی مخص کوایک گھر صدقہ دیا تو واپس نہیں لے سکتا ہے خواہ مصد ق علیہ غنی ہو یا فقیر ہو میہ مضمرات میں ہے اگر صدقہ کی بیت ہے کسی کوایک کپڑا دیا اس نے میں گمان کر کے کہ میہ ہبہ یا عاریت ہے لے لیا اور پھر دینے والے کو واپس کیا تو دینے والے کو کے لینا حلال نہیں ہے کیونکہ جب دوسرے نے اس پر قبضہ کیا تب ہی اس کی ملک ہے وہ کپڑ انگل چکا اورا اگر لیا تو اس پر واپس کر دینا واجب ہے میں راج الوہاج میں ہے ہم جسے خواہ سے کہ زبان ہے قبول نہ کرے اور استحسانا صدقہ بدوں زبان ہے قبول کہ کے خوج ہوتا ہے کیونہ ہرز مانہ میں ایس عادت جاری تھی کہ فقیروں کوصد قہ دیتے تھے بدوں اس کے کہ

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کیک (۱۲۴ کیکی کاب الهبة

ان کی طرف سے زبانی قبول پایا جائے بیقدیہ ہیں ہے اور صدقہ فاسد شل ہیہ فاسد کے ہے بیوجیز کر دری ہیں ہے اگر دوغنی آدمیوں کو صدقہ دیا تو اللہ جماع جائز ہے بیہ صدقہ دیا تو ایک روایت ہیں امام اعظم سے جائز ہے اور یہی صاحبین کا قول ہے اور اگر دوفقیروں کوصدقہ دیا تو بالا جماع جائز ہے بیہ سراجیہ ہیں ہے اگر چاندی گدا ختہ کا ایک شکڑا دوفقیروں کوصدقہ دیا تو بالا تفاق جائز ہے بیتہذیب ہیں ہے ایک شخص نے مسکینوں کو پھر ہیہ کر کے ان کودے دیا تو استحسانا رجوع نہیں کرے گا اور قیاسا رجوع کرسکتا ہے بیہ مبسوط میں ہے اور اگر سائل یا بیتاج کو بطور حاجت کے کھی عطاکیا اور صرح صدقہ ہونا بیان نہ کیا تو استحسانا رجوع نہیں کرسکتا ہے بیہ نہرہ میں ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں درہم تھاس نے کہا کہ طلب علی ان اتصدی بھندی اللہ اتعالی کے واسط اپنے او پر رکھتا ہوں کہ میں ان درہموں کوصدقہ کر دوں پھر اس شخص نے ان کے سوائے دوسرے درہم صدقہ کر دیے تو شخ نصیر سے فر مایا کہ جائز ہے اور اگر اس نے صدقہ نہ کئے یہاں تک کہ سب تلف ہو گئتو اس پر پھے صدقہ نہ کئے یہاں تک کہ سب تلف ہو گئتو اس پر پھے صدقہ کہ کالازم نہ آئے گا بی فاوی قاضی خان میں کھا ہے۔

فاوئی میں ہے کہ ابن سلمہ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک خفس نے ایک عورت کوصد قد دیا اور وہ تنگدست تھی مگرشو ہراس کا مالدار ہے قوش نے فرمایا کہ اگراس کا شوہر خوش گزراں ہے اس کو نفقہ دیتا ہے قوہ عورت اپنے شوہر کے غنا کے سبب غنی گی جائے گی یہ حاوی میں ہے مشتمی میں امام محرہ ہے ہروایت ابراہیم فہ کور ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو بچھ صدقہ دے کر سپر دکیا پھراس ہے صدقہ کا اقالہ کرنا جاہا اس نے اقالہ کردیا تو جب تک اس پر قبضہ نہ کرے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ مستقل ہہدہ اور اگر بجائے صدفہ کے اس صورت میں کی ذی رحم محرم کو جہد کیا تو بھی بہی تھم ہے اور امام محرہ نے فرمایا کہ چرا سے عقار میں جس کو قاضی نے فتح نہیں کردیا ہاں میں خصومت کا بہی تھم ہے اور اہم محرہ ہے اور امام محرہ نہیں کہ وہا ہے مقار میں جس کو قاضی نے فتح نہیں ہوتا ہے ہیں صدفہ کا اقالہ کرنا اور اقدار کردیا تو وا ب کا مال ہے اگر چہ قبضہ نہ کہا ہوا ور جانا جا ہے کہ صدفہ کا عقد قابل اقالہ وفتح کے نہیں ہوتا ہے ہیں صدفہ کا اقالہ کرنا اور انہ مناب کا اگر دونوں نے باہم صدفہ کا اقالہ کرنا اور انہ ما ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر دونوں نے باہم صدفہ کا اقالہ کرنا اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر دونوں نے باہم صدفہ کا اقالہ کرنا اور امام ابو یوسف نے دوایت ہے ہے کہ اگر کی شخص کو ایک گھر اس شرطے دیا کہ نصف صدفہ ہے اور نصف ہیہ ہے کہ اگر کی شخص کو ایک گھر اس شرطے دیا کہ نصف صدفہ ہے اور عدم انقسام مانغ رجو نہیں کرنے کے بعد ہی اس کو نصف ہیہ ہے دورہ کا اختیار ہے کو نکہ ہرعقد نصف علیحدہ ہے متعلق ہے اور عدم انقسام مانغ رجو نہیں ہے سے میسے طرح می ہیں ہے۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🔾 کی کی کی کی انجاز کی کاب الهبة

جائز ہو جائے گا اور اگر ایجاب دو شخصوں کے واسطے واقع ہواور دونوں میں ہے ہرایک ایسا ہوکہ بوجہ میں الوجوہ مالک ہوتا ہوتا ہوتا ہوا۔ دونوں کے تق میں ہوگا اور اس وقت شیوع احدالجانین ہے تابت ہوجائے گا پس جس جمہد کے بزد یک احدالجانین ہے شیوع کا مختق ہونا مانع ہوتا ہے اس کے بزد کی جواز ایجاب نہ ہوگا یہ محیط میں ہا گرکی شخص کوصد قد دیا اور سپر دکر دیا پھر متصد ق علیہ مرگیا اور جس نے صدقہ دیا ہے وہی اس کا وارث ہوا اس نے بیصد قد میراث میں پایا تو اس کو لینے میں پھے ڈرنبیں ہے بیظہ پر بیمیں لکھا ہے۔ اگرکی شخص نے کہا کہ میں نے اپنے اس دار کا کرا یہ وغیرہ عاصلات مسکینوں پرصد قد کر دیایا کہا کہ میرا گھر مسکینوں پرصد قد ہوتا جب تک وہ زندہ ہے صدقہ کردیایا گھا اس کو کیا جائے گا اور اگر صدقہ نا فذ کئے جانے سے پہلے وہ مرگیا تو داروکر ایہ حاصلات اس کی میراث ہوجائے گی بیذ خبرہ میں ہے۔

اگریوں کہا کہ جس چیز کا میں مالک ہوں یا سب وہ چیزیں جس کا میں مالک ہوں مسکینوں پرصدقہ ہےتواس پرواجب ہے کہ سب کچھ جواس کی ملک میں ہےصدقہ کردے ﷺ

اجناس میں ہے کہ امام محد نے فرمایا کہ اگر کئی نے کہا کہ میرا مال مسکینوں پرصدقہ ہے حالانکہ اس کے دراہم بھی لوگوں پر آتے ہیں تو ان درہموں کا صدقہ کرنالازم نہ ہوگا اورا مام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ اگر کئی نے کہا کہ میرا مال مسکینوں پرصدقہ ہا اوراس کے قرضہ لوگوں پر ہیں تو اس میں داخل ہوجا میں گے اوراگرفتم کھائی کہ جس چیز کا مالک ہے سب صدقہ کی چھنیت نہیں ہے اوراگرفتم کھائی کہ جس چیز کا مالک ہے سب صدقہ کر ہے تو بیسب اور مسکین و خادم و کیڑے و ا ثاث البیت سب داخل ہوں گے یہ نیا تیج میں ہے اوراگریوں کہا کہ میرا مال مسکینوں پر صدقہ ہے آگر میں ایسا کام کروں پھراس نے وہ کام کیا تو امام ابو حذیفہ نے فرمایا کہ اموال تجارت و درہم و و بینا رداخل ہوں گے یعنی ہے

ا قوله موائم چرائی جانور جومباح جنگل میں رہتے ہیں نقو دروپیدواشر فی عروض اسباب تجارت۔

SS ( 171 ) ZZG

كتاب الهبة

فتاوي عالمگيري .... جلد ا

قاویٰ آہو میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کودی درہم دیئے اور کہا کہ بیدرہم فلال فقیر کوصد قد دے دے اس نے بید درہم رکھ لئے اور اپنے پاس سے درہم صدقہ دے دیئے قاضی بدلیج الدین نے فرمایا کہ بالا تفاق ضامن ہوگا ایک شخص نے دوسرے کودی درہم یا سومن گیہوں دیئے اور کہا کہ فلال فقیر کودے دی قو حاوی میں لکھا ہے کہ ضامن ہوگا اور امام ہے نفر مایا کہ ضامن نہ ہوگا کہ دیکہ اصل کہ غرض خداوند تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرناتھی وہ کی فقیر کے دیئے سے حاصل ہوگئی تو بیتا تار خانیہ میں ہا ایک عرب کے باس پھو درہم ہیں تو اس کو اپنے فنس کے واسطے صرف کرتا دوسرے فقیروں کے صدقہ دینے سے افضل ہے اور اگر اس نے اپنی ذات پر ان کومقدم رکھا تو بیافضل ہے بشر طیکہ اپنے دل میں جانتا ہو کہ شدت و تختی کے وقت اچھی طرح صبر کر سکوں گا اور اگر اپنی ذات پر ان کومقدم رکھا تو بیافسل ہے بشر طیکہ اپنے دل میں جانتا ہو کہ شدت و تختی کے وقت اچھی طرح صبر کر سکوں گا اور اگر اپنی ذات سے بے صبری کا خوف ہوتو اپنی ذات پر خرج کرے بیم سلقط میں ہے بعض مشائخ سے دریا فت کیا گیا کہ جو لوگ جھوٹے منہ الحاج کر کے آدمیوں سے ما مگتے ہیں اور اسراف میں خرج کرتے ہیں ان کا دینا کیسا ہوتو شخ نے فرمایا کہ جب تک تھے بینہ ظاہر ہو دور کرنی جا ہتا ہے اجر او تو اب طبح گا بیم حاور تھے اپنی نیت کے موافق کہ اس کی احتیاح دور کرنی جا ہتا ہے اجر او تو اب طبح گا بیم حاور کے اس کی احتیاح دور کرنی جا ہتا ہے اجر او تو اب طبح گا بیم حاور کھے اپنی نیت کے موافق کہ اس کی احتیاح دور کرنی جا ہتا ہے اجر او تو اب طبح گا بیم حاور کھی تھی جو اس کے مارک کی احتیاح دور کرنی جا ہتا ہے اجر او تو اب طبح گا بیم حاور کھی کی میں کھی خور میں کی موافق کہ اس کی احتیاح دور کرنی جا ہتا ہے اجر او تو اب طبح گا بیم حاور کھی کے دور کرنی جا ہتا ہے اس کی کھی کی دور کرنی جا تھی کہ کھی کی کو میں کی کھی کہ دور کرنی جا تھی جا تھی کی کھی کو تھی کی کھی کی کھی کے دور کی کی کو تو تا کی کو کی کو تو تا کو کی کھی کو کرنی کی کو تو تو تا کی کو تا کی کو تا کو تو تا کر تو تا کی کو تو تا کی کو تا کیا تا کی کو تا کی کور کی کو تا کی کی کو تا کی کو تا کی کو تا کی کی کی کو تا کی کو تا

لڑکے نے اگر باپ کی اجازت ہے اپنا مال صدقہ کر دیا تو جائز نہیں عبے بیرا جیہ میں ہے منتقی میں امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ اگر کی خص نے اپنا بھا گا ہوا غلام اپنے نابالغ لڑکے کو ہبہ کیا تو جائز نہیں ہے اور معلیٰ نے ابو یوسٹ سے روایت کی کہ جائز ہے کی امام ابو یوسٹ سے اس مسئلہ میں دوروایتیں ہوگئیں پیظہیریہ میں ہے ایک شخص کے قبضہ میں ایک گھر ہے اس نے اپنے جائز ہے کہیں امام ابو یوسٹ سے اس مسئلہ میں دوروایتیں ہوگئیں پیظہیریہ میں ہے ایک شخص کے قبضہ میں ایک گھر ہے اس نے اپنے

لے قولہ قیمت بعنی جوزخ بازار ہواور چاہے فروخت کرے تو جس قدر دام کو بچے وہی صدقہ کرے اگر چہ قیمت ہے کم ہوں۔ ع ضامن کیونکہ یہ درہم امانت کے متعین تصفوا پنے مال سے صدقہ دیا اور دینے والے کے درہموں کا ضامن ہو گیا حتی کہ اگرز کو قائے ہوں تو اس کی ندہوگی۔ سے قولہ نہیں اس واسطے کہ تصن ضرر ہےاورا پیے خیرات کی لیافت نہیں رکھتا ہے۔

محرین مقاتل نے فرمایا کہ اگر کی نے دوسرے ہے کہا کہ جومنعت تیرے مال ہے جھے پنچاس کو ہیں اپنے او پر لازم کرتا ہوں کہ صدقہ کر دوس پس اگراس نے اپنا اس خوص کو ہیں گا اس پراس کا صدقہ کر دینا واجب ہے تواس کو اس کو اس خوص کو ہیں ہے سے کھانے کی اس کو اجازت دے دی اس کو صدقہ کر دینا حال نہیں ہے اس اناج ہیں ہے اس کو فقط کھانا حال ہے میں حاوی ہیں ہے حسن بھری ہے دوایت ہے کہا گرکوئی شخص شکتہ درہم کی مسکین کے پاس لے گیا اور اس کو نہ پایا تو رکھ چھوڑے ہیں اتک کہ وکی دوسرا آئے اس کو دی دو اور اگر ان کو خرچ کر دیا تو اس کے مش دے دے اور ابراہیم شخصی ہے اس کے مشل مروی ہے اور عام شعبی نے فرمایا کہا کہ اس کو اختیار ہے کہ چاہو ہو ہے دے دیا تو اس کے مشل دے دے اور ابراہیم شخصی ہے میں کہ میں مروی ہے اور عام شعبی نے فرمایا کہ اس کو اختیار ہے کہ چاہو اور عام شعبی نے دیا دو دوسائے ہے بھی ای کے مشل مروی ہے اور فام شعبی نے میں کہ میں موال کر نے دو الے کو صدقہ دینے ہیں اختیا نہ ہے مشائے نے فرمایا کہ جسم میں ہوا تو جو تف میں اور ہو جسم ہوں کہ اس کے مشل کو حد دیشہ دیتا ہے ہے کہ کہا کہ اس کی موان کو جو پیشہ دیا جائے گیو کہ کو اس کے دوس کے دیا اور شخصی ہوا تو جو تف میں الاز اہم ہے مروی ہے کہ اکہ والی تو بی کہ جس میں ہوا تو جو تف میں ہوا تو جو تف میں ہوا تا ہوا ہوا ہوا کہ ہوں کہ کہ دیا ہوا ہوا کہ کہ دیں ہوگا ہوں کی این ارسانی پر اعالی ہو تا سے اور خوال ہوں کی این ارسانی پر اعالی ہو تا ہوا کہ ہوں ہوگا گیاں مورت و میں ہوگھ ہوں ہوگھ میں اس پر پچھ دینا واجب نہ ہوگا گیاں مورت و مروت کی راہ سے دینا اس کا بہت بہتر ہوا در ادیا معداللہ بن المبارک سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تبوی معلوم ہوتا ہے کہ سائل مورت کی راہ دینا اس کا بہت بہتر ہوا در ادیا معداللہ بن المبارک سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تبویا ہوگھ میں اس پر پچھ دینا واجب نہ ہوگا کہ سائل کے مرائل کے درائل کی دورت کی داخل کی درائل کے درائل کی دورت کی درائل کے درائل کی دورت کی درائل کی دینا اور کہ دیا جائل کی درائل کی درائ

ل قولہ طازجہ درہم کی قتم ہے لیکن جب صدقہ کے قصدے دے چکا تو ظاہر ہیہے کہ واپس نہ لے۔ ۲ نہیں ہوجا تا یعنی فقط نیت ہے وہ صدقہ نہیں ہو گیا جب تک فقیر کے ہاتھ میں نہ دے۔ ۳ اعانت اس واسطے کہ جب ایک نے دیا تو خواہ مخواہ وہ ہرایک کوسوال کرکے پریشان کرے گااورظلم کی مدد کرنا بھی

# 歌歌 のり トツ いじ 歌歌

اس کتاب میں بتیں ابواب ہیں

بار (وَّل:

# اجارہ کی تفسیر واس کے رکن الفاظ 'شرا لط' اقسام' حکم واجارہ کے انعقاد کی کیفیت و صفت کے بیان میں

منافع پر بمقابلہ وض کے عقد کرنے کوشر عااجارہ کہتے ہیں یہ ہدا یہ میں ہے اور جوالفاظ عقد اجارہ کے واسطے موضوع ہیں ان کے ساتھ ایجاب قبول ہوتا ہی اجارہ کے دکن ہیں اور ان الفاظ کا بیان ہیہ ہے کہ اجارہ فقظ ایسے دولفظوں سے منعقد ہوتا ہے جن سے زمانہ ماضی کی تعبیر ہومثلا ایک فض کے کہ ہیں نے بیدارا جارہ پر دیا اور دوسرا کیے کہ ہیں نے قبول کیایا اجارہ پر لیا اور ایسے دولفظوں سے منعقد نہیں ہوتا ہے جن میں سے ایک لفظ مستقبل پر داالت کرے مثلاً ایک فض کے کہ جھے اجارہ پر دے دے اور دوسرا کے کہ میں نے دے دیا کذافی النہا یہ اور تحس الائمہ طوائی نے شرح کتاب السلح میں ذکر کیا ہے کہ اجارہ بلفظ ہر وصلح بھی منعقد ہوتا ہے اور اگر اپنے دار سے نفع افعانا ایک ماہ تک بعوض دیں درہم کے ہر کیایا کوئی مال میں نفع ذکر کیا ہے کہ اجارہ بلفظ اعارہ بھی منعقد ہوتا ہے اور اگر اپنے دار سے نفع افعانا ایک ماہ تک بعوض دیں درہم کے ہر کیایا کوئی مال میں ایک ماہ تک بعوض دیں درہم کے ہر کیا ہا کہ کیا اس نفعت سے پہلے ای کے ذمہ ایک ماہ تک بعوض دی درہم کے عاریت دیا تو ابوطا ہر وہائی نے امام ابو حنیقہ سے نفل کیا ہے کہ استیفاء منفعت سے پہلے ای کے ذمہ میں اجارہ ہوجائے گا اور بعد استیفاء منفعت سے پہلے اس کے ذمہ مہدند ایک درہم پر یا کہا کہ اجارہ ہر بہ ہوگا حق کہ ہر ایک کو دونوں میں سے اختیار ہوگا کہ قبضہ سے پہلے رہوع کر لے اور ہر ایک دونوں میں سے اختیار ہوگا کہ قبضہ سے پہلے رہوع کر لے اور ہر ایک دونوں میں سے قبل قبضہ سے نہاں جو کہ کہ جو عقد کر سکتا ہے اور اگر سکونت اختیار ہوگا کہ قبضہ سے پہلے رہوع کر لے اور ہر ایک دونوں میں سے قبل قبضہ سے نہاں قبلہ قبولہ ہوگا کہ عقد کر سکتا ہے اور اگر سکونت اختیار ہوگا کہ قبضہ سے بہلے وہ عقد کر سکتا ہے اور اگر سکت ختیار ہوگا کہ وہ کہ جو کر سے اختیار ہوگا کہ وہ کہ کہ میں ہوگا ہوگا کہ ایک اور ایک اور کر ایک کو دونوں میں سے اختیار ہوگا کہ وہ کہ جو کر سے اور کر سے اور کر ایک کہ وہ کہ کہ دونوں میں سے تو کو کر بیاں کہ دونوں کو کر ایک کو کر سے کر کہ کہ دونوں میں سے تو کر کے دونوں کے کہ دونوں کے کہ دونوں کے کہ دونوں کو کر کے دونوں کو کر کے دونوں کو کر کے دونوں کے کہ دونوں کے کہ دونوں کو کر کے دونوں کے کہ دونوں کے کر کے دونوں کے کہ دونوں کے کہ دونوں کو کر کے دونوں کو کر کے دونوں کے کر کے دونوں کے کہ دونوں کے کر کے دونوں کے کر کے دونوں کو کر ک

لفظ بیع کے ساتھ اجارہ کے منعقد ہونے میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے 🏠

اگر کہا کہ ہیں نے تخجے اپنے اس گرے ایک مہینہ تک نفع اٹھانے کا بعوض دن درہم کے مالک کردیا تو بیا جارہ جائز ہے اور
اگر کہا کہ اجرتک منفعۃ ہذہ الدارشہرا بکذا لیمنی میں نے تخصے اس دار کی منفعت ایک مہینہ تک بعوض دی درہم کے اجارہ پر دی تو اضح
قول کے موافق جائز ہے بین زائۃ المفتین میں ہے کتاب اسلح میں نہ کورہے کہ ایک شخص نے ایک دار کے کلزے کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ
نے انکارکیا پھراس سے اس دار کے ایک بیت میں دس برس تک رہنے پر صلح کی تو جائز ہے پھرا گرمدی نے بیہ بیت ای شخص کو جس سے
صلح کی ہے کرا میا پر دے دیا تو امام ابو یوسف کے نز دیک جائز ہے اور امام محد کے نز دیک نہیں جائز ہے بیڈاویٰ قاضی خان میں ہے اور
اگر مدی نے یہ لکنی کی شخص کے ہا تھ فروخت کیا تو جائز نہیں ہے بعض مشائخ نے فرمایا کہ کئی کی نیج اس وجہ سے جائز نہ ہوئی کہ میعاد

فتاوي عالمگيري ..... جلد کا کا کا کا کا کا الاجارة

بیان نہیں کی تھی اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ بچے سکنی جائز نہیں ہوتی ہے اگر چہ اس میں میعاد بیان ہویہ ذخیرہ میں ہے اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اس دار کی منفعت تیرے ہاتھ ہر مہینہ دس درہم کے عوض فروخت کی یا اسی مہینہ بھر دس درہم کو بچی تو عیون میں لکھا ہے کہ بیا جارہ فاسد ہے بین ہا بی میں ہے اور شمس الائمہ حلوائی نے بیان کیا کہ لفظ بھے کے ساتھ اجارہ کے منعقد ہونے میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور اظہر بیہ ہے کہ اگر مدت معلومہ بیان ہوتو منعقد ہوجا تا ہے بیغیا ثیہ میں ہے ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرے اس غلام کی خدمت دس درہم ما ہواری کوخریدی تو یہ اجارہ فاسد ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

امام محر سے مروی ہے کہ اگر کہا کہ میں نے اپنا پیغلام تھے دیا کہ ایک سال تک بعوض پیاس درہم کے تیری خدمت کرے گا و جائز ہے اور اجارہ ہوگا پی خلاصہ میں لکھا ہے اور عقد اجارہ ہو عالی معقدہ ہوجا تا ہے اور اس کا بیان بیہ ہے کہ امام محر نے کتاب الاصل کے اجارات میں فرمایا کہ ایک شخص نے دوسرے ہے کہ حد دیکیں غیر معین کرایہ پر لیل تو جائز نہیں ہے کو نکہ دیکیں باہم متفاوت ہوتی ہیں کوئی چھوٹی کوئی بڑی ہوتی ہے پھر اگر و مخص کچھ دیکیں سامنے لا یا اور مستاج نے پہلے محرابیہ پر ان کو قبول کرلیا تو جائز ہے اور بیہ از سرنو باہم بالتعاظی اجارہ منعقد ہوگیا بیظ ہیر بید میں ہے اور اجارہ طویلہ بیعاظی منعقد نہیں ہوتا ہے اور نہ اس کہنے ہے کہ بین گرد کر دی میں ہوتا ہے اور نہ اس کہنے ہے کہ بین گرد کر دی میں ہوتا ہے اور نہ اس کہنے ہو کہ کہن گرد کر دی میں ہوتا ہے اور نہ اس کہنے ہو کہ کہن گرد کر دی میں ہوتا ہے اور نہ اس کہنے ہو بین کہا کہ کہرہ کی میں نے کہا کہ کہ دہ میں کھا ہوتا ہے یا جو نہ کہ بین ہوتا ہے یا جہا ہم بالو ہوسف ہے سوال کیا کہ ایک شخص شن میں جا بینے ہو اور اس سے پہلے عقد تھر الین کے دام دے دیتا ہے تو فر مایا کہ استحسانا جائز ہے اور اس سے پہلے عقد تھر الین کی پھر عاجہ بین بی لیتا ہے پھر اجرت اور پانی کے دام دے دیتا ہے تو فر مایا کہ استحسانا جائز ہے اور اس سے پہلے عقد تھر الین کے دوسرے ہیا کہ بیددارا یک دینارسالا نہ پر ہے آیا تو راضی ہوا اس نے کہا ہاں پھر نے اس کو دے دی تو بیا اس نے قبول کیا تو بیا جارہ ہے بین ہیں ہے۔ بین میں نے تیرے ہاتھ اپنا غلام بعوض تیرے گھر کے ایک سال تک فع اٹھانے کے تیرے ہاتھ فروخت کیا اس نے قبول کیا تو بیا جارہ ہے ہیں ہے۔

ایک سے ہبدگی بابت وعدہ کرنا اور دوسرے کواجارہ پردے دیتو کیاصورت ہوگی؟

ایک خفس قبالہ نولیں کے پاس کرا مینا مہ کسی اپنی شے محدود کا جو با جارہ طویلہ ایک ساتھی ہے خفس کودی ہے کھوانے گیا اور اس چیز کے حدود اور مال اجارہ بیان کردیا اور کرا مینا مہ کسے کا علم دیا اور آخر ہر سال فنخ عقد کا وقت بیان کیا اس نے کرا میہ پر دیے والے اور لینے والے دونوں کس منطر نہیں جاری ہوا تو دونوں میں کچھ معاملہ نہیں جاری ہوا تو دونوں میں اپنے والے دونوں کس منطر نہیں جا اور اگر اجارہ دینے کوئی منتقبل وقت کی جانب نسبت کیا مثلاً کہا کہ کل کے روز تجھے میں نے بیدار کرا میر دیا یا ایسانی کوئی وقت مستقبل بیان کیا تو یہ جا رُز ہے پھر اگر اس وقت کی جانب نسبت کیا مثلاً کہا کہ کل کے روز تجھے میں نے بیدار کرا ہے رہ بیر اور ایس کی ہوا گر اس وقت کی آئے نے سے پہلے اجارہ کو توڑ دینا چا ہا تو امام محمد سے ایس کوئی وقت مستقبل بیان کیا تو یہ جا رہ کری روایت میں آیا ہے کہ تو رسکتا ہے بیمچھ میں ہے ایک خفص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تجھے اپنا پیٹو کل کے روز ایک درہم کرا میہ پر دیا چر آئ ہی اس کو دوسرے خفس کے ہاتھ تین دن تک کے واسطے کرا میہ پر دیا چر جب کل کا روز ہوا تو پہلے مستاجر نے دوسرے اجارہ کو توڑ دینا چا ہا تو ہمارے اصحاب سے اس میں دوروایتیں آئی ہیں ایک روایت میں تو رسکتا ہے اور اس کو فقیہ ابوجھ تھر آبواللیٹ اور ایس میں تو رسکتا ہے اور اس کوفقہ ابوجھ تھر آبواللیٹ اور اس کا قول ہے اور اس کی رفتو کی ہے اور میں الائم سرخسی نے ذکر کیا ہے کہ جواجارہ وز مانہ مستقبل کی الائم صوائی نے لیا ہے اور بھی علی بن ابان کا قول ہے اور اس کی رفتو کی ہے اور میں الائم سرخسی نے ذکر کیا ہے کہ جواجارہ وز مانہ مستقبل کی الائم سرخسی نے ذکر کیا ہے کہ جواجارہ وز مانہ مستقبل کی

ل قولہ تبعاطی یعنی ہاتھوں ہاتھ لین دین سے بدول زبانی کلام کے۔ ۲ پہلے کرابیاول عقدا جارہ پر جواجرت تظہری۔ ۳ کیوں نہ ہو یعنی اگر چہ اجارہ ہی مراد ہو۔ سے یعنی وہ شخص ساتھ تھا۔ ١٣٠ ) كال الاجارة

فتاوي عالمگيري .... جلد ا

طرف مضاف ہووہ میرے نزدیک وقت سے پہلے لازم ہوتا ہے ہیں دوسراا جارہ پہلے کے حق میں کچے مفزنہیں ہوسکتا ہے ہیں۔ اس صورت میں ہے کہ پہلاا جارہ آئندہ وقت کی طرف مضاف ہو پھرنی الحال اس نے دوسرے کے ہاتھ اجارہ دے دیا ہواورا گر پہلاا جارہ آئندہ وقت کی طرف مضاف ہواور فی الحال اس نے فروخت کردیا تو منتی میں فہ کور ہے کہ اس میں دوروایتیں ہیں ایک روایت میں ہے کہ وقت اجارہ سے پہلے اس کو فروخت کا اختیار نہیں ہے اور دوسری میں آیا ہے کہ اجارہ کے وقت آنے ہے پہلے اگر اس نے شے فروخت کردی تو اس کا فعل جائز ہے اور فتو کا اس پر ہے کہ بیج جنافذ ہوجائے گی اور اجارہ مضاف باطل ہوجائے گا اور اس کو واپس دی گئی یا ہہ اختیار کیا ہے اور جب بیج نافذ ہوتا مفتی ہے ہم اگر اجارہ کے وقت آنے سے پہلے بسبب عیب کے بھم قاضی اس کو واپس دی گئی یا ہہ اختیار کیا ہے اور جب بیج نافذ ہوتا مفتی ہے گا اور اگر از سرنو کی وجہ سے اس کی ملک میں آگئی تو اجارہ عود نہ کرے گا یہ فاوی کا قافی اس خوا کی گا اور اگر از سرنو کی وجہ سے اس کی ملک میں آگئی تو اجارہ عود نہ کرے گا یہ فاوی کا قافی میں ہے۔

فناوی ابواللیث میں لکھا ہے کہ اگر کسی دوسرے ہے کہا کہ جب شروع مہینہ آئے تو میں نے تجھے بیددار کرایہ پر دیا جب کل کا روز آئے تو میں نے مجھے بیدار کرایہ پر دیا تو اجارہ جائز ہے اگر چہاس میں تعلیق ہے کذافی المحیط اور اسی پر فتویٰ ہے بی قدیبہ میں ہے شس الائمه سرهسی نے فر مایا کہ ہمار ہے بعض مشائخ نے فر مایا ہے کہ تھنج کوشروع مہینہ وغیرہ آئندہ اوقات کی طرف مضاف کرنا سیجے ہے لیکن فنخ عقد کوآئندہ وفت پرمعلق کرنا سیجے نہیں ہے مثلاً جب کل کاروز آئے تو اجارہ نسخ ہے اور فتویٰ ای قول پر ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے ریعنی مرد آزاد نے اگر کہا کہ میں نے اپنے تین اس کام کے واسطے اس قدر درہم ماہواری پر فروخت کیا تو بیا جارہ سیجے ہے بیظہیریدو خلاصہ میں ہےا یک شخص نے دوسرے کوایک کپڑا دیا کہاس کوفروخت کرےاوراس شرط پرمعلق کیا کہ جو پچھاس قدر داموں ہے بڑھتی جے وہ تیرا ہے تو فر مایا کہ پیلطورا جارہ کے ہے اور ایساا جارہ فاسد ہے اور اگروہ کپڑ ااس شخص کے ہاتھ میں ضائع ہو گیا تو ضامن ہوگا پیمچیط میں ہےاب واضح ہو کہا جارہ کے شرا لطا چندفتم کے ہیں بعض شرا لطا انعقاد ہیں اور بعض شرط نفاذ ہیں اور بعض شرط صحت ہیں اوربعض شرطازوم ہیں قال اکمتر جم واضح ہو کہ اول اجارہ کا منعقد ہونا چاہئے اور جب منعقد ہو گیا توعمل درآمد ہونے کے واسطے شروط ہیں وہ شروط نفاذ ہیں اور پھراجارہ سیج ہونے کے واسطے شروط ہیں اور بعد صحت کے لازم ہو جانے کے واسطے شروط ہیں اول شروط انعقاد بیان ہوتے ہیں از انجملہ عقل ہے پس مجنون یا نابالغ و بےعقل کا اجار ہ منعقد نہ ہوگا اور بالغ ہونا ہمارے نز دیک نہ شروط انعقاد میں ہے ہے نہ شروط نفاذ میں ہے ہے حتیٰ کہ اگر جمھدارلڑ کے نابالغ کئے اپنا مال بیا جان اجارہ پر دی پس اگر اپنے ولی کی طرف ہے ماذون ہے تو اجارہ نافذ ہوجائے گااورا گرمجور ہے تو ولی کی اجازت پرموقو فٹ رہے گاای طرح اگرلڑ کے مجور نے اپنی جان اجارہ پر دی اور سپر دکی اور کام کیا اور کام کر کے سپر دکر دیا تو اجرت کامستحق ہوگا اور بیاجرت اس کو ملے گی اور اس طرح عاقد کا آزاد ہونا ہمارے نزدیک اجارہ کے انعقاد کی شرطنہیں ہے اور نہ نفاذ اجارہ کی شرط ہے ہیں مملوک نے اگر اجارہ کا عقد کیا تو نافذ ہو جائے گا بشرطیکہ وہ ماذون ہواوراگر ماذون نہ ہوگا تو مالک کی اجازت پرموقو ف رہے گااور جب اس نے اپنی ذات کے اجارہ سے یا مولی کے مال اجارہ ے کام کر کے کام داخل کیا تو جو کچھا جرت تھہری ہے وہ مستاجر کے ذمہ واجب ہوگی اور وہ مولی کو ملے گی اور اگر لڑ کا یا غلام مستاجر کے یاس مر گئے درحالیکہ اجارہ پراس کا کام کرتے تھے اور اجازت نہ تھی تو متتا جرضامن ہوگا کیونکہ بغیر اجازت ولی یا مولیٰ کے دونوں کو ا ہے کام میں لانے کی وجہ سے عاصب ہو گیا ہے اور اجرت واجب نہ ہو گی اور اگر غلام یالڑ کے کوخطائے قبل کیا تو اس کی مددگار برادری

لے ۔ قولداجارہ مضاف اقول بہی اظہر ہے کیونکہ قبل وقت کے ہمارےاصول میں پھھ تھم نہیں ہوتا جیسے قورت ہے کہا کہ جب فلاں تاریخ آئے تو تھھ پرتین طلاق ہیں پھراس وقت ہے پہلے ہائن کردیا تو وقت نہ کورخالی جائے گا کیونکہ قورت اس وقت کل نہیں ہے۔ ج سے بڑھتی یعنی بہی اجرت قرار دی قو فاسد ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی 🗀 اسال کی کی کاب الاجارة

پردیت کڑکے کی اور قیمت غلام کی واجب ہوگی اور مستاجر پراجرت واجب نہ ہوگی اور مکا تب کواجارہ دینے اور لینے کا خوداختیار ہے اور عاقد کا خوشی سے عمد اُسپنے نفع کے واسطے عاقد ہونا ہمارے نز دیک اس عقد کے انعقادیا نفاذ کی شرط نہیں ہے کیکن صحت عقد کے واسطے شرط ہے اور عاقد کا مسلمان ہونا بالکل شرط نہیں ہے ہی مسلمان وذمی وحربی اور حربی مستامن کا اجارہ دینا ولینا جائز ہے لیکن اگر عاقد مذکر ہوتو اس کا مرتد کنے نہ ہونا اما م اعظم سے نز دیک شرط ہے۔

مسکلہ مذکورہ کی ایک صورت جس میں کام کے واسطے اجارہ پر لیتا ہووہ کام اجارہ لینے سے پہلے اجیر پر واجب یا قرض نہ ہو ﷺ

صاحبینؓ کے نز دیکے نہیں شرط ہے از انجملہ ملک ولایت جا ہے پس اگر کسی اجنبی نے اجارہ کاعقد کیا تو نافذ نہ ہوگا کیونکہ نہ ملکیت ہےاور نہ ولایت ہے لیکن ہمار ہے نز دیک اس کا انعقا دہوکر ما لک کی اجازت پرموتو ف رہے گا از انجملہ پیشرط ہے کہ جس چیز ۔ پر عقد کیا گیا ہے بعنی منافع وہ قائم ہوں اپس اگر کسی درمیانی اجنبی نے کوئی چیز اجرت پر دے دی پھر پوری منفعت حاصل کرنے کے بعد ما لک نے اجازت دی تو اس کی اجازت جائز نہ ہوگی اور اجرت عاقد کو ملے گی کیونکہ منافع معقو دعلیہا معدوم ہو گئے اور وکیل کا اجارہ دینانا فذہوتا ہے کیونکہاس کوولایت حاصل ہےای طرح اگر باپ یاوسی یا قاضی یاامین قاضی نے نابالغ کا مال اجارہ دیا تو جائز و نا فذ ہے کیونکہ شرع نے ان کونائب مقرر کیا ہے اور باپ ووصی و دا دا اور اس کے وصی کے سوائے دوسرے ذی رحم محرم کا ان لوگوں میں ہے کی کے ہوتے ہوئے اجارہ پر دینا سجے نہیں ہاوران سب صورتوں میں اجارہ کی مدت گزرنے ہے پہلے اگرلڑ کا بالغ ہو گیا تو اس کوخیار ہوگا جا ہے اجارہ تمام کردے یا فتنح کردے اورازانجملہ بیہے کہ حویلی وغیرہ کے اجارہ میں متاجر کے سپر دکر دینا شرط ہے جبکہ عقدمطلقاً ہواس میں بعیل وغیرہ کی شرط نہ ہویہ ہمارا ند ہب ہے حتیٰ کہ اگر اجارہ کی مدت گزرگئی اور ہنوز مستاجر کے سپر دنہ کیا تو کرایہ کا اشحقاق بالکل نہ ہوگا اور کچھیدت گزری پھر سپر د کر دی تو بقدر مدت گزشتہ کے اجرت کم کر دی جائے گی از انجملہ بیا کہ عقد اجارہ میںشر ط خیار نہ ہواورا گرشر ط خیار ہوتو مدت خیار تک اس کا نفاذ نہ ہوگا اور اب عقد سیح ہو نئے کےشرا نظ بیان ہوتے ہیں از انجملیہ دونوں متعاقدین کاراضی ہونا شرط ہےاوراز انجملہ معقو دعلیہ یعنی منفعت ایسےطور ہے معلوم ہونا جا ہے کہ جس میں جھگڑانہ پڑے پس اگر معلوم نہ ہوبلکہ مجبول ہواس طرح کہ جس ہے جھکڑا نزاع پیدا ہوسکتا ہے تو عقد سیجے نہ ہوگا اور نہ سیجے ہوگا ازانجملہ محل منفعت کو بیان كرنا شرط ہے حتىٰ كہا كريوں كہا كہ ميں نے اپنے ان دونوں گھروں ميں سے ايك گھريا ان دونوں غلاموں ميں سے ايك غلام تخجے اجرت پر دیایا ایے ہی چیزوں میں کیا توضیح نہیں از انجملہ گھروں وحویلیوں و دوکا نوں و دودھ پلائی کی اجرت پر لینے میں مدت کا بیان کرنا شرط ہےاور حویلیوں وغیرہ میں یہ بیان کرنا کہ سغرض ہے لینا ہے شرطہیں ہے حتیٰ کہ اگران میں ہے کوئی چیز کرایہ پرلی اور یہ بیان نہ کیا کہ میں اس میں کیا کا م کرے گا تو جا تز ہے لیکن زمین کے اجارہ میں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ کس واسطے اجارہ پر لیتا ہے اور چو پایوں میں مدت وجگہ بیان کرنا جا ہے اور کس واسطے کرایہ لیا ہے آیا بوجھ لا دے گایا اس پر سوار ہو گا اور پیشہ ورع کے اجارہ لینے میں کام بیان کرنا جاہے اور ای طرح اجیر مشترک میں بھی جس چیز میں کام لے گااس کواشارہ وتعیین سے بیان کرنا جاہے یا کپڑوں کی کندی سلائی میں جنس ونوع ومقدار وصفت بیان کرے اور چرواہے کے مزدور مقرر کرنے میں جنس وقد ربعنی گھوڑے ہیں یا گائے یا اونٹ یا بکریاں اور کس قدر ہیں تعداد بیان کرنا ضروری ہے۔

ل مرتد نہ ہونا اقول یعنی جس نے عقد اجارہ گھبرایا اگر وہ عورت نہیں بلکہ مرد ہے تو شرط ہے کہ وہ مرتد نہ ہوجس کے تصرفات نافذنہیں ہوتے ہیں بخلاف عورت کے۔ ع قولہ پیشہ دراقول بعض فننخ میں بجائے اس کے کھیت ہیں یعنی کھیتوں کی بٹائی ۔۔۔ یعنی کھیت میں کام کرنا کس کے ذمہ ہے۔ vww.ahlehaq.org

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد کا کا کا کا الاجارة

اجیر خاص کے حق میں جس چیز میں کام لے گااس کی جنس ونوع وقد روصفت کا یبان کرنا شرطنہیں ہے صرف مدت کا بیان کرنا شرط ہے اوردودوھ پلائی کے اجارہ پر مقرر کرنے میں مدت بیان کرنا جوازعقد کے واسطے شرط ہے چنا نچہ غلام کی خدمت کے واسطے اجارہ پر مقرر کرنے میں ایسا ہی ہے اور از انجملہ بیشرط ہے کہ اس چیز ہے استیفاء منفعت تھیقة وشر عائمکن ومقد ور ہولی بھا گے ہوئے غلام کا اجارہ لیمانہیں جائز ہے کیونکہ ایسی منفعت کے واسطے اجارہ لیمانہیں جائز ہے کیونکہ ایسی منفعت کے واسطے اجارہ لیتا ہے وہ کام اجارہ لینا ہی حاصل کرنا شرعاً قدرت سے باہر ہے اور از انجملہ بیہ ہے کہ جس کام کے واسطے اجارہ پر لیتا ہے وہ کام اجارہ لینے ہے پہلے اچیر پر واجب یو قواجارہ تیجی نہ ہوگا از انجملہ بیہ ہے کہ جس منفعت کے واسطے لیتا ہے وہ ایسی قرض نہ ہولیس اگر اجارہ لینے کے پہلے سے اس پر واجب ہو تو اجارہ پر لیتے ہوں اور لوگوں میں با جمی معاملہ جاری ہولیس کیڑے دوگا کے قبضہ میں ہوجبہ وہ سے کہ وہ شے اجارہ دینے والے کے قبضہ میں ہوجبہ وہ سے سلطانے کے واسطے درختوں کا اجارہ پر لیمانہ ہوارہ وریانہ تجملہ بیہ ہے کہ وہ شے اجارہ دینا جو جومقو وعلیہ کی خبس ہے اور اور از انجملہ بیہ ہو توسط نے مال منقول میں ہے ہواور اگر اس کے قبضہ میں نہ ہوتو اسکا اجارہ دینا سے خوش خدمت اور سکنی کے موض سکنی کیونکہ اس صورت میں جس کر اسطے اجارہ لیا ہو دیا ہے کہ منفعت نہ ہو جومقو وعلیہ کی خبس ہے ہو جیسے خدمت کے موض خدمت اور سکنی کے موض سکنی کیونکہ اس صورت میں جس واسطے اجارہ لیا ہو دینا ہے دیں ہی جنس کی منفعت عوض دیں ہے۔

ہمارے نزدیک اجارہ مابین متعاقدین کے فی الحال منعقد ہوتا ہے اور حق حکم یعنی ملک میں موافق

حدوث منفعت کے ساعت بساعت انعقاد ہوتار ہتاہے

ازائجملہ یہ بے کدرکن میں ایک گوئی شے شرط نہ ہوجس کوعقد ہر پہ مقتضی نہیں اور نہ وہ ملا کی لیحقد ہے اب شرطان وم کا بیان ہوتا ہے پس جوشر طیس اس عقد کے لازم ہو جانے کے واسطے ضروری ہیں ازائجملہ یہ ہے کہ عقد اجارہ ہو جا ہواور ازائجملہ یہ ہے کہ جو چز اجارہ پر لی ہے اس میں خلل پڑتا ہواور اگر ایبا عیب ہوگا تو عقد اجارہ پر لی ہے اس میں خلل پڑتا ہواور اگر ایبا عیب ہوگا تو عقد اجارہ لازم نہ ہوگا اور ازائجملہ یہ ہے کہ متاج نے جو چیز اجارہ لی ہوا کو یکھے اور ازائجملہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کو اجارہ پر لیا ہے عقد اجارہ لازم نہ ہوگا اور ازائجملہ یہ ہے کہ متاج نے جو چیز اجارہ لی ہواور اگر اس میں کوئی ایبا عیب جس سے انتقاع مقدود نہیں جا سے عبد اس میں کوئی ایبا عیب جس سے انتقاع مقدود نہیں جا سکتا ہے پیدا ہوگیا تو عقد اور اور اجراہ ہی چیز میں چھے عذر پیدا ہوگیا تو عقد لازمی نہ رہے گا اور ازائجملہ اجارہ کے تعلام کی ازادی ہے کہ اگر ان دونوں میں کے کی میں یا اجارہ کی چیز میں چھے تو رہدا تھر جب چیز میں پی تعدد اور کے خلام کی آزادی ہے کہ اگر ان دونوں میں کے کی میں یا اجارہ کی چیز میں چھے تو رہدا تجارہ کی خرد سے تیں اگر کی خرد کے اور اور ازائجملہ اجارہ کی اور ان کہ کہ نام کی ازادی ہو کہ اور ان کوئوں میں کہ کہ تا ہوں کہ کہ تا ہوں کہ تا ہوں کہ کہ ہوا ہوں کو خیار ہوگیا یہ ہوتا ہوگیا ہوگیا

ا ، و قولہ ملائم یعنی اجارہ کے لائق ومناسب نہیں ہے۔ عزر سیکن عذرہ ومعتر ہیں جن کوشرع نے مان لیا ہے۔ سے قولہ ایسانہیں بلکہ کل اجرت فی الحال مملوک ہو چکی اورا گرپیشگی نہ ہوتو موجر دم بدم اجرت کے جز کا اور مستاجر دم بدم مال کی منفعت کا مالک ہوتار ہتا ہے۔ فتاویٰ عالمگیری ...... جلد ۞ کی ۱۳۳ کی و الاجارة

میں موافق حدوث منفعت کے ساعت بساعت انعقاد ہوتار ہتا ہے بیمحیط سرحسی میں ہے۔

اجارہ کی صفت رہے کہ اجارہ اگر اجارہ صححہ ہواور خیار شرط وعیب وردیت سے خالی ہوتو عامہ علاء کے نز دیک اجارہ عقد لازم ہوتا ہے کذائی البدائع اور جو چیزیں بیچ میں ثمن ہو عکتی ہیں جیسے نفود و کیلی ووزنی چیزیں وہ سب اجارہ میں اجرت ہو عکتی ہیں اور جو بچے میں ثمن نہیں ہو علی ہیں وہ بھی اجارہ میں اجرت ہو علی ہیں جیسے غلام و کپڑے وغیرہ کذافی الکافی اورا گراجرت میں درہم یادینار قرار یائے ہوں تو بیان مقدار ضرورت ہے اور جیدور دی بیان کرنا ضروری ہے اور اگر شہر میں ایک ہی نفتد رائج ہوتو اجارہ میں وہی نفتد مرا دلیا جائے گا اور وہ عقد ای پر واقع قرار دیا جائے گا کذا فی النہایہ اور اگر شہر میں نقو دمختلفہ رائج ہوں اور سب یکساں چلتے ہوں اور کوئی دوسرے سے بڑھ کرنہ ہوتو عقد جائز ہوگا اور متاجر کواختیار ہوگا کہ جاہے جونفذا داکرے اگر چہاس صورت میں اجرت مجہول ہے لیکن الیی جہالت نہیں ہے جس سے نزاع پیدا ہواور اگر سب نقو درواج میں یکساں ہوں اور بعض نفتد دوسرے سے بڑھ کر ہوتو عقد فاسد ہوگا اورا گربعض نفتد دوسرے سے زیادہ رائج ہوتو عقد جائز ہوگا اور جونفتد زیادہ چلتا ہے وہی اجارہ کا نفتد قر اردیا جائے گا کیونکہ ایسا ہی عرف جاری ہے اگر چہدوسرے نقو دکواس پر فضیلت ہو بیمحیط میں ہے اور اگر اجرت میں کیلی یا وزنی یاعد دی متقارب چیز قرار پائی تو مقدار و صفت بیان کرناشرط ہےاوراگراس شے کی بار برداری میں خرچہ پڑتا ہوتو امام اعظم کے نزد کی وفاکرنے کی جگہ بیان کرناشرط ہےاور صاحبین کے نزد یک شرطہیں ہے اور جب اجرت کی چیز میں بار برداری کا خرچہ پڑتا ہواور وفا کرنے کی جگہ بیان نہ کی تو امام کے قول یراجارہ فاسد ہےاورصاحبین کے نزویک فاسد نہ ہوگا اور جہاں زمین یا دار ہے وہیں دے دے گابار برداری کے بھاڑے میں جہاں واجب آئے یعنی جب کی قدرمسافت طے کرے گاتو اس کا حصد اجرت لے لے گا اور کام کے اجارہ میں جہاں اس کو کام پورا کر کے وے دے وہاں اجرت لے لے اور اگر اس جگہ کے سوا کہیں دوسری جگہ اجرت کا مطالبہ کیا تو وہاں متاجر کوا داکرنے کی تکلیف نہ دی جائے گی بلکہ طالب اس سے اپنی مضبوطی کر لے کہ جہاں اداکرنے کی جگہ ہے وہاں اداکرے گا اور اگر اجرت کی بار برداری وخرچہ نہ ہوتو جہال جا ہے لے لیے عطاسرتسی میں ہے۔

میعاد بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر میعاد بیان کر دی تو مثل ٹمن تیج کے میعادی ہوجائے گی اور اگر اجرت بیں عروض یا ثیاب قرار پائیس تو مقدار وصفت و مدت بیان کر ناضروری ہے کہ یہ چیزیں فقط مسلم کے طور سے ذمہ ثابت ہوتی ہیں لیس کم کے شرائط ان میں رعایت رکھنا شرط ہے اور اگر اجرت میں باندی غلام یا باقی حیوانات قرار پائے تو معین اور مشار الیہ ہونا شرط ہوا اگر ان چیز وں سے نفع اٹھانا اجارت قرار پایا ہے تو اس کی دوصور تیں ہیں ایک یہ کہ اگر ان کی منفعت اس منفعت کی جنس کے خلاف ہے جس کے واسطے اجارہ لیا ہے تو اس کی ذمین بعوض لیاس نے گھر کور ہے کے واسطے اجارہ لیا اور اجرت بیقر اردی کہ گھر کا مالک متاجر کے جانور پر سوار ہوا کر سے یا کھیتی کی زمین بعوض لباس پہننے کے اجارہ لیا تو ایسا اجارہ جائز ایک گھر اجارہ لیا اور اجرت میں اپنے دوسر سے اجارہ لیا تو بھی جائز ہوا وراگر ای کی جنس سے ہے جس کے واسطے خود اجارہ لیا ہور کی سواری کا جانور اجارہ لیا اور اجرت میں اپنی سواری کے جانور کی سواری قرار دی تو اجارہ فاسد ہے کیونکہ جنس میں نہیں ہوتا ہے بیسران الو ہان میں ہے نوادر بشر میں امام ابو یوسف سے دوایت ہے کہ اگر اجرت میں پیے شہر سے اور قبضہ سے میں اپنی سواری کے جانور کی سواری قرار دی تو اجارہ فاسد ہے کیونکہ جنس میں بیسے شہر سے اور قبضہ سے نوادر بشر میں امام ابو یوسف سے دوایت ہے کہ اگر اجرت میں پیے شہر سے اور قبضہ سے میں اپنی سواری کے کھنہ ملے گا اور اگر وہ فلوں کا سد ہو گئو تو اس کو سور سے کہ گھانہ ملے وہ گراں یا ارزاں ہوگئے تو آجر کو یعنی اجرت بیں دینے والے کو سوار کے پھونہ ملے گا اور اگر وہ فلوں کا سد ہو گئو تو اس کو

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی کی استان کی کی کی کاب الاجارة

معقو دعلیہ کی قیمت دینی واجب ہوگی اسی طرح ہر کیلی ووزنی چیز جومنقطع ہوجاتی ہے بینی بازار میں اس کا آنا بند ہوجاتا ہے اگر اجرت قرار دی اورانقطاع سے پہلے دینااس کی مدت قرار دی تومثل فلوس کے اس کا بھی حکم ہے بیمجیط میں لکھاہے۔

اگرکی غلام کوایک مہینہ خدمت کے واسط اپنی باندی کی خدمت کے عوض اجارہ پرلیا تو فاسد ہے کیونکہ جنس خدمت متحد ہے 
ہیران الوہان میں ہے اوراگر کسی نے بیل اجرت پردیا اور گدھا اجرت میں لیا تو اختلا فیجنس کے باعث جائز ہے بیتا تار خانیہ میں 
ہے فقا و کی ابواللیٹ میں ہے کہ بھیتی روند نے کے واسطے باہم بیلوں بیلوں کا معاوضہ کرنا خیر نہیں ہے یعنی حرام ہے کیونکہ ہم جنس مفعتوں 
کا باہم معاوضہ ہوا پھراگر ہم جنس مفعتوں کا باہم معادضہ ہوگیا حتی کہ عقد اجارہ فاسد کھر ااگر اجرت پردینے والے نے اس سے اپنا نفع 
ہر پور حاصل کرلیا تو ظاہر الرولیة کے موافق اس پر اجرالمثل واجب ہوگا اوراگر ایک غلام خدمت کے واسطے دوشخصوں نے لیا اس نے 
ایک کی خدمت کی اور دوسر ہے کی نہ کی تو اس کو پھھ اجر نہ سلے گا اور ابوائحین اپنے جامع میں فر مایا کہ اگر ایک غلام دوشخصوں میں مشترک مکول ہو پھر ایک نے اپنا حصد دوسر نے کو اجارہ پر ایک مہینہ کے واسطے اس شرط سے سلائی میں دیا کہ وہ بھی اپنا حصد میر سے ساتھ ایک مہینہ کے واسطے مثلاً رنگرین کے کا م میں دیو یہ امراکیک غلام میں جائز نہیں ہے اور اگر دوغلام ہوں اور دوکا م مختلف قر اردے کر اس طور سے اجارہ میں لیا تو جائز ہے کذائی الحیط ۔

פנית (יות:

اُجرت کب واجب ہوتی ہےاوراس کے متعلق ملک وغیرہ کے بیان میں

اجرت پردینے والانفس عقد ہ مالک اجرت نہیں ہوتا ہے اور ہمار ہے نزد کے نفس عقد پراجرت کا تقیم کردینا واجب نہیں ہوتا ہے خواہ عین ہویا دیں ہو یہ کافی میں ہے ایسانی امام محرکہ نے جامع میں لکھا ہے اور عامہ مشان کے کنزد کیا ہیں ہی جائے کا افیا النہا یہ پھر واضح ہو کہ اجرت کا استحقاق ان تین باتوں میں کی بات کے پائے جانے ہیں ہوتا ہے یا تو بھیل شرط ہو یا تھیل کر کے اداکر دے یا جس منفعت کے واسط اجارہ لیا ہے وہ مجر پور حاصل کر لیا ہے جان تیوں باتوں میں ہے وہ بی بات پائی گئ تو مواجر مالک اجرت ہوگیا یہ شرح طحادی میں ہے اور جس طرح منفعت ہر پور حاصل کر لینے ہے اج بد واجب ہو جاتی ہے ای طرح حاصل کرنے کی تعدت بار وہوں ماصل کر لینے ہے اج بد واجب ہو جاتی ہے ای طرح ماصل کرنے کی قدرت پائے جانے کے جانے ہوگا یہ جو گئی ہو مثلاً اگر کئی شخص نے کوئی دو کان یا گھر کی مدت معلومہ تک کے واسطے کرا ہد پر لیا حالا نکہ اس میں اس مدت تک نہ دہا باو جود کیا اس کو ہے تار کہ نہ تھا وہ رہ مسکل تھا تو کر ایہ واجب ہو گئا ہوگر کی مدت امارہ تک ہے اوراگر کوئی دار کرا ہد پر دیا اور خالی کر کے سپر دکر دیا گر ایک ہیت اس میں ہے بھر درخد دے ہو اسلے اجارہ کیا ہے وہ اسلی کے کام میں رکھایا میں منافع کے واسطے اجارہ لیا ہے اور جس جگہ کی طرف عقد مضاف کیا ہے وہ اس کی خال میں رکھایا خلاصہ میں ہے اوراگر اس نے منافع حاصل کرنے کی بالکل قدرت نہ پائی یا جس کی طرف عقد مضاف ہے ہوں وہ دی کی قدرت پائی گئا ہو ہو کی مشل اگر کی شخص نے ایک کے اس کے سواد وہ رہ کے گئا اگر کی شخص نے ایک دور در کے واسطے ایک ٹو مواری کے لئے کرا یہ لیا اور کے لیا در نے کے بعد رہ قدرت پائی تو اور در اور اور اور در کے لئے کرا یہ لیا ہو گئا در نے کے بعد رہ قدرت پائی تو اور در کے اور در اور کی اور کے لئے کرا یہ لیا ہو مرت کے اس کے اس کی اگر اس نے شیم میں ہوارہ ونے کے کرا یہ لیا ہو مرت کر در کے دور سے ایک گئی ہور کے لئے کرا یہ لیا ہو مرت کے دور کے اس کو ایک کرا یہ لیا ہو مرت کر در کے دور کے اس کی دور کے دور کی اور کے گئی کرا یہ لیا ہو مرت کہ اس کو اسلی کہ کہ دور کر در کیا ہی اگر اس نے شیم میں ہور کی کو کے کرا یہ لیا ہو کہ کہ کہ دور کو کر کے اس کی کر در کے گئی کر در کے گئی در کر کے کہ کر اور کے کہ کر ایک کو کر کر ایک کر در کے کر اس کیا کہ کر در کے کہ کر در کے کر کر ایکا کو کر کر کر کے کر کر کیا ہی کر در کے کر ک

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی 🕝 (۱۳۵) کی کتاب الاجارة

تواجرت واجب ہوگی کیونکہ جس مقام کی طرف عقد مضاف ہے وہاں منفعت حاصل کرنے کی قدرت اس نے پائی ہے اورا گرشہر سے باہر سواری کے واسطے کرایہ لیا تھا تو اجرت واجب نہ ہوگی جبکہ اس نے شہر میں روک رکھا ہواورا گرشؤ کواس روزاسی مقام پر لے گیااور سوار نہ ہوا تو اجب ہوگی اورا گروہ دن گزرجانے کے بعد شؤ کوشہر کے باہراس مقام پر لے گیاتو اجرت واجب نہ ہوگی اگر چہ جس مقام کی طرف عقد مضاف ہے وہاں منفعت حاصل کرنے کی قدرت پائی لیکن چونکہ وہ روزگزر گیا ہے اس واسطے اجرت واجب

نه ہوئی بیرز خیرہ میں ہے۔

اگرمتا جرکے گھر میں درزی نے تھوڑا ساکیڑاسی دیا تواس کے حساب سے اجرت واجب ہوگی 😭 ا گرمتاجر نے کہا کہ تو منزل چھوڑ دے میں اس میں رہوں گالیکن اس نے درواز ہ کھول نہیں دیا تھا پھر مدت گز رجانے کے بعدمتاج نے کہا کہ میں اس میں نہیں رہا ہیں اگر بلامشقت کے متاجراس کا درواز ہ کھول سکتا تھا تو اس پراجرت واجب ہوگی ورنہ نہیں اورموجر کواس طرح ججت لانے اور جھگڑا کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ تو نے غلق کو کیوں نہ تو ڑ ڈالا پھرواضح ہو کہا گراجرت معجل تھہری ہوتو اس کا مطالبہ کرے اور جائز ہے کہ اس کے حاصل کر لینے کے لئے گھر کوروک رکھے اور اگر معیا دی ہے تو مطالبہ ہیں کرسکتا ہے جب تک میعاد نہ گزرے اور اگر قبط وارتھ ہری ہے تو جب ایک قبط گزرے تو واجب ہو جائے گی یعنی پی قبط واجب ہوگی اور اگر موجر کے اجرت وصول کر لینے کے بعد اجارہ ٹوٹ گیا تو جس قدر منفعت متاجرنے حاصل کی ہے اس قدر اجرت میں سے کاٹ کر باقی متاجر کو واپس کر دے بیروجیز کر دری میں ہے زمین اور دار کے مالک کو ہر روز اپنے کرا پیطلب کرنے کا اختیار ہے اور دھو بی و نا نیائی اور درزی کوکام سے فارغ ہونے کے بعد مطالبہ اجرت کا اختیار ہوگا اور اگر اس نے متاجر کے گھر میں کام کیا حالا نکہ کام سے فارغ نه ہواتو موافق تحریرصا حب ہدایہ وتجرید کے کچھا جرت کامسخق نہ ہوگا اورمبسوط وشرح جامع صغیر فخر الاسلام وقاضی خان میں مذکور ہے کہ اگر متاجر کے گھر میں درزی نے تھوڑ اسا کپڑ ای دیا تو اس کے حساب سے اجرت واجب ہوگی سیبین میں ہے اگر کسی کومز دور کیا كه فلال موضع تك يه بوجه الله الع يلي بب وه كهراسة طي كركيا تواس في اجرت طلب كى كه جس قدر دور لايا باس قدركي اجرت دے دیتو ہوسکتا ہے اور مستاجر کواس قدراجرت دے دینا جا ہے لیکن حمال پر جبر کیا جائے گا کہ جہاں تک پہنچا دینے کی اس نے شرط کی ہے وہاں تک پہنچا دے اور جب وہاں تک پہنچا دیا تو پوری اجرت حاصل کرے گا اور اگر ایک جگہ سے بوجھ اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا دینے کے واسطے حمال مقرر کیا اس نے تھوڑ اسابو جھ پہنچا کر اس قدر کی اجرت طلب کی تو ظاہر الروایة کے موافق مطالبہ روا ہے کیکن اس پر جبر کیا جائے گا کہ پاقی ہو جھ بھی پہنچا کر ہاقی اجرت لے لیے بیشرح طحاوی میں ہے۔

اگر مالک مکان کوتھیل کر کے اجرت دے دی تو واپس نہیں کرسکتا ہے اور اگراجرت میں مال عین تھہرا ہے اس کو مالک مکان
کو عاریت یا ودیعت کے طور سے دیا تو مشل تعجیل کے ہے اور جواجارہ ایسا ہو کہ زمانہ مستقبل کی جانب مضاف ہے اس میں تعجیل کی شرط
لگانے ہے اجرت کا مالک نہیں ہوتا ہے اور تعجیل کر کے مستاجر کے اداکر دینے ہے مالک ہوجا تا ہے بیرعایث میں ہے قاویٰ آ ہو میں لکھا
ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ بیسر کہ کا گھڑ ااور دازہ عرج تک اٹھالے چل اور بیر زدوری دوں گا یعنی مزدوری کا شرط ہوض
ہونا اجارہ میں داخل ہے پھروہ شخص اٹھالا یا اور دیکھا تو وہ شراب تکلی پس آیا اجرت واجب ہوگی تو امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ نہیں
اور ایسا ہی امام محکمہ سے مروی ہے بشرطیکہ اس کوشراب ہونا معلوم ہو ور نہ اس کو اجرت ملے گی ایک امام اسلام کی زمین کرا ہے پر ہے
مستاجر نے اس کو بویا اور کا ٹانہیں یا بھتی پڑتے نہیں ہوئی اور اس نے اجرت پھر نہیں کی تھی کہ وہ مرگیا ہی آیا اس کے وارثوں کو اختیار ہے

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کتاب الاجارة

کہ جس قدران کے واسطے واجب ہوا ہے اس کومتولی سے طلب کریں تو شیخ نے فتو کی دیا ہے کہ بیس بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اگرزیور دس روز تک عروس کو آراستہ کرنے کے واسطے کرایہ پرلیا اور قبضہ کرلیا اور عروس کونہ پہنایا اور مدت گزرگئی تو فر مایا کہ اجرت واجب ہوگئی بیچ طرحتی میں ہے اور نو اور ہشام میں امام محمد سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک محمل مکہ تک سوار ہونے کے واسطے کرایہ پرلی بھر اس کواپنے اہل وعیال میں چھوڑ گیا اور سوار نہ ہوا تو اس کو کچھا جرت نہ ملے گی کیونکہ اس نے منفعت حاصل کرنے کی جگہ منفعت حاصل کرنے کا قابونہیں پایا اور اگر کل کو کچھنفصان پہنچ تو وہ شخص ضامن ہوگا ای طرح اگر کوئی قمیض مکہ تک پہننے کے واسطے کرایہ پرلی تو بھی بہی تھم ہے یہ کہا تھی اس صورت میں یہی تھم ہے یہ کہا تھی میں سے سے دخیر و میں ہے۔

اگرانے گھر میں پہننے سے کپڑے کو دیسا ہی ضرر ہوا جیسا اس مقام کے پہننے میں ہوتا یا اس سے کم ضرر ہوا تو مثل قول فقیہ ابواللیٹ کے حکم دیا جائے گا ☆

اگر بجائے دھو بی کے اس مسئلہ میں رنگریز ہواور اس نے انکار سے پہلے رنگا ہوتو جواجرت تھہری ہوہ ملے گی اور اگر اس
نے انکار کے بعدر نگا ہوتو کپڑے کے مالک کواختیار ہوگا کہ جائے کپڑا لے اور جس قدر اس میں رنگ کی وجہ سے زیادتی ہوگئی ہا اس
قدر دے دے یا کپڑے کورنگریز کے پاس چھوڑے اور اپنے سپید کپڑے کی قیمت بدوں رنگ کے اس سے لے لے اور اگر ایک
صورت میں جولا ہہ ہواور اس نے انکار سے پہلے سوت کا کپڑ ابنا ہوتو اجرت مقررہ اس کو ملے گی اور اگر بعد انکار کے بنا ہوتو وہ کپڑا
جولا ہہ کا ہوگا اور جولا ہے پر مستاجر کو اس کے سوت کے مثل سوت دینا واجب ہوگا بیہ خلاصہ میں ہے اگر کسی نے ایک ٹوکر ایہ کیا اور آدھی

ل بلکه متاجر نے غصب کرلی تو ضامن ہو گیا۔ ع تو انکارے ضامن ہو گیا۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد ٢٥ کي کي الاجارة

دور چل کرراہ میں کرایہ پر لینے ہے اٹکار کیا تو امام ابو یوسف ؒ نے فرمایا کہ قبل اٹکار کے اس پر اجرت واجب ہوگی یعنی اس قدر مسافت کی جہاں تک اٹکار نہیں کیا ہے اجرت واجب ہوگی اور امام گئر ؒ نے فرمایا کہ اجرت اس کے ذمہ سے شا قط نہ ہوگی کیونکہ موجر کو بیا فتیار نہیں ہے کہ بڑے راہ میں اس سے ٹو لئے پس مستاج ہی کے پاس بحکم اجارہ رہے گا یہ محیط سرخی میں ہے۔ اگر ایک سال کے واسطے ایک غلام اجارہ لیا اور اس پر فبننہ کرلیا پھر جب چھ مہینہ گزرے تو غلام کے اجارہ لینے سے اٹکار کیا بلکہ دعویٰ کہ یہ مینام تیرا اور اٹکار کے روز غلام کی قیمت ایک بھل اور اس پر فبننہ کرلیا پھر جب چھ مہینہ گزرے تو غلام کے اجارہ لینے ہی وہ فام مستاج کے پاس مرکیا حالا نکداس کی قیمت ایک بڑار در ہم رہ گئی پھر وہ غلام مستاج کے پاس مرکیا حالا نکداس کی قیمت ایک بی بڑارہ تھی تو ہشام نے امام محد ؓ سے روایت کی ہے اس پر اجرت واجب ہوگی پور بھل میں ہوتی ہیں اور ہشام نے اس کی تفییر یوں بیان کی ہے کہ اجرت تو اس کی ایک سال تک کام کی تجہ ہوئی اور اس کی ایک سال تک کام ایک کو واپس کر دے اور جب واپس نہ کیا تو ضان واجب ہوئی بی دونوں کے واجب ہوئی کیونکر سے بال کار دے نوا مام کہ تو ہوں کہ اور جب واپس نہ کیا تو ضان واجب ہوئی بی دونوں کے واجب ہونی کیا عث جدا جدا ہوا واجب ہوئی جا سے اس ایک اس کے ایک اور جب واپس نہ کہ بیا تو خواں کی ایک سال تک کام ایک کہ واپس کر دے اور جب واپس نہ ہوئی جا ہوں گئی اور میں بیان کی ہے کہ اس اجرت اور خواہ ہوئی جا ہوں ہوں کیا میک کے اور بی بیل اجرت اور میان واجب ہوئی جا س والے کام کا کچھاڑ مال مین میں قائم نہ ہوتا ہو جسے تھال و ملا سے بعد انکار کے ساقط ہوئی جا ہے تھی جو اس کو میں ہے۔

جس کے کام کااثر قائم ہوہ ہروک سکتا ہے کین اگراجرت اداکر نے کی کوئی میعاد مقرر ہوتو نہیں روک سکتا ہے اور جولا ہداور جام وکٹڑی چیر نے والا اور ہروہ شخص جس کے کام کرنے سے شعین بدل کر دوسری شے ہوجائے اس طرح کداگر خاصب اس فعل کو ترک کرتا تو ملک ما لک زائل ہوجانے کا حکم کیا جاتا تو وہ شخص اجارت کے واسطے روک سکتا ہے اور بیسب اس صورت میں ہے کہ کار یگر نے اپنی دکان میں کام کیا ہے اور اگر متاجر کے گھر میں کام کیا ہے تو نہیں روک سکتا ہے بیوجیز کر دری میں ہے اور اگر کندی کاریگر نے والے نے کپڑے پر کندی کی اور نشاستہ وغیرہ کے استعال سے اس میں پچھاٹر ظاہر ہوگیا تو روک سکتا ہے اور اگر اس کے کام کا کہ اور نشاستہ وغیرہ کے استعال سے اس میں پچھاٹر ظاہر ہوگیا تو روک سکتا ہے اور اگر اس کے کام کا کہ گھاٹر فلا ہر نہ ہوتو اختلاف ہے اور اس نے روک رکھی اور وہ چیز اس کے پاس تلف ہوگی تو اس کو اجر ہے بھی نہ ملے گی اور بیامام اعظم ہر کرد کی ہے کہ اور کی سکتا ہے اور اس نے میں ہوجیسے تھال و کرا یہ پر اگر اس کے کام کا پچھاٹر اس شے میں ہوجیسے تھال و کرا یہ پر اگر اس کے کام کا پچھاٹر اس شے میں ہوجیسے تھال و کرا یہ پر اگر اس کے کام کا پچھاٹر اس شے میں ہوجیسے تھال و کرا یہ پر اگر اس کے کام کا پچھاٹر اس شے میں ہوجیسے تھال و کرا یہ پر اگر اس کے کام کا پچھاٹر اس شے میں ہوجیسے تھال و کرا یہ پر اگر اس کے کام کا پچھاٹر اس شے میں ہوجیسے تھال و کرا یہ پر اگر اس کے کام کا پچھاٹر اس شے میں ہوجیسے تھال و کرا یہ پر اگر اس خوری ہوگی میں کھی ہوجیط میں لکھا ہے۔

جولا ہہ نے ایک شخص کا کپڑا بن دیا پھر ما لک نے لینے کے واسطے وہ کپڑا پکڑلیا اور جولا ہہ نے اپنی مزدوری کے واسطے دیے سے انکار کیا لیس ما لک کے ہاتھ سے کپڑا بھٹ گیا تو جولا ہہ برضان نہآئے گی ﷺ مزدوری کے واسطے دی گئی تھی روک رکھی اور وہ تلف جسٹی تھی کوروک رکھی اور وہ تلف جسٹی تو میں ہوگئ تو مثل عاصب کے ضان دے گا اور مالک کو اختیار ہوگا کہ جائے بن ہوئی تیار چیز کے حساب سے قیمت لے اور اس کو اجرت

فتأوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كَاتِ الاجارة ٢٨ كَاتِ الاجارة

دے دے یا ہے بنی ہوئی کی قیمت لے اور اجرت نہ دے یہ مضمرات میں ہے اگر کپڑے کے مالک نے جولا ہہ ہے کہا کہ یہ کپڑا اپنے گھر کو لے جاجب ہم لوگ جمعہ ہے واپس ہوں گو میں تیرے گھر آؤں گا اور اجرت پوری دے کر اپنا کپڑا لے لوں گا لیس اس اثار دھام میں وہ کپڑا اجولا ہہ کے ہاتھ ہے اچک لیا گیا معلوم نہ ہوا کہ کس نے اچک لیا ہے تو فقیدا بو بکر بلی نے فر مایا کہ اگر جولا ہہ نے مالک کو کپڑا دے دیا تا کہ اجرت ادا کرکے لے مالک کو کپڑا دے دیا یا ایسا کر دیا کہ وہ چاہ تو اس کے ہاتھ ہے لیے جولا ہہ کو کپڑا دے دیا تا کہ اجرت ادا کرکے لے تو وہ کپڑا اجولا ہہ کے پاس رہن رہا پھر جب تلف ہوا تو اجرت کے بوض تلف ہوا یعنی اجرت بھی گئی اور اگر مالک کپڑے نے نبطور ور یعنی اجرت بھی گئی اور اگر مالک کپڑے نے نبطور ور یعنی اجرت کے کپڑا اس کو دیا ہوتو جولا ہہ ضامی نہ ہوگا اور اس کی مزدوری مالک پر بحالدر ہے گی اور اگر واپس و بینے ہولا ہہ نے بولا ہہ نبولی ہو جا جہ تھی گئی اور اگر واپس و بینے ہولا ہہ نبولی ہو جا جہ تھی ہوگا تو اس میں بھی تفسیل ہوئی چاہ ہم کسی چیز پرضلے کر لیس لیے بولور ہوگیا تو اس میں اختلاف ہے اور جولا ہہ نے مالک ہوگیا ہوں وہ اس میں بھی تفسیل ہوئی چاہ ہے ہوگا ہہ نے ہولا ہہ نبول ہا کہ کی کہا ہوگا ہوں میں ہی تفسیل ہوئی چاہ ہے ہوگا ہہ نے وہ ہولا ہہ نبول ہیں مالک کے ہا تھ سے کپڑا ایپٹ گیا تو جولا ہہ پر ضمان نہ آئے گی اور اگر دونوں کے ہاتھ سے پھٹا ہوتو جولا ہہ نصف کا ضامی ہوگا یہ فصول ماد یہ میں ہے۔

اگردال نے کپڑ افروفت کر کے کپڑ ہے کے دام جس کی تیج کے واسطے مامورتھا ما لک کی اجازت ہے رکھ لئے تا کہ ما لک کے اس اس کو اداکر کے دام ہے کہا کہ بیائے ہیں وہ کم شمال کے اس کے جوری ہوگئیں تو ضامن نہ ہوگا کی طرح ہو جھے کے مالک نے اگر مال سے کہا کہ بیائے ہیں کہ بیائے ہیں رکھ میں اجرت دے کرلوں گا پھڑ گھریاں چوری ہوگئیں تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ دلال وحمال کے کام کا اثر مال میں میں قائم نہ ہوگا کہ وضامی نہ ہوگا کیونکہ دلال وحمال کے کام کا اثر مال میں میں قائم نہ ہو وہ اجرت کے واسطے روک نہیں سکتا ہے لیال الاعالہ اس کے پاس چیز امانت میں رہی اور رہن نہ ہوگی یہ فقاوئی قاضی خان میں ہے اگر زید نے عمروے اپنے قرضہ کے بوض جوعرو پر آتا ہے کوئی گھر عمروکا ممات ہیں اور اگر دونوں نے باہم اجارہ فتح کیا اور مرتا ہوئی تو خوش ہوعمرو پر آتا ہے کوئی گھر عمروکا ممتاج ہے نہ خوا میں ہے ذیر نہ اجارہ فتح کیا اور اگر اجارہ کی چیز روک رکھنی چاہی تو اس کو بیا فتایاں ہے بیچیط میں ہے ذیر نے اپنے مدیون ہوئی کہ اختیار نہ ہوگا اور اگر اجارہ کی مدت گر رہے کہ جو جائے تو زیدگو باقی قرضہ کے لئے اجارہ کی چیز روک رکھنے کی افتیار نہ ہوگا اور اگر اجارہ کی مدت گر رہے کہ جس ہوجائے تو زیدگو باقی قرضہ کے لئے اجارہ کی چور دیکے اجارہ کی اور اجرت مجل کہ مقر کر کے مساج ہے کی اور گھر اس کے ہود نہ ہو کہ کہ مقر کر کے مساج ہے کی اور گھر اس کے ہود نہ کیا ہو مساج کو ایسے گھر کوروک لینے کا افتیار نہ ہوگا گیا تا تا رہ خانیہ میں ہو ایسے گھر کوروک لینے کا افتیار نہ ہوگا گیا تا تا رہ خانے ہیں ہو جائے گھر میں مرگیا تو اس جو خان میں ہوگا گئی مدت کے ہود ہو میں بیاتو اس کے خانوں نہ تا جرکوافتیار ہو کہ موافقی مدت کے کہ اخرار میں لینے کے واسطے گھر کوروک لینے کا افتیار ہو کہ واضا ہے دو کرفنی ایس کے باتھ میں مرگیا تو اس پر ضان نہ آئے گیا اور اجرت واپس لینے کے واسطے کو افتیار ہوتا ہی خواصل کے کہ اور اگر سے کہ انہوں کیا تو اس کے کہ اور اگر سے کہ انہوں کی اجرت واپس لینے کے واسطے کی اور اگر سے کہ انہوں کی کو افتیار سے کہ انہوں کی کو اور اگر سے کہ انہوں کی دور کی کھر موجر مرگیا تو اس کے کہ انہوں کی اور اگر سے کہ انہوں کی دور کی کھر موجر کی کی اور اجرت کے اس کے کہ انہوں کیا گئی کی دور اگر اور کی کے اس کا کہ کو افتیار ہو کے کہ کور کی کور کور کے کور کے کہ کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کے

فتاوی عالمگیری ..... جلد © کی و ۱۳۹ کی و ۱۳۹ کتاب الاجارة بنر (باب:

اُن اوقات کے بیان میں جن پراجارہ واقع ہوتا ہے

اگرایک محف نے اپنا گھر اجارہ دیا اور ہرمہینہ ایک درہم اجارہ مخبرایا تو ایک مہینہ کے واسطے عقد سی اور ہاتی کا فاسد ہاور مہینہ گزر نے پر دونوں میں سے ہرایک کوعقد تو ڑ دیے کا اختیارہ وگا کیونکہ عقد سی کی مدت گزر گی ہاں اگراس نے سب مہینوں کو یک بارگی بیان کر دیا ہو کہ جاریا چھرمہینے کے واسطے ایک درہم ماہواری کے حساب سے اجارہ دیا تو جائز ہا اور فاہرالروایہ میں آیا ہے کہ دونوں میں سے ہرایک کو جومہینہ آئے اس کی جا ندرات اورائی رات کے دن میں خیار حاصل ہوگا کذانی الکافی اور فاہرالروایہ ہی پر فتوی ہے یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر بی مہینہ میں عقد فتح کیا تو فتح نہ ہوگا اور بعض نے کہا کہ فتح ہوگا جب مہینہ نکل جائے اور شخ ایابی فرماتے تھے اور اگر بی مہینہ میں کہا کہ فتح کر دیا تو جس وقت جا ندہوگا ای وقت بلاشبہ فتح ہو جائے گا اور اگر دویا تین مہینہ کی اجارت پہلے دے دی اور اس نے قضہ میں نے فتح کر دیا تو جس وقت جا ندہوگا ای وقت بلاشبہ فتح ہو جائے گا اور اگر دویا تین مہینہ کی اجارت پہلے دے دی اور اس نے قضہ میں لے لی تو جس قدردنوں کی اجرت پہلے دے دی ہوا کہ ایا کہ امام دنوں کی کوفتح کا اختیار نہ ہوگا یہ بین میں ہے اور اگر ایک نے بدوں دوسرے کے ہوتے ہوئے اجارہ فتح کیا تو بعض نے فر مایا کہ امال اس کو اسطے تھے دیگھ کرایہ پر دیا ماہواری ایک درہم ہے تو بالا جائے جائز ہے کیونکہ مدت معلوم ہے لی بلا عذر سال گزر نے سے پہلے کے واسطے تھے دیگھ کرایہ پر دیا ماہواری ایک درہم ہے تو بالا جائز ہے کیونکہ مدت معلوم ہے لیں بلا عذر سال گزر نے سے پہلے کے واسطے تھے دیگھ کے دیا تو میں بلا عذر سال گزر نے سے پہلے

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کیاب الاجارة

دونوں میں ہے کسی کو فتخ کا اختیار نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

'اگردِس درہم پرسال بھر کے واسطے اپنا مکان کراہ ہے ردیا تو جائز ہے اگر چہ ماہواری قسط بیان نہ کی کیونکہ مدت معلوم ہے یہ کا فی میں ہےا یک مخص نے ایک روز کے واسطے کسی کام کرانے کو کوئی حزدور مقرر کیا ایس اگر وہاں کے لوگوں کامعمول یہ ہو کہ ہے ہے عصرتک کام کرتے ہوں تو دن بھر ہے یہی مراد ہوگی اور صبح ہے غروب آفتاب تک معمول ہوتو پیمراد ہوگی اورا گر دونوں معمول کا ت صبح سے غروب تک رکھا جائے گا کیونکہ اس نے دن کا لفظ کہا ہے اس کے اعتبار سے غروب تک قرار دینا جا ہے یہ فتاوی قاضی خا میں ہے۔گھرکے کام کے واسطے جو مخص اجیر مقرر کیا گیا اس کا کام بیہے کہ مجمع تڑکے اٹھے اور چراغ روثن کرے اور اگرمخدوم کی نیہ وز ہ کی ہوتو سحری کھلائے اور یانی لا کروضو کرادے اور وضو کا طشت اٹھا کر کر چہ بچہ میں پھینک آئے اور جاڑے کے دنوں میں صبح وشام آگ روشن کر دے اور مخدوم کے ہاتھ یاؤں اور تمام بدن دبا دے یہاں تک کہ وہ سو جائے اور ایسے اور کام ضروری ہیں سے خزانة الفتاویٰ میں ہےاوراگر کئی نے ایک روز کے واسطے ٹوکرایہ پرلیا تو صبح صادق سے غروب تک سوار ہوسکتا ہے اوراگر رات کے واسطےلیا تو غروب ہے سوار ہواور صبح صادق ہوتے ہی واپس کردے بیٹزانة انمفتین میں ہے اور اگر نہار کے واسطے کرایہ لیا تو اس کا حکم کتاب میں ذکورنہیں ہے اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ مجمع آفتاب نکلے سے غروت تک سوار ہوسکتا ہے کیونکہ نہار روشنی کا نام ہے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ میر گفتگوفرق کی اہل لغت کے نز دیک ہے کہ وہ لوگ نہار اور وز کے معنی میں فرق کرتے ہیں اور عام لوگ اپنی بول چال میں فرق نہیں کرتے ہیں وہی تھم ہوگا جوایک روز کے کرایہ لینے میں مذکور ہوا ہے بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔وان انکادی دابة من العذوة الى العشى بردها بعد زوال الشمس الركسي نے غدو سے عشا تك كواسط كوئي مؤكرايد برليا تو زوال ممس كے بعد والیس کرے اور مشاکخ نے فرمایا کہ سورج ڈھلے واپس کرنے کا حکم اہل عرب کے محاورہ کے موافق ہے اور ہمارے عرف کے موافق اجارہ سورج ڈیطے تمام نہ ہوگا بعد غروب شمس کے تمام ہوگا کیونکہ ہمارے نز دیک عشار کا لفظ فقط سورج ڈو بنے کے بعد کے وقت بولا جاتا ہے ای طرح اگر فاری میں کہا کہ ابن خریدریم گرفتم تاشبانگاہ میں نے یہ فچر شبانگاہ تک کے واسطے ایک درہم کو کرایہ لیا تو بھی ہارے محاورہ کے موافق سورج ڈو بنے تک ہوگا کذافی المحیط۔

اگرکسی بڑھئی کواجارہ پرمقرر کیا کہ دس روز تک میرا کام کرے تو عقدا جارہ ہے جودیں روزمتصل میں وہ قرار دیئے جائیں گے ☆

قال المحرجم اور ہارے عرف کے موافق جب تک نماز مغرب کا وقت باتی ہے عشا کا وقت نہیں ہولتے ہیں اس کئے ہمارے وف کے موافق نماز مغرب کا وقت نکل جانے تک رہنا چاہئے واللہ اعلم اورا گرکی بڑھئی کو اجارہ پر مقرر کیا کہ دس روز تک میرا کام کر ہے تو عقد اجارہ ہے جودیں روز متصل میں وہ قرار دیئے جائیں گے اورا گرکہا کہ گرمیوں میں دس روز تک کام کر ہے تو عقد سی کام کر ہے تو عقد سی حی تو کلہ دس روز جہول ہیں اورا گر پہلے مہینہ کے دس روز وغیرہ کہد دیئے قوصیح ہے بیوجیز کر دری میں ہے شیخ ابو بکڑے دریا نت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسر ہے کو دو در ہم دیئے تا کہ دوروز تک اس کا کام کر ہے اس نے ایک روز کام کیا اور دوسر ہے روز کام ہان کر دیا ہوتو اجارہ جائز اور کام کرنے پر مجبور کیا جائے گا پھر اگر دوروز گرز رگئے تو بعد کو اس سے کام کرنے کے واسطے مطالبہ نہ ہوگا اورا گرکام بیان کر دیا ہوتو اجارہ جائز اور کام کہا کہ کی دوروز میں کام کر دیتو اجارہ فاسد ہوگا اورا گرکام بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ کی دوروز میں کام کر دیتو اجارہ فاسد ہوگا اورا گرکام بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ کی دوروز میں کام کر دیتو اجارہ فاسد ہوگا اورا گرکام بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ کی دوروز میں کام کر دیتو اجارہ فاسد ہوگا اورا گرکام بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ کی دوروز میں کام کردے تو اجارہ فاسد ہوگا اورا گرکام بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ کی دوروز میں کام کردے تو اجارہ فاسد ہوگا اورا گرکام بیان کرنے کے واسطے مطالبہ نہ ہوگا اورا گرکام بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ کی دوروز میں کام کردے تو اجارہ کرکی ہوگی کہا کہ کی دوروز میں کام کردے تو اجارہ کیو کردی خور کی کی دوروز میں کام کردے کو اسٹھ کیا کہ کہا کہ کو دوروز میں کام کردے کو اسٹھ کیا کہ کو دوروز میں کام کردے کے داکھ کیا کہ کام کردے کو دوروز میں کام کردے کے داکھ کو دوروز میں کام کردے کو اسٹھ کیا کہ کی دوروز میں کام کردے کو اسٹھ کیا کہ کو دروز میں کام کردے کو اسٹھ کیا کہ کیا کہ کو دوروز میں کام کردے کو اسٹھ کیا کہ کو دوروز میں کو دروز میں کو دوروز میں کو دروز کیا کو دوروز کیا کو دروز کیا کہ کو دروز کیا کو دروز کیا کہ کیا کو دروز ک

مزدور نے کام کیاتو اس کودو در ہم نہیں بلکہ اجر المثل کے گابی حاوی میں ہے فتا وی فضلی میں ہے کہ اگر کسی کو کسی کام معلوم کے واسطے ایک

اجرالمش جواس كام كى اجرت رائح مو\_

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كَانْ الاجارة

روز کے لئے مزدور کیاتو مزدور پرواجب ہے کہ تمام دن یہی کام کرے اور سوائے فرض نمازوں کے کی کام میں مشغول نہ ہواور فتاوی اہل سمر قند میں ہے کہ اہمار ہے بعض مشائخ نے فرمایا کہ نماز سنت بھی ادا کر سکتا ہے اور نفل نہ ادا کرنے پر سیھوں کا اتفاق ہے اور اس قول پر فتو کی ہے بید فیرہ میں ہے فریب الروایة میں لکھا ہے کہ شخ ابوعلی الدقاق نے فرمایا کہ متاجر اپنے اجیر کوشہر کے اندر جمعہ کی نماز میں مشغول رہا تی اجرت کاٹ لے اور اگر جامع مجد دور ہوتو جس قدر دریر تک وہ اس کام میں مشغول رہا تی اجرت کاٹ لے اور اگر یک ہوتو اجرت میں ہے تھے کم نہیں کر سکتا ہے لیس اگر دور ہونے کی صورت میں چوتھائی روز اس نے صرف کیا تو چوتھائی میں صرف اس قدر وضع کر لے کہ جس قدر و دریتک نماز میں مشغول رہا ہوں تو یہ نہیں کر سکتا ہے پھر فرمایا کہ احتمال ہے کہ چوتھائی میں سے اس قدروضع کے لائق ہوجس قدر دریر تک نماز میں رہا ہے یہ مجیط میں ہے۔ اگر ایک مہمینہ تک اپنے کام معلوم کے واسطے کوئی اجیر مقرر کیا تو عرف کے موافق جمعہ کاروز داخل نہ ہوگا اور اجارہ کی ابتدا نماز صبح کے وقت ہے ہوگیا تندائة الفتاوی میں ہے۔

ایک بڑھئی کوایک روز رات تک کے واسطے اجیر مقرر کیا پھر اس کو دوسر ہے محض نے حکم کیا کہ میر ہے واسطے ایک گھیراایک درہم میں بناد ہے اس نے بنادیا پس اگر اس کو معلوم تھا کہ بیاجیر ہے تو حلال نہیں ہے اورا گرنہیں معلوم تھا تو پچھڈ رنہیں ہے اور جتنی دیر بڑھئی نے اس کام میں لگائی اتنی مزدوری کم کردی جائے گی لیکن اگر متاجر نے اس کو صلت میں کردیا یعنی معاف کردیا تو پوری مزدوری مال ہے بیاف کردیا تو پوری مزدوری حال ہے بیاف مقرر ہونے کے بعد کھانے وغیرہ کے لحاظ ہے دوسری جگہ اس سے انجھی پائی پس اگر پہلے محض کے یہاں ایک درہم پر تھا اور دوسرے کے یہاں دو درہم پر تھم تا ہے تو دوسرے کا کام کرنا حلال نہیں ہے اگر چہاس کو صورت ہم کو ان دے بیمجیط میں ہے۔

جونها بان:

# اجیر کواجرت میں تصرف کرنے کے بیان میں

موج نے یعن جس کی چیز اجارہ پر لی ہے اگر متاج کو اجرت ہے بری کیایا اجرت اس کو جبہ کردی یاصد قد دے دی اور بیام متاج کے منفعت حاصل کرنے ہے پہلے کیا اور عقد میں تجیل کے ساتھ اجرت اداکر نے کی شرط نہ تھی تو امام ابو یوسف کے نزد یک جا نہ بیس ہو خواہ اجرت مال عین ہویا دین اور اجارہ بحالہ باتی رہے گا فتح نہ ہوگا اور امام محر کے فرمایا کہ اگر اجرت دین ہوتو یہ جائز ہیں ہے خواہ متاجر قبل کرے بانہ کر اور اجارہ نہ فرا کی اور اجرت میں تھم ہر اہواور موجر نے متاجر کو جبہ کیا اور باجی قضہ واقع ہونے سے بہدواقع ہوا لیس اگر اس نے جبہ قبول کیا تو اجارہ باطل ہوجائے گا اور اگر جبدرد کر دیا تو اجارہ بحال واقع ہونے سے بہوا تھے ہوا ہیں اگر اس نے جبہ قبول کیا تاجرت جبہ کردی ہیں اگر اجرت دین ہواور بجیل کی شرطہ ہوتو بالا جماع سے جاور عقد اجارہ بحال ہوتو بالا جماع سے جاور اگر متاجر کے بوری منفعت اجرت میں بہور ہے کہ اور اگر سوائے ایک درہم کے سب اجرت ہے بری کیا تو بالا جماع سے جبے کو نکہ بیام بمزلہ اجرت کم کردیے کے ہوراگر متاجر کے بوری منفعت اجرت کم کردیے کے ہوراگر متاجر کے بوری منفعت حاصل کر لینے کے بعد موجر نے ایے تقرفات کے تو بہر حال بلا خلاف سے جبے یہ میں ہوجائے اور اگر متاجر کے بوری منفعت موجر نے ماہ رمضان کا کرا ہے جبہ کیا تو فقیہ نے کہا کہ امام محد سے کو قل کے موافق اگر سالا نہ اجرت پرلیا جو جائز ہو اور اگر ماہواری پر موافی اگر سالا نہ اجرت پرلیا جو جائز ہو اور اگر ماہواری پر موجر نے ماہ رمضان کا کرا ہے جبہ کیا تو قبر نہ ہو کہا کہ امام محد سے موجر نے ماہ رمضان کا کرا ہے جبہ کیا تو قبر نہ ہو اور اگر ماہواری پر

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كَانْ الاجارة

لیا ہے تو رمضان آنے سے پہلے نہیں جائز ہے اور جب رمضان آ جائے تو جائز ہے بیر محیط سرحسی میں ہے اور ہم ای کو لیتے ہیں بیہ وجیز کر دری میں ہے۔

اگر نصف سال گزرگیا پھر موجر نے اس کو پوری اجرت ہے بری کیایا ہیہ کر دی تو اما مجھ ہے نز دیک سب ہے بری ہوجائے گا اور امام ابو پوسٹ کے نز دیک نصف ہے بری ہوگا اور نصف ہے بری نہ ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے حاکم شہید ہے تعتقی میں فرمایا کہ ایک خص نے کسی اجرت معلومہ پراپنی زمین ایک خص کوا جارہ دی اور اجرت لے لی اور ہنوز متاجر نے زمین میں بھی تہیں کی تھی کہ موجر نے متاجر کوا جتیا رہوگا کہ موجر ہے وہ اجرت جواس موجر نے متاجر کوا جتیا رہوگا کہ موجر ہے وہ اجرت جواس نے دے دی ہے واپس کر لے سوائے اس قدر حصہ کے جو سال میں سے گزرا اور زمین متاجر کے پاس رہی ہے اور اگر موجر نے اجرت پر قبضہ کرنے سے پہلے ہم ہر دی ہوتو بعد نقض اُ جارہ کے پچھوا پس نہیں لے سکتا ہے میں جوام اگر موجر نے متاجر سے کوئی مال میں خریدا تو بالا تفاق جائز ہے اور عقد ترج میں شل تا جرت کے موجر کے ذمہ خمن قرار دیا جائے گا پھر خمن واجرت میں بدلا واقع ہوجائے گا بیوخر میں ہے پھرا گر منفعت کا حاصل کرنا معتذر ہوگیا تو متاجر اپنے خمن کے درہم واپس لے گا مال مین جوفر و خت کر دیا ہوجائے گا بیوخط سر حسی میں ہے اور اگر اجرت میں درہم خم ہر ہوں اور بجائے ان کے آٹایارو خن زیون و غیرہ کوئی شے وض میں لے لی تو جائز ہے بورا گر میں ہے اور اگر اجرت میں درہم خم ہر ہوں اور بجائے ان کے آٹایارو خن زیون و غیرہ کوئی شے وض میں لے لی تو جائز ہے بیون اور بیا شیاں کے آٹایارو خن زیون و غیرہ کوئی شے وض میں لے لی تو جائز ہے بیغیا شیم میں ہے اور اگر اجرت میں درہم خم ہر ہی ہوں اور بجائے ان کے آٹایارو خن زیون و غیرہ کوئی شے وض

اگرموجرومتاجر نے باہم بچے صرف کر لی اور درہموں کے وض دینار لئے ہیں اگر متاجر کے منفعت تام حاصل کرنے کے بعد ایسا کیا یا اجرے کی بجیل عقد اجارہ میں شرطتی لینی اگر اجرے واجب ہو بچی پجر ایسا کیا تو تیج صرف بالا جماع جائز ہے اور ادسرا منفعت حاصل نہیں کر چکا اور نتجیل اجرے شرطتی لینی تو اختلاف ہے موافق تو ل امام ایو یوسف کے جائز ہے اور دوسرا تول امام ایو یوسف کا بیہ ہے کہ اگر ایفاء محکل سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو تیج صرف باطل ہوگئ بیتم ماس صورے میں ہے کہ جب اجرے دین ہواورا گراجرے وال اجرے دین ہواورا گراجرے والی تعین ہومٹلاً نقر ہی معین ہواور مستاجر نے بجائے اس کے دینار دیتے تو جائز نہیں ہے کہ جب منفعت سے پہلے ایسا کیا ہو یا اس کے بعد اور خواہ تھیل اجرے کی شرط لگانے کے بعد ایسا ہو یا اس سے پہلے اور کتاب الاصل میں تکھا منفعت سے پہلے ایسا کیا ہو یا اس کے بعد اور خواہ تھیل اجرے کی شرط لگانے کے بعد ایسا ہو یا اس سے پہلے اور کتاب الاصل میں تکھا کی خواہ ہو تھی اور کتاب الاصل میں تکھا کہ کہی ہو تھی اور کتاب الاصل میں تکھا دور اٹھایا ہو تو اور تھی اجرے ہو ہو اور اگر ہو تھی اور مستاجر پوری دور اٹھایا ہو تو آدھی اجرے یعنی پانچ در ہم اس کو والی دیہ ہو تھا تھا نے ہو رہ اور اگر آدھی دور چل کر مراس کو والی دیتے جائیں گے اور مشیح نہ ہوگی اور باہمی بدلا واقع نہ ہوگا اور اگر آدھی دور چل کر مراس کو والی دیتے جائیں ہو تھا تھانے ہو تھا تھانے ہے پہلے جمال مراس تو وار خان جمال پر واجب ہوگا کہ مستاجر کو دینار والیس کریں کو تکہ جمال نے بچ صرف قاسد کتھم سے اس پر قبضہ کیا تھا اور وار خان جمال کو تھا جرت نہ ملے گی اور اگر آدھی دور چل کر واجب ہوگا کہ وار اگر آدھی دور چل کر واجب ہوگا کہ وار اگر آدھی دور چل کر واجب ہوگا کہ وار اگر آدھی دور چل کر واجب ہوگا کہ مستاجر کو دینار میں مرگیا تو وار خان جمال وہ دینار مستاجر کو واپس دیں گیا دور اور خان جمال کو تھا تھا تو دار خان جمال وہ دینار مستاجر کو واپس کے اور مینار مستاجر کو وار خان جمال کی کھی ہو جو طرف کے دینار میں مرکی کھی ہو ہو ہو اور خان جمال کی کھی ہو جو مینار کیا تھا کہ کھی ہو جو کھا میں ہو تھا کہ کے دور چل کو دور چل کر وار خان جمال کو کھی اور کیا تھا کہ کے دور چل کور پر کے دور چل کو دور چل کے دور چل کی دور چل کی دور چل کی دور چل کو د

اگر کچھ درہم معلومہ کے عوض ایک سال کے واسطے فامی کوایک گھر کرایہ پر دیا پھرایک شخص نے موجر ہے کچھ قرض مانگااں نے فامی کو تھم دیا کہ دوم ہینہ کا کرایہ اس شخص کو دے دے پس وہ شخص فامی ہے آٹا وروغن وغیرہ ایسی ایسی چیزیں لیتار ہایہاں تک کہ

لے بعنی اجارہ ٹوٹ جانے کے بعد عے مثل اجرت بعنی جیے متاجر پراجرت لازم ہو لیے ہی موجر پر مبیعے کاثمن لازم ہوگا۔ ع ایفاء عمل کام پورا کرلینا یعنی صرف کامبادلہ کرلیا۔ سے نقر معین جاندی گلائی ہوئی کی اینٹ یا نکڑا ہو۔

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كَانْ الاجارة

اگرمکان والے نے اس شرط ہے درہم قرض دیے کہ جب قرض اداکر ہے توائیک دیناردی درہم اداکر ہے تو ہے ہوئز نہیں ہے اوراگر فامی پراس طرح اتر ادیے اور اسے اپنے دینارے وض بدلاکر دیا تو قرض خواہ کے متقرض پرصرف ہیں درہم ہوں گے اوراگر مکان والے نے اس کو دو مہینہ کا کرایہ قرض دیا حالا نکہ فامی ہنوز مکان میں بالکل نہیں رہا اور فامی کو تھم دیا کہ اس کو دے دے اور فامی اس پر راضی ہوا اوراس کو آٹا وروغن اوران میں ہے دین درہم کے موض ایک دینار دیا پھر فامی کے مکان میں سکونت اختیار کرنے فامی اس پر راضی ہوا اوراس کو آٹا وروغن اوران میں نے دینا دو با پھر فامی کی پھڑئیں لے سکتا ہے لیکن مکان والے سے پہلے مکان والا مرگیایا مکان گر گیایا کی نے استحقاق میں لیا تو متعقرض سے فامی پھڑئیں لے سکتا ہے لیکن مکان والے سے اپنے میں درہم اس پر واضی کی اور محل اور وقول امام محرکہ کے موافق لے گا درہم جو اپنی ویسف کے دوسر ہو تول کے موافق مکان والے سے سرف درہم والے سے موف کہ درہم مکان والے سے سرف درہم میں جو بھی سے کہ فامی موسی ہوئی میں دہا چو بھرف دی ہوئی صرف فاسے کی دوسر سے تول کے درہم مکان والے سے سے موف کر دیا ہواں کے درہم مکان والے ہوئیں کے درہم میں ہوئی صرف فاس کی درہم میں ہوئی میں ہوئی میں ہوئیں میں ہوئیں میں ہوئیں میں ہوئیں درہم میں ہوئیں میں ہوئیں میں ہوئیں میں ہوئیں درہم میں ہوئیں میں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہو

فتاوى عالمگيرى..... جلد ك كرك سرم ال كال كال كتاب الاجارة

اگرمکان والے نےمہینہ گزرنے سے پہلے تمام کرایہ بیجیل لینا چاہاورمتاجرنے انکار کیا تو جتنے دن متاجر کورہتے ہوئے میں اتنے دنوں کے کرایہ دے دینے کے واسطے مجبور کیا جائے گا اور باقی دنوں کے حصہ کے کرایہ دے دینے کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا پیمجیط میں ہے اگر کسی نے معین کپڑے کے عوض اپنا گھر کرا یہ پر دیا اور متاجراس میں رہاتو مکان والے کو کپڑے پر قبضہ کرنے ہے پہلے متاجریا کسی دوسرے کے پاس اس کپڑے کے بیچ کر دینے کے اختیار نہیں ہے ای طرح عروض وحیوان و کیلی ووزنی وغیر ہ ہر شے معین میں یہی تھم ہے بیمبسوط میں ہےاوراگر کیلی ووزنی کوئی چیز غیر معین مجبومگر وصف بیان کر کے متاجر کے ذمہ قرار دی گئی ہوتو قبضہ کر لینے سے پہلے متاجر کے ہاتھ اس کے فروخت کر دینے میں کچھ ڈرنہیں ہے مگر پیچکم اس وقت ہے کہ جب کوئی شے بسبب استیفاء علمنفعت یاشر طبخیل کےمتا جرکے ذمہ واجب ہوگئی ہویہ محیط میں ہےاورا گراس کے عوض کوئی شے معین خرید کی تو جائز ہے خواہ ای مجلس میں اپنے قبضہ میں لے لی ہو یانیہ لی ہواور اگر بعوض اس کے کوئی غیر معین چیزخریدی تو بدوں قبضہ کرنے کے جدانہ ہواور اگر قبضہ سے پہلے جدا ہو گیا تو بچے ٹوٹ جائے گی اور اگر مکان والے نے اس چیز کو جوکرا یہ میں ذمہ تھہری ہے سوائے متاجر کے دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا تو روانہیں ہے کیونکہ جو چیز کسی شخص کے ذمہ قرضہ ہواس کوسوائے قرض دار کے دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنا جائز نہیں ہے بیمبسوط میں ہےاگر کسی شخص نے ایک سال کے واسطے اپنا گھر بعوض ایک غلام معین کے کرایہ پر دیا اور ہنوز غلام پر قبضہ ینہ کیا اورنہ گھر متاجر کے سپر دکیاتھا کہ وہ غلام آزاد کر دیا تو عتق باطل ہے کیونکہ جواجرت قرار پائی ہے وہ استیفاءمنافع یا بعیل یا شرط بعیل کے پائے جانے سے موجر کی ملک میں ہوجاتی ہے اور یہاں ان میں سے پچھنہیں پایا گیا اور اگر موجر نے غلام پر قبضہ کرلیا اور ہنوز متاجر کومکان کا قبضہ نہ دیا تھا کہ غلام کوآ زاد کر دیا تو اعماق جائز ہے بیمجیط میں ہے پھراگرمتا جرنے گھر قبضہ میں کیا اور میعاد سکونت تمام ہوئی تو خیر می وراگر عقد اجارہ فنخ ہو گیا خواہ مکان پراستحقاق ثابت ہونے کی وجہ ہے یا دونوں میں ہے کسی کی موت یا مکان کے کے غرق ہونے کی وجہ سے یا قدرت انتفاع حاصل نہ رہنے کے باعث ہے تو آزاد کرنے والے پرغلام کی قیمت دینی واجب ہوگی اور اگروہ غلام متاجر کے پاس رہااورمتاجراس مکان میں ایک مہینہ رہا پھر دونوں نے غلام کوآ زاد کر دیا تو موجر کی طرف سے بقدرایک مہینہ کی اجرت کے آزاد ہوااور باقی متاجر کی طرف ہے آزاد ہوااور باقی سال کا اجارہ ٹوٹ گیا یہ بسوط میں ہے اوراگر پھرمتاجراس مکان میں باقی سال تک رہاتو اس کواجرالمثل ھی بنا پڑے گا بیغیا ٹیہ میں ہےاورا گرموجر کے غلام پر قبضہ کرنے سے پہلے میعاد سکونت پوری ہوگئی پھروہ غلام مرگیا یا استحقاق تسیں لےلیا گیا تو اس پر اجرالمثل واجب ہوگا جا ہے جس قدر ہواورا جارہ فاسدہ کی صورت میں بھی اجرالمثل واجب ہوتا ہے لیکن جس قدر بیان کیا گیا ہے اس سے بڑھایا نہ جائے گا بیمجیط سرحسی میں ہے اور اگرموجر نے وہ غلام بسبب خیار عیب یا خیار دیت کے واپس کر دیا حالا نکہ متاجر پوری مدت تک سکونت حاصل کر چکا ہے تو اس پر اجراکمثل واجب ہوگا کیونکہ عقدا جارہ جڑ ہے ٹوٹ گیا پیغیا ثیہ میں ہے۔

اگرمتا جرنے وہ غلام مکان والے کو دے دیا اور ہنوز مکان میں سکونت نہ اختیار کی تھی کہ خود ہی وہ غلام آزاد کیا تو عتق باطل ہے کیونکہ مکان والے کو دے دیا اور ہنوز مکان میں سکونت نہ اختیار کی تھی کہ خود ہی وہ ہے اس کی ملک ہے نکل گیا گیں اس نے ایسے غلام کو آزاد کیا جواس کی ملک میں نہیں ہے یہ مبسوط میں ہا اور اگر متاجر کو میں دہو ہو ہے ہیں وہ غلام مرگیا قبل ازیں کہ موجر کے ہیر دکرے تو متاجر کو ایک مہینہ کا اجرالمثل دینا واجب ہوگا جا ہے جس قدر ہو بر خلاف اس کے اگر اجارہ فاسد ہوتا تو اجرالمثل دینا پڑتا مگر غلام کی قیمت کے ایک مہینہ کا اجرالمثل دینا پڑتا مگر غلام کی قیمت کے

ی بعنی قبضہ سے پہلے نٹے کردینے کا اختیار نہیں ہے۔ ع مثلاً گیہوں و چاندی کا نکڑا وغیر ہے۔ سے استیفاءتمام حاصل کر لیتا اور مجیل پیشگی۔ مع بعنی اعماق جائز رہے گا اور معتق پر قیمت واجب ہوگ۔ ہے اجرالمثل یعنی جواس کے مثل مکانوں کا کرایہ ہو۔ کئے مثلاً قرض میں لے لیا گیا۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی کی کی کی کی کاب الاجارة

پرتے پر جوایک مہید کا کرایہ پڑتا ہواس سے زیادہ نہ کیا جاتا ہے میط میں ہے اگر موجر نے متاجر کی بلا اجازت مال اجارہ کہ جو معین ہے قبضہ میں لے لیا اوراس کوفر وخت کر دیا پھر اجارہ کی مدت گزرگی تو بھی نافذہ ہوجائے گی اوراگر اجارہ فتح ہوگیا تو متاجر اپنے موجر سے اس مال معین کی قیمت لے لے گا اوراگر اجرت میں کوئی غلام تھیر ااور تعیل کے ساتھ موجر کود سے دیا اس نے آزاد کر دیا یا اس کے پاس مرگیا پھر اجارہ فتح ہوگیا تو متاجر اس کی قیمت واپس لے گا اوراگر آدھی مدت گزر نے کے بعد اجارہ فتح ہوا تو غلام کی نصف قیمت واپس لے گا بیٹو کی ایک مکان ایک سال کے واسطے کرایہ پر لیا اوراس میں ایک مہینہ رہا اور غلام موجر کونہ دیا پھر اس کو خود آزاد کر دیا تو آزاد کر دینا تیج ہوا و آزاد کر دیا تو آزاد کر دیا تو ہوئے کی مال معین نے کرایہ پر لیا اوراس میں سکونت اختیار کی اور مال معین نے دیا بیٹنی بیٹنی یو نیان ایک کہ وہ مال تعین نے دیا بیاں تک کہ وہ مال تلف ہوگیا تو اجرالمشل دینا پڑے گا چا ہے جہاں تک کہنے یو قاوی قاضی خان میں ہے۔

بانچو(6 باب:

## اجارہ میں خیار وغیرہ شرط لگانے کے بیان میں

اگر تین روز کے خیار شرط پر اجارہ لیا تو جائز ہاور زیادہ میں اختلاف ہے یہ وجیز کردری میں ہاور مدت خیار کی ابتدا
وقت اجارہ سے شارہوگی بیسراج الوہاج میں لکھا ہاوراگر متاجر نے تین روز کے خیار کی شرط لگائی اوراس مدت میں مکان کے اندر
سکونت اختیار کی تو خیار ساقط ہوگیا اوراگر سکونت کے سبب سے منزل گر پڑی تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس نے بحکم اجارہ سکونت اختیار کی
ہاور ابتداء مدت خیار کے ساقط ہونے کے وقت سے ٹی جائے گی بیوجیز کردری میں ہاوراگر مکان والے کوخیار ہواور متاجر نے
مدت خیار میں رہنا اختیار کیا تو بچھا ہم ت نے بور متاجر کی سکونت کے سبب سے جو پچھ منہدم ہوا اس کا ضامن ہوگا یہ غیا ثیمہ
میں لکھا ہے۔اگر موجر کی اجازت و بیخے اجد سکونت اختیار کی تو اُجرت لازم آئے گی اور متاجر کوخیار حاصل ہوگا اور مکان کا و کیو لیمنا
مثل منافع د کیھنے کے شار کہوگا یہ وجیز میں ہے اگر ہے دیکھا ہوا گھر اجارہ لیا تو خیار دیت حاصل ہوگا اور اگر دیکھا ہوا گھر اجارہ لیا تو
خیار دیت حاصل نہ ہوگا لیکن اگر اس میں سے ایسا پچھرگر گیا ہوجس سے سکونت کے منافع میں پچھنقصان آتا ہے تو بسبب تغیر کے خیار
دیت حاصل ہوگا ہی مبسوط میں ہے۔

اگر کسی شخص نے ایک گر گیہوں ناپ دینے کے واسطے کسی کواجیر مقرر کیا پھر جب اس نے گیہوں دیکھے تو

کہا کہ میں راضی نہیں ہوتا ہوں تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے

صدراکشہید نے ذکر کیا کہ اگر کسی نے اجرت معلومہ پرایک شخص کواس واسطے مزدور کیا کہ اکیس دیکیں مانج دے اس نے دس نے دس دیکیں مانج دیں اور باقی سے انکار کیا تو فر مایا کہ اگر مزدور مقرر کرنے کے وقت اس کو دیکیں دکھلا دی ہوں تو باقی دیکیں مانجنے کے داسطے مزدور پڑجر کیا جائے گا اور اگر اس نے نہ دیکھی ہوں تو مجبور نہ کیا جائے گا اور اس مسئلہ کی اصل وہ ہے جوامام محمد نے اجارات میں ذکر کی ہے کہ اگر کسی نے دھو بی کواس شرط سے مقرر کیا کہ کسی قدر اجرت معلومہ پر میرے دس کیڑے کندی کردے اور کیڑے نہ دکھلائے اور نہ اس کے پاس تھے تو اجارہ فاسد ہے اور اگر دکھلا دیئے تو جائز ہے بید ذخیرہ میں ہے اگر دھو بی ہے کیڑوں کی جنس بیان کر

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد۞ كَان الاجارة

اگر کی کوم (دورمقررکیا کہ میری دس من روئی دھن وے یا دس کپڑے کندی کردے اور متاجر کے پاس پھرونی یا کپڑے خیس بیان قبار نہیں ہا اوراگر ہوں اور مزدور نے ندد کھے تو دکھنے و کھنے کے وقت مزدورکو کپڑوں میں خیار دیت حاصل ہوگا اور ورئی میں حاصل نہ ہوگا یہ تزلئة الفتاوی میں ہے نوا در ہشام میں امام محر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر کے وض ایک غلام ایک سال تک فدمت کے واسطے اجارہ لیا اور چھ مہینہ اس سے کام لے چکا تھا تھا اور کہا کہ جھے اس گھر کی مجھے جا جہ ہے اس سے بہلے وہ گھر ند دیکھا تھا اور کہا کہ جھے اس گھر کی مجھے جا جہ ہے اس سے بالے وہ گھر ند دیکھا تھا اور کہا کہ جھے اس گھر کی مجھے حاجت نہیں تو امام محر سے نے فر مایا کہ اس کو اختیار ہے اور اس کو اپنے غلام کا اجرامشل ملے گا بیچھا میں ہے۔ ایک شخص نے ایک اگور کا باغ اجارہ سی افا انداز میں ہوگا اور اگر اس نے اس میں مالکا نہ تھر ف کیا جو اس میں خوادر ویت حاصل باطل ہوجائے اجارہ سے محمل باطل ہوجائے گا کہ الذخیرہ اور اگر اس باغ کے پھل کھائے تو خیار رویت ساقط نہ ہوگا کے وکہ یہ تھر ف جو اس پھل کھائے کو کیا ہو ایک گا کہ ان الذخیرہ اور اگر اس باغ کے پھل کھائے تو خیار رویت ساقط نہ ہوگا کے وکہ یہ تھر ف جو اس پھل کھائے کا کیا ہے بیٹر یہ کی ہوگی فرق اس قدر ہے کہ اجارہ میں جھی شک تھے نے ایک کی ضرورت ہے بیٹے اور تھے کی صورت بیل میں تھی شام کی اس میں ہوگا کے بیٹر میں میں میں میں میں کہ نے کے دیارہ وہ سے بہلے اور تھے کے بعد تھی تھی ہوگیا ہو ایک کر سکتا ہے اور تھی کے بعد تھی تھی ہوگیا ہو اس کی کے خیارہ والی کر سکتا ہے اور تھی ہوگیا ہوگیا وہ ایس کر سکتا ہوگیا تو والی کر سکتا ہے کو کہ کہ گویا وقت ہوئی کہ دیکھی جو اس میں ورد کردیے کا اختیار ہے اور اگر مقد اجارہ منفعت پر واقع ہوتا ہے بہل بوری منفعت حاصل کرنے سے پہلے جو عیب اس میں پیدا ہوگیا وہ ایس گیا کہ گویا وقت سے تھی کو گی تھی جو تھی اور کیا وہ ایس کر سکتا ہے گو کہ گویا وہ تو اس کر سکتا ہے گو کہ گویا وقت سے تو تو میں بیدا ہوگیا وہ والیا گرنا جائے گا کہ گویا وقت سے تو اس کو کی عبد اس میں پر بیا اور قع ہوتا ہو اس کر سکتا ہے گو کہ گویا وقت سے تو تو اس کی دور اس کی کو کہ دور سے کا اختیار ہو اور اگر مقد اجبر اس میں بیا ہوگیا کہ وہ ایس کر سے تو اس کی کو کو کو دور سے کا اختیار ہو کی کو کی دور سے کی کو کر کو کو کو کی کی کو کو کو کو کو کو کو کو

ا متم کپڑے کی۔ ع قولہ کل یعنی جس جگہ میں میام جاری کیا جائے گا۔ سے بعنی ایسی زمین جس میں علاوہ زراعت کے انگور کے درخت بھی گرد

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كال ١٣٤ كال ١٣٤ كال كتاب الاجارة

عقد کے موجودتھا بیوجیز کردری میں ہے۔

ابراہیم نے امام محد سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو آج کے روز اس واسطے مزدور کیا کہ یہ می کا تو دہ بہاں سے وہا منتقل کردے حالا نکہ بیتو دوایک روز کا کا منہیں ہے چندروز میں اٹھ سکتا ہے تو امام محد نے فرمایا کہ بیاجارہ کام پرنہیں ہے دن پر ہے پس اصل بیٹھبری کہ جب متاجر نے عقد اجارہ میں کام اور زمانہ کو جمع کیا اور بیکام ایسا ہے کہ مزدور اس کو استے زمانہ میں پر دکر نے ہیں کر سکتا ہے تو بیعقد اجارہ صرف استے زمانہ کا موگا کام کا نہ ہوگا اور مزدور کو اپنی جان استے نہ مانہ تک اس کام میں سپر دکر نے مزدوری کا استحقاق حاصل ہو جائے گا بید ذخیرہ میں ہے زید نے محمول کے تھے یہ گھر ایک در ہم ماہواری پر اس شرط سے کرا نہیں ہے تو اجارہ فاسد ہے بیمجوط سرھی میں ہے ایک شخص نے کرایے ہو دیا کہ ماہ اور کہا کہ جس قدرہ وہ عطل کے کم کردے گا تو فاسد ہاور اگر کہا کہ جس قدروہ معطل کے کم کردے گا تو فاسد ہاور اگر کہا کہ جس قدروہ معطل رہے گا اتنا کرا بیم کم کردے گا تو جائز ہاور اگر کہا کہ جمت قدار اس کے بیکا در ہے گئے و پر کرایے ہیں ہاور اگر کہا کہ جس قدروہ وہ عظل رہے گا اتنا کرا بیم کم کردے گا تو جائز ہاور اگر کہا کہ جمت قدار اس کے بیکا در ہے گئے و پر کرایے ہیں ہاور مدت بیان کردی تو جائز ہے رہ فران الخلاصہ۔

ایک دو کان جل گئی اس کوایک محض نے پانچ درہم ماہواری پر اس شرط ہے کرایدلیا کہ اس کی تعمیر کرادے گا بشر طیکہ اس کا خرچہ سب کرایہ میں سے کاٹ لے گاتو بیا جارہ فاسد ہےاورا گرمتا جرباو جوداس کے اس دو کان میں رہاتو اس کواجرالمثل جہاں تک ہودینا پڑے گااورمتا جرکووہ خرچہ ملے گا جواس نے عمارت میں خرچ کیااور بنوائی کے کام میں جوخودمستعدر ہاہے اس کی تگرانی وغیرہ کا اجرالمثل ملے گابیذ خیرہ میں ہےایک کاروافسرائے خراب کھنڈل ہوگئی مگراس میں بعض دو کا نیں ثابت ہیں پس ایک شخص نے ثابت دو کا نوں کو بحساب پندرہ درہم ماہواری کے اور خراب دو کا نوں کو یا نچ درہم ماہواری پراس شرط سے لیا کہ خراب کواپنے مال سے تیار کرا دے اور تمام کرایہ ہے اس کاخرچ محسوب کر لے پس شکتہ کا اجارہ لینا تا کہ نیوا کر پھر اس سے نفع اٹھائے فاسد ہے اگریہ شرط کی تو عمارت موجر کی ہوگی اورمیتا جر کاخر چہموجر پر ہوگا اورمیتا جر کواس عمارت بنوائی کا اجرالمثل بھی ملے گا اورموجر کواختیار ہوگا کہ جو دو کا نیں اس نے بنوائی ہیں ان کوواپس لے لے لیکن جودو کا نیں ٹابت تھیں ان کا اجارہ جائز رہا کہ اس میں کوئی شرط مفسد نہیں ہے ہکذا فی الحیط اگر متاجریروہ چیزوا پس کانے کی شرط لگائی تو جائز نہیں ہے جبکہ اس شے کی باربرداری وخرچہ پڑتا ہواورا گراس کی بازبرداری وخرچہ نہ ہوتو جائزے بیغیاثیہ میں ہے فتاوی میں لکھاہے کہ ایک شخص نے بڑی دیگ ایک ماہ کے لئے شیرہ انگور پکانے کے واسطے اجارہ لی اورموجر نے متاجریر واپسی کی شرط لگائی تو عقد فاسد ہے اور اگرییشر ط نہ لگائی تو متاجریرایک ماہ کا کرایہ واجب ہوگا خواہ وہ آ دھے ماہ میں فارغ ہوجائے یا پورےمہینہ میں کذافی الحاوی قلت ہمارے یہاں کڑھاؤ کھنڈسال کی بھی امید ہے کہ ای تھم میں ہوں اور غیا ثیہ میں لکھا ہے کہ پھر جب مہینہ گز رجائے تو اس پر کرایہ نہ چڑھے گا اگر چہدت تک اس کے پاس رہے بیتا تارخانیہ میں ہےاوراگر کہا کہ ایک درہم روز انہ کرایہ پر لے تو جب کام سے فارغ ہوجائے تو پھراس پر کرایہ نہ چڑھے گا خواہ مالک کووالیس دی ہویا نہ دی ہو اوراگرآ د مےروز میں کام سے فارغ ہواتو پورے دن کا کرایہ دینا پڑے گا چنانچہ ماہواری کی صورت میں آ د ھے مہینہ میں فارغ ہونے کا یہی حکم تھا پیز انۃ الفتاویٰ میں ہے۔

اگر جباب اور کوزے اجارہ لئے اور موجرنے کہا کہ جب تک تو مجھے جج وسالم واپس نہ کر دے تب تک میر اایک درجم روز

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كَانْ الاجارة

تھے پر چڑھے گا اور مستاج نے قبضہ کرلیا اور وہ ٹوٹ گئے تو جیاب کا اجارہ فاسداور کوزوں کا جائز ہے یعنی اگر کوزوں کی اجرت بیان کر دی اور ایسی ہی جباب کی بیان کی تو ٹوٹے کے وقت تک کوزوں کا حصہ اجرت واجب ہوگا اور جباب میں اجرالمشل واجب ہوگا یہ فناوئ کم بیلی عبل ہے قاضی فخر الدین نے فرمایا کہ فتوئی اس پر ہے کہ کوزوں کا اجارہ فاسد نہ ہوگا لیکن جب کہ بیر ثابت ہو کہ اس کی بھی بار پر واری وفر چہ پڑتا ہے اور کمس جاری ہوتا ہے اس طرح آگر جیاب کی اجرت اور کوزوں کی اجرت بیان نہ کر بے تو بھی عقد فاسد ہوگا اگر چہ کوزوں کی بار پر داری وفر چہ کچھ فیہ ہوتو بیتا تا خانیہ میں کھا ہے اصل میں کھا ہے کہ ایک خف نے ایک سال کے واسطے ایک مکان اس شرط سے کرا بیر پر لیا کہ بچھے بیند نہ آیا تو بچاس اس شرط سے کرا بیر پر لیا کہ بچھے بیند نہ آیا تو بچاس اس شرط سے کرا بیر پر لیا کہ بچھے بیند نہ آیا تو بچاس ورہم کو والیوں گا اور اگر بچھے بیند نہ آیا تو بچاس ورہم کو والیوں گا اور اگر بچھے بیند نہ آیا تو بچاس ورہم کو لیاں گا اور اگر بچھے بیند نہ آیا تو بچاس بوگا اور اس کی سکونت باعث ہو بچھ ماں پر اجرالمثل واجب ہوگا اور اس کے سکونت اختیار کی اخد واجو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گا اور اس کی سکونت کے باعث جو بچھ ماں منہدم ہو ایاس کے بعد اور سے کرا میاں دورہم کو اجلوں گا اور اس کی صفان منہدم ہو ایوں کہ ہو ہو ہو ہو ہو گیا در سے بس اگر میں راضی ہوا تو سو درہم کو اجارہ کے واسطے خیار کی تر کہ کہ خیار ہے پس آگر میں راضی ہوا تو سو درہم کو اجارہ بوگا اور جو بھوا اس کی صفان منہ ہوگا اور اگر اس نے سکونت اختیار کی سکونت ریدت رہا ہو اس کا کرا بید بینا واجب ہوگا اور جو بھوا سے کہ کہ سے خیار ہے بس اگر میں راضی ہوا تو سو درہم کو اجارہ کی طور بھوگا اور جو بھوگا اور جو سے منہدم ہوا اس کا ضامن نہ ہوگا ہو تھ میں ہے۔

شرط میں تغیر ( دانستہ یا نا دانستہ ) کی صورت میں متا جرکوا ختیار ہوگا 🖈

لے قولہ مگس یعنی ایسے خرچہ کی وجہ سے اجارہ دینے میں تشویش ہوتی ہے مثلاً ایک پیسہ کے مانند بہت قلیل ندہو۔ مرادیہ کہ کوئی سبب فنخ اجارہ کا بھی خاہر نہ جو۔ (۱) قولہ لےلوں گا بنابر طرف کے ہے اور مرادیہ کہ میں نے لے لیا بھیغہ ماضی۔

فتأوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كال ١٣٩ كال كتاب الاجارة

کے واسطے کوئی ٹنو کرا پیرکے لیے چکا پھر مستاجر کو معلوم ہوا کہ اسٹو کورات میں نہیں سوجھتا ہے یا اڑیل ٹنو پایا یا ٹھو کر کھا تاہے یا موزہ
کا ثنا ہے لیں اگر وہ ٹنو جو کرا پیدیم ٹھہرا ہے یہی بعینہ ہوتو مستاجر کو خیار ہوگا کیونکہ شرط میں تغیر ہوا لیں جس قدر راہ چلا ہے اس کے
حساب سے اجرت دے دے کیونکہ ای قدر منفعت اس نے حاصل کی ہے اور اگر غیر معین کوئی ٹنو ٹھہرا ہوتو ٹنو والے کو اختیار کے کہ کی
دوسرے ٹنو پر اس کو بغداد تک پہنچائے کیونکہ اس نے اجارہ کا عقد اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے اور بیچکم اس وقت ہے کہ جب اسٹو میں
دوسرے ٹنو پر اس کو بغداد تک پہنچائے کیونکہ اس نے اجارہ کا عقد اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے اور بیچکم اس وقت ہے کہ جب اسٹو میں

عیب ہونے کے گواہ قائم ہوں میمبوط میں ہے۔

فلاصہ میں ہے کہ کی اجارہ کے عقد کو دوسرے اجارہ کے فتح ہونے پر معلق کرنا جائز نہیں ہے مثلاً کی شخص ہے ایک ٹو کرایہ لیا پھر دوسرے ٹو والے ہے کہا کہ اگر ہم دونوں میں اجارہ فتح ہواتو میں نے بچھ ہے اجارہ لیا تو بیاجارہ جائز نہیں ہے بعنی اگر فتح بھی ہوجائے تو دوسرا اجارہ منعقد نہ ہو گا اور جامع الفتاہ کی میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کو مزدور مقرر کیا کہ اس کی سے یا جو فلاں مقام پر میری ملی واجو ہو النا مقام پر میری سانچہ معروف بیان کیا تو جائز ہے بیتا تار خانیہ میں ہوا اگر دیوارو مکان بنانے والے سے بیشر طخفہرائی کہ دیواروں پر دھنیاں رکھ دے اور پر چھتیاں ڈال دے اور صاف کر کے چھت پر کہ مگل لگائے تو جائز ہے اور اگر اس واسطے مقرر کیا کہ پکی اینٹوں سے دیوار بنائے تو سیاہ مٹی اور اس کا لا نا معمار کے ذمہ ہوگا لیکن اگر جگہ دولا دی تو خیار ندر ہے گا اور اگر اس واسطے مزدور کو خیار ہوگا اور اگر جگہ دکھلا دی تو خیار ندر ہے گا اور اگر اس واسطے مزدور کو خیار ہوگا اور اگر ہوگ وار کیا نہ ہوگا کہ اپنا ہوگا اور اگر ہوگہ دکھلا دی تو خیار ندر ہے کو نکہ اس یان کے اور کو خیار کر دیا اور اور خیار ہوگا اور اگر دور ور کی پشتہ وار دیوار بنائے اور طول وعرض بیان کر دیا اور او نہائی بھی ذکر کر دی تو جائز ہے کیونکہ اس بیان کے اور ای بنانے کے لئے مزدور مقرر کیا اور اگر اور فتوا طول یا عرض بیان کیا تو اجارہ جائز ہیں ہوتا کذائی الحکم نہیں ہوتا کذائی الحکم ہوجا تا ہے کہ پھر اس میں فرق نہیں ہوتا کذائی الحکم ہوجا تا ہے کہ پھراس میں فرق نہیں ہوتا کندائی الحکم ہوجا تا ہے کہ پھراس میں فرق نہیں ہوتا کندائی الحکم ہوجا تا ہے کہ پھراس میں خوا ہو ہو کا جائوں معلوم نہیں ہوتا کندائی الحکم ہوگھا ہوگی کیا تو اجازہ جائز ہو کیا دور فتوا میں کو خوا کر دور فتوا کو اور کیا تو اجازہ ہو کیا ہوگی کیا تو اجازہ ہو کر کو کیا ہو کی کیا کو اور کیا کہ کی کیا تو اور دیوار بنا نے کے کے مزدور مقرر کیا تو اور کیا کیا تو اجازہ ہو کیا گر کیا تو اور کیا کیا تو اجازہ ہو کیا گر کیا کیا کو کو کو کیا کو کیا کو کیا کہ کو کیا کی کو کیا کیا کو کیا کو کیا گر کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو ک

جهنا باري:

ابیک بر ووشرطول میں سے یا دوشرطول یا زیادہ براجا ارہ واقع ہوا حالا نکہ دونوں میں سے ہرایک کا کرایہ معلوم بیان کر دیا مثلاً اسل یہ ہے کہ اگر دو چیز وں میں سے ایک چیز پراجارہ واقع ہوا حالا نکہ دونوں میں سے ہرایک کا کرایہ معلوم بیان کر دیا مثلاً کہا کہ میں نے یہ مکان پانچ ورجم ما ہواری کو یا وہ مکان دی درجم ما ہواری کو یا دو با ایک کام دودوکا نوں یا دو غلاموں کے حق میں یا ہواری کو یا دو بالا درجم کراید دیا تو ہماڑے ہے ای طرح اگر تین چیز وں میں اس کو پہند کا اختیار دیا تو بھی جائز ہے اور اگر چار چیز یں ذکر کہا ہے کہ خوری ہوا تا کہا کہ کہ تک دو ہزار درجم یا مدینہ تک تین ہزار درجم کراید دیا تو کیس قو جائز ہماور گر تی ہے کہ جا در اسلائی کے اقسام میں اگر تین طرح کے رنگ یا سلائی بیان کی تو جائز ہماور اگر چار نہ دوراگر تب کہ جا در اسلائی ہے کہ جا درجی ہوا تا ہے اور بھی جائز ہے اور اگر کئی درجم کی اور کہا کہ اگر تو نے عصفر سے دنگا تو ایک درجم اگر ذخر ہیں ہوتی ہے بید فرد کے اور کہا کہ اگر تو نے عصفر سے دنگا تو ایک درجم اگر ذخر ہا کہ کہا کہ اگر تو نے عصفر سے دنگا تو ایک درجم اگر ذخر ہو اسلائی کی صورت کہا کہ اگر تو نے عصفر سے دنگا تو ایک درجم اگر تو نے عسفر سے دنگا تو ایک درجم اگر تو نے عسفر سے دنگا تو ایک درجم اگر تو نے عصفر سے دنگا تو ایک درجم اور اگر تیرے شاگر د نے بیا تو نصف درجم دوں تو یہ سے درجم اور اگر تیرے شاگر د نے بیا تو نصف درجم دوں گا تو سے مورت اور فاری وروی سلائی کی صورت کہاں کہ کہا کہ اگر تو نے عصفر سے دنگا تو ایک درجم اور اگر تیرے شام کی ڈرلا نے والے سے کہا کہ کہا گر تو تو سے معال ہے کہا کہ کہا گر تو

فتاويٰ عالمگيري ..... جلد ک کي کي کي کي ده ا

بریلی سے پکڑلایا تو تخصے دس درہم اوراگر دبلی سے لایا تو ہیں درہم ملیں گےتو بہ جائز ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر کہا کہا گہا گہا نے بیرکپڑاسیا تو تخصے ایک درہم اوراگروہ کپڑاسیا تو دورہم ملیں گےتو بھی جائز ہے بیفقاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر کوئی ٹٹو جیرہ تک اس شرط ہے کرایہ کیا کہ اگر مستاجراس پردس من گیہوں لا دے تو کرایہ ایک درہم ہے 🌣 اگرکہا کہ کہا گرتو نے اس گھر میں عطار بسایا تو ایک درہم اورا گرلو ہار بسایا تو دو درہم یا کہا کہا گراس نے درزی بسایا تو ایک درہم اوراگرلو ہار بسایا تو دو درہم کرایہ ہے تو امام اعظم یے نز دیک اُجارہ جائز ہے اورصاحبین کے نز دیک فاسد ہے اور اگر شؤ کرایہ کیا اوراس نے کہا کہ اگر جیرہ تک گیا تو ایک درہم ہاور بڑھ کرقادسیہ کی راہ لی تو دو درہم ہیں تو پیجھی جائز ہےاورا مام محمدٌ نے اس مسئلہ کو ذکر کر کے کچھا ختلاف یبان نہیں کیااس ہے اجتمال ہوتا ہے کہ شاید سب کا قول ہے اور پیھی احتمال ہے کہ بیامام اعظم کا قول ہواور صاحبینؓ کے نز دیک جائز نہ ہواورا گرکوئی ٹٹو جیرہ تک اس شرط ہے کرایہ کیا کہا گرمتا جراس پر دس من گیہوں لا دیے و کرایہا یک درہم ہاورا گردس من جولا دیتو کرایہ نصف درہم ہے تو امام اعظم کے نز دیک جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک نہیں جائز ہے یہ کافی میں ہےاورا گرکوئی ٹوکرایہ کیابشر طیکہا گرمتا جرنے یہ بوجھاس پرلا داتو دس درہم کرایہ ہےاورا گرخودسوار ہواتو کرایہ پانچ درہم ہےتو امام اعظمؓ کے دوسرے قول کے موافق جائز ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک نہیں جائز ہے اورا گرٹٹو و مکان کے مسئلہ میں بیصورت واقع ہوئی کہ موجر نے ٹٹو یا مکان سپر دکر دیا حالا نکہ مستاجر نے مکان میں سکونت اختیار نہ کی یا ٹٹو پر پچھ بوجھ نہ لا دااور نہ خودسوار ہوا تو امام اعظم ؓ کے مذہب کے موافق مشائع سے اس صورت کے حکم نکالنے میں باہم اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ موجر نے جودومقد ارکرا یہ کی بیان کی ہیں ان میں ہے جو کم ہے وہ مستاجر کے ذمہ واجب ہوگی کذا فی المحیط اور یہی سیجے ہے بیمبین میں ہے اور شیخ کرخی نے ذکر فر مایا کہ اگر کسی مخص نے ایک ٹو بغداد ہے قصرِ نعمان تک پانچ درہم میں کرایہ کیااورا گر کوفیہ تک جائے تو دس درہم کرایہ ہے پس اگر بغدا داور کوفہ کےٹھیک درمیان میں قصرنعمان واقع ہویعنی مسافت نصف ہوتو عقد جائز ہےاوراگر کم یازیادہ ہوتو عقد فاسد ہےاور پیچکم امام محمّہ ً کی اصل پر ہے اور امام اعظم ہے نز ویک دونوں صورتوں میں عقد جائز ہے حاکم شہید نے منتقی میں ذکر کیا ہے کہ اگر ایک شخص نے دوسرے ہےا یک ٹٹو اس شرط ہے کرایہ پرلیا کہا گرسوار ہوکر کوفہ تک جاؤں تو دس در ہم اورا گرقصر نعمان تک جاؤں حالا نکہ وہ آ دھی دور ہتو یا نچ درہم کرایہ ہتو یہ جائز ہے اور لکھا کہ اگر اس نے بیشر ط کی کہ اگر قصر نعمان تک جاؤں تو چھے درہم کرائیہ ہے تو جائز نہیں ہے کیونکہ جب و چخص قصرنعمان تک پہنچاتو بیمعلوم نہ ہوگا کہ آیا اس پر پانچے درہم واجب ہوئے یاچھے درہم واجب ہوئے بیمحیط میں ہے ابن ساعة نے امام محمد عدوایت کی ہے کہ ایک شخص نے زطی کپڑوں کی تھری اور ہروی کپڑوں کی تھری اٹھانے پر ایک مز دورمقرر کیا اور کہا کہ ان دونوں کھریوںِ میں جو کھری تیرا جی جا ہے میرے مکان پر پہنچادے بشرطیکہ اگرتو نے زطی کپڑوں کی اٹھائی تو تجھے ایک درہم ملے گااوراگر ہروی کی گھری اٹھائی تو دو درہم مکیں گےاس نے دونوں تھریاں پیھیے آ گےاٹھا ئیں اوراس کے مکان کولے چلاتو اجارہ جائز ہےاور جوبھی اول مرتبہا ٹھائی ہےاتی سے اجارہ متعلق ہوااور دوسری کے اٹھانے میں و ہمتطوع ہے بیعنی بطورا حسان کے اٹھائی ہےاگرضائع ہوجائے تو ضامن ہوگا اوریہ بالا جماع سب کے نز دیک ہے اگر اس نے دونوں کوایک ساتھ ہی اٹھایا تو امام اعظمّ کے نز دیک دونوں میں سے ہرایک کی نصف اجرت اس کو ملے گی اور ہرایک تھری کی نصف کا ضامن ہوگا جبکہ دونوں ضائع ہو جائیں اورصاحبین کے نز دیک اگر دونوں ضائع ہوں تو دونوں کا ضامن ہوگا اورنو ار در ہشام میں امام محمدٌ ہے اس طرح مروی ہے کہ اگر مز دور ے کہا کہ اگر تو پہلائی فلاں جگہ پہنچا دیے تو تخھے ایک درہم اور اگر وہلائی ای جگہ پہنچا دے تو تخھے دو درہم دوں گا اس نے دونوں

اے قلت وجدااعلمی میہ ہے کہ بلحاظ کوفیہ تک کے کرامیر کی نصف دور تک پہنتے ہی بمقتصائے عقد اجارہ پانچ درہم واجب ہوئے اور بلحاظ خیار میں ایشمین یعنی صرف قصرنعمان تک کے کرامیہ کے چھ درہم واپس ہوئے پس معلوم نہ ہوا کہاس پر پانچ واجب ہوئے یا چھاور دونوں کامعا واجب ہونا باطل ہے۔ فتاوي عالمگيري ..... جلد 🔾 کاک کاک کاک کاب الاجارة

لکڑیاں بکبارگی ای جگہ پہنچادیں تو اس کودو درہم ملیں گے اور اس مسئلہ میں امام محدؓ نے مستاجر کے بیان ہے جودونوں میں سے زیادہ اجرت تھی وہ پوری مستاجر کے اوپر واجب تھہرائی اور بیتھم گھریوں کی روایت کے تھم سے جو بواسطہ ابن ساعہ مروی ہے نخالف ہے بیہ . خسمہ

ذخرہ میں ہے۔

عقدا جارہ میں وقت اور کام کوجمع کرنے کی صورتوں کا بیان 🖈

اگریوں کہا کہ جس قدرتو آئے سیے اس کی اجرت بھاب ایک درہم کے اور جس قدرتل سیے اس کی نصف درہم کے حساب سے ملے گاتو یہ فاسد ہے کیونکہ مجبول ہے اس طرح اگریوں کہا کہ اسے کپڑوں میں ہے جس قدرتو فاری سلائی سیے گاس کی اتی اجرت کے حساب سے مزدوری اور جس قدررومی سلائی سیے گاس کی اس حساب سے ملے گاتو یہ بھی بسب کا م جمہول ہونے کے فاسد ہاوراگر کہا کہ سلانے کے وقت میں نے تھے ایک درہم کے حساب سے مزدور کیا اور اس نے اس روزی دیا تو اس کو بچھ مزدوری نہ ملی کیونکہ اضافت سے جسے باوراگر کہا کہ میں نے آئے کے روز ایک درہم پر مزدور کیا بھراگر دائے میں آئے گاتو ہر روز ایک درہم کے حساب سے مزدور کرلوں گاتو قیا سا اجارہ فاسد ہا وراسی سانا جا کہ بیا کہ میں استحمل المقد علی مقاد فود المیور و تعلیقہ بالبدوء والخطر ہا المتعمل العقد علیہ ما سری الفساد فیہما ہذا ہوالقیاد والاستحسان کانہ علی ما قعاد فود من عدم التعلیق علی الخطر ہذا ولیس فی البحث عنہ کثیر طائل فالترك اولی متصل سے بیر ماکل بھی متصل ہیں من عدم التعلیق علی الخطر ہذا ولیس فی البحث عنہ کثیر طائل فالترك اولی متصلات اس می کہ جب عقد اجارہ میں وقت اور کا م کوجم کیا تو کیا تھم اور کیا صورتیں ہیں اگر ایک شخص کومزدور مقرر کیا کہ آئ رات تک ایک درہم میں میرا کا م کرے خواہ رنگریزی یاروٹی پکانا اور کوئی کا م تو ایسا اجارہ فاسد ہے یہ امام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے خود کی استحدا نا جا کہ اور اللہ الم الموری کی استحدا نا جا کہ استحدا نا جا تھیا نا جا کہ استحدا نا جا کہ کی استحدا نا جا کہ استحدا نا جا کہ کی استحدا نے کا کو استحدا نے کا کو کی کو استحدا نا جا کہ کی کو استحدا نا جا کہ کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیس کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کر کو کی ک

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كَانُ الاجارة

بیان کیا پیمبسوط میں لکھاہے۔

اگر کسی مخف کواس واسطے مزدور مقرر کیا کہ میرے لئے آج کے روز اس کپڑے کی قمیض ایک درہم میں ی دیتو امام اعظم " کے نز دیک نہیں جائز ہےاوراگریوں کہا کیمیض ی دے یا ایک قفیز آئے کی روٹی پکائے اور وقت مقرر نہ کیا تو بالا تفاقِ جائز ہےاور اگر کہااس کپڑے کی ممیض آج تیار کردے تو جائز ہے بیفاویٰ عتابیہ میں ہےاوراجارات الاصل میں لکھا ہے کہ اگرا یک محض ایک بیل اس واسطے کرایہ پر لے کہ ہرروز دس قفیز گیہوں چکی میں چل کر پیس دے تو ایبااجارہ جائز ہے اور اس میں کوئی اختلاف بیان نہیں کیا پس بعض مشائخ نے فرمایا کہ بیچکم صاحبینؓ کے قول پر ہونا جا ہے اورامام اعظمؓ کے قول پر روٹی کے مسئلہ پر قیاس کر کے فاسد ہونا عاہے اوربعضوں نے کہا کہ بیا جارہ بالا تفاق جائز ہے اوربھی کتاب الاصل میں لکھاہے کہ اگر نان بائی پرییشر ط لگائی کہ بیدی ڈھیری آٹا یکائے اور آج ہی فارغ ہوجائے تو بالا تفاق جائز ہے اگر چہوفت اور کام دونوں بذکور ہیں بیدذ خیرہ میں ہے ایک شخص نے ایک درزی کوکپڑا دیا کہاس کی قمیص قطع کر ہے ہی دے بشر طیکہ آج ہی فارغ ہوجائے یا ایک شخص نے کسی ہے پچھاونٹ مکہ تک کرایہ پر لئے کہ ہیں روز میں مکہ میں داخل ہوجائے ہراونٹ کی ہیں دینار کے حساب سے اجرت مقرر کی اور اس سے زیادہ نہ کہا تو امام محدٌ نے امام اعظمٌ ہے روایت کی کہ ایساا جارہ جائز ہے پس اگر اس نے شرط پوری کر دی تو جواجرت بیان کی ہے وہ ملے گی اور اگر شرط پوری نہ کی تو اجراکمثل ملے گا جواس مقدار بیان کردہ شدہ ہے زائد نہ ہوگا اور یہی صاحبین گا قول ہے اور امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ اگر کسی مخض ہے کوئی ٹٹوایا م معلوم کے لئے کرایہ پرلیااور کچھ ذکرنہ کیاتوا مام اعظم ہے نز دیک نہیں جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک جائز ہے اوراگر درزی ہے کہا کہ میں نے تخجے آج کے روز مز دور کیا تا کہ تو بیٹیس ایک درہم میں ی دے یانہ نا نبائی ہے کہا کہ میں نے تخجے آج کے روز مز دور کیا تا کہتو بیا یک قفیز آٹا ایک درہم میں یکائے تو امام اعظم ؓ کے نز دیکے نہیں جائز ہےاورصاحبین ؓ کے نز دیک جائز ہےاور کرخی نے کہا کہ امام اعظم سے اس مسئلہ میں دوروا بیتی نہیں ہیں سیجے یہ ہے کہ اس مسئلہ میں امام سے دوروا بیتی ہیں اور سیجے نہ ہب امام کا یہ ہے کہ اجارہ فاسد ہے خواہ اس نے کام کومقدم بیان کیا یا موخر کیا جبکہ اجرت کو بعد وفت و کام کے ذکر کیا ہواورا گراس نے وفت کو یہلے ذکر کیا پھراجرت بیان کی پھراس کے بعد کام بیان کیایا پہلے کام بیان کیا پھراجرت بیان کی تو عقد فاسد نہ ہو گا یہ فتاویٰ قاضی خان

قال المترجم اوراس اصل کے موافق جس طرح مترجم نے ترجمہ کیا ہے ای طرح امام اعظم کے نزدیک جائز ہوگا ہی جو صورت ناجائز ہونے کی ہے وہ یوں ہے میں نے مزدور کیا تا کہ ک دے تو بیقی ایک درہم میں یا تا کہ پکادے تو بیقفیز آٹا ایک درہم میں ایک استوجہ ان لا یکون الفرق تافعاً فی اختلاف الحکھ فی لساننا مع انه لیست فینا تلک المحاورة فتامل والله اعلم بلاصواب اور جب اجارہ فاسد تھم ایس اگراس کا فاسد ہونا بسبب اجرت سمی کے مجبول ہونے کے ہویا بسبب اجرت بیان نہ ہونے کے ہوئا جب اجرت بیان نہ ہونے ہوتو اجرالمثل واجب ہوگا جا جس قد رہومثلاً اگر کوئی گھریادوکان ایک سال کے واسطے سودرہم پر کرایہ پرلی بشر طیکہ متاجراس کی

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاجارة

مرمت کراد ہے قومتا جر پراجرالمثل واجب ہوگا چاہے جس قدر ہو یعنی خواہ سودر ہم ہوں یازیادہ ہوں یا کم ہوں کیونکہ جب متاجر کے ذمہ مرمت کی شرط لگائی تو مرمت بھی اجرت میں ہوگئی پس اجرت مجبول ہوگئی اوراگر اجارہ اس باعث سے فاسد ہوا کہ اس میں کوئی شرط فاسد لگائی تھی تو مالکہ کو اجرالمثل ملے گامگر جواجرت بیان کی ہے اس سے بڑھایا نہ جائے گامیے ٹہیریہ میں ہے اور کتاب الاصل میں لکھا ہے۔

اگر کی شخص نے اپنا غلام جولا ہہ کو دیا تا کہ اس کو بنا سکھلائے اور شرط کی کہ تین مہینہ میں اس کوفلاں فلاں بنائی میں خوب ہوشیار کا مل کر دیتو یہ جائز نہیں ہے اور صاحبین کے نزد یک جائز ہونا چاہے ہے اگر چہکا مل ہوشیار کر دینا جولا ہہ کی وسعت میں نہیں ہوا اجازہ ہونا جا اسلام ہونے کی صورت میں امام کے نزد یک اجازہ جب ہی فاسد ہوتا ہے کہ جب اس نے عقد واجازہ میں وقت وعمل کو اس طرح ذکر کیا کہ جرایک اگر تنہا ذکر کیا جائے تو معقود علیہ ہونے کی صورت وہ صلاحیت رکھ اور اگر اس طرح ذکر کیا کہ جرایک تنہا اور اگر اس طرح ذکر کیا کہ جرایک تنہا ذکر کرنے ہے معقود علیہ نہیں ہوسکتا ہے تو عقد فاسد نہ ہوگا اور اس کی صورت وہ ہے جو معمار کے اجازہ لینے کے آخر باب میں ذکر کی ہے کہ اگر کی نے دوسر ہے کورات تک کے واسطے اس لئے مزدور کیا کہ بچ اور پختا این نہ ہو سکے اس واسطے جائز ہے کیونکہ اس نے مقد ارتمال بیان نہ کی اور جب تک مقد ارتمال بیان نہ ہوتب تک تنہا اجازہ میں معقود علیہ نہیں ہوسکتا ہے اور اگر اس نے عقد اجازہ فقط مدت پر قرار دیا ہے اور عمارت بنانے کا ذکر فقط نوع عمل بیان کرنے کے معقود علیہ نہیں ہوسکتا ہے اور اگر اس نے عقد اجازہ فقط مدت پر قرار دیا ہے اور عمارت بنانے کا ذکر فقط نوع عمل بیان کرنے کے واسطے ہوئی کہا می مقد ارتبی بیان کی ہوتو امام عظم کے نزد دیک اجازہ ہوگا میں ہے۔

اگرکی نے دوسر کے تھی کواجیہ مقرر کیا ماہواری ایک درہم پر تاکہ پیں دے ہرروز ایک تفیر گہوں رات تک تو یہ فاسد ہے اوراس مسئلہ کو ذکر کر کے پچھا ختلا ف بیان نہ کیا حالا نکہ اما م اعظم سے قول پر قوا ہے ہے ہے۔ کہ صاحبین سے نہا م اعظم سے قول کی طرف کے نزدیک جائز ہوتا جا ہے ہے کہ بھر بعض مشائخ نے یوں کہا کہ ای مسئلہ ہے تابت ہوتا ہے کہ صاحبین نے امام اعظم سے قول کی طرف رجوع کر لیا ہے اور بعض نے کہا کہ جو تھم اس مسئلہ میں نہ کور ہے وہ صاحبین گا قول بھکم قیاس ہے اور جوسابق میں نہ کور ہوا ہے وہ صاحبین گا قول بھکم استحسان ہے نے امام الو بگر محمد بن الفضل نے فر مایا کہ اس لیمن کے مسائل میں اصل مید ہے کہ اگر کی تحقیل کو کہا کہ محقیل کو کہ بھر الیا کہ اس کھیں کے مسائل میں اصل مید ہے کہ اگر کی تحقیل کو کہا کہ ہو اس کے واسطے اجر مقرر کیا ہی اگر وہ کا م ایسا ہو کہ اگر اجر فی الحال اس کا م کوشر و ع کر دینا چا ہے تو کر سکے تو اجارہ جائز ہوگا خواہ اس میں جو اس سے اجراس وقت ہو گر کیا ہو تو کہ میں تو بھی جائز ہوگا خواہ اس میں بخرطیکہ مستا جراس وقت رو فی ایک ور می کہا کہ بعل نے واجر کہا کہ بدیں بخرطیکہ مستاجراس وقت رو فی ایک ور کی کا میں تو بھی جائز ہوگا تو اور اگر اس نے مقدار کمل بیان نہ کی لیکن اس کے واسطے وقت بیان کردیا موادر آگر کہا کہ بدیل وہ درہم و یوار کس باز کن یوار کی درہم پر میری دیوار کھود دیے تو جائز ہے خواہ اس کے واسطے وقت بیان کی ہو بائز ہیں تو جائز ہو جائز ہیں کہا کہ بی کہا تو جائز ہیں کہا کہ بیس تا کہ بیخرمن صاف کر دی تو جائز ہے یونکہ اس نے واسے اور اگر وقت بیان کی مثلا کہا کہ میں نے بچھے اجرمقر رکیا آئ

کے بعد ذکر کیا لیں کچھ تغیر نہیں ہوگا اور اگراس نے اجرت پہلے بیان کر دی پھر کام بیان کیا مثلاً کہا کہ میں نے مز دور کیا ایک درہم میں آج کے روز تاکہ تو اس خرمن کوصاف کرد ہے قو جائز نہیں ہے کیونکہ عقد اجارہ پہلے اجرت پرواقع ہوا پھر کام پر حالا نکہ اجرت کا ذکر کرنا استعجال کی غرض ہے بعد کام کے بیان کرنے کے بعد وقت کا ذکر کرنا استعجال کی غرض ہے ہوا یعنی آج بی اس کام کوکر دے تا خیر نہ کرے ہی وقت کا ذکر کرنا اس واسطے نہ ہوا کہ عقد اجارہ کا وقوع منفعت پر ہے اس لئے جائز نہ ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔ ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔

مانو (ۇ بار):

مبتاجر نے جو چیز اجارہ لی ہے اس کے اجارہ دینے کے بیان میں

ہے۔ شخ الاسلام نے شرح کتاب الحیل میں لکھا ہے کہ زمین کرایہ پر لی اوراس میں کاریز تجہنوائی تو بیالیی زیادتی ہے کہ جس سے ہم جنس اجرت کی زیادتی متاجر کوحلال ہوگی ای طرح جو کام ایسا ہو کہ وہ قائم رہے تو اس کی وجہ سے زیادتی اجرت حلال ہوتی ہے اور اگراس زمین کی نہریں اگر دادیں یعنی کیچڑ صاف کرادی تو خصاف نے لکھا کہ اس سے بھی زیادتی اجرت حلال ہوجاتی ہے اور قاضی ابو

ل قلت الظاہران بنراالبیان لاصل صاحبیہ والافبذا مخالف لما ذکرہ الا مام قاضی خان من اصل البی حنیفهٌ فان کلامن العقدین لا یجوزعلی ذکرہ سابقاً من اصد فنابل۔ ۲ نسخه میں اتفاق امام ابوصیفهٌ وابویوسف ؓ ہےاورا ختلاف امام محمد پس کتاب البیوع کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ سے پڑی ہوئی نالی۔

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كتاب الاجارة

علی سنی نے فرمایا کہ ہمارے اصحاب اس صورت میں مترود ہیں بعضی اس کوزیادتی شار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ متاج پر پانی بہانا آبان ہوجائے گا اور سینچے میں اس کو ہمولت ہوگی ہیں یہ بھی زبادتی ہا اور بعضائی کوزیادتی نہیں شار کرتے ہیں اور نوادر بشر میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک بی صفقہ میں دو چیزیں اجارہ لیں اور ایک میں پچھ بڑھایا اور بعضے شخوں میں لیے کہ ایک میں پچھاصلاح کی تو اس کو اختیار ہے جس اجرت پر لیا ہے اس سے زیادہ اس جنن کی اجرت پر دونوں کو کر ابید ہے دیاورا اگر علی میں بھی ہوں تو دونوں کو زیادہ اجرت پر نہیں دے سکتا ہے بیہ پچھا میں ہے اور امام ابوعلی نسفی اپنے استاد نے تو کہ کہ متاج نے اگر اپنے موجر کو اجارہ پر دی تو کہ اور اور کی دوسر سے کو کر ابید دی اور دوسر سے نے موجر کو کر ابید رہ دی تو کہ ہونے کہ متاج نے اور میں سے جاور اگر کی دوسر سے کو کر ابید کی اور دوسر اجارہ واقع بڑنے ہا اور میں سے جو اور کو کہ کہ ایک کو اجارہ پر دینا تھے خواہ کوئی شخص خالت درمیان میں بیا تر ہے اور عامہ مشاکن کا بھی غرب ہے اور یہی سے ہے اور اس پر نوتو کی ہے بید وجیز کر دری میں ہے اور دوسرا اجارہ واقع ہوجائے گی اور اگر بینے قبضہ میں نہ کی ہوتو سا قط ہوجائے گی اور اگر ہونے تباہ میں نہ کی ہوتو سا قط نہ ہوگی کذا نی قاوی قاضی خان۔

اگرکوئی زمین اجارہ لے کر پھر مزارعت پر مالک کو دے دی پس اگر مالک کی طرف ہے بیج تھم رے

ہوں تو جائز نہیں ☆

پھر جب ہمارے بزدید یہ یہ فعل سے نہیں ہوتا ہی ہے عقد کا فیخ ہوگا یا نہ ہوگا ہیں اس میں مشائ کا اختلاف ہا اور سے کہ فیخ ہوگا یہ فی اس میں مشائ کا اختلاف ہا اور ہی ہے کہ فیخ ہوگا یہ فی اس میں مشائ کا اختلاف ہے اور شیح ہے کہ فیخ ہوگا ہے کہ فیخ ہوگا ہے کہ اور نا سرعقد کو اتی قدرت کرایہ پر دے دیا تو بعض نے فرمایا کہ پہلاعقد فیخ ہوجائے گا اور سے جو نہیں ہے کیونکہ دوسراعقد فاسد ہاور فاسد عقد کو اتی قدرت نہیں ہے کہ عقد حقے کو دور کر دے اور عامہ مشائ کے نزدید کی فیخ نہ ہوگا گین اگر بہی صورت برابر باقی رہی بہال تک کہ اجارہ تمام ہوگیا تو پہلاعقد باطل ہوجائے گا گر اس واسطے باطل نہیں ہوگا کہ دوسرے عقد نے پہلے کو فیخ کردیا بلکہ اس واسطے باطل ہوگا کہ منافع و مبدم پیدا ہوتے جاتے ہیں اور اجارہ میں موافق عدوث منافع کے مستاجر کو پر دکر نا واقع ہونا چاہے اور جب موجر نے اس کو دو بارہ مستاجر سے لیا تو جو منافع پیدا ہوتے جاتے ہیں اس کے موافق عدوث منافع کے مستاجر کو پر دکرنا واقع ہونا چاہے اور جب موجر نے اس کو دوبارہ مستاجر سے درائی تو بومنافع پیدا ہوتے جاتے ہیں اس کے موافق اس نے کرایہ کی چیز کو مستاجر کے پر دنہ کیا چر جب برابر بھی بات رہی اور اس میں مائے میں نے اس کی دور میں لکھا ہوا وہ کو اور گر منافعہ میں اسے اور اگر کی جو مائے کہ اجارہ کو اور کو اور کو اس میں اسے اور اگر مناجر نے اجارہ کی اس میں میائی ہے در میان ہی اس میں میائی ہو اور اگر مستاجر نے اجارہ کا مکان میں اسے اور اگر مستاجر نے وہا ہو تا کہ بات ہوگا ہور ہو کی دور سے دیا تو بات ہوتو نہیں جائے ہو گا اور اگر مستاجر نے اجارہ کو میں جائے ہو گا اور اگر مستاجر نے اجارہ کا مکان میں جائے کہ ہوگا در آگر مکان مالک کے باب یا جیٹے یا مکان جائی درکردیا تو پہلا اجارہ کے نہ ہوگا دیا تو باتو باتو میں جائز ہو اور گر میں تھا تھی تھی تھا مقرض دار کو اجارہ کی خدر میان کی تھا تھا تی ان جائی ہوتو نہیں جائز ہور اگر اس کے میں جائے کہ بات کی در کردیا تو پہلا اجارہ کے نہ ہوتو نہیں جائز ہور کو میں جائز ہور اگر اس کے باب یا جیٹے یا مکان جائز ہوگا در اگر اس کے میائن جائی ہوگا در اگر کی خدر کردیا تو پہلا اجازہ ہوگا تھا تی تو بی تو باتو ہور کردیا تو پہلا اجازہ ہوگا تھا تی تو باتو ہو تھیں ہور کردیا تو پہلا اجازہ کی تھی تھا تھا تی تو بی تو دیا تو پہلا اجازہ کی تو در کردی تو پہلا اجازہ کی تو باتو کی تھی ت

اگر کوئی زمین اجارہ لے کر پھر مزارعت پر مالک کودے دی پس اگر مالک کی طرف سے بیج تھ ہرے ہوں تو نہیں جائز ہے کیونکہ موافق ظاہر الروایہ کے بیا جارہ فنخ ہے اور اگر بیج متاجر کی طرف سے تھہرے ہوں تو جائز ہے کیونکہ مالک پہلی صورت میں فتاویٰ عالمگیری..... جلد ک کتاب الاجارة

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كَانِ الاجارة ٥٠٠ الله عالم كان كتاب الاجارة

میں محسوب نہ کرے گا اور اگر غلام نے مالک کی اجازت ہے اجارہ لیا ہے تو اس میں شیخ امامؓ نے تو قف فر مایا اور سیح باجازت مالک اجارہ لینامثل مالک کے خود اجارہ لینے کے ہے کذا فی جواہر الا خلاطی بشرطیکہ اس صورت میں غلام قرض دارنہ ہویہ کبریٰ میں کیں۔

میں لکھاہے

ایک شخص نے دوسر ہے کواپنا گھر ایک درہم ماہواری پر کراید دے کر سپر دکر دیا پھر کی شخص کے ہاتھ اس کوفر وخت کر دیا اور مشتری کرا بیمقر رہ اس متاج ہے وصول کرتا رہا اورای طور ہے ایک زمانہ گزرگیا اور مشتری نے بائع ہے وعدہ کیا تھا کہ جب تو ہیرا مشتری کراید وصول کیا ہوگا وہ خمن میں محسوب کر دوں گا پھر بھی جے والی کہ جب مشتری نے متاج ہے کراید وصول کیا ہوگا وہ خمن میں محسوب کر دوں گا پھر ایک و درہم لے کر آیا اور چا با کہ کراید خمن میں محسوب کر بو و مشاری کے فرمایا کہ جب مشتری نے متاج ہے کراید وصول کیا جب ہی سے بدا جارہ از سرنو قرار بایا پس جو پھر مشتری نے وصول کیا وہ مشتری کی ملک ہوا کیونکہ اس کے عقد اجارہ ہو وصول ہوا ہے اور بائع کو اسے اور بائع کو اور بائع کو ایک کہ میں کہ دوں گا بیقول ایک وعقد میں اس کو خمن میں محسوب کر وہ گئی گئی ہوا کہ کہ ہوا کہ وقت میں اس کو خمن میں محسوب کر وہ گئی گئی ہوگا ہو گئی گئی ہوگا گیا ہوگا گئی ہوگا گیا ہوگا گئی ہوگا

(ئەركەباب:

بغیرلفظ کے اجارہ منعقد ہونے کا بیان اور بقائے اجارہ وانعقاد اجارہ کے حکم کا بیان

باو جود آنکہ کی شے اجارہ کی منافی پائی جاتی ہوا یک گھر ایک مہینہ کے واسطے کراپہ لیا اور دومہیندر ہاتو دوسرے مہینہ کا اس پر کھر کراپیہ نہ ہوگا ہے تھم کتاب میں نہ کور ہے اور ہمارے اصحاب ہر مروی ہے کہ واجب ہوگا اور شخ کرخی اور امام محمد بن سلمہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے دونوں روایت میں اس طرح تو فیق دی ہے کہ تھم کتاب ایسی چیز میں ہے جو کراپیہ پر چلانے کے واسطے نہیں مقرر کی گئی ہے اور دوسری روایت یعنی کراپیہ واجب ہونے کی ایسی چیز میں ہے جو اس واسطے ہوا ور اس تھم میں خواہ گھر ہو یا جمام ہویا زمین سب کیساں ہے پہر تفصیل نہیں ہے اور صدر الشہید نے فر مایا کہ اس پر فتو کی ہے بیٹر نئة الفتاوی میں ہے اگر کوئی کی غیر کے گھر میں رہنے لگا حالا تکہ کوئی عقد اجارہ دونوں میں نہیں گھر اس ہے کراپی کا قاضا کیا اور بعد نقاضہ کے بھی اس نے سکونت اختیار کی تو اب کراپیہ واجب ہوگا کیونکہ بیام رکھا گیا ہے اس میں دہنے اس میں دہنے واجب ہوگا کہ جب بوگا را ہوں کہ بولور کراپی کے دہا جوارہ بیام راس کے حالات سے بطور دلالت کے ناہت ہوا ہو جی ایک میں ہے حالات اس بات کی دلیل ہوں کہ بولور کراپی کے رہا ہواور بیام راس کے حالات سے بطور دلالت کے ناہت ہوا ہو جیے ایک ہیت یا والات اس بات کی دلیل ہوں کہ بولور کراپی کے رہا ہواور کی دوسری وجہ سے مثلاً ملکیت کی تاویل کر کے رہا ہو جیے ایک ہیت یا والات اس بات کی دلیل ہوں کہ بولور کراپی کے رہا ہواور کے دوسری وجہ سے مثلاً ملکیت کی تاویل کر کے رہا ہو جیے ایک ہیت یا ویل

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی تاب الاجارة

دوکان دو فخصوں میںمشترک ہےان میں ہےا یک شخص اس میں رہاتو رہنے والے پر کرایہ واجب نہ ہوگا اگر چہوہ دوکان وغیرہ کراپی پرچلانے کے واسطے رکھی گئی ہو یہ محیط میں ہے۔

ایک گھراجرت معلومہ دے کرایک سال کے واسطے کراپیااوراس میں رہا پھر دوسرے سال بھی رہااور کراپیدے دیاتواس کواس کراپی کے والیس کر لینے کا اختیار نہیں ہاور شخ نے فرمایا کہ اصول کے موافق اس کی تخ سی سام م کھتھتی ہے کہ یوں تھم کیا جائے کہ اگر گھر بھاڑے یہ پر چلانے کے واسطے نہ ہوتو کراپیوالیس کر لے بیقنیہ میں ہے متفی میں امام محد ہے دوایت ہے کہ اگر گھر کے مالک نے غاصب سے کہا کہ بید گھر میرا ہے تو اس میں سے نکل اور اگر رہے تو بھیے اس قدر ماہواری کراپید بنا پڑے گا اور غاصب نے انکار نہیا پھر مالک نے غاصب نے کہ بعداس پر گواہ قائم کر کے اپنا دعوی خابت کر دیاتو مالک کو پچھر کراپید سے گا اور اگر ماس نے انکار نہیا ہو بلکہ افر ارکیا ہو کہ دیداس پر گواہ قائم کر کے اپنا دعوی خابت کر دیاتو مالک کو پچھر کراپید سے گے اور اگر ماس کے اور باقی مسئلہ بحالہ ہو قاصب کا رہنا دلیل ہے کہ وہ کراپید دینے پر راضی ہوائی کراپید واجب ہوگا پیچیط میں ہے اور اگر ایک سال کے واسطے ایک مکان ہزار درہم پر کراپی پر لیا پھر جب سال گزرگیا تو مالک مکان نے کہا کہ اس کہ اس اس کو ایک کو بھر اس موجر کا ہے تو جو پھر کراپید وزانہ اس نے بیان کیا ہو وہ دینا پڑے گا اور ہشام نے کہا کہ میں نے اس اس کر کا مقر ہے کہ یہ گھر اس موجر کا ہے تو جو پھر کراپید وزانہ اس نے بیان کیا ہے وہ کا اور ہشام نے کہا کہ میں نے اس مسئلہ میں امام مجد سے کہا کہ کیا آپ یہ تیا ہو ہو گھر کراپید وراپنا سیاب اس مکان سے دوسرے مکان کو خش کے کہا کہ میں ہو گھراگر استے عرصہ تک خالی نہ کیاتو آئندہ اس کراپی پر رکھوں گا جوموج نے بیان کیا ہے یعنی ہر روز ایک درہم پر خزائة المغنین میں ہے۔ ایک اس مید خالی نہ کیاتو آئندہ المغنین میں ہے۔ ایک اس کے خوصہ تک خالی نہ کیاتو آئندہ اس کراپی پر رکھوں گا جوموج نے بیان کیا ہے بعنی ہر روز ایک درہم پر خزائة المغنین میں ہے۔ ایک

فتاوي عالمگيري ..... جلد ٢٥٥ کي کي (١٥٩ کي ١٥٩ کتاب الاجارة

مخض نے اپنی دُکان تین درہم ماہواری کرایہ پر دی پھر جب دومہینہ گز رہے تو دوکان والے نے کہا کہ اب سے اگر پانچ درہم ماہواری دیے منظور ہوں تو خیر ورنہ خالی کر دے اور مستاجر نے اس کا پچھ جواب نہ دیالیکن رہتا رہاتو اس پر پانچ درہم کے حساب ہے کرایہ واجب ہوگا کیونکہ جب اس نے رہنا اختیار کیا تو اس کرایہ پر راضی ہوا اور اگر مستاجر نے یوں جواب دیا ہو کہ بیس پانچ درہم دیے پر راضی نہیں ہوں اور پھر رہا کیا تو اس پر پہلی ہی اجرت کے حساب ہے کرایہ واجب ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک تخص نے ایک غلام اجارہ پر لینا چاہا اور مالک غلام نے کہا کہ ہیں درہم ماہواری پر ہے اور متاجر نے کہا کہ دی درہم ماہواری پر دونوں جداہو گئے لینی غلام لے کر متاجر چلا گیا تو متاجر ہیں درہم کے حساب سے کرابید واجب ہوگا اورا اگر متاجر نے متاجر نے ہوں کہا ہوتو صحیح ہیہ ہے کہ وہی کرابید وواجب ہوگا جس کی متاجر نے متاجر نے متاجر نے متاجر نے اسلے ہزار درہم کو متاجر نے متاجر نے متاجر نے متاجر نے متاجر نے متاجر نے ماہواری کے کرابیہ پر دیا تو فر مایا کہ اجارہ ایک ہزار دوسو درہم پر واقع ہوگا اور فقیہ ابوالیٹ نے فر مایا کہ واسلے ہزار دوسو درہم پر واقع ہوگا اور فقیہ ابوالیٹ نے فر مایا کہ بی متاجر نے متاجر نے ماہواری کے کرابیہ پر دیا تو فر مایا کہ اجارہ ایک ہزار دوسو درہم پر واقع ہوگا اور فقیہ ابوالیٹ نے فر مایا کہ بی متاجر نے ماہواری پر ہونے کا قصد کیا اورا گر پڑتا پھیلا نے میں دونوں سے غلطی ہوگی لیدی ہزار درہم ماہواری پڑتا پھیلا نے میں دونوں سے غلطی ہوگی لیدی ہوئی اس متاجر پر صرف ہزار دوہم واجب ہوں گے مالا نہ کا ماہواری پڑتا پھیلا نے جس سودرہم ماہواری غلطی سے بیان کے تو اس صورت میں متاجر پر صرف ہزار دوہم واجب ہوں گے مدت مکان میں رہ کراجارہ سے اورا گر چو پا ہے اور متاجر نے انکارکیا اور کہا کہ بیم کان میرا ہے یا کہا کہ میں نے اس کوغصب کرلیا ہے یا میرے پاس عاریت ہوا ماہوں کے کرز دیک جب سے متاجر نے انکارکیا تب سے اس پر پھی کرابید واجب نے ہوگا کیونکہ وہ غاصب مخبر ااور امام محس سے اور اور تو متاجر کو بعد بیا دوسر کا وار ان میں یا قرض خواہوں میں سے جو خص اجارہ باتی ہونا ہوتا ہے کہا کہ وار متاجر نے کونا وار اور فرا ہوگا دیا تا خانہ میں یا قرض خواہوں میں سے جو خص اجارہ باتی ہونا کہتا ہے ایک کا قول جو گا دوار تو سے متاجر نے انگر کرابیہ پر سے خص اجارہ باتی ہونا کہتا ہے ایک کا قول ہوگا دیتا تا خانہ میں ہوگا کہ میں ہوگا دوار اور کی کا قول ہوگا دیتا تا خانہ میں ہیا رہا تو کرابیہ وار ہوگی کا وار اور قرب کی اقول ہوگا دیتا تا خانہ میں ہوگا دوار وار قرب کی اور اور قرب کی اقول ہوگا دیتا تا خانہ میں ہو ہوگی ہوگا دوار تو سے متاجر کونا دوار کونا کہ دوار کی مور کا دوار کی ہوگا دوار کونا کہ دیا گر کرابیہ کر سے جو خص اجارہ کی کا تول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کر کرا کے کر دول کی میں کر نے کی دول کی دول کی دول کر کرا کی کر دول کی دول

لے ۔ قولہ ننخ یعنی موجر نے کہا کہ میں ہزار درہم سالا نہ کے بعد جب کہا کہ سود رہم ماہواری تو میراقصد تھا کہ پہلاقول ننخ ہواور مستاجر نے کہا کئیں بلکہاس نے ہزار درہم سالا نہ کی ماہواری تفصیل بیان کرنے میں غلطی کی ہے کیونکہ وہ سودرہم ماہواری نہیں ہوتی ہے۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ك كرك (١٦٠ كرك ١٢٠ كتاب الاجارة

ملتقط میں ہے۔ایک محض نے نہر کی حفاظت کے واسطے ماہواری دس درہم پرایک شخص کومقرر کیا گھرمتا جرم گیا اوروسی نے مزدور ہے کہا کہ تو اپنا کام جیسا کرتا تھا کرتارہ میں تیری مزدوری نہیں روکوں گاوہ ایک زمانہ تک ایسا ہی کرتارہا گھروسی نے وہ زمین فروخت کردی اور مشتری نے مزدور سے کہا کہ تو اپنا کام جس طرح کرتا تھا کرتارہ میں تیری مزدوری ندروکوں گالی جتنے روزاس نے متاجر اول کی زندگی میں کام کیا ہے اس کی مزدوری میت کے ترکہ میں واجب ہوگی اور جب سے وصی نے اس سے کام کرنے کو کہا تب سے وصی پرواجب ہوگی لیکن میت پر تو بحساب دس درہم کے واجب ہوگی کیونکہ اس نے بیان کردیا تھا اوروضی ومشتری کو اگر مقدر مشروط معلوم نہ ہوتو دونوں کو اجراکھشل دینا پڑے گا اورا گر مقدار مشروط معلوم نہ ہوتو دونوں کو اجراکھشل دینا پڑے گا اورا گر مقدار مشروط معلوم ہواور دونوں نے مزدوری واجب ہوگی ہے مشروط معلوم ہواور دونوں نے مزدوری واجب ہوگی ہے مشروط میں ہے۔

ایک محض نے دی درہم میں ایک نچر کرایہ کیا اور ان درہموں میں بعضے کھر ہے ہیں اور بعضے کھو نے ہیں ہی بھاڑے والے نے دراستہ میں کہا کہ میں سب کھر ہے درہم چا ہتا ہوں ای نے جواب دیا کہ جیساتو چا ہتا ہے ایساہی کروں گاتو بیقول ایک وعدہ ہے کہ ایس کا وفا کرنا متاجر کے ذمہ واجب فیمیں ہے اور نہ پچھاس کو دینا واجب ہوگا ای طرح آگر بھاڑے والے نے متاجر ہے پچھاجرت بڑھا دینے کی درخواست کی اور اس نے یوں ہی جواب دیا تو بھی بہی تھم ہے بیذ فیرہ میں ہے کتاب الاصل میں فربایا کہ اگر کوف تک بڑھا دینے کی درخواست کی اور اس نے یوں ہی جواب دیا تو بھی بہی تھم ہے بیذ فیرہ میں ہے کتاب الاصل میں فربایا کہ اگر کوف تک بڑھا دین کے واسطے ایک فو کر ایپلیا اور راستہ میں فو والا مرگیا تو متاجر کوا ختیار ہے کہ کوفہ تک ای کرایہ پر شو لے جائے اور اجارہ اس واسطے نہ ٹو نے گا کہ بیمالت حالت عذر ہے اور عذر کی وجہ سے از سر نو اجارہ منعقد ہو جائے وربا ہی ایک شتی کرایہ پر بیا ایک میں اور ہو اجارہ منعقد ہو جائے گا ہی جواجارہ موجود ہو جائے وربارہ اجارہ منعقد ہو جائے گا ہی جواجارہ اپنی جائے ہو جائے وربارہ اجارہ منعقد کر کے دوبارہ اجارہ میں کہ وجہ سے کہ بی جائے کہ وہہ سے کہ بی جائے گا ہے موجود ہو جائے گا ای طرح آگر ایسے موضع میں جہاں کہ بی جائے گا ہی جواب کی دوبارہ اجارہ لی سکن اور راشو پایا جائے کہ وہ اس کی کہ اس کو کوف تک لے گیا اور راستہ میں اس کا دانہ چارہ ہوں کہ بیمال دوبراشو اجارہ لی سکن تو اجازہ کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ بھاڑے والے کے وارثوں سے بیخ چہدہ میں ہے دیا تو اس میں متبرع لیعن محن قرار دیا جائے گا حتی کہ اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ بھاڑے والے کے وارثوں سے بیخ چہدہ میں ہے۔ والیس لے بیخ خیرہ میں ہے۔

اگر قاضی کے حکم ہے اس نے دانہ چارہ دیا ہے اوراس کو گواہوں سے ثابت کر دیا تو واپس لے سکتا ہے بیے ظا صدیم ہے اور اگر متاجر نے کوئی شخص ٹٹو کی غور پر داخت کے لئے نوکر رکھا تو اس کا کرا بیہ متاجر ہی کو دینا پڑے گا اور موجر میت کے وارثوں سے واپس نہیں لے سکتا ہے پھر جب اس جگہ پہنچا تو قاضی کے پاس مقدمہ پیش کرے گا تا کہ وارثان میت کے تق میں جو بہتر ہو وہ حکم دے پس اگر قاضی نے بیرائے مناسب دیکھی کہ دو بارہ ای متاجر کوکرا بید ہے دیے جمثلاً متاجر ثقہ وامیں آ دمی ہے اور چو پابی تو ی ہے اور قاضی کو ثابت ہوا کہ اس شخص کوکرا بیہ پر دینے سے وارثوں کو بیہ جانور بعینہ مل جائے گا تو اس کوکرا بیہ پر دے دے اوراگر اس کی رائے میں بیہ بہتر معلوم ہوا کہ ٹوکو فروخت کر دے بایں وجہ کہ اس نے متاجر کو تہم دیکھا یا ٹوکو ضعیف پایا اور اے معلوم ہوا کہ ایسے خص کو

ل قولہ واجب نہیں یعنی تھم قصہ امین ور نہ دیا نتا واجب ہے۔ ۲ قولہ کرا بید ے دے یعنی ای متاجر کو کرا بیر دے دے یہاں تک کہ جو پچھ خرچہ متاجر کا نوکر کے رکھنے میں ہواہے جب وہ پورا ہو جائے تو وہ ٹنو پھر ور ثان موجر متو فی کوواپس دے دے۔

فتاوي عالمگيري .... جلد ا كتاب الاجارة

کرایہ پر دینے ہے دارثوں کوعین مال نہ پہنچے گایا اگر پہنچا بھی تو بڑے نقصان کے ساتھ پہنے گا تو ایسی صورت میں ٹٹو کوفروخت کر دے اور بیفروخت کرنا قضاعلی الغائب نہیں ہے بلکہ غائب شخض کے مال کوحفا ظت میں رکھنا ہے اورا گرمتا جرنے شؤوا لے کو پہلے ہی بیجیل کے پورا کرایہ دے دیا ہواور قاضی نے اجارہ فنخ کر دیا اور شؤ فروخت کر دیا پس متاجر نے اپنے کرایہ کا دعویٰ کیا تو قاضی اس کو گواہ پیش کرنے کا حکم دے گا کہا ہے دعویٰ کے گواہ لائے اور میت کی طرف سے ایک شخص وصی مقرر کرے گا کہ اس کے مقابلہ میں گواہوں کی ساعت ہو پیمجیط میں ہےامام محمد نے سیر کبیر میں کشتی کا مسئلہ ذکر فر مایا ہے یعنی کرا رہ کی کشتی کے اجارہ کی مدت ایسی حالت میں گزری کہ جب کشتی چے دریامیں تھی اورمنتا جرکووہاں دوسری کشتی دستیاب نہیں ہوتی تھی اور کیے کا مسئلہ ذکر فر مایا یعنی کیہ کرایہ پر لے کراس میں روغن زینون بھرلیا اور چلا اور پیج جنگل میں اجارہ کی مدت گزرگئی اورو ہاں متاجر کود دسر کیہ دستیا بنہیں ہوتا ہے اور ان دونوں مسئلوں میں موجر نے کشتی یا کیہ کرایہ پر دینے ہے انکار کیا مگروہاں امام وفت موجود ہے تو اگرامام وفت نے متا جرکو کی قدرروز انہ کرایہ پر یہ دونوں چیزیں کرایہ پر دے دیں تو جائز ہے ہیں امام محمدؓ نے شرط کر دی کہ اجارہ دینا امام کی طرف ہے ہواور ابن ساعہ نے اپنی نوا در میں امام محر سے بیمستلہ روایت کیااور اس میں بیشر طنہیں لگائی کہ امام وقت موجود ہو بلکہ بیشر ط لگائی کہ مستاجر یوں کے کہ میں نے بیشتی روزانہاتنے درہم پراجارہ لی یا اس کا کوئی نوکر یا دوست اجارہ دے پھراگر اس کے بعد بھی موجر نے کشتی کے دیے ہے انکار کیا تو متاجرا ہے نوکروں یارفیقوں کومددگار کر کے کشتی لے لے یاوہ کیہ لے لے جس میں روغن ہےاور رہنے دے یہاں تک کہ اس کو دوسری کشتی یا کید دستیاب ہوتا اور اس مسئلہ میں بیچکم ظاہر ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے مکان میں جار ہاتو کرابیواجب نہ ہوگا مرجبکہ مالک مکان اس امرے اٹکارکرے اگر چہوہ مکان کرایہ پر چلانے کے واسطے ہولیکن اگر رہنے والے نے کہا کہ میں نے وس درہم ماہواری پرمثلاً اس کوکرا پہلیا تو کرا پہلا زم آئے گا پھر جا ننا جا ہے کہ شتی و کیے کے مسئلہ میں دومختلف روایتین نہیں ہیں بلکہ سیر کبیر کی روایت میں جو علم ندکور ہے وہ امام وقت کی موجود گی کے وقت ہے اور جونوا در ابن ساعہ میں لکھا ہے وہ امام کی عدم موجود گی کے وقت ہے بیز خیرہ میں ہے۔

ا كرمدت اجاره كزركئ اور زمين ميں رطبہ بوئی ہوئی 🖈

ایک مخص نے زمین کرایہ پر لی اور اس میں کھیتی ہوئی پھر مدت اجارہ گزرنے سے پہلے متا جرمر گیا تو کھیتی کے یکنے تک وارثان متاجر پر کرایہ مقررہ واجب ہوگا کیونکہ اجارہ جیسے بسبب عذر کے ٹوٹ جاتا ہے ویسے ہی بسبب عذر کے ہاقی رہتا ہے ای طرح اگرموجرمر گیااورمتاجر باقی ر ہاتو بھی کھیتی یکنے تک اجارہ باقی رکھا جائے گا اور اگرا جارہ کی مدت گزرگئی حالانکہ کھیتی موجود ہےتو بعض نے فرمایا کہ قیاساً مستاجر کو بھیتی کاٹ لینے کا تھم کیا جائے گا اور استحسانا اس سے کہا جائے گا کہ تیراجی جا ہے تو ابھی بھیتی کاٹ لے یا چھوڑ دے تا کہ یک جائے مگر تھھ پر زمین والے کو اجرالمثل دینا واجب ہو گابی فتاویٰ قاضی خان میں ہے اوراصل میں لکھا ہے کہ اگر مدت اجارہ گزرگئی اور زمین میں رطبہ بوئی ہوئی ہوئی ہے تو کا نے لی جائے گی اور متقی میں لکھا ہے کہ اگر اجارہ کی مدت گزرگئی اور زمین میں ارطاب ہیں تو زمین اجرالمثل پراس کے پاس چھوڑ دی جائے گی یہاں تک کہ جھاڑنے کے وقت پر آ جا کیں اور وہ پہلی عمر تبدا جارہ گزرنے کے بعد جھاڑنے پر قرار دیا جائے گا اور موت کی صورت میں بیان کیا کہ اگر کوئی موجر مرگیا اور زمین میں ارطاب ہوں تو جو کرایٹھبراہےای پرزمین چھوڑ دی جائے گی یہاں تک کہ جھاڑ لئے جائیں اورای طرح اگر کوئی کیہ لیااس میں سرکہ بھرا پھراجارہ کی مدت بچ جنگل میں گزرگئی تو اجرالمثل پراس کے پاس چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہاس کو دوسرا کیہ دستیاب ہواوراگرا جارہ گزرنے

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاجارة

ے پہلے موجر مرگیاتو پہلے اجارہ کے حکم سے اس کے پاس چھوڑ اجائے گا اجراکمثل پڑہیں ہے یہ محیط میں ہے۔

اگرایک سال کے واسطے کوئی زمین کرایہ پر کی اور اس میں کھیتی ہوئی گھر متا جراور ایک دوسر فی شخص نے ل کرہ وزمین خرید کی قواجارہ ٹوٹ گیا اور کئی کوزمین کے اجرائش کا آ دھادینا پڑے گاید خزلتہ اُمٹین میں ہے اور اور ام ابو یوسف کے دوایت ہے گئی گیا ہور گئی اور ہوز کھیتی نہیں اگی ہے اور دونوں نے جھڑا کیا تو جا اور اور فن نے جھڑا کیا تو اجراؤ فنج کرکے زمین اس کے مالک کو الیاں دوں گا اور اگر اس کے بعد کھیتی آئی تو جس قدر کرایہ پر ہو متاجر کو والی دوں گا اور اگر اس کے بعد کھیتی آئی تو جس قدر کرایہ پر ہو متاجر کو والی دوں گا اور اگر اس کے بعد کھیتی آئی تو جس قدر کرایہ پر ہو متاجر کو والی دوں گا اور اگر مدت اجارہ فنج کی اور گئی ایک کہ متاجر نے اس کوا ہے وقت پر کا ٹا تو اس حساب ہے کر اید دینا کر دونوں نے بھڑا کیا تو بھی بھکم انتحسان اجرائش پر پڑے گا اور زمین والا اس زیاد تی کو جو اس کو لئی ہو بھر کھیتی تا گئی تو میں ہو بھر کھیتی تھی تو میں ہو بھر کھیتی تھی تا کہ وقت کی کہ ہم دونوں برابر بیں تو ہرا کہ کونسف کھیتی ہے گئی اور اس میں اپنے گئی اور اس میں ہو بھر کھیتی تا گئی تو میں ہو بھر کھیتی تا گئی تو میں ہو کھر کھیتی ہوتو تھی ہوتو تما م کھیتی اس کے دوسرے کی احد دیں ہور کہر دے بھان اس کی قدر دخان دے گئی اور ایس نے مال کی قدر دخان دوسر کے گئی تو میں کہ کہر کہ تا تو اس کے مال کی قدر دخان دے گئی ہوتو ایسانہیں ہو سے گئی اور ایس کے مال کی قدر دخان دے اس میں پودے گڑے بیان تو زئی نے میں دونوں کے اکھا خرف نے میں ذمین کو کھر کہ بینی کھر اس کے مال کی میں دیکھر کی خوان اس کے اگر اس میں کھیتی ہوتو تا ہے کہ دونوں کیا مالک ہوجائے گا اور اس کوان پودوں کی تھیت بھے ہوئے گیا دور کی کھر دینے کے حماب سے میں جو بی کے گیا دور کی کھر دور کے کھر دینے کے خرار دینے کہر دینے کہیں بھر کہر دینے بھی بلکھ کھڑے ہوئے کے حماب سے متاجر کود بی پڑ اپ گیا اور کی کھر دونے کے حماب سے متاجر کود بی پڑ کے گا وور کی کیا گئی دیکھر کی متاجر کے بھی پڑ لئے المشنین میں ہے۔

اگرایک سال کے واسطے ایک مکان کرایہ پرلیا اور مدت گزرگئی 🖈

ایک خص نے کی ہے ایک دوکان کرا یہ پر لے کراس میں سرکہ کے متلے رکھے پھراجارہ کی مدت گزرگی اور موجر نے دوکان خالی کرانی جا بی اور متاجر نے انکار کیا لیس اگر سرکہ ایسا ہوگیا ہے کہ دوسری جگہ لے جانے ہے گڑنہ جائے گا تو حکم دیا جائے گا کہ دوسری جگہ نے جائے گا کہ تیرا جی چا ہے دوسری جگہ لے جایا سرکہ اٹھ دوسری جگہ نے جایا سرکہ اٹھ آنے تک دوکان کرا یہ پر لے لیا ورکرا یہ پر لے لینے ہے یہ مراذ ہیں ہے کہ از سرنو کرا یہ مقر رکر کے اجارہ تھ ہرائے بلکہ یہ مراد ہیں اس پر اجرالمثل دینے کا حکم کیا جائے گا اور اگر مدت گزرنے ہے پہلے موجر یا متاجر مرگیا اور سردست دوکان خالی کرناممکن نہ ہواتو اس پر اجرالمثل دینے کا حکم کیا جائے گا حالا نکہ قیاس چا ہتا ہے کہ اجرالمثل دلایا جائے جیسا کہ مدت گزرنے کے بعد حکم ہوتا ہے یہ محیط میں اس سے اگر ایک سال کے واسطے ایک مکان کرا یہ پر لیا اور مدت گزرگی اور مکان کا مالک اس وقت غائب تھا اور متاجراس میں دوسر سے سال بھی رہاتو دوسر سے سال کا کرا یہ اس کے ذمہ واجب نہ ہوگا کیونکہ وہ بطور اجارہ کے نہیں رہا ہے اس طرح آگر مدت گزرگی اور متاجر عائب ہے اور مکان کا سے اور وہ دوسر سے سال رہی تو بھی کرا یہ مورت پر واجب نہ ہوگا کیونکہ بطور اجارہ متاجر عائب ہوگا کیونکہ بطور اجارہ کے نہیں رہا ہے دیم کی تاری خان میں ہے۔

ا مالی میں امام محر ﷺ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک سال کے واسطے کسی قدر اجرت معلومہ درا ہم پر ایک زمین کرایہ پر لی جھڑا کیااور باراز مین خالی کرنے یانہ کرنے کے۔ ع قولہ چھوڑ دی جائے گی یعنی یہائ تک کہ متاجرا پی کھیتی کوونت پر کاٹ لے۔ فتاويٰ عالمگيري ..... جلد ٢٥٠ کي تاب الاجارة

## نو(١٤باب:

## ان صورتوں کے بیان میں جن میں اس معنی پڑھم دیاجا تا ہے کہ اجیر نے کام سے فراغت کر کے مستاجر کے سپر دکر دیا اور جن میں ایسانہیں ہوتا ہے

اگرکوئی کام بیان کر کے اپنے گھر میں کام لینے کے واسطے کوئی مز دور مقرر کیا اور مزدور نے متاجر کے گھر میں کام سے فراغت کر کے اپنے ہاتھ سے ندر کھاتھا کہ وہ کام مزدور کے ہاتھ سے بگڑگیا یا اس کے ہاتھ سے ضائع ہوگیا تو مزدور کومزدوری ملے گل میں مبدوط میں ہے ایک شخص نے کسی کومزدور مقرر کیا تا کہ اس کے گھر بیٹھ کرروٹیاں پکائے اور اس نے جب روٹیاں تنور سے نکالیس تو جل گئیں مگراس کی حرکت سے نہیں جلی جی بین قواس کو اجرت ملے گی اور اس پر ضان نہ آئے گی اور دیے ہم اس وقت ہے کہ جب متاجر کے گھر میں مگرروٹیاں پکائی ہوں کذا فی افری شرح الجامع الصغیر القاضی خان اور اگر بچھروٹیاں تنور سے نکالیس تو اس کے حساب سے اجرت کا متحق ہوگا کذا فی الذیا ہے اور گرمتا جر کے گھر میں نہ ہواور روٹیاں جل گئیں تو اس کو پچھر دوری نہ ملے گی میشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہوگا کذا فی الذیا ہے اور اگر اس نے تنور میں روٹی لگائی پھراس کو چھوٹ انے لگاوہ چھوٹ کراندرگری اور جل گئی تو ضامن ہوگیا پس اگر متاجر نے پی ہوئی روٹی کی ضان لی تو اجرت نہ دینی پڑے گی میسراج الو ہاج میں ہواور اگر آئے کی ضان لی تو اجرت نہ دینی پڑے گی میسراج الو ہاج میں ہواور اگر آئے کی ضان لی تو اجرت نہ دینی پڑے گی میسراج الو ہاج میں ہواور اگر آئے کی ضان لی تو اجرت نہ دینی پڑے گی میسراج الو ہاج میں ہواور اگر آئے کی ضان لی تو اجرت نہ دینی پڑے گی میسراج الو ہاج میں ہواور اگر آئے کی ضان لی تو اجرت نہ دینی پڑے گی میسراج الو ہاج میں ہواور اگر آئے کی ضان لی تو اجرت نہ دینی پڑے گی میسراج الو ہاج میں ہواور اگر آئے کی ضان کی تو اس کی کی میں ان کی تو اس کی تو اس کی اور اگر آئے کی ضان کی تو ایس کی دور اگر آئے کی ضان کی تو ایک کی سے کی کی میں بیان کی تو اس کی کیسراج کی کی کھرا کی کو کھر کی کی کو کی کی کھرا کی کو کو کی کی کی کو کی کی کھرا کی کو کی کو کو کی کھر کی کو کی کھرا کی کو کی کھر کی کی کھر کی کے کی کی کو کی کی کی کی کور کی کھر کی کو کی کھر کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کے کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کو

ا بری ندہوگا کیونکہ وہی اجارہ برابر باقی ہے جبکہ شرع نے اس کو ہاقی رکھا ہے۔ سے قولہ آدھی زمین ۔۔۔۔ اس واسطے کہ کاشتکار نے جب اخبر سال تک تاخیر کی تو نصف تا وان اس پر ڈالا گیا کیونکہ مزارعۃ آ دھے پڑھہری ہے اور باقی نصف میں اس کاحق محفوظ رکھا گیا لہٰذا نصف زمین کا اجارہ اجرالمثل پر منعقد فتاوى عالمگيرى..... جلدى كاركار ١٩١٧ كاركار كاب الاجارة

تنور ہی میں نکالنے سے پہلے جل گئی تو کچھا جرت نہ ملے گی خواہ متا جرکے گھر میں لگائی ہویاا پنے گھر میں لگائی ہویہ نہا ہے میں لکھا ہے اورا گر نکلانے کے بعدروٹی چوری ہوگئی پس اگر متا جرکے گھر میں پکا تا ہوتو اس کوا جرت ملے گی اورا گراپنے گھر میں ہوتو نہ ملے گی اور امام اعظم سے نز دیک جس قدر چوری ہوئی اس کا ضامن نہ ہوگا اور صاحبین سے نز دیک ضامن ہوگا یہ جو ہر قالنیر و میں ہے۔

اگر کوئی درزی اجیرمقرر کیا کہ میرے گھر میں بیٹھ کری دے اس نے کپڑاقطع کیا اور دھا گا بٹااتنے میں کپڑا چوری ہو گیا تو اس کام کے مقابل کچھا جرت نہ یائے گا اگر چہاس قدر کام مسلم یعنی متا جرکوسپر د کیا ہوا شار ہے کہ اس کے گھر میں کام کیا ہے اور اجرت اس واسطے نہ ملے گی کہ اجرت سلائی کے مقابل مشروط ہے اور جو کام اس نے کیا ہے بیسلائی نہیں بلکہ سلائی کے کاموں میں ہے ہائ طرح اگر باور چی اجیر کیا کہ اس قدر آٹا میرے گھر میں پکائے اس نے آٹا چھانا اور گوندھا کہ اتنے میں چوری ہو گیاوہ یکا نے نہیں پایا تو کچھا جرت نہ ملے گی کیونکہ یکانے کے مقابل اجرت کھمری ہے اور بیکام پکانانہیں ہے بلکہ پکانے کے لوازم میں ہے ہے بیمجیط میں ہےاوراگر کنواں کھودنے کے واسطے اجیر مقرر کیااور باوجود کھودنے کے اس کواینٹوں سے پختہ کرنے اور جگت بنانے کی بھی شرط کی اور مزدور نے بیسب کام کردیا پھروہ کنواں بیٹھ گیا تو مزدوری کو پوری مزدوری ملے گی اوراگراینٹوں سے پختہ کرنے سے يہلے بيٹھ گيا ہوتو اس كے حساب ہے جو حصه مز دورى كا نكلے وہ ملے گا يہ مبسوط ميں ہے اگر كسی مخص كومز دور كيا كه ميرے مكان ميں كچھ عمارت بنائے یا چھتایا کمانچہوغیرہ بنائے یا کنواں یا نہریا کاریز وغیرہ کھود ہےخواہ اس کی ملک میں یا جواس کے قبضہ میں ہے وہاں تیار کرنے کے واسطے مقرر کیا اس نے اس میں ہے کچھ کام کیا تو اس کوای قدر کی اجرت طلب کرنے کا اختیار ہے لیکن باقی پوری تیار کرنے کے واسطےاس پر جبر کیا جائے گا اورا گر عمارت گرگئی یا کنواں بیٹھ گیا یااس میں یا نی یامٹی اس قد رجا پڑی کہ زمین ہے برابر ہو گیا یا چھتا گر گیا تو جس قدراس نے کام کیا ہے اس کے حصہ کی مزدوری اس کو ملے گی اور اگر مستاجر کی ملک و قبضہ کی جگہ کے سوا دوسری جگہ میں ایسا کام بنایا تو پورے کام سے فارغ ہوکر سپر دکرنے سے پہلے اس کواجرت طلب کرنے کا اختیار نہ ہوگاحتیٰ کہ اگر سپر دکرنے سے پہلے تلف ہو جائے تو اس کو پچھا جرت نہ ملے گی اگر متاجر نے اس کو جنگل میں کوئی جگہ دکھلا دی کہ اس میں میرے واسطے ایک کنواں کھود دے تو امام محمدؓ نے فرمایا کہ بدوں تخلیہ کے قابض شار نہ ہوگا اگر چہمتا جرکوموضع دکھلا دیا ہواور یہی سیجے ہےاورا گرمتا جرکی ملک میں یا مقبوضہ میں ایساوا قع ہوااور مزدور نے کچھ کام کیااورمتاجراس ہے قریب تھا پس مزدور نے کام اورمتاجر کے درمیان تخلیہ کردیا اور متاجرنے کہا کہ میں اس پر قبضہ نہ کروں گا جب تک تو کل کام ہے فراغت کر کے مجھے سپر دنہ کرے تو متا جرکو بیا ختیارے بیابدائع

گراپی ملک یا مقبوضہ زمین میں کچی اینٹیں بنانے کے واسطے اینٹیں بنانے والے کواجیر مقرر کیا ہے اصل میں لکھا ہے کہ اگر جنگل کے راستہ میں اپنے لئے کنواں کھودنے کے واسطے مزدور مقرر کیا اور اس نے کھودا تو اس کو جب تک سپر دنہ کرے کچھ مزدوری نہ ملے گی اور مشاکئے نے فر مایا کہ امام محمد نے اس صورت میں صرف سپر دکر دینا شرط کیا اور کھود نے کی جگہ بیان کرنا شرط نہیں ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے کی جگہ بیان کرنا شرط نہیں ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر اپنی ملک یا مقبوضہ زمین میں کچی اینٹیں بنانے کے واسطے بنٹیں بنانے والے کواجیر مقرر کیا تو جب تک ان کو بنا کر خشک نہ کرے اور فصب نہ کرے اور صاف کرے فصب نہ کرے اور صاف کرے دیا ہے میں کہ تا ہے ہے کہ جہاں مقت نہ ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ خشک کرے اور فصب کرے اور صاف کرے دیا ہے میں کہ تا ہے ہے کہ میں میں اس مقت نہ ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ خشک کرے اور فصب کرے اور صاف کرے دیا ہو میں میں کہ تا ہے میں میں تاریخ کی کرے اور میں اس مقت نے میں کہ تا ہے میں میں کہ تا ہے میں میں تاریخ کی کہ تا ہے میں میں کہ تاریخ کی کہ تا ہے میں میں کہ تاریخ کی کہ تاریخ کی کہ تاریخ کی کہ تاریخ کی کہ تاریخ کیا ہے کہ تاریخ کی کہ کر کے کہ تاریخ کیا کہ کو کہ تاریخ کی کر کے کہ تاریخ کی کہ تاریخ کیا کہ تاریخ کی کہ تاریخ کی کہ تاریخ کی کہ تاریخ کی جب تاریخ کی کہ تاریخ کی کا کہ تاریخ کی کہ تاریخ کی کہ تاریخ کی کر تاریخ کی کر تاریخ کی کہ تاریخ کی کہ تاریخ کی کہ تاریخ کی کے کہ تاریخ کی کر تاریخ کی کہ تاریخ کی کر تاریخ کی کر تاریخ کی کہ تاریخ کی کہ تاریخ کی کہ تاریخ کی کہ تاریخ کی کر تاریخ کر تاریخ کی کر تاریخ کر تاریخ کی کر تاریخ کی ک

ا تولدند ملے گی کیونکہ کلیہ قاعدہ بیہ ہے کہ جب متاجر کے مکان یا مقبوضہ جگہ میں کام بنائے توجس قدر کام کرتا جائے وہ متاجر کوسپر دہوتا جاتا ہے اور بدوں اس کے سپر دنبیں ہوتا جب تک سپر دندکرے اور اس کلیہ پر سیدسائل ہیں۔ فتاوي عالمگيري ..... جلد ٢٥ کي کي (١٦٥ کي ١٢٥ کي الاجارة

چن دے تب اجرت کامستحق ہوگا اور اس میں اختلا ف نہیں ہے کہ اگر اس نے نصب نہ کیا تومستحق اجرت نہ ہوگا اور اگر بعد اس کے وہ کچی اینٹیں تلف ہوجا کیں تو اس کو پوری اجرت ملے گی اور اگر غیر ملک وغیر مقبوضہ میں بنانے کے واسطے مقرر کیا ہوتو جب تک متاجر کے سپر دنہ کرے تب تک مستحق اجرت نہ ہوگا اور سپر دکرنے کی شرط بیہے کہ متاجر اور اینٹوں کے درمیان تخلیہ کر دے کہ بیا اینٹیں ہیں تو جان اور تیرا کام اور وہاں کوئی مانع نر ہے اور امام اعظم کے نز دیک پیخلیہ اس وقت ہونا جا ہے کہ جب اس نے بنا کرنصب کر دی ہوں اورصاحبین یے نزد یک جب اس نے صاف کر کے چن بھی دی ہوں کذافی البدائع اور اگر سپر دکرنے سے پہلے و واپنٹیں تلف ہوگئیں تو اجیر کا مال گیا خواہ صاف کر کے چن دینے کے بعد تلف ہوئی ہوں یااس سے پہلے یہ نیا بیج میں ہے اور اگر اینٹیں بنانے والے کو کوئی خاص پیانہ دے کراس کے موافق اینٹیں بنانے اور ان کے پکانے کے واسطے اجیر مقرر کیا بشرطیکہ پکانے میں جولکڑیاں صرف ہوں وہ متاجر کے ذمہ ہیں تو بیجائز ہے اور اگر آرے میں ڈالنے کے بعد اینٹیں بگڑ گئیں اور ٹوٹ گئیں تو اس کو پچھ مز دوری نہ ملے گی اور اگر اس نے ثابت پختہ کردیں پھر آ گ ٹھنڈی کردی اور آرے سے نکالنے میں دونوں نے جھگڑا گیا تو آرے سے نکالنا اجیر کے ذمہ ہے جیے تنور ہے روٹی کا نکالنا باور چی کے ذمہ ہوتا ہے اور اگر نکالنے ہے پہلے وہ اینٹیں ٹوٹ کئیں تو کچھا جرت نہ ملے گی اور اگر ان کو آرے سے نکال چکا ہےاوروہ زمین متاجر کی ملک ہے تو اجیرا پی اجرت کامستحق ہوگا اور ضان سے بری ہوگا اور اگر آرے کی زمین ای اجیر کی ملک ہوتو جب تک متاجر کے حوالہ نہ کردے تب تک اجرت کا مستحق نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے قد وری میں ہے کہ درزی نے اگرمتا جرکے گھر میں بیٹھ کرمینا شروع کیااور کچھ کپڑا سیا یعنی ایک کپڑے میں ہےتھوڑا ساسیا تو اس کوا جرت نہ ملے گی کیونکہ اس سے انفاع ممکن نہیں ہےاوراگروہ تلف ہو گیا تو درزی ضامن نہ ہوگا اور اس مسئلہ میں قدوری نے تھوڑے سے سینے پر اجرت نہ ملے کا حکم کیا ہے حالانکہ بیتھم روایت اصل کے مخالف ہے پھر قند وری میں فر مایا کہ اگر اس کام سے فارغ ہو گیا تو اس کو پورا اجر ملے گا اور صاحبین کا قول پراگر کام سے فارغ ہونے ہے تلف ہو گیا یا فارغ ہونے کے بعدمتا جرکے سپر دکرنے سے پہلے تلف ہوا تو درزی ضامن ہوگا اور جو کپڑ ااس کے پاس ہے وہ ضانت میں ہے اس جب تک مالک کے سپر دنہ کرے تب تک ضان ہے باہر نہ ہوگا اس جب تلف ہوجائے تو کیڑے کے مالک کواختیار ہوگا جا ہے کپڑے کی قیمت لے لے اور پچھا جرت نہ دینی پڑے گی اور اگر جا ہے تو سیئے ہوئے کیڑے کے حساب سے قیمت لے لے اور اس کو درزی کی مزدوری دین پڑے گی میرمحیط میں ہے۔ والو (6 بار)

دودھ بلانے والی کواجارہ لینے کے بیان میں

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی 🕻 ۱۲۱ کی و کتاب الاجارة

وارثوں نے شرط لگائی کہ ہمارے گھر میں دو دھ پلایا کرے تو دائی کوان کے یہاں سے باہر جانا جائز نہیں ہے لیکن مرض وغیر کی وجہ سے جاسکتی ہےاورا گران لوگوں نے بیشرط نہ لگائی ہوتو ان کو بیا ختیار نہیں ہے کہ دائی کواپنے گھر میں روک رکھیں بلکہ دائی کواختیار ہے کہ بچہ کواپنے گھر لے جائے بیمحیط سرحتی میں ہے۔

اگر دائی کو در ہموں پراجارہ لیا تو در ہموں کی مقدار وصفت بیان کرنا ضروری ہے

جومرض دائی کوایا پیدا ہوجائے کہ اس کے ہوتے ہوئے دود ھنیں پلا عتی ہے تو پیعذر ہے اور وارثوں کو افتیار ہے کہ جب
وہ پیار پڑے تو اس کو نکال دیں ہیم مبسوط میں ہے۔ اگر دائی ہے صرح پیٹر ط نہ لگائی گئی لین لوگوں کا بر تا والیمی ہے کہ دائیاں بچہ کے
باپ کے گھر میں دود ھیلایا کرتی ہیں تو اس دائی پر بھی بہی کرنالازم ہوگا پیچیط میں ہے اور اگر دائی کا کھانا کپڑا اعقد اجارہ میں شرط نہ کیا
باہوتو اس کا کھانا کپڑا اس ٹی ہوگا پی فلاصہ میں ہے اور اگر دائی کے ہاتھ ہے بچیفا تھ ہوگیایا گر کرمر گیایا بچے کے زیور و کپڑوں میں
سے کوئی چیز چوری ہوگئی تو دائی ان میں ہے کی چیز کی ضامی نہ ہوگی پیمبسوط میں ہے بچراگر دائی کو در بموں پر اجارہ الیا تو در بموں کی
مقدار وصفت بیان کرنا جا ہے اور اگر کئی کیا وزن ہے اور کھر ہے ہیں یا کہتے ہیں اور اگر کسی کمیلیا وزنی چیز کے عوض اجارہ لیا تو اس کی
مقدار وصفت بیان کرنا جا ہے اور اگر کسی کیڑے کے عوض اجارہ لیا تو اس کی خیرے میں جس مقد رہے سائی کرنا ہو ہی سب بہاں شرط
میں سے بور اگر اجرت میں در جم مقرر کے اور ربجائے ان کے انا ج دیل قو رائی ان جا جرا سے اور اگر کہ کہڑا اور اور اور اور کہڑا اور مقدار بیان کردی تو بالا جماع جائز ہے اور اگر انا ج اجرت میں ٹھر ہا اور مقدار بیان کردی اور اور اور اور کی تعداد بیان کردی اور اور کہ کے ان کے انا ج دیلی جہاں انا جی اور دائی پر واجب ہے کہ بچہ کی ہو ام ہوا ہو ہے بھر اور اس میں صاحبین نے خلاف کیا ہے لین میں ہو اور دائی پر بچہ کے کپڑے بافیانہ بیشاں ہے دھونے
موام سے جوامور متعلق ہیں ان کی درتی میں متعدر ہے بہ بچوا ہر اضلامی میں ہے اور دائی پر بچہ کی گر بی بافیانہ بھشاں ہیں ہے دھونے
واجب ہے بین اور میل کچل سے دھونے واجب نہیں ہیں ہیں اس جے ہو بچوا ہر افراطی میں ہے اور دی کچونہلانا اور تیل سکتھی کرنا دائی پر واجب ہیں در ای اور میل کچل سے دھونے واجب نہیں ہیں ہیں اس حے ہو بچوا ہو افرائی پر کے کونہلانا اور تیل سکتھی کرنا دائی پر واجب ہے دو واجب بین اور میل کچل سے دھونے واجب نہیں ہیں ہے۔

دائی پرواجب ہے کہ بچہ کا کھانا درست کردے مثلاً غذا کو چبا کرزم کردے اور اس پرواجب ہے کہ کوئی ایسی غذا نہ کھائے جس ہے دودھ بگڑ جائے اور بچہ کو ضرر بہنچے اور دائی پر یہ بھی واجب ہے کہ بچہ کی غذا لگائے یہ سراج الو ہائی میں ہے اور اگر بچہ بہار ہو جائے تو تیل ور بحان وغیرہ جن ہے بچہ کا علاج کیا جا تا ہے وہ ان کے بعنی اماموں کے ملک کے رواج کے موافق دائی کے ذمہ ہوتے ہیں کہاں تاری ہوائی کے دواج ہے یہ عابیۃ البیان میں ہیں ہارے ملک کے رواج کے موافق بچہ کے والیوں کے ذمہ ہے ہاں دائی پراس کا کھانا تیار کرد یناواجب ہے یہ عابیۃ البیان میں ہے اور اصل میہ ہے کہ جب اجارہ کسی کام کے وابع ہیں اور اجارہ کے وقت اجبر سان میں سب باتوں کے کرنے کی شرطنہیں لگائی گئ تو عرف کے موافق جو کام اجبر کو کرنے چاہئے ہیں وہ اس پر واجب ہوں گے اور جونہیں وہ نہ واجب ہوں گے اور جونہیں کہا تارہ وہ ہونہیں لگائی گئ تو عرف کے موافق جو کام اجبر کو کرنے چاہئے ہیں وہ اس پر واجب ہوں گے اور جونہیں وہ دے اور دائی کو یا اس کے مقرد کرنے والے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بلا عذر دے اور اس پر واجب ہے کہ بچھ کو تنہا نہ چھوڑے یہ غیا شید میں ہے اور دائی کو یا اس کے مقرد کرنے والے کو یہ اختیار نہیں ہو کہ دیا سے کہ بلا عذر اجب ہوگ تو مقصود حاصل نہ ہوگا ای طرح آگر دائی حاملہ ہو جائے یا بچار ہی کی والی کی ہو یا ایس چھنال ہو کہ اس کی اس کے ایک ہو بیا تی ہوگا تو ہوئی ہو بیا تھی جو بیا ہوں کو بیا ہو کہ اس کی اس کی اس کی اس کی ہو بیا نہ بی جو دوائی معلوم ہو ہو وہ می ایک بیا موال کی ہوگا تین دائی اس کی میں کو در ان معلوم ہو ہو ہو اے یا بیا ہو ہو اے یا جی بیاس کی کھائے۔

ایس میں جو اس کی معلوم ہو ہو خود شروط ہو جائے بیا بیار ہو جائے یا چور کی کرتی ہو یا اس کی جھنال ہو کہ اس کی اس کی کہ کی تو اس کی کرتی ہو بیا ہیں کی کرتی ہو بیا کی جو بیا سے کہ کرتی ہو بیا ہے بیاس کی کرتی ہو بیا ہو جو خود شروط ہو جائے یا جو اس کی کرتی ہو بیا ہیں کی سے کہ بیا عذر کی کرتی ہو بیا گی کو کہ کرتی ہو کو کرتی ہو کو کو کرتی ہو کو کرتی ہو کہ کرتی ہو کو کرتی ہو کو کرتی ہو کی کرتی ہو کو کرتی ہو کو کرتی ہو کو کرتی ہو کہ کرتی ہو کو کرتی ہو کرتی ہو کرتی ہو کہ کرتی ہو کہ کرتی ہو کرتی ہو کی کرتی ہو کرتی ہو

بدکاری کھلی ہو بخلاف اس کے اگروہ دائی کا فرہ ہوتو اس مقصود میں بیعذر نہیں ہے کیونکہ کفراس کے اعتقاد میں ہے اوراگر کی شخص نے کوئی دائی اجارہ پرمقرر کی پھرمعلوم ہوا کہ بیہ بدکاریا مجنون یا معتوہ ہے تو اس کوا جارہ فننخ کر دینے کا اختیار ہے بیٹے ہیر بیمیں ہے اور دائی کی طرف سے بیعذر ہوسکتا ہے کہ مثلاً ایسی بیماری ہوگئی کہ دود ھنہیں پلاسکتی ہے اوراگر پلائے بھی تو بڑی مشقت سے اوراس طرح اگر حاملہ ہو جائے تو بھی عذر ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگر بچہ کے گھر والے لوگ وائی کو ہرا بھلا کہہ کرایڈ او ہے ہوں تو رو کے جائیں گے اور اس کے ساتھ بدخلتی کا ہرتا وکر کے ہوں تو بھی رو کے جائیں گے ہیں اگر باز خدر ہے تو دائی کو اختیار ہے کہ چھوڑ کر چلی جائے یہ مبسوط میں ہے اوراگر وہ محورت وائی گری میں مشہور نہ ہولورالی ہوکہ اس فعل ہے اس پرعیب رکھا جائے تو اس کو شخ اجارہ کا اختیار ہے بیم شمرات میں ہے اوراگر پہلے دائی گری کی محنت ہے واقف نہ ہوتو فی خبیں کر عتی ہے کین اگر یہ پہلا اجارہ اس نے کیا ہوتو اختیار ہے بیم شمرات میں ہے اوراگر پہلے دائی گری کی محنت ہے واقف نہ ہوتو فی خبیب پر اس کو شخ اجارہ کا اختیار ہے بیم شمرات میں ہے اوراگر وہ کورت الی ہوکہ دائی گری کی محنت ہوتو اس پرعیب لگایا جا تا ہوتو اس کے اہل کو اختیار ہے کہ اجارہ کو گئی ہوگر جائے گا اس کو شخ کرا دیں کیونکہ ان لوگوں کو ایسے طعنہ سے عار دلائی جائے گی اس طرح اگر خوداس عورت نے اس سے افکار کر دیا تو اجارہ کئے ہوجائے گا جو جائے گا جو ہوائے گا جو محالے گا بھر طیکہ الی کا دود چہ منہ میں نہیں لیتا حالا نکہ وہ دائی ایسے خاندان سے ہے کہ دائی گری میں مشہور نہیں ہوتو ہو گا ہو اور دوسری دائی کا دود چہ منہ میں نہیں لیتا حالا نکہ وہ دائی ایسے خاندان سے ہے کہ دائی گری میں مشہور نہیں ہوتو اس کو شخ اجارہ وہ تا ہو اس کو شخ اجارہ کا اختیار نہیں ہو کہ اس کر تھو تہ ہو تا کہ ای ہو اس کے کہ دائی گرا ہو کہ ہو سکتا ہو اور اس کے تو امارہ وہ کے ہو کہ کا اختیار نہیں ہو کہ اس کر تو ہو اس کے کہ دائی کا دود چہ لیتا ہوتو اس کی خیار ہوتا ہوتو اس کو تو ہو اس کے کو تو امارہ کو تو ہو اس کی کی دود چہ لیتا ہوتو اما م ابو یوسف سے ہو کہ اورا کی ہوتو کی سے بولی ما م ابو یوسف سے مروی ہو امارہ کو تو امارہ اور ہوسٹ ہو کہ ہو سکتا ہے اوراگر کے کو تذرہ مسکر دی ہوتی کی حیارہ ہو کہ ہو سکتا ہے اوراگر کے کو تذرہ مسکہ دیار ہوتی کیا جائے گیا ہوتو اس کی کا دود چہ لیتا ہوتو اما م ابو یوسف سے مروی ہے اورائی ہوتو کی ہوئی کہ ہوسکتا ہے اورائی ہوتو کی جیل میں ہو سکتا ہو تو اس کی کو دورہ کی تا ہوتو کی ہوئی کی دود چوا می میا کو دورہ کی تا ہوتو کا موتو کی کا دود چہ کہ اس کو تو کہ ہوئی کے دورہ کی دورہ کی حیارہ ہوئی کی دورہ کی ہوئی کے دورہ کی ہوئی کے دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کے دورہ کی کی کو دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی کو دورہ کی کی کو د

اگردائی کا کوئی شوہر تنہ واوراس عورت نے بدوں اس کی اجازت کے دائی گری کا اجارہ کرلیا تو شوہر کواس کے شخ کردیے کا اختیار ہا اور بعض نے فرمایا کہ بیچ کم اس وقت ہے کہ شوہرا لیے لوگوں میں ہے ہو کہ اس پر بیعیب لگایا جائے کہ اس کی بیو کی دائی ہے اوراگر عورت کا کوئی خاوند معروف ہو کہ بیاس کا شوہر ہے اور عورت نے اپنے آپ بدوں اس کی اجازت کے دائی گری کا اجارہ کرلیا تو شوہر کو شخ اجارہ کا اختیار ہے خواہ وہ الیا ہو کہ اس کو عیب لگایا جائے یا ایسانہ ہواور یہی قول شیخ ہوا دراگر اس کا خاوند مجبول جو کہ بیام کہ بیغورت اس کی بیوی ہے فقط اس عورت کے کہنے ہے معلوم ہوتو ایسے مجبول شوہر کو اجارہ فتح کرادیے کا اختیار نہیں ہے بید ذخیرہ میں ہوتا کہ لاک کوئی خاوند معروف ہوا ور اس عورت نے ایک مہینہ کے واسطے دائی گری کر لی پھر مہینہ گر رگیا اور حال بیہ واکہ لاکا اس سے ایسامانوس ہوگیا کہ اس کے سوادوسری عورت کا دودھ نہیں لیتا ہے پس اگر اس عورت نے شوہر کی بلا اجازت دائی گری کر لی تھی مہینہ کے شوہر کی اجازت تو شوہر کو اختیار ہے کہ اب اس کومنع کرے اگر چہ اس سے بچہ کے مرجانے کا خوف ہواور اگر اس نے ایک مہینہ کے شوہر کی اجازت تو اس کو تو ہر کی اجازت دائی گری کر کی اجازت

ا قولداعثاد ہے بعنی دائی یاس کے گھروالے ایسی صورت میں فننخ اجارہ نہیں کر سکتے ہیں اور فننخ کی روایت میں بیتاویل ہے کہ جب غذاوغیرہ ہے وہ بچہال جائے۔ ع قولہ شوہر ہواگر چہدوگوا ہوں ہے شوہر ہونا ثابت کیا جائے۔ سے قولہ مجہول ہے بیمراد ہے کہ فقط اس عورت کے کہنے ہے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر ہے ورنہ لوگوں میں قاضی وگوا ہوں وغیرہ ہے بیات معروف نہتھی۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاجارة

ے دائی گری کر کی تھی تو شوہر کو اختیار نہیں کہ اب اس کو منع کرے جبکہ حالت سے ہے کہ لڑکا اس کے سوا دوسری دائی کا دود ھنہیں لیتا ہے اور اس پر فتو کی ہے سے جواہر اخلاطی میں ہے اور عیون میں لکھا ہے کہ اگر شوہر نے اجارہ تسلیم کرلیا اور پھر لڑکے والیوں نے چاہا کہ شوہر کو دائی بیعنی اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرنے ہے منع کریں اس خوف ہے کہ اس کو تمل ندرہ جائے اور ان کے بچہ کے حق میں خررہ ہوتو ان کو سیا اس کے خاوند کے پاس نہ جانے دیں اور اگر خاوند نے دائی کو اپنے گھر میں پایا تو اس کو اختیار ہے کہ دائی کے ساتھ وطی کرے اور اس وقت دائی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کو اپنے ساتھ وطی کرنے ہے تن عرب میں ہے اور بچہ کے دائی کو بھی اختیار ہے کہ دائی گواپنے منع کرے بید خیرہ میں ہے اور بچہ کے والیوں کو بیا ختیار ہے کہ دائی کو اپنی کو اپنی کے دائی کو بیا ختیار ہے کہ دائی کو اپنی کہ بیا مراز کے بی کے حق میں معز ہوتا ہو اور کو اپنی کو اپنی کو بیا تو بیا واس کے دیکھئے آنے ہے ممانعت کریں بشر طیکہ بیا مراز کے بیحق میں معز ہوتا ہو اور اگر مفرز نہ ہوتو نہیں بیم پی طیکہ بیا مراز کے بیعن میں ہے اگر مفرز نہ ہوتو نہیں بیم پی میں ہے اور اس کے دیکھئے آنے ہے ممانعت کریں بشر طیکہ بیا مراز کے بیعن میں معز ہوتا ہو اور اگر مفرز نہ ہوتو نہیں بیم پی میں ہے بید کی میں ہے بیا تھی اس ہوتا ہو اور اس کے دیکھئے آنے ہے ممانعت کریں بشر طیکہ بیا مراز کے بیعن میں ہوتا ہو اور اگر مفرز نہ ہوتو نہیں بیم پیما سرحتی میں ہے

ایک شخص نے اپنے بچہ کے دودھ پلانے کے واسطے دائی مقرر کی اور جب اس نے چندمہینہ دودھ پلایا تو اُس بچہ کاباب مرگیا ☆

دائی کواختیار نہیں ہے کہ بچہ کے والیوں کی بلاا جازت ان کا کھانا کسی مخض کو کھلائے ان کا کوئی کڑ کا اپنی ماں کو دیکھنے آیا تو بچہ کے والیوں کو اختیار ہے کہ اس لڑ کے گواپنی مال کے پاس رہنے ہے منع کریں پیمبسوط میں ہے اور جوامورا ہے ہیں کہ بچہ کے حق میں مصر ہوں جیسے دیر تک گھرے باہر رہناوغیر ہتو ایسے سب امور ہے بچہ کے والیوں کواختیار ہے کہ دائی کومنع کریں اور جوامور بچہ کے حق میں مفزنہیں ہیں ان سے ممانعت کا اختیار نہیں ہے کیونکہ دائی کوایسے امور کی ضرورت ہے اور اس قدروفت و کا معقد اجارہ سے متثنیٰ ہوجائے گا جیسےاو قات نماز خود ہی متثنیٰ ہو جاتے ہیں اور بیہ جوفر مایا کہ بچہ کے حق میں مصر ہوں اس سے بیمراد ہے کہ لامحالیہ مصر ہوں لیں جوامورا ہے ہیں کہان میں ضرر کا وہم ہے یقین نہیں ہے تو ان ہے منع نہیں کر سکتے ہیں بیمحیط میں ہے۔اگر بچہ یا دائی مرگئی تو اجارہ ٹوٹ جائے گا یہ محیط سرحتی میں ہے اصل میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنے بچہ کے واسطے دائی مقرر کی پھروہ شخص مرگیا تو اجارہ نہ ٹوٹے گااور فقیہ ابو بکر بکٹی نے فر مایا کہ باپ کے مرجانے سے اجارہ صرف اس وقت نہیں ٹوٹنا ہے کہ جب بچہ کا پچھے مال موجود ہواورا گر کچھ مال نہ ہوتو باپ کے مرجانے سے ٹوٹ جاتا ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ دونوں حالتوں میں باپ کے مرنے سے اجارہ باطل نہیں ہوتا ہےاور کتاب الاصل میں امام محمد کا مطلقاً تھم وینا بھی ای امر پر دلالت کرتا ہے بھرامام محمدٌ نے فر مایا کہ دائی کی اجرت بچہ ا کی میراث سے ملے گی اور بعض نے کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد آئندہ جواجرت چڑھی ہے وہ بچہ کی میراث ے ملے گی اور جواجرت باپ کی حین حیات میں واجب ہو چکی ہے وہ تمام ترکہ میں سے دلائی جائے گی اور بعض نے کہا کہ سب اجرت بچہ کی میراث ہی سے ملے گی اور یہی سیجے ہاورنوازل میں لکھاہے کہ ایک شخص نے اپنے بچہ کے دودھ پلانے کے واسطے دائی مقرر کی اور جب اس نے چندمہینہ دودھ پلایا تو اس بچہ کا باپ مرگیا پھر بچہ کی پھوپھی نے اس دائی سے کہا کہ تو اس کو دودھ پلایا کر اور ہم تجھے اجرت دے دیں گے پھراس نے چھے مہینے دو دھ پلایا پس اگر جس وقت باپ نے دائی مقرر کی ہے اس وقت بچہ کا پچھ مال نہ ہو تو جس روزے باپ مراہاں روز ہے دائی کی اجرت چھو پھی کے ذمہ ہوگی پھر دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی پھو پھی بچہ کی وصیہ بھی ہو تو بچہ کے مال ہے واپس کے لے گی ورنہ واپس نہیں لے علی ہے اور اگر ایسا ہو کہ جس وقت باپ نے دائی مقرر کی ہے اس وقت بچہ کا

قولہ کھلائے کیونکہ وہ طعام کی مالک نہیں ہوتی بلکہ پیٹ بھر کر کھا تکتی ہے۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كان (١٢٩ ) كان الاجارة

کچھ مال موجود ہوتو پوری اجرت بچہ کے مال سے دلائی جائے گی بیدذ خیرہ میں ہے۔

اوراگرانیا ہوکہ جمل وقت ہاپ نے دائی مقرری ہے اس وقت بچہ کا نچھ مال نہ ہو پھر اس کو بچھ مال ہل گیا توظیم ہیم ملکھا
ہے کہ میرے والد کے یہ مسئلہ دریافت کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ بعض نے کہا ہے کہ گرشتہ ماہ کی اجرت ہاپ پر ہوگی اوراکندہ کی
اجرت بچہ کے مال سے ملے گی کذائی النظیم سے اوراگرا کی شخص نے دائی مقررکی کہ اس کے دو بچوں کو دو دھ بلائی تھی پھرا کیا۔ بچہ مرگیا
تو آدھی اجرت اس کے ذمہ ہے کم کر دی جائے گی اور ان بچوں کے باپ کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ کی دوسرے بچہ کو بجائے مردہ بچہ کے
مقرر کر دے یہ بچہ طیس ہے اگر دو دائیوں کو مقرر کیا کہ دونوں ایک ہی پچہ کو دو دو ھیاتی ہیں تو جائز ہے اور جو اجرت ہے وہ دونوں
دائیوں کے دو دو ھیر تقیم کر دی جائے گی اور ہرا کیک کو نصف سطے گی بشر طیکہ دونوں کے دو دو ھیں بچھ تفاوت نہ ہمواوراگر تفاوت
ہوتو ای حساب سے تقیم ہوگی پچراگر دونوں دائیوں میں سے ایک مرگی تو صرف ای کا عقد اجارہ باطل ہوگیا کیونکہ معقود علیہ بچی دودھ
ہوتا تار ہا اور دو سری دائی کو اس کا حصد اجرت سطے گا ہم موطی ہیں ہے اور دائی کو اختیار نہیں ہے کہ کی دوسرے کا بچہ لے کر پہلے بچہ
کر ساتھ دودھ پلائے اوراگر اس نے اپیا کیا تو براکیا اور گئے گار ہوئی بشر طیکہ پہلے بچہ کو اس نے ضرر آبہ پچایا ہو کذائی البدائع اور دائی کو اصورت میں دونوں فریق ہے لوری اجرت سطے گی اور اس میں ہے کھھم مدتہ نہ کرے کذائی خزائیہ المشنین اورتمام اجرت اس کو
مطال ہوگی اور پہلے اجارہ کی اجارت میں ہے بچھم کہ نہ کہا جو دوہ دوہ کی باندی کو دے دیا اس نے دودھ پلانے نے دود ہا نے نے واصط دے دیا تو تھے جہے کہ بچھا جرت کی مشخق نہ ہوگی کذائی فی دودھ پلانے نے کہ اجرت کی مشخق نہ ہوگی میں ہے۔
ای اور دودھ پلانے ہے اور اگر اس نے اپنی بی کی دودھ پلانے نے واسط دے دیا تو تھے جہے کہ بچھا جرت کی مشخق نہ ہوگی کھرانی نے دودھ پلانے نے واصف کی کو اسط دے دیا تو تھے جہے کہ بچھا جرت کی مشخق نہ ہوگی کھرانی نے دورہ گی کہ ان ان نے دورہ گی کہ ان ان نے دورہ گی کھرانی ہیں۔

ا گردائی نے بچہ کو بکری کا دودھ پلا کریاغذا کھلا کرمدت اجارہ تمام کردی تو کچھا جرت نہ ملے گی 🌣

 فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كاڭ ﴿ ١٤٠ ﴾ كتاب الاجارة

۔ پیدذ خیرہ میں ہے۔

ایک شخص نے سال بھر کے واسطے سو درہم پرایک دائی اس شرط سے مقرر کی کہ تمام اجرت پہلے مہینہ کے مقابلہ میں ہے ☆

یتیم کا دودھ پلا نااور پالناای تخض پر واجب ہے کہ جس پر اس پیٹیم کا نان نفقہ واجب ہے اور اگر اس پیٹیم کا کوئی وارث نہ ہو اور نہ کی تخص نے نیک کا مسبحے کراس کے دودھ پلا نے اور پالنے میں پچھ تشکیری کی تو اس کا دودھ پلا کر پالنا بیت المال پر ہے یعنی دائی کی اجرت بیت المال ہے دلائی جائے گی اور اگر باپ نے اپنے کے اپنے کو اسطے کوئی دائی مقرر کی اور بچرکی ماں نے بچہ کے سپر دکر دینے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ دائی میرے پاس ددودھ پلایا کر ہے تو بعض نے فر مایا کہ باپ کوچا ہے کہ ایسی دائی مقرر کرے جواس کی ماں کے پاس ہی دودھ پلائے بیسراج الو ہاج میں ہے فیا وگا اہل ہمر قند میں ہے کہ اگر کوئی دائی ایک سال دودھ پلانے کے واسطے سودر ہم دائی کودیئے جا کیں گئو بیشر طالبی ہے کہ جس سے عقد اجارہ پر اس شرط سے مقرر کی کہ اگر سال سے پہلے بچرم گیا تو بھی سب در ہم دائی کودیئے جا کیں گئو بیشر طالبی ہے کہ جس سے عقد اجارہ فاسد ہوتا ہے پھراگروہ بچرمال گزر نے سے پہلے مرگیا تو دائی کو بھند راس کے دودھ پلانے کے اجرالمثل ملے گا اور باقی سب متا جرکو والبی کردے بی فرائی دورہ بیا با جس متا جرکو مقابلہ میں ہے اور بعد اس کے آخر سال تک بلا اجرت دودھ پلانا شار کیا جائے پھراس نے ڈھائی مہینے دودھ پلایا تھا کہ وہ بچرم گیا تو مشائخ نے فر مایا کہ تمام اجرت اس قدر میعاد کی اجرالمثل کے حساب سے تقسیم کرکے اس کودے دی جائے گی اور باقی اجرت متا جرکو مشائخ نے فر مایا کہ تمام اجرت اس قدر میعاد کی اجرالمثل کے حساب سے تقسیم کرکے اس کودے دی جائے گی اور باقی اجرت متا جرکو

لے بعنی نسب کے رحم سے شرکت ہواوروہ عورت اس پر دائی حرام ہوجیے بہن بٹی کھوپھی وغیرہ۔ ع قولہ یہی حکم .... بیاس وقت ہے کہ کی وجہ ہے اس عورت پر دود دھ پلاناواجب نہ ہوجائے ورندا جرت باطل ہوگی۔ فتاویٰ عالمگیری ..... جلدی کی کی کی ایمان کی کی کی کا کی کی کا کی کی الاجارة کا کی کردے بیز فیره میں ہے۔

ایک فی نے سال کھر کے واسطے سودرہم پر ایک دائی اس شرط ہے مقرری کہتما م اجرت پہلے مہینہ کے مقابل ہے اوراس کے بعد ہے آخر سال تک دودھ پلانا بلاا جرت ہے گھراس نے ڈھائی مہینے دودھ پلایا تھا کہ بچہ مرگیا تو مشاکئ نے فرمایا کہ اس کا اجرالمشل ایک سال کا ہارہ مہینے پر قسیم کیا جائے ہیں جو پھھاس قدر میعار کے پرتے میں پڑے وہ دائی کو دیا جائے اور ہائی اجرت والی کر کے متاجر کو ملے گی اس واسطے کہ بیا جارہ فاسد ہے ہیں دائی کو اجرالمشل دیا جائے گالیکن جو مقدارا جرت بیان کر دی گئی ہے اس کے زیادہ (اسلام کی واضے ہے نہ فاوی گائی جاس کو اختیار ہے کہ اپنی قاضی جان میں ہے اور جو ہاندی ماز وہ ہے گئی اس کو اختیار ہے کہ واسطے اجارہ میں دے اس طرح مکا جہو بھی اپنی ذات اور اپنی ہاندی کی ذات کو دائی گری کے واسطے اجارہ میں دے اس طرح مکا جہو بھی اپنی ذات اور اپنی ہاندی کی ذات کو دائی گری کے واسطے اجارہ میں دے اس طرح مکا جہو ہی ہوگیا تو امام مجھڑ گئر ذری ہے اس طرح مکا جب اور غلام ماذون کو بید اختیار ہے کہوگئی تو اجارہ بردی بھر اگر مکا جب عاجز ہوگیا تو امام مجھڑ گئر ذریک ہا جارہ ہوگی تو اجارہ اور خلام ماذون کو بید میں کھا ہے اور ہاندی اس کی ذاتی ہوگی تو اجارہ ٹوٹ جائے گا اور امام ابو یو سے سے کہوڈ رئیس ہے بی خاور کی مکا جب نے کوئی دائی اجارہ ہیں جبر مال کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوگی تو اجارہ خوا ہے گا می غیا تیہ میں کھا ہے اور مسلمان کو جو بات کو کو دورہ پلانے تو جائز نہیں ہے دواسطے تھر رکرے یہ جس سے اور مسلمان کو بھی کہوڈ رئیس ہے بی فاور کی مکا جب ہوگی تو رہے جی ہو دورہ پلانے تو جائز نہیں ہے دواسطے کرا میہ پرلیا کہ کی بکری کو اس واسطے کرا میہ پرلیا کہ کی بکری کو اس واسطے کرا میہ پرلیا کہ کی بکری کی ہوروں دھ پلانے تو جائز نہیں ہے سراتی الو ہائی میں ہے۔

## خدمت کے واسطےا جارہ لینے کے بیان میں

ہارے علاء نے کہا کہ برخض کے تن میں یہ بات کروہ ہے کہ آزاد کورت یاباندی کو خدمت کے واسطے اجارہ پر مقرر کرے اور خلوت میں اس سے خدمت لے کیونکہ اجبی کورت کے ساتھ خلوت کرنا شرعاً ممنوع ہے بیظ ہیر یہ میں ہے ایک آزاد کورت نے عالدار آ دی کی خدمت گاری میں نو کری کر لی تو جائز ہے اور اس مختص کو اس عورت کے ساتھ خلوت کرنا لیعنی خلوت میں اس سے خدمت لینا کروہ ہے اور امام فخر الدین قاضی خان نے فرمایا کہ یہ مسئلہ اس تھم کی تاویل ہے جواصل میں فہ کور ہے اور ای پر فتوئی ہے یہ کہری میں ہے اور امام ابو صنیفہ نے فرمایا کہ اگر کی خض نے اپنی ہوی کو پچھ ماہواری پر خدمت کے واسطے اجارہ لیا تو جائز ہیں ہے جیسا کہ اگر گھر کے کا موں میں ہے کی کام کے واسطے مثل رو فی یا ہا تھی کیا نے یا جو بچراس ہوی سے بیدا ہوا ہے اس کے دودھ پلانے کہ اگر گھر کے کا موں میں ہے کی کام کے واسطے مثل رو فی یا ہا تھی کیا نے یا جو بچراس ہوگھر کے کاموں کی جنس ہے جیسے اپنی و بیا تو جائز ہے کیونکہ میں ہے تو جائز ہے بی خلاصہ میں جاور اگر ہوں کی کی باندی ہوتو جائز ہے بی خلاصہ میں جاور اگر خور کے کاموں کی بندی ہوتو جائز ہے بی خلاصہ میں ہوتو جائز ہے دواسطے مقرر کیا تو جائز ہے بیتا تا خانیہ میں ہے اور اگر ہوی کی کی باندی ہوتو جائز ہے بی خلاصہ میں ہے اور اگر فروخت کرنے کی رو فی پکانے کے واسطے مقرر کیا تو جائز ہے بیتا تا خانیہ میں ہے اور اگر ہوی کی خدمت نہ کرے سے جاور اگر بوری کی کی دو تی ہوتی ہور کیا تو جائز ہے بیتا تا خانیہ میں ہے اور اگر ہوی کی خدمت نہ کرے سے بیتا تا خانیہ میں ہے اور اگر ہوی کی خدمت نہ کرے سے بیتا تا خانیہ میں ہے اور اگر وخت کر دے اور بیوی کی خدمت نہ کرے سے بیتا تا خانیہ میں جاور اگر وخت کر دے اور بیوی کی خدمت نہ کرے سے بیتا تا خانیہ میں ہوتو ہوئر کیا تو جائز ہے اور شو ہر کواختیار ہوگا کہ اجارہ وفتے کر دے اور میں کی کی خدمت نہ کرے سے بیتا تا خانیہ میں ہوتو ہوئر کی کی خدمت نہ کرے سے بیتا تا خانہ دھ کیا گیا تھی کی کی خدمت نہ کرے سے بیتا تا خانہ میں کے واسطے امراد کی کی خدمت نہ کرے سے بیتا تا خانہ کی کی کی کی کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کی کور کی کور کی کی کی کی کور کی کور کی کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کور

اے کروہ ہے تحریم مراد ہے واللہ اعلم۔ ع قولہ جائز نہیں کیونکہ بیکام خوداس پر واجب ہے کیکن وجوب سے براہ دیانت واجب مراد ہے کماصر ح بیہ الطحاوی وغیرہ۔ (۱) جبکہ سال پورا ہوجائے۔ الطحاوی وغیرہ۔ (۱) جبکہ سال پورا ہوجائے۔ فتاوي عالمگيري ..... جلد ۞ کي و الاجارة

ظاہرالروایۃ کےموافق ہاورابن ساعہ نے ابوعصمہ سعد بن معاذ المروزی کے واسطے سے امام اعظمؓ سے روایت کی ہے کہ ایسااجارہ باطل ہے اورایسا ہی حاکم شہیدؓ نے اپنی مختصر میں ذکر فر مایا ہے اور ظالرالروایۃ کے حکم کی وجہ یہ ہے کہ شوہر پر بیوی کی خدمت کرنے کا استحقاق نہیں ہے اور شوہرا ہے منافع کا خود مالک ہے ہیں اس کو اختیار ہے کہ اجارہ پر دے دے اور اگر شوہر نے اجارہ نہو ڑا اور بیوی کی خدمت کی تو اجرت کا مستحق ہوگا یہ محیط سرحی میں ہے۔

اگرمسلمان نے کسی کافر کی خدمت کے واسطے نو کری کر لی تو جائز ہے مگر مکروہ (تحریمی ) ہے 🖈

اگرکی غلام کواس محرم وصفر دومبینوں معلومہ کے واسط ایک ماہ بھی آب چار درہم اور دوسرا بھی اب پانچ درہم کے اجرمقررکیا تو جائز ہے اور پہلام ہینہ چار درہم کا رکھا جائے گاحتی کہ اگر اس نے صرف پہلے مہینہ کام کیا پھر دوسر ہے مہینہ کام نہ کیا تو جار درہم کا مستحق ہوگا اوراگر فقط دوسر ہے مہینہ میں کام کیا تو پانچ درہم کا مستحق ہوگا اوراگر فقط دوسر ہے مہینہ میں کام کیا تو پانچ درہم کا مستحق ہوگا اوراگر دومہینے ایک درہم کی مستحق ہوگا اوراگر فقط دوسر ہے مہینہ پانچ درہم کو پہلے دوم ہینہ ایک درہم میں قرار دیئے جائیں کے بیم مسوط میں کھا ہے اوراگر کی فقل میں خوا میں کھا ہے اوراگر کی فقل میں خوا میں کہ خوا سے اجرمقرر کیا تو اس کو اپنے ساتھ سفر میں نہیں لے جاسکتا ہے لیکن اگر شرط کر لے تو جائز ہے اور بھم اس وقت ہے کہ اس نے شہر میں نوکرر کھا ہواور سفر کے قصد میں نہ ہواوراگر سفر کی تیاری میں ہوتو اس میں مشائح کا اختلاف ہے اوراگر و شخص میا فر ہواور اس نے توکرر کھا تو اس کوسفر میں لے جاسکتا ہے یہ جو ہرة الدیر و میں ہے۔اگرکوئی غلام کوفہ میں نوکرر کھا

لے تولہ خدمت اس واسطے کہاں میں اہانت ہے جو حرام کی گئی ہے اور سوائے خدمت کے جائز ہے۔ سے ظاہرا بن نظر دلیل مکروہ سے مراد مکروہ تحریم کے ترب ہے وہوالاصح من المذہب۔

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاجارة

تا کہ اس سے خدمت لے اور خدمت لینے کے واسطے کوئی مقام معین نہیں کیا تو اس کو اختیار ہوگا کہ کوفہ میں اس سے خدمت لے اور باہر کوفہ سے خدمت لینے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ کوفہ میں خدمت لینا دلالت حال سے ثابت ہے تو مثل صریح ثابت ہونے کے قرار دیا جائے گا پس اگر متاجراس کو سفر میں لے گیا تو ضامن ہوگا اور ایسا ہی امام محد نے کتاب الاصل کے اجارات میں مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کی شخص نے ایک مکان کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اپنا غلام ایک سال تک خدمت کے واسطے دے کرصلے کرلی تو مدعی کو اختیار ہے کہ غلام اپنے اہل کے پاس لے جائے اور شمس الائمہ حلوائی نے شرح کتاب اصلے میں لکھا کہ اپنے اہل کے پاس لے جائے اور شمس الائمہ حلوائی نے شرح کتاب اصلی میں لکھا کہ اپنے اہل کے پاس لے جائے اور شمس الائمہ سرخسی اجارہ اور سلح نہیں ہے کہ غلام کو صادت سفر میں لے جائے اور متاجر کو سفر میں لے جائے اور متاجر کو سفر میں لے جائے اور متاجر کو سفر میں اے جائے اور متاجر کو سفر میں ایک اختیار ہے کہ غلام کو سفر میں ہے یہ محیط میں ہے۔

ایک شخص نے اپناغلام ایک سال کے واسطے دیا پھرغلام نے گواہ قائم کئے کہ مالک نے اجارہ دینے سے پہلے مجھے آزاد کردیا ہے تواجرت غلام کو ملے گی ☆

امام محر نے فرمایا کہ متاجر کوغلام کے مارنے کا اختیار نہیں ہے بیظہیریہ میں ہے اگر متاجرنے غلام کو اجرت دے دی حالا نکہ غلام ہی نے عقد اجارہ قرار دیا تھا تو اجرت ہے بری ہو گیا اور اگر غلام نے عقد اجارہ نکھبرایا ہوتو بری نہ ہو گا اگر جہ اجرت دینا ا پیے خص کے ہاتھ میں واقع ہوا کہ حکماٰ اس کا ہاتھ شل مولیٰ کے ہاتھ کے ہے بیدذ خیرہ میں ہےاورمستا جرکوا ختیار ہے کہ خلام ہے گھر کی ہرطرح کی خدمت لےاور حکم کرے کہ میرا کیڑا دھو<sup>ا</sup>دےاوری دےاور آٹا گوندھ کررونی پکائے اگرغلام اس کواچھی طرح کرسکتا ہو اور شؤکو جارہ دے دے اور حیت پر سے متاع نیچے لائے اور اوپر لے جائے اور بکری دود ھ دے اور کنویں سے یانی بھر لائے اور بی اختیار نہیں ہے کہاس کو درزی گری پاکسی دوسرے پیشہ کے واسطے تھہرا دے اگر جہوہ اس کام کوخوب جانتا ہواور مستاجر پراس کا کھانا دیناوا جبنبیں ہے لیکن اگر احسان کر کے دے دیتو خیریا وہاں ایسا ہی رواج ہوگا تو دے گا اور مستاجر کواختیار ہے کہ اس کواپنے مہمانوں کی خدمت کے واسطے علم دے اور بیجی اختیار ہے کہ کی دوسر ہے مخص کوخدمت کے واسطے اجرت عمیر دے دے اور اگرمتاجر نے نکاح کیاتو اجیرے کہ سکتا ہے کہ میری اور میرے اہل وعیال کی خدمت کرے اسی طرح اگر عورت نے اجارہ پرلیا ہواور اس سے کسی نے نکاح کیا تو عورت بھی غلام کو حکم و ہے گئی ہے کہ میری اور میرے شوہر کی خدمت کرے اور بیمبسوط میں منتقی میں بروایت ابراجيم امام محد عروى بكرايك محض نے اپناغلام ايك سال كے واسطے اجارہ ديا پھرغلام نے گواہ قائم كئے كه مالك نے اجارہ ویے سے پہلے مجھے آزاد کردیا ہے قواجرت غلام کو ملے گی اور اگر غلام نے کہا کہ میں آزاد ہوں اور میں نے اجارہ فنخ کردیا اور اس کے یاس گواہ نہ تھے اور قاضی نے وہ غلام مالک کودے دیا اس نے اجارہ کا کام کرنے کے واسطے غلام پر جبر کیا پھر غلام نے گواہ سنائے کہ میں آزاد ہوں اورمولی نے مجھے اجارہ دینے سے پہلے آزاد کردیا ہے تو نہ اجرت غلام کو ملے گی نہ مولی کواور اگر غلام نے بینہ کہا ہو کہ میں نے اجارہ ممنح کردیا تو اجرت غلام کو ملے گی اور اگر غلام نا بالغ ہوااور اس نے عتق کا دعویٰ کیا اور مولیٰ اس کواجارہ پر دے چکا ہے اوراس نے کہا کہ میں نے اجارہ سخ کر دیا پھراس نے کام کیااور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو اجرت غلام کو ملے گی اور یہ بمنز لہ ایسے لقیط کے ہے جو کسی مخص کی پرورش میں تھا اور اس مخص نے اس کوا جارہ پر دے دیا پیرذ خیرہ میں ہے۔

ا تولد دھوئے بیاس مالک گارواج تھااور ہمارے ملک میں ہمارارواج معتبر ہوگا۔ ع قولاجرت پر دے دے یعنی مثلاً زید سے غلام اجارہ پر لیا تو عیا ہے بکر کوا جارہ پر دے دے اور بیجی ہمارے رواج کے خلاف ہے۔ فتاوى عالمگيرى..... جلد ک کا الاجارة

اگر کام کرنے میں مرگیا قبل اس کے کہ آزاد کیا جائے تو اجارہ سی خہیں ہے اور متا جرکواس کی قیمت کی ڈائڈ مولی کودین پڑے گی اور اجرت کچھ نہ طبح گی بیغیا ثیہ میں ہے ایک خطام ایک ہاہ کے واسطے اجارہ لیا اور اس پر قبضہ کرلیا پھر آخر مہیندا آگیا اور حال یہ ہے کہ غلام بھا گا ہوا ہے یا مریض ہے ہیں متاجر نے کہا کہ قبضہ کرنے کو وقت ہے بھا گا ہوایا پیار ہے اور مولی نے کہا کہ نہیں ایسانہیں ہے بلکہ اس ہے بچھ در پہلے ہے ایساواقع ہواتو متاجر کا قول مقبول ہوگا اور اگر اس جھڑ نے کے وقت وہ غلام بھا گا ہوایا مریض نہ ہوتو مولی کا قول قبول ہوگا ہے تر تا تی میں ہے۔ ایک شخص نے ایک غلام کو غصب کرلیا اور اس غلام نے اپنے تیکن اجرت ہوایا مریض نہ ہوتو مولی کا قول قبول ہوگا اور اگر میں ہے۔ ایک شخص نے ایک غلام کو اجرت وصول کر تاجائز ہے لیں اگر غلام نے اجرت وصول کی اور غاصب نے اس سے چھین کر کھا کی تو اس پر ضان نہ آئے گی اور صاحبین نے فر مایا کہ غاصب اس کا ضامن ہوگا اور اگر خود مولی نے وہ اجرت بعینہ قائم پائی تو بالا جماع غاصب ہے گا ہوجا مع صغیر میں ہے مکا تب نے اگر کوئی غلام اجارہ پر دیا پھرخود مولی نے وہ اجرت بھی تو بالا تفاق اجارہ آنا وہ جائے گا اور امام ابو یوسف کے نزد یک نہوٹے گا اور اگر مکا تب نے مال کتابت اداکر نے عاجز ہوگیا تو بالا تفاق اجارہ ٹوٹ جائے گا اور اگر مکا تب نے مال کتابت اداکر دیا اور آزاد ہوگیا تو بالا تفاق اجارہ ٹوٹ جائے گا اور اگر مکا تب نے مال کتابت اداکر دیا اور آزاد ہوگیا تو بالا تفاق اجارہ ٹوٹ جائے گا اور اگر مکا تب نے مال کتابت اداکر دیا اور آزاد ہوگیا تو بالا تفاق اجارہ ٹوٹ جائے گا اور اگر مکا تب نے مال کتابت اداکر دیا اور آزاد ہوگیا تو بالا تفاق اجارہ ہوگیا تو بالا تفاق اجارہ ٹوٹ جائے گا اور اگر مکا تب نے مال کتابت اداکر دیا اور آزاد ہوگیا تو بالا تفاق اجارہ ہوگیا تو بالا تفاق اجارہ ٹوٹ جائے گا اور اگر مکا تب نے مال کتابت اداکر دیا اور آزاد ہوگیا تو بالا تفاق احداد کی سے سے گا اور اگر مکا تب نے مال کتابت اداکر دیا ور آزاد ہوگیا تو بالا تعافی خان میں ہو ہو سے سے سے سے گا اور اگر مکا تب نے مال کتابت اداکر دیا ور آزاد ہوگیا تو بالا تعام ہوگی ہوگیا تو بالا تعافی خان میں ہوگیا تو بالا تعام ہوگیا تو بالا تعام ہوگیا تو بالا تعام ہوگیا تو بالا تعام ہوگیا تو بالا تفاق ہوگیا تو بالا تعام ہوگیا تو بالا تعام ہوگیا تو بالا تعام ہ

اگر کسی مخض نے ایک غلام اجارہ پر دیا اور وہ غلام بعد اس کے استحقاق میں لیا گیا یعنی کسی مخض نے اپنا استحقاق ملک غلام پر ثابت کیا اور پھر مستحق نے اجارہ کی اجازت دے دی پس اگر بیا جازت تمام منفعت حاصل کرنے سے پہلے واقع ہوئی تو جائز ہے اور فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی در ۱۷۵ کی و کتاب الاجارة

وصوں میں ہے ایک وصی کوا مام اعظم عب ہے نز دیک بیا ختیار ہے کہ بتیم کو اُجرت پر دے دے ا

غیا ٹیہ میں ہے کہ ہوائے باپ اور دادا کوئی نابالغ پرخرج نہیں کرسکتا ہے اور بعض نے فرمایا کہ پرورش کنندہ اس قد رخرج کرسکتا ہے کہ جس کے خرج کے بغیر چارہ نہیں ہے اور ضروری ہے اور اگر قاضی نے مطلقاً اجازت دے دی تو ہر طرح خرج کرسکتا ہے بیتا تارخانیہ میں ہے اور باپ و دادا دونوں کے وصی کو نابالغ کے غلام یا عقار کے اجارہ دیے کا اختیار ہے اور ان لوگوں کے سواجن کی گود میں پرورش پا تا ہے اس کو نابالغ کے غلام کو اجارہ پر دینے کا اختیار نہیں ہے اور امام محکہ نے استحسانا تی میکھ دیا کہ پرورش کنندہ بھی دے سکتا ہے اس کو نابالغ کے غلام کو اجارہ ور ہ خرچ کرسکتا ہے اور ہمارے استاذ نے فر مایا کہ ای پرفتو کی ہے بیا قادی کے کرنے کرنا میں ہے وصوں میں ہے ایک توصی کو امام اعظم کے نزد کی بیا ختیار ہے کہ یتیم کو اجرت پردے و کے مربیتیم کے غلام کو اجرت پر دے سکتا ہے اور امام محکہ نے فر مایا کہ غلام کو بھی اجرت پر دے سکتا ہے کو نکہ جو خصی بیٹیم پر نقر ف کرسکتا ہے وہ اس کے غلام کو بھی اجرت پر دے سکتا ہے دونکہ وہ ہوت کر دے اور اس کے غلام پر بھی کرسکتا ہے میسراج الو ہاج میں ہے ۔ نابالغ کو اگر اس کے باپ نے بیاباپ کے وصی یا دادا نے یا دادا کے وصی یا قاضی کے امین نے اجارہ پر دے دیا اور میال گزرگیا تو باپ کو اختیار ہے کہ متاج ان لوگوں میں ہے کو نکہ جو انہ اس کی واسطے کھانے و کہٹر ہے پر اجارہ دے دیا اور سال گزرگیا تو باپ کو اختیار ہے کہ متاج کے اجراہ شل کا مطالبہ کرے کو ایک سال کے واسطے کھانے و کپٹر ہے پر اجارہ دے دیا اور سال گزرگیا تو باپ کو اختیار ہے کہ متاج فریا سی کا مطالبہ کر سے کیا گزا خرج نہ کیا ہوتو مطالبہ کرسکتا ہے۔

ا تولہ نبضہ کر لے یعنی نابالغ کے واسطے نابالغ کی طرف ہے قبضہ کر لے۔ ۲ تولہ عقاریعنی مال غیر منقولہ مانند زمین ومکان وغیرہ کے۔ ۳ قولہ ایک وصی یعنی اس کام میں دونوں وصوں کی اتفاق رائے کی ضرورت نہیں ہے۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد ۞ كتأب الاجارة

كذا في التا تارخانيه اور قاضي خان نے فر مايا كەمتاجرا پنا كپڑ اوا پس كر لے اورا جراكمثل دے دے اوريبي صحيح اور صواب ہے کیونکہ جو پچھاس نے دیا ہے وہ مفت نہیں دیا ہے بیقدیہ میں باب اجارہ فاسدہ میں ہے ایک طفل نابالغ ہے اور اس کا باپ نہیں ہے اور نہ ماں ہاور نہ بچاہے اور اس پتیم ہے اس کے اقرباؤں نے بلاا جازت قاضی کے اور بدوں اجارہ لینے کے دس برس تک کام لیا تو اس کواختیار ہوگا کہ بالغ ہونے کے بعداتنی مدت کے اجراکمثل کا ان لوگوں ہے مطالبہ کرے توبیۃ نیپ باب لقاءالا جارہ میں ہے اگر ا پے آپ کو یا اپنے غلام کو پنتیم کے کسی کام کے واسطے اجارہ میں دیا تو نہیں جائز ہے کذا فی المبسو طاور یہی صحیح ہے یہ جواہرا خلاطی ومحیط میں ہے اگروصی نے بیتیم یااس کےغلام کواپنے مال ہے اپنے کسی کام کے واسطے اجارہ لیا تو امام اعظم اور دوسرے قول امام ابو یوسف ؓ کے موافق جائز ہونا جاہتے بشرطیکہ ایسی کم اجرت پر نہ ہو کہ اس کے مثل لوگ خسارہ نہیں اٹھاتے ہیں یہ کبریٰ میں ہے اگر کوئی شخص دو تیبوں کاوصی ہواوراس نے ایک کا مال دوسرے کوا جارہ دے دیا یعنی دوسرے کی طرف سے اجارہ لیا تو جائز نہیں ہے جیسے کہ اگر ایک کا مال دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا تو بھی ناجائز ہے بیفاویٰ قاضی خان میں ہے۔ باپ نے اگر نابالغ بیٹے کواپنے واسطے اجارہ لیا تو اس کے جائز ہونے میں کچھشک نہیں ہے بیظہیر ربیمیں ہےاور باپ نے اگراپے نفس کونابالغ کے واسطے اجارہ دیایا اپنے مال کونابالغ کے واسطے اجارہ دیایا نابالغ کا مال اپنے واسطے اجارہ لیا تو جائز ہے بیفناوی قاضی خان میں ہے اور جس لڑ کے نابالغ کوتصرف کی اجازت نہ ہویعنی وہ مجور ہواوراس نے اپنے تنیئ کسی مخص کواجارہ پر دیا تو جائز نہیں ہےاسی طرح غلام مجور نے اگراپے تنیئ کسی کواجارہ دیاتو جائز نہیں ہے پھر بعداجارہ دینے کے اگر کام کرنے میں مرنے سے بچے گیاتو استحسانا جواجرت تھہری ہے وہ مستاجر پرواجب ہوگی اوراگر کام کرنے سے مرگیا پس اگرنابالغ مجور ہوتو متاجر کی مددگار برادری کواس کی دیت دین پڑے گی اور مرنے سے پہلے جس قدر اجرت واجب ہوئی ہےوہ متا جرکودین پڑے گی اورا گرغلام مجور ہوتو متا جرکواس کی قیمت دین پڑے گی اور جس قدرغلام نے کام کیا ہاں کی اجرت کھوندد بی پڑے گی میمحط میں ہے۔

اگرقاضی نے کی خفس کو پہتم کے کام کے واسطے اجرمقرر کیا تو اجرالمشل کے حساب سے جائز ہے لین جس قد راجرالمشل ہے تو زیادہ اجرت پر جائز ہے اوراگر اجرالمشل سے اجرت زا کہ جوتو زیادتی بیٹیم کے مال سے دین واجب نہ ہوگی اوراگر اجر سے کام کرایا تو زیادہ اجرت لین اجرالحشل سے بڑھتی اجرت اس کے مال سے دلائی جائے گی اوراگر قاضی نے نابالغ بیٹیم کا گھریا غلام اجرالحش سے کم کرایہ پر اجارہ دے دیا تو جائز نہیں ہے اوراگر متناجراس صورت میں اس مکان میں رہاتو اجرالمشل واجب ہوگا چاہے جس قدر رہو لین کرار مقررہ سے چاہے جس قدر زیادہ ہوسب دلایا جائے گا اوراگر بیٹیم کے مکان میں کوئی شخص غصب کر کے رہاتو اجرت واجب نہ ہوگی لیعنی بلکہ ضان واجب ہوگی اور بعض نے فر مایا کہ مکان کے نقصان اوراجرالمشل دونوں کود کیے کران دونوں میں سے جو بیٹیم کے حق میں بہتر ہووہ ہی غاصب کے ذمہ واجب ہوگا یوغیا شہمیں ہے ایک شخص نے ایک لڑکا کسی پیشہ وراآ دی کے پاس اس کے ساتھ کام کرنے میں بہتر ہووہ ہی غاصب کے ذمہ واجب ہوگا یوزر کے بنواد سے پھراس لڑکے کی رائے میں بہتر یا کہ اس شخص کے ساتھ کام نہ کر بے تو خود ہی اس کوسیا ہے تو اس شخص کی کرئی راہ نہیں ہے کوئکہ مرایا کہ اگر اس نے کرباس لڑکے کوعطا کیا اور لڑکے نے خود ہی اس کوسیا ہے تو اس شخص کو کپڑے کے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے کیونکہ سرب سے اس کا حق منقطع ہوگیا کہ ان فرائی قاضی خان۔

فتاوی عالمگیری ..... جلدی کی کی کی کی کی کی کی کی کی این الاجارة بار هو (فی باری:

تشکیم اجارہ کی صفت کے بیان میں

اگرعقداجارہ سے جاتھ ہوا خواہ مدت سلمی ہویا مسافت معلوم تو جس شے پرعقد قرار پایا ہے اس کا ہمیشہ مدت اجارہ تک تک سلم کرنا واجب ہے بیدی طرح میں ہے قلت حاصل ہی کہ اگر غلام ایک سال تک کے واسطے یا شؤ کو فہ تک کے لئے اجارہ لیا تو اس مدت یا مسافت تک غلام یا شؤ موا فق حصول منافع کے دمبدم سپر دکر نا واجب ہے فاقیم اور معقو دعلیہ کا سپر کرنا اجارہ میں اس طرح ہوتا ہے کہ متا جرکواس نفع اٹھانے کا قابود ہو ۔ اور قابود ینا اس طور ہے ہو چیز مجل نفع ہو وہ اس طور ہے سپر دکر دے کہ اس نفع متا جرکواس نفع اٹھانے کا قابود ہو ۔ اور قابود ینا اس طور ہے ہو چیز مجل نفع ہو وہ اس طور ہے سپر دکر دے کہ اس نفع اللہ کے کا قابود ہو میا نفر کے ہو نوب کی ایسا سبب پیدا ہوگیا جو نفع اٹھانے ہے مانع ہومثلا کرا ہے امکان غصب کرلیا گیا یا اجارہ کی زمین غرق ہوگئی یا اس زمین سے پانی رک گیا اور منقطع ہوگیا یعنی وہاں پانی نہیں دیا جا سکتا ہے یا غلام بیار ہوا یا ہما گ گیا تو بعقد راس کے اجر ہو جو بائے گی یہ محیط سرحی میں ہے شہر کے اندر کرا ہے کہ مکان کی کنجی متا جراور مکان کے درمیان تخلیہ کراد بنا بھی اس گھر کا سپر دکر نا میں ہوگیا ہوگیا ہوگیا در جانے ہوا اور آگرہ ہوگیا در جانے ہوگا اور آگرہ ہوگیا در جانے ہوگا اور آگرہ ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا در حالیہ ہوگیا در حالے ہوگا اور آگرہ وہ کہ تک گر رہا نے جو کہ اور کی کر ما ہوگا ہوگیا ہوگیا در حال کے کھولنے پر قادر نہ ہوا اور آگرہ وہ کہ ہوگا اور آگر وہ در کیا در کا می اگر ایر واجب نہ ہوگا ہو ذیر میں ہے۔ درکان کھولنا ممکن ہو مساجر پر گزشتہ ایا م کا کرا بیواجب ہوگا اور آگر وہ مساجر کی ہوئیس کی ہوئیس کی ہوئیس کی ہوئیس کو کہ اس کئی ہوگیا ہوگیا

 كتاب الاجارة

نيرهو (١٥ باس:

فتاوي عالمگيري .... جلد ا

ان مسائل کے بیان میں جو گراہی چیز ما لک کوواپس کرنے سے متعلق ہیں

امام تھر آنے کتاب الاصل میں فرمایا کہ جو چیز متاج نے اجارہ لی ہے اس کا مالک کو واپس کر کے دینا متاج کے ذمہ نیل ہے اور جس نے اجارہ پردی ہے اس کے ذمہ ہے کہ متاج کے گھر ہے وصول کر لائے اور بیے عقد مثل عاریت کے نہیں ہے بیذ خیرہ میں ہے۔اگر ایک خص نے چی ایک مہینہ تک پینے کے واسطے اجارہ لی اور اس کو اپنے گھر اٹھا لے گیا تو چی کے واپس کرنے کا خرچہ مالک کے ذمہ ہے اور شہر اور غیر شہر اس تھم میں کیساں ہے قیاساً خواہ اجارہ ہو یا عاریت ہوئی اجارہ کی صورت میں واپسی کا خرچہ مالک مال پر ہے اور عاریت میں وہ ہی کہ متعجر کے ذمہ ہے اور مشار کے نے فرمایا کہ اس کی تاویل بیہ ہے کہ بیتھ ماس وقت ہے کہ اگر امال پر ہے اور عاریت میں وہ شے لے جاتا مالک کی اجازت سے واقع ہوا ہوتو واپسی کے وقت اجارہ میں مالک پرخرچہ پڑے گا اور عاریت میں مالک پرخرچہ پڑے گا جو اس عاریت میں مستعیر ہو یہ چیط میں ہے اجیر مشترک جیسے دھو بی رنگریز اور جولا ہم وغیرہ کی صورت میں واپس کرنا ہو کہ ایک وقیضہ کی منفعت عاصل ہوئی اور قبضہ کی منفعت اور موجرکو مال میں لین میں اجرکو حاصل ہوئی اور کیا ہے کہ مال میں نوع ہو ہے کوئکہ یہاں متا جرکومنفعت اور موجرکو مال میں بے کوئکہ یہاں متا جرکومنفعت اور موجرکو مال میں حاصل ہوئی اور کیا ہے کوئکہ یہاں متا جرکومنفعت اور موجرکو مال میں حاصل ہوئی اور کیا ہے کوئکہ یہاں متا جرکومنفعت اور موجرکو مال میں حاصل ہوئی اس کے اگر کوئی غام کے اور کے کہ الذخیرہ۔

 فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كَانَ الاجارة

راستہ میں مرگیا تو ضامن ہوگا کیونکہ ٹوکوشہر سے باہر نکا لنے کی وجہ سے غاصب تھہرا میر بحیط میں ہے۔

امام ابویوسف ہے دوایت ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک شہرے دوسرے شہر تک جانے کے واسط ٹوکر ایر کیا اور اس کو اپنے گھر بیں باندھ لیا اور وہ مرگیا تو امام ابویوسف نے فرمایا کہ اگر اس نے اسخے دنوں تک باندھا ہے کہ جتنے دنوں تک لوگوں کا معمول ہے کہ اپنے سامان کی درتی کے واسطے باندھ رکھتے ہیں تو ضامی نہ ہوگا اور اجرت واجب ہوگی اور اگر اس سے زیادہ باندھا ہوتو اجارہ نہ رہا اور وہ شخص غاصب ہوگیا پس ضامی ہوگا اور امام محمد سے کہ انہوں نے بدوں اس تفصیل کے ضامی ہونے کا حکم دیا ہے یہ ذخیرہ میں ہے متنقی میں ہے کہ ایک شخص نے ٹوکر ایر پرلیا اور موجر کے گھر واپس پہنچا دیا اور جہاں بندھتا تھا وہاں باندھ دیا یا گاؤں خانہ میں قبلی اور بندلگا دیا پس اگر وہ مرجائے یا ضائع ہوجائے تو ضامی نہ ہوگا اور متاجر نے اگر وہی کام کر دیئے جو واپس کا ماک اس کے ساتھ کرتا تو ضان سے بری ہوجائے گا اور اگر متا جرنے ٹوکواس کے دار میں داخل کر دیا یا مربط میں داخل کر دیا یا مربط میں داخل کر دیا یا مربط میں داخل کر دیا گائر بلاک یاضائع ہوجائے سے جیط میں ہے۔

جودهو (١٥ باب:

اجارہ کے پیچ ہوجانے کے بعداس کی تجدیداوراس میں زیادتی کرنے کے بیان میں اگرموجریامتاجر نےمعقو د بہمیں کچھزیادہ کیا پس اگروہ زیادتی مجہول ہےتو زیادتی نہیں جائز ہےخواہ موجر کی طرف ہے ہو یا متا جر کی طرف ہے اور اگر معلوم ہے اور موجر نے زیادتی کر دی تو جائز ہے خواہ ای جنس سے زیادتی کر دی ہوجواس نے اجارہ پر دی ہے یااس کی خلاف جنس ہے ہواور اگر متاجر کی طرف ہے ہو پس اگر ای جنس کی زیادتی ہے ہوجس کے عوض کرایدلیا ہے تو نہیں جائزے اوراس کی خلاف جنس ہوتو جائزے بیز خیرہ میں ہا گر پھھدت گزرجانے کے بعدمتا جرنے اجرت میں زیادتی کردی توزیاد ٹی صحیح نہیں ہے اورا گراجرت میں کمی کردی جائے تو سیح ہے بیتا تا خانیہ میں ہے ابراہیمؓ نے امام محدؓ ہے روایت کی ہے کہ ایک تخض نے کوئی زمین بعوض چارگر گیہوں کے اجارہ پر لی پھرایک شخص نے موجر کوایک کر بڑھا کرا جارہ طلب کیا اس نے پانچ کر پراس کے ساتھ اجارہ کرلیا بھرمتاجراول نے جا کرایک کراور بڑھا کراجارہ جدید کرلیا تو عقد اجارہ یہی دوسرا قرار دیا جائے گا اور پہلاعقد اجارہ بمقتصائے تجدید ثانیہ کے فتنح ہو گیا اور یہی مئلہ امام ابو یوسف ؓ سے مذکور ہے اور اس کی صورت یوں ہے کہ متاجر اول نے دوسرے متاجرے زیادہ اجرت بڑھادی اور موجرنے وہ زمین پہلے کرایہ اور اس زیادتی کے عوض متاجراول کوسپر دکر دی اور تھم یوں بیان کیا کہ پہلا اجارہ فتخ نہ ہوگا اور جو بچھ بڑھایا ہے وہ اجرت میں بڑھا دینا شار کیا جائے گا اور حاصل بیہ ہے کہ اگر مالک نے از سرنوا اجارہ کی تجدید کی تو پہلا اجارہ ٹوٹ جائے گا اور اگر تجدید نہ کی تو نہ ٹوٹے گا اور جو پچھ بڑھایا ہے وہ اجرت میں زیادتی کردین شارہوگی شیخ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے ایک دارغصب کیا اور اس کواجارہ پر دے دیا پھروہ دارخریدلیا پس آیا اجارہ کی دوبارہ تجدید کرے تو فر مایا کہنیں اجارہ تو ہو چکا ہےاوراگر ازسرنو تجدید کر لی تو بیافضل اوراطیب ہے کذافی الحاوی اور زمین کوطویل وقصیر مدت تک اجارہ لینے میں کچھڈ رنہیں ہے مگروہ مدت معلوم ہونا جا ہے مثلاً دس برس یا زیادہ مدت تک اجارہ پر لی تو جائز ہے اور بیاس وقت ہے کہ زمین مملو کہ ہو۔اگر زمین وقف ہواورمتو لی ہے طویل مدت تک اجارہ لی پس اگر نرخ زمین کا بحالہ ہے کم وہیش نہیں ہوا تو پہ جائز ہے اور امام محلاً ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک مزدور کوکسی خاص کا معلوم کے واسطے کسی قدر اجرت معلومہ پر ایک مہینہ کے واسطے مقرر کیا پھرمہینہ کے بچ میں اس کوایک درہم کے عوض دوسرے کسی کام کے واسطے مقرر کیا تو دوسرا اجارہ بقدراتن مدت کے کہ دوسرےاجارے میں آگئی پہلےاجارہ کا فسخ کرنے والا ہوجائے گاحتیٰ کہاس کودونوں اجرتیں نہلیں گی بلکہ پہلی اجرت میں ہے بفترر فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كان الاجارة

دوسرے کے جھے کے کم کردیا جائے گا پھر جب وہ مزدور دوسرے کام سے فارغ ہوا تو اس کے ذمداس کی اجرت لازم ہوگی اور پہلا اجارہ پھرعود کرے گا بیمچیط میں ہے۔

ينرهو (6 بار):

# ان اجارات کے بیان میں جوجا ئز ہیں اور جوجا ئز نہیں اس میں چارضلیں ہیں

يهلي فصل:

ان اجارات میں جن میں عقد فاسد ہوتا ہے

اجارہ کا فساد بھی بسببِ مقدار عمل کی جہالت کے ہوتا ہے مثلا کل عمل بیان نہ کیااور بھی بسبب مقدار منفعت کی جہالت کے ہوتا ہے مثلاً مدت بیان عنہ کی اور بھی کوئی شرط فاسد خلاف مقتضی عقد بیان کرنے سے فاسد ہوتا ہے پس اجارہ فاسدہ میں اجرالمثل واجب ہوتا ہے اور اگر اجارہ میں کچھا جرت معلوم بیان کر دی ہے تو نیہ اجرالمثل اس سے زیادہ نہ کیا جائے گا اور اگر کچھا جرت معلوم بیان نہ کی ہوتو اجراکمثل واجب ہوگا خواہ کسی قدر ہواوراجارہ باطل میں اجرت واجب نہیں ہوتی ہے اور واضح ہو کہ جو چیز اجارہ پرلی ہے وہ ہر حال میں مضمون نہیں ہوتی ہے خواہ اجارہ سیجے ہویا فاسد ہویا باطل ہویہ غیاثیہ میں ہے شیخ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے بیددارمع اس کے حدود وحقوق کے اس قدر در ہموں کو جنگی بیصفت ہے فلاں سال کے دس مہینہ کے واسطے اس شرط ہے کراید دیا کہ اگر تیراجی جا ہے تو خوداس میں رہے اور تمام شرائط جواجارہ سیجے ہونے کی ہیں ذکر کر دیں پس آیا بیاجارہ سیجے ہے فرمایا کہبیں سیجے ہے کیونکہ اس نے اول مدت بیان نہ کی پس مدت مجہول رہی اور ضروری ہے کہ یوب بیان کرے کہ اس وقت ہے یا اس ساعت سے فلاں وقت تک تا کہ مدت معلوم ہوجائے بیفآو کا تنفی میں ہےاوراراضی کے اجارہ میں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ کی کام کے واسطے اجارہ لیتا ہے یعنی زراعت یا درخت لگانے یا عمارت بنانے وغیرہ کس کام کے واسطے لیتا ہے اور اگراس نے بیکام بیان نہ کیا تو اجارہ فاسد ہوگالیکن اگرموجرنے اسکوا جازت دے دی کہ جس طرح جا ہے اس سے نفع اٹھائے تو جائز ہے بیہ بدائع میں ہے۔ اگربیان نہ کیا کہ میں اس میں کیا چیزلوں گایا یوں شرط نہ لگائی کہ جومیر اجی جا ہے اس میں یوؤں تو اجارہ فاسد ہے تیجیین میں ہےاور چویاؤں کےاجارہ میں مدت بیان کرنایا جگہ بیان کرنا ضروری ہےاورا گر کوئی بیان نہ کی تو اجارہ فاسد ہےاور یہ بھی بیان كرنا ضرورى ہے كەلا دنے كے واسطے كرايدكرتا ہے ياسوارى كے واسطے اور سوار ہوگا تو كون مخص سوار ہوگا اور اگر لائے تو كيا چيز لائے گا اور خدمت کے غلام اور پہننے کے کپڑے اور پکانے کی دیگ کے اجارہ لینے میں مدت بیان کرنا ضروری ہے اور اگر جس وقت ان چیزوں میں اجارہ واقع ہوا اسی وفت جھگڑا پیدا ہوا اور ہنوز زمین میں اس نے نہھیتی کی اور نہ درخت لگائے اور نہ عمارت بنائی اور نہ چو پایہ پرسوار ہوا اور نہ اس کولا دا اور نہ کپڑے کو پہنا اور نہ دیگ میں پکایا ہے تو قاضی دونوں میں اجارہ فیخ کر دے گا پس اگر اس نے ز مین میں زراعت کی یا چو پایہ پر سوار ہوایا کپڑ ایہنا یاد یک میں پکانا اور مدت گزرگئی تو استحسانا اس کو وہی اجرت و بنی پڑے گی جومقرر ہوئی تھی اوراگر قاضی نے اجارہ فتنخ کردیا پھرمتاجرنے ان چیزوں سے بیکام علی کتے تو کچھاجرت واجب نہ ہوگی بیہ بدائع میں ہے اور

ل مثلاً کپڑادھونے کے واسطے اجارہ لیا اور بیان نہ کیا کہ کتنالینا چوڑا کپڑا ہے۔ ۲ مثوکرایہ پرلیااور مسافت بیان نہ کی۔ ۳ قولہ کام لئے یعنی زمین میں زراعت کی یا جانور پرسوار ہوایا کپڑا پہنایا دیگ میں پکایا تو اجرت نہ ہوگی کیونکہ وہ غاصب ہے جی کہ نقصان وعین کا ضامن ہے۔

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاجارة

اگرسواری کے واسطے کوئی شؤکرایہ پرلیااور بیہ بیان نہ کیا کہ کون شخص سوار ہوگا یاز مین لی اور بیان نہ کیا کہ میں زراعت کروں گااور کس چیز کی زراعت کروں گاتو فاسد ہے اورا گرفتخ اجارہ ہے پہلے ان چیز وں کومعین کردیا تو جائز ہوگا بیغیا ثیہ میں ہے اگر گیہوں ہونے کے واسطے کوئی زمین اجارہ پرلی اور پھراس میں رطبہ ہویا تو جس قدر زمین کونقصان پہنچااس کا ضامن ہوگا اور اجرت کچھواجب نہ ہوگی یہ بدائع میں ہے۔

#### مسکلہ مذکورہ میں عقدا جارہ مضاف کے معنی میں ہے ☆

اگر کوئی بار برداراونٹنی کرایہ کی تا کہ اس پر اس قدر آٹا اور ستو اور جو چیزیں اصلاح کی ہیں جیسے سر کہ و روغن زیتون وغیرہ لا دے اور جو کچھاشیائے ضروری ہیں مثل لوٹا و کثورا وغیرہ اس کے پالان میں لٹکا دے اور اس میں سے کچھ بیان کنہ کیا تو قیاساً اجارہ فاسدے اور استحسانا جائزے بیمجیط میں ہے۔ اگر کوئی محمل مکہ تک کراید کی تا کہ دوخف سوار ہوں اور وہ دونوں مع اپنے اوڑ ھنے بچھونے کے سوار ہوں گے تو ضروری ہے کہ وہ دونوں شخص دکھلا دیئے جائیں کیونکہ سواری مقصود انہیں کی ہے اوڑ ھنے بچھونے کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ بالنبیع ہے اور اگر موجر اور متاجر نے سفر کے لئے باہر جانے کے وقت میں اختلاف کیا تو قافلہ کی روائلی کا و قت معتبر ہوگا اور جو محض قافلہ کے وقت ہے بہت دن پہلے نکلنا جا ہتا ہے تا کہ طول سفر سے دوسرے پر بہت ساخر چہ پڑے تو اس کے قول کی طرف اکتفات نہ کیا جائے گا ای ظرح اگر محمل والے نے ایساو قت بیان کیا کہ اس و قت روانہ ہونے سے غالبا جج کے جاتے رہنے کا خوف ہے تو اس کی بات پر بھی التفات نے کیا جائے گا اور اگر دونوں نے باہم کوئی شرط تھہرالی ہوتو اس کے موافق عمل درآمد کریں گے اور اگر مکہ کے جانے کے واسطے ایام جے ہے ایک ماہ یا ایک سال پہلے کراہیکر لے تو مچھے ڈرنہیں ہے کیونکہ بیعقد اجارہ مضاف کے معنی میں ہے بیغیا ثید میں ہے اگر ایک محمل اور ایک بار بردار اونٹنی کرایہ پر لی اور کچھ بوجھ معلوم اونٹنی پر لا دناشر ط کرلیا پس جس قدراس بوجھ میں ہے کھالے اوروزن ومقدار میں کم ہوجائے تو اس کواختیار ہے کہائی قدر ہرمنزل میں آتے جاتے پورا کرتا جائے اور حمال کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اے منع کر لے بخلاف محمل کے کہ اگر اس میں دو شخص معلوم کی سواری کی شرط تھہری تو سوائے ان دونوں کے دوسرے آ دمی کو بجائے ان کے سوار کرنے کو اختیار نہیں ہے کیونکہ جیسا سوار ہوتا ہے ویسا ہی چو یا پیکو ضرر پہنچتا ہے پس چو یا پیکا ضرر مختلف سوار کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے لیکن اگر حمال کسی دوسرے کے سوار کر لینے پر راضی ہوتو جا تزہے بیمبسوط میں ہے۔ اگرائکانے کی چیزوں اور مدید جو کچھ لے جانے منظور ہیں ان سب کاوزن بیان کردے تو ہمارے نزدیک بہت بہتر ہے اور اگرا حتیا طمنظور ہوتو یوں بیان کر دینا جا ہے کہ ہرمحمل میں دومشک پانی اور دولوٹے بڑے سے بڑے ہیں اور کرایہ نامہ میں لکھ دے کہ حمال نے اوڑ ھنا بچھونااور دوون مشکیں اور دونوں لوٹے اور خیمہ اور قبہ بیسب دیکھ لیا ہے کیونکہ اس میں زیادہ مضبوطی ہے اور کرایہ نامہ کواچھی مضبوطی کے ساتھ لکھوانا جا ہے اور اگر جمال سے عقبۃ الاجیر کی شرط کرلی تو جائز ہے اور عقبۃ الاجیر کے معنی دوطرح سے بیان کئے گئے ہیں ایک بیر کہ متاجر ہر روز صبح و شام ازے اور بیامر معروف ہے اور اتنے عرصہ تک اس کا اجیر سوار ہو لے اور اس کو عقبة الاجركت بي اوردوسرايدكه جولكرى محمل كے بيچھے كلى ہوتى ہاس پر بيٹھ كراجير ہرمرحله ميں فرسخ يا دوفرسخ تك سوار ہوكر يلے اور اس كوعقبة الاجركت بين اوركتاب الشروط مين ب كدامام ابويوسف وامام محد فرمايا كه بمار يزويك جومديه كمه سالائ كااكر ان کی شرط کرلی کہاتنے میں ہوں گے تو بہتر ہے بیمبسوط میں ہے اگر کوئی اونٹ یا گدھا گیہوں لا دنے کے واسطے کرایہ کیا اور گیہوں کا ی توله بیان نه کیا یعنی ان اشیاضروریه کی تعداداوروزن بیان نه کیا۔ ۲ قوله النفات ..... یعنی اس کا قول مردود ہے قابل النفات نبیر www.ahlehag و prg

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی الاجارة

وزن بیان نہ کیا نہ اشارہ سے ان کی تعیین کی تو بعض نے فر مایا کہ نہیں جائز ہے اور بعضوں کے نز دیک جائز ہے اوراس صورت میں اس قدر گیہوں رکھے جائیں گے جتنے معتاد ہوں اور یہی اظہر ہے اور اس پرفتویٰ ہے بیہ جواہرا خلاطی میں ہے اگر کوئی ٹٹویا دوسرا مال مین اجارہ لیا اور عقد میں اس کو ممین نہ کیا تو جائز نہیں ہے لیکن اگر بعد اس کے معین کیا اور مستاجر نے قبول کرلیا تو جائز ہے بیفاوی عتابیہ میں ہے۔

اگرسم قدُرتک کے لئے کوئی ٹو کراپی کیا تو جائز ہے کیونکہ سرقد فاص شہرکا نام ہاورا گربخارا تک کے واسطے کراپی کیا تو نہیں جائز ہے کیونکہ اجارہ کے وقت اس لفظ سے فقط افضی شہر مراد ہوتا ہے بیروف ہے بیہ جواہرا خلاطی میں ہا گرفارس تک کے واسطے کوئی ٹو کراپی لیا تو اجارہ فاسد ہے کیونکہ فارس و فضی شہر مراد ہوتا ہے بیروف ہے بیہ جواہرا خلاطی میں ہا گرفارس تک کے واسطے کوئی ٹو کراپی لیا تو اجارہ فاسد ہے کیونکہ فارس و خراسان وخوارزم وشام و فر غانہ وسخد دو ماوراء النہرو ہند و خطاء دشت و درہم و بین بیسب و لا یتیں ہیں اور بی و ہرات و اوز جند بیشہروں کے نام میں کراپی کیا ہے و ہاں والایت کے نام میں کراپی کیا ہے و ہاں والایت کی عدا تب ہی عدا تب گھر تک پہنچانا ضروری ہوگا یہ وجیز کر دری جائے گا اور جس صورت میں شہر کے نام ہے کراپی کیا ہے و ہاں جب شہر میں پہنچاقو متاجر کے گھر تک پہنچانا ضروری ہوگا یہ وجیز کر دری میں لکھا ہے۔اگر کی شخص نے پینے کو اسطے ایک بچی وی درہم ماہواری کراپی پر کی اور بیریان نہ کیا کہ کیا چیز پینے اور کس قدر پینے و بیان نہ کیا کہ کیا چیز پینے اور کس قدر پینے تو بیا تربیس ہوگا اور ایک کیا کہ ہر روز دی تفیز گیہوں پینے تو جائز ہے بھرا گرمتا جرنے دیکھا کہ کیا چیز اور کس قدر پینے تو بیا تا ہے تو متاجر کو اجاز کی کیا تب پینان کیا کہ ہر روز دی تفیز گیہوں پینے تو جائز ہے بھرا گرمتا جرنے دیکھا کہ کی کہ پر دیا کہ کیا تب پیلیا تا کہ بچی میں چل کر پینے اور ہر روز ایک درہ میلی کہ ہر دوز دیں کھی اور پیلیا تا کہ بچی میں چل کر پینے اور ایسا ہی بعض مشائخ نے فر مایا ہے اورامام ابو بکر معروف بجواہرزادہ نے فر مایا کہ جس قدار پیان نہ کیا کہ کہ صدر دیت ہوئی خان میں ہے۔

كتاب الاجارة

متاجرنے کام کر کے تمام کیا تو اس کواجر اکمثل یعنی جواجرت ایسے کام کرنے والوں کورواج کےموافق ملا کرتی ہے وہ اس کو بھی ملے گی اورامام محدّ نے دلال کے اجارہ لینے کا ایک حیلہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ دلال کو حکم دے کہ فلاں شے معلوم میرے واسطے خرید کرے یا فروخت کرے اور اجرت کچھ نہ بیان کرے پھر جب کام کر چکے تو مواساۃ کردے یا بطور ہبہ کے دے دے یا کام کی جزامیں دے دے اور پیجائز ہوجائے گا کہاس کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر دلال نے اجراکمثل لے لیا تو آیا جائز ہے پس مشاکخ نے کلام کیا ہے اور شیخ امام خواہرزادہ نے فرمایا کہ جائز اور حلال ہے اور ایسا ہی دوسرے مشاکنے نے بھی کہا ہے اور اسی طرف امام محکر نے اشارہ کیا ہے یہ

فآویٰ قاضی خان میں ہے۔

ا جاره کی چیز اگرا جاره فاسده میں تلف ہوگئی تو متا جرضامن نہ ہوگا جیسا کہ اجارہ صحیحہ میں ضامن نہیں ہوتا ہے اور شیخ علی بن حسن مرغینانی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص کپڑوں پرنقش کیا کرتا ہے اورنقش اس طور ہے ہوتے ہیں کہ بکری کا خون لفظ ہیا ہیں ملا كرتقش بناتے ہيں اوراس كام ميں سوائے بكرى كے خون كے كوئى چيز كامنہيں آتى ہے اور وہ اس كام كى مزدورى ليتا ہے پس آيا جائز ہے فر مایا کہ ہاں بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگر کوئی خشک نہراجارہ لی تا کہ اس ہے اپنی زمین یا بن چکی کی طرف یانی لے جائے یا کوئی یانی بہنے کا راستہ اپنے پر نالہ کا یانی بہانے کے واسطے اجارہ لیا تا کہ اس میں اپنا دھوؤں بہائے یا کوئی بالوغہ اجارہ لیا تا کہ اس میں پیشا ب اورنجاسات بہائے تو پنہیں جائز ہے کذا فی المحیط اورا گر کوئی بالوعہ اس واسطے کرایہ پرلیا کہ اس میں اپنے وضو کا یانی بہائے تو جائز نہیں ہے بیظہیر بیمیں ہےاورامام محکہ ہے مروی ہے کہ اگر زمین کا کوئی موضع معروف اپنے پانی بہانے کی غرض سے اجارہ لیا تو جائز ہے کیونکہ جب اس نے جگمعین کردی تو جہالت جاتی رہی ہے چط سرحسی میں ہے اور اگر نہریا کاریز کیا کنویں کا پانی اجارہ لیا تو جائز نہیں ہے اور اگر پانی مع نہرو کاریز کواجارہ لیا تو بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں استہلا ک عین ہے اور چونکہ اس میں عام مبتلا ہیں اس واسطے فتوی یوں دیا گیا ہے کہ جائز ہے اور اگر زمین مع یانی کے اجارہ لی تو جعاً جائز ہے بیتہذیب میں ہے اگر کسی منزل کا علو جاس واسطے اجارہ لیا کہ اس پر عمارت بنائے تو امام اعظم کے نز دیک نہیں جائز ہے اور صاحبین نے اس میں اختلاف کیا کیونکہ بالا خانہ کی ز مین بمنز لہ زمین میں سفل کے ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اگر کوئی زمین اس واسطے اجارہ لی کہ اس پرعمارت بنائے تو جائز ہے اگر چہمارت کی مقدار مجہول ہے پس اسی طرح اس مسئلہ میں بھی جائز ہونا چاہئے بیرمحیط سزھسی میں ہے۔اگر کوئی ایساراستہ جس ہے خودگز رتاہے یا لوگ گزرتے ہیں اجارہ لیا تو اصل میں مذکورے کہ امام اعظم کے نز دیکے نہیں جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک جائز ہے اورعیوں میں صاحبین کا قول اختیار کیا ہے پیخلاصہ میں ہے۔

اگرنسی بیت کی حجیت اس غرض ہے اجارہ لی کہا لیک مہینہ اس پرشب باش ہویا اس پراپنااسباب رکھے

تو کتاب اصل کے سخوں کے اختلاف کی وجہ سے مشائخ نے اختلاف کیا ہے جے

اگر کسی منزل کا بالا خانہ اس غرض ہے اجارہ لیا کہ اس میں ہوکرا پنے حجرہ میں جائے تو امام اعظم کے نز دیک نہیں جائز ہے اورصاحبین ؓ کے نز دیک جائز ہے ای طرح اگر نیجے کا مکان اس غرض ہے کرا پہلیا پر کہ اس میں ہوکرا پیے مسکن میں جائے تو امام اعظم ؓ کے نز دیک ناجائز اورصاحبین کے نز دیک جائز ہے اورامام زاہدیشنج احمرطواویسی نے فر مایا کہ ایساا جارہ بالا جماع جائز ہونا جاہتے یہ محیط میں لکھا ہے۔اگر کسی بیت کی حصےت اس غرض ہے اجارہ لی کہا لیک مہینہ اس پر شب باش ہویا اس پر اپنا اسباب رکھے تو کتاب اصل کے

قولەلفظاروغن سياه معروف ہے۔ ع كاريز پڻ ہوئي نالي۔ سے علوبالا خانہ جوجيت پر ہوتا ہے۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاجارة

اگرکوئی گھرنی اوررسی وڈول اپنی بکریوں کو پائی پلانے کے واسطے اجارہ لیا تو بسبب جہالت کے فاسد ہے کہ اگر کوئی گھرنی اوررسی وڈول اپنی بکریوں کو پائی پلانے کے اجارہ کی اور اس سال بھراس کی گھاس چرائی تو جس قدر گھاس چرائی ہے اس کا ضامن ہوگا اور اپنا غلام واپس لے لے اور اگرموجر نے اس غلام کو آزادیا فروخت کردیا ہوتو عتق وہتے جائز ہوگی اور موجراس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ مسوط میں کتاب الشرب میں ہے اگرکوئی گھرنی اور رہی وڈول اپنی بکریوں کو پائی پلانے کے واسطے اجارہ لیا تو بسبب جہالت کے فاسد ہے لیکن اگروقت بیان کرد ہے تو جائز ہے بیہ بسوط کی کتاب الا جارات میں ہے۔ اگر کوئی دیوار اس واسطے اجارہ کی کہاس پر دھنیاں رکھے یا ستر ہ بنا کے بیاس میں روشن دان بنا کے تو نہیں جائز ہے بیاقا وئی قاضی خان میں ہے اگر کی زمین میں سے کوئی جگہ معلوم شخص سے اجارہ کی ذمین میں اور گھر فیلیا گاڑ کر ابریشم کا تا نا درست کرے تا کہ اس سے دیا وغیرہ ریشی اور اگر کوئی دیوار اس غرض سے اجارہ کی کہاس سے دیا وغیرہ ریشی کے گڑے بینے کیونکہ ایسا اجارہ لوگوں میں رائے نہیں ہوار بعض مشائے نے ذکر کیا ہے کیونکہ ایسا اجارہ لوگوں میں رائے نہیں ہوار بعض مشائے نے ذکر کیا ہے کیونکہ ایسا اجارہ لوگوں میں رائے نہیں ہے اور بعض مشائے نے ذکر کیا ہے کیونکہ ایسا اجارہ لوگوں میں رائے نہیں ہوار بیا لوگوں کا معمول ہے اور کہ کے موافق جائز ہونا جائے کیونکہ ایسا اجارہ لوگوں میں رائے نہیں ہوار اس کوئی کے موافق جائز ہونا جائے کوئکہ ایسا میں دونوں صورتوں سے اجارہ لیتا لوگوں کا معمول ہے اور کہ ہمارے ملک کے دوائے کے موافق جائز ہونا جائے کوئکہ جارے ملک میں دونوں صورتوں سے اجارہ لیتا لوگوں کا معمول ہے اور

جن کھوٹیوں پر ابریشم کا تانا درست کیاجا تا ہےان کا اجارہ لینا جائز ہے اور اگر کوئی کھوٹٹی اسباب لڑکانے کے واسطے اجارہ لی تو جائز نہیں ہے بیوجیز کر دری میں ہے اور درخت کا اجارہ اس شرط سے کہ پھل مستاجر کے ہوں جائز نہیں ہے اس طرح اگرگائے یا بحری اس شرط سے اجارہ دی کہ دودھ یا بچے مستاجر کے ہوں تو جائز نہیں ہے بیمجیط سرتھی میں ہے اور منتقی میں ہے کہ کسی شخص نے

نوادر ہشام میں ہے کہ اگر کوئی میخ گاڑنے کے واسطے اجارہ لے تو جائز ہے اور اس کے معنی سے ہیں کہ سی مخص سے ایک میخ کرا یہ کولایا

تا کہائے گھر کی دیوار میں گاڑ ہے تو جائز ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاجارة

مکان کی جیت اس غرض سے اجارہ لی کہ اس پر کپڑے سکھلائے تو جائز ہے کذائی الحیط اور اگر کوئی درخت اس غرض سے اجارہ پر لیا کہ اس پر کپڑے بھیلا کرخٹک کر ہے تو جائز نہیں ہے یہ فقاوئی قاضی خان میں ہے اور اگر بغداد تک جانے کے واسطے ایک ٹو اس ٹر ط ہے کرایہ پر لیا کہ اگر جھے اس نے بغداد تک پہنچا دیا تو جسٹی مزدوری پر راضی ہوگا وہ دوں گا تو ایسا اجارہ فاسد ہے کیونکہ اجرت مجہول ہے اس طرح اگر اس نے کہد دیا کہ میری رضا مندی ہیں درہم پر ہوتو ہیں یہی تھم ہے اور اگر اس نے کہد دیا کہ میری رضا مندی ہیں درہم پر ہوتو ہیں درہم سے کم ہوسکتے ہیں یہ محیط میں ہے اگر کوئی ٹو اس طور سے کرایہ کیا کہ جومیر سے ساتھیوں بیس درہم سے کم ہوسکتے ہیں یہ محیط میں ہے اگر کوئی ٹو اس طور سے کرایہ کیا کہ جومیر سے ساتھیوں نے دیا ہے وہ بھی مثل اس ٹو کی مزدوری کے معلوم نہ ہو بلکہ مختلف ہوتو ابنے دیا ہو وہ بھی مثل اس ٹو کی مزدوری کے معلوم نہ ہو بلکہ مختلف ہوتو اجارہ فاسد ہے اور اگر معروف ہوکہ دی درہم ہیں نہ کم نہ ذیا دہ اور دیم معلوم بھی جہوجائے تو جائز ہے اور اگر مختلف ہو مثلا ایسے ٹو کا کرایہ باختلاف احوال مختلف ہو تارہتا ہے بھی دی اور بھی کم اور بھی ذیادہ تو درمیانی کراید دینا پڑے گا تا کہ دونوں کا کھا ظر ہے یہ وجیر کردری میں کھا ہے۔

وورى فصل:

ان صورتوں کے بیان میں جن میں شرط کی وجہ سے عقد فاسد ہوتا ہے

جوالی شرطیں ہیں کہ جن کو عقد اجارہ مقتضی نہیں ہو ہ عقد اجارہ کو فاسد کرتی ہیں مثلاً اجیر خاص کے ساتھ بیشر ط لگائی کہ جو اس کے فعل کے تلف ہو اس کے فعل سے النہ کے فعل کے تلف ہو اس کے فعل کے تلف ہو اس کے فعل کے تلف ہو اس کا ضام من ہوگا تو بیدام مقتضی ہے تو وہ عقد کو فاسد نہیں کرتی ہے مثلاً اجیر مشترک کے ذمہ بیشر ط لگائی کہ جس کو عقد اجارہ مقتضی ہے تو وہ عقد کو فاسد نہیں کرتی ہے مثلاً اجیر مشترک کے ذمہ بیشر ط لگائی کہ جواس کے فعل سے تلف ہواس کا ضام من ہے بیہ جو ہر ۃ النیر ہ میں ہے اگر کوئی غلام ایک مہینہ کے واسطے اس شرط سے اجارہ لیا کہ اگر غلام بیار ہوجائے یا متاج بیار ہوجائے تو جس قدر مرض کے باعث سے نانہ ہواس قدر مرض کے ہواس شرط سے کرا بیہ پرلیا کہ دوسر سے مہینہ میں کام کر دیے تو بیوفاسد ہے بیٹ کے فاسم بیا میں مناز کی اور خواجاں کے فور ہے کہ بیجا تر نہیں ہے اور فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ شو کی صورت میں ہم متقد مین کا تول کیا جارہ کہ کے خواج کی شرط ہوں ہا سرے بیاں عادت بیہ ہے کہ وہ متاجر کا کھانا کھانا ہے بیٹ ہیں ہیں ہارے بیاں عادت بیہ ہے کہ وہ متاجر کا کھانا کھانا ہے بیٹ ہیں ہیں ہیں ہارے بیاں عادت بیہ ہے کہ وہ متاجر کا کھانا کھانا ہے بیٹ ہیں ہیں ہا دیر ہم اجارہ وہوا بینے میں کھانے کی شرط ہوں ہا سرے لیکن دائی کو اجارہ لینے میں کھانے کیڑے دیے کی شرط ہوں ہا کہ بیاں بیارہ ہوا میں ہے ۔ قلت اداد بد الاحتلاف عند الاعظمہ آ۔

اگرکوئی گھر اجرت معلومہ پر کراپہلیا اور موجر نے کراپہ میں متنا جرکے ذمہ ناممکن شرا کط لگا کمیں ہے۔
اگر کو تھی سے ایک مہینہ کے واسطے دی درہم پرایک گھر ای شرط ہے کراپہ پرلیا کہ اگر ای میں متناجر ایک روزجھی سکونت کرے پھر چاہے خارج ہوجائے تو دی درہم واجب ہوں گے تو ایسا اجارہ فاسد ہے اور اگر کوئی گھوڑ ااس شرط ہے کراپہلیا کہ جب بادشاہ سوار ہوا کر ہے گا میں بھی اس کے ساتھ سوار ہوا کروں گا تو یہ بھی بسب جہالت معقود علیہ کے فاسد ہے بیمجیط میں ہے اگر کوئی گھر اجرت معلومہ پر کراپہلیا اور موجر نے کراپہ میں متناجر کے ذمہ بیشرط لگائی کہ مکان میں کہ گل کرائے اور دروازہ کا در بندلگائے یا اس کی جھت میں شہیر ڈلوادے تو بیا جارہ فاسد ہے ی طرح اگر کوئی زمین اجارہ دی اور اس کے ساتھ شرط لگائی کہ متاجراس کی نہر

ل قوله معلوم یعنی رواج تو معروف ہے لیکن دونو ی عقد کرنے والوں کو بھی یہ بات معلوم ہو۔

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كَتَابِ الاجارة

اگرواد نے یااس میں کنوال کھدواد نے یا کاریز بنواد نے تھی یہی تھم ہے بیہ بدائع میں ہے۔ایک شخص نے اپنا گھر ایک شخص کواس شرط سے دیا کہ اس میں رہا کرےاوراس کی مرمت کراد ہے اوراس پر پچھا جرت نہیں ہے تو بیا جارہ نہیں بلکہ عاریت ہے کیونکہ اجرت نہ ہونا شرط کردی ہے اور نفقہ مستعار چیز کا مستعیر پر ہوتا ہے نیاس گھر کا نفقہ ہے اور نفقہ مستعار چیز کا مستعیر پر ہوتا ہے بیاس گھر کا نفقہ ہے اور نفقہ مستعار چیز کا مستعیر پر ہوتا ہے بیات گھر کا نفقہ ہے اور نفقہ مستعار چیز کا مستعیر پر ہوتا ہے بیات گھر کا نفقہ ہے اور نفقہ مستعار چیز کا مستعیر پر ہوتا ہے بیات گھر کا نفقہ ہے اور نفقہ مستعار چیز کا مستعیر کے بیات کی میں ہے۔

ایک شخص کومز دور کیا کہ مستاجر کے جو درخت فلال گاؤں میں جوشہر سے فاصلہ پرتھا واقع ہیں ان کو قطع کردے ⇔

ای طرح آگریے شرط لگائی کہ مجھے بلاعیب واپس کرے یا اگر مرجائے یا عیب دار ہوجائے تو متا جرضامن ہوتو بھی اجارہ فاسد ہاوراگر معمار کے ذمہ پیشر طلگائی کہ اس ممارت کے بنانے میں اس قدرانی ذاتی اینٹیں لگائے یا درزی سے پیشر طلی کہ میری قباسی دے بشرطیکہ اس کا استر اور روئی بھرائی اپنے پاس ہے لگائے تو یہ جائز نہیں ہے اوراگر اس نے ایساہی کیا تو اجرت مقررہ واجب نہوگی بلکہ جو پچھا جراکمشل ہووہ ملے گا اور اس کے ساتھ اینٹوں کی قیمت یا استر وروئی بھرائی کی قیمت ملے گی اور بی تھم بخلاف روئی اون بیٹر ہے فاصلہ او نیٹے د صفنے والے کی صورت کے ہے بیغیا شدیمیں ہے ایک شخص کو مزدور کیا کہ متاجر کے جو درخت فلاں گاؤں میں جوشہر سے فاصلہ پر تھا واقع ہیں ان کوقطع کر دے اور بیہ کہد دیا گر آنے و جانے کا خرچہ متاجر کے ذمہ ہوگا تو مشائخ نے فرمایا متاجر کے ذمہ بی خرچہ موظف ہے شال اس ذمن کورں دوبیہ پر کٹائی کردیا خواہ ہزار دوبیکا نائے پیدا ہویا پھی نہو۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ۞ کی کی کی کی کی الاجارة

واجب نہ ہوگا اور اگر متا جرکے ذمہ خرچہ کی شرط عقد اجارہ میں لگائی ہوتو اجارہ فاسد ہے اور جائے یہ ہے کہ اس حکم میں تفصیل ہوا س طرح کہ اگر بیدر خت معلوم ہوں تو بہی حکم ہے اور اگر متا جرکومعلوم نہ ہوں تو جب تک وقت ذکر نہ کر ہے اجارہ جی نہ ہوگا اور اگر وقت

بیان کر دیا ہیتو اس قدر وقت تک وہ مز دور اجیر خاص ہوگا۔ پس متا جر پر سوائے اس قدر اجرت کے جو بیان کر دی ہے اور پھوا جب نہ

ہوگا یہ فقاو کی قاضی خان میں ہے۔ امام محمد نے جامع صغیر میں فر مایا کہ ایک خص نے کوئی زمین بعوض چند در ہموں کے اس شرط ہوگا رہے کر ایر پر لی کہ متا جراس کو گوڑ کر اس میں زراعت کر بے یا تینج کر اس میں زراعت کر بے تو بیجائز ہے اور اگر یوں شرط لگائی کہ زمین کا

تر میں کو گوڑ کی ہوئی واپس کر بے پس اگر بہی معنی ہیں تو بیا ہی شرط ہے کہ خلاف مقتضا نے عقد ہے کیونکہ بعد اجارہ پورے ہوئے ہیں کہ

زمین کو گوڑ کی ہوئی واپس کر بے پس اگر بہی معنی ہیں تو بیا ہی شرط ہے کہ خلاف مقتضا نے عقد ہے کیونکہ بعد اجارہ پورے ہوئے ہیں اگر

منعت مراد ہیں تو اجارہ کا فاسد ہونا امام محمد کے ملک کے عرف پر ہے کہ وہاں کی زمین میں ایک بارگوڑ نے سے ٹوری پیداوار دیتی ہے اور اس میں ذراعت کر بے پس اگر نے کوئکہ بعد اجارہ کے بعد اور کی سے بھر اس میں ذرائے ہیں کہ زمین میں ایک ہوئے واپس کی ذریان میں ایک بارگوٹ نے ہوگا اور ایس جہاں ہوں دو بی ہوئی اور نے کا نفع انتخاب کے بال اس کی شرط کی نے عقد فاسد نہ ہوگا اور ایس جہاں بدوں دو تمین بار گوڑ ہے کہاں اس کی مقد سے بے کہا گر کھا دو بیا مستا جر کے ذمہ قرار دیا اور ظاہر ہے کہ بیا کہ مین دینے کی شرط ہے گی س کراس کھاد کی منفحت دوسر سے سال تک ہوئی رہتی ہے تو عقد فاسد نہ ہوگا اور اگر سال آئندہ تک باتی نہیں ایک میں دوسر سے سال تک بیاتی ہوئی ہوئے ہیں اگر اس کے مقد فاسد نہ ہوگا اور اگر سال آئندہ تک باتی نہیں تھی گو تھد فاسد نہ ہوگا اور اگر ہے۔ اس کی منفحت دوسر سے سال تک بیاتی ہوئی ہوئی ہیں ہے۔

کی شرط سے مالک مکان کونفع ہے لیکن الیی شرط خلاف مقتضائے عقد ہے ہیں عقد فاسد ہوا پھراگر اس پہلی صورت میں باوجود فساد اجارہ کے متاجر نے سکونت اختیار کی تو اس پراجرالمثل واجب ہوگا جا ہے جس قدر ہویہ محیط میں لکھا ہے۔

اگرکسی شخص نے اپنے گھر کا اجارہ پیٹھبرایا کہ متاجر ہارے واسطے ایک سال تک اذان دے دے یا امامت کرا دے تو اجارہ فاسد ہےاوراگرمتا جرنے سکونت اختیار کی تو اس پرا جراکمثل واجب ہوگا اوراذ ان وامامت کی مزدوری اس کو پچھ نہ ملے گی یہ مبسوط میں ہے۔ایک مخص دی درہم ماہواری پر ایک دارا ہے اہرنے یا اپنے اہل وعیال کے رہنے کے واسطے اس شرط ہے کرایہ لیا کہ اس دار کی تغمیر کرائے گا اور جواس میں شکست وریخت ہوگی اس کی مرمت کرائے گا اور چوکیداری دے گا اور جوٹیکس سلطان وغیر ہ کی ُطرف سےاس پر باندھاجائے گاوہ ادا کردے گاتو ایسااجارہ فاسد ہےاورمشائخ نے فر مایا کیتمیر کرانے اورٹیکس دینے کی شرط کرنے کی صورت میں بیتکم بے شک سیجے ہے کیونکہ عمارت بنوا نا ما لک مکان کے ذمہ ہے اور وہ فی نفسہ مجہول چیز ہے پس اس کی شرط کرنے میں اس نے اپنے او پر ایک مجبول چیز کی شرط لگائی لیکن چو کیداری رہنے والے پر ہوتی ہے پس اس سے اس نے اپنے او پر مجبول چیز کی شرطنہیں کی توعقد فاسد نہ ہوگا اورا گرا ہے اجارہ کرنے کے بعد متاجر نے اس مکان میں سکونت نہ اختیار کی تو اس پر کرایہ واجب نہ ہو گااوراگراس میں رہاتو اجراکمثل واجب ہوگا خواہ کسی قدر ہومگر جس قدر بیان کردیا ہے اس سے زیادہ نہ دیا جائے گا پس اصل یہ قرار یائی ہے کہا گرعقداجارہ میں کرایہ کی تعدادمعلوم ہواوراجارہ کسی دوسری وجہ سے فاسد ہو جائے تو اس میں اجراکمثل دینا پڑتا ہے مگر مقدار مسمی امعلوم ہے زیادہ نہیں کیا جاتا ہے حتیٰ کہ اگر مقدار مشمی یانچ درہم ہوں اور اجراکمثل دس درہم ہوں تو یانچ ہی درہم دینے پڑیں گےاورا گرعقدا جارہ میں کرایہ کی تعدادمجہول ہویا کچھ بیان ہی نہ ہوئی ہواس سبب سے عقدا جارہ فاسد ہو گیا تو اجراکمثل واجب ہوگا جاہے جس قدر ہوسب دینا پڑے گا ای طرح اگر کچھ کرایہ معلوم اور کچھ مجبول ہو جیسے مرمت اورٹیکس کے مسئلہ میں ہے تو بھی ا جراکمثل سب دینا واجب ہوگا خواہ کسی قدر ہواور واضح ہو کہ بیکلام جو مذکور ہوا بیمقدار مسمی ہےزیادہ کرنے میں ہےلیکن مقدار مسمی ے کم کرنے کے حق میں بیچکم ہے کہ جس صورت میں مقدار مسمی کل معلوم ہواور عقدا جارہ کسی دوسری وجہ سے فاسد ہوتو اجرالمثل دینا پڑے گا اور اگر اجرالمثل مقدارمسمیٰ ہے کم ہوتو کم کر دیا جائے گا مثلاً اجرالمثل پانچ درہم ہواورمسمیٰ دس درہم ہوں تو فقط پانچ درہم واجب ہوں گےاورا گرعقدا جارہ میں پچھ کرایہ معلوم اور پچھ مجہول ہوتو اجرالمثل میں مقدارسمی ہے کم نہ کیا جائے گا جیسا کہ مرمت اور نکیس کےمسئلہ میں ہے کہا گراس مسئلہ میں اجرالمثل بانچ درہم ہوں اورمقدارمسمیٰ دس درہم ہوں تو دس ہی درہم واجب ہوں گے بیہ محیط میں ہے۔

ئىسرى فصل:

## قفیز الطحان یا جواس کے معنی میں ہیں ان اجارات کے بیان میں

قال المتر جم قفیز الطحان اجارہ کی صورت کا اشارہ ہے اور صورت اس کی کتاب میں مذکور ہے فر مایا قفیز الطحان کی بیصورت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے ایک بیل اس واسطے کرایہ پرلیا کہ میرے گیہوں اس شرط سے پیسے کہ بیل والے کوائی آئے ہے ایک قفیز آٹا ملے گایا کسی شخص کومز دور کیا اس شرط ہے کہ آ دھے یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ آئے پر گیہوں پیسے تو یہ اجارہ فاسد ہے اور جو فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كَتَابِ الاجارة

فخض ایسے اجارہ کا جائز ہوتا چاہتا ہوا سے حق میں بید حیلہ ہے کہ گیہوں والا کھر ے آئے گی ایک قفیز دینے گی شرط کرے اور بینہ کے کہ ان گیہوؤں سے دوں گایا انہیں گیہوں کی چوتھائی کھر ہے آئے میں سے دینے کی شرط کرے یعنی جس قدر ان گیہوؤں کی چوتھائی ہوتی ہے ای شرط کرے کیونکہ آٹا جب کی خاص اللہ بھوں کی طرف مضاف نہ ہوگا تو وہ ذمہ واجب ہوجائے گا اور اجرت جس طرح نقد ومشار الیہ ہوتی ہے ای طرح بھی بھی فرار دی جاتی ہوں کے اور میہوتی ہے لیں اس حیلہ سے عقد جائز ہوجائے گا اور جب عقد جائز ہوگیا تو بعد پسے جانے کے اگر چاہے تو انہیں گیہوں کے آئے میں سے چوتھائی آٹا دے دے دے یہ چیط میں ہے۔ اگر کی شخص کو اس واسطے مزدور مقرر کیا کہ میرے گیہوں بعوض ایک تفیز کے اس میں سے یا اس میں سے ایک قفیز اور ایک درہم کے عوض پسے یا اس واسطے کہ میری بکری بعوض اس کے ذی گردے کہ ایک درہم اور ایک رطل اس کا گوشت ایک قفیز اجارہ فاسد ہے بیغیا شیہ میں ہے اور اگر کی تیلی کوتل اس غرض سے دینے کہ ان کا لی دے اور اس میں سے پچھیل تیلی کوتر اس غرض سے دینے کہ ان کا تیل نکال دی اور اس میں ہے بچھیل تیلی کوتر اس غرض سے دینے کہ ان کا تیل نکال دی اور اس میں جائز نہیں ہیں تیلی کوتر اس غرض سے دینے کہ ان کا تیل نکال دی اور اس میں ہے بھیل کو دی گیل کو دی گائی کی بن قصاب کو بکری ذی کرنے کو دی اس شرط سے کہ بچھ گوشت اس بکری کا اس کودے گاتو فاسد ہے جائز نہیں ہے بھوتر نئیں کھا ہے۔

اگرکوئی پھی اس طرح کرایہ پر لی کہ اس ہے آٹا پیے اور اس میں ہے پھی ٹا موجرکودے گاتو سیح نہیں ہے بیشرح ابوالمکارم
میں ہے۔ اگر کسی جمال کو تھہرایا کہ میرااناج اٹھا کر پہنچادے اور اس میں ہے ایک قفیز اجرت دے گایا کوئی گدھااناج لادنے کے
واسطے کرایہ کیا اس طرح کہ ایک قفیز اناج میں ہے اجرت دے گاتو بیا جارہ جا گزنہیں ہے اور اگر اس نے لا داتو اجرالمثل دلا یا جائے گا محل مقدار بیان کردی ہے اس سے زیادہ نہ دیا جائے گا مخلاف اس کے کہ اگر اس طرح جمال مقرر کیا کہ نصف اناج بعوض باقی
صف کے لادکر پہنچائے تو اس صورت میں پچھاجرت واجب نہ ہوگی اور بیصورت بخلاف اس صورت کے ہے کہ اگر کھڑیاں لادنے
میں شرکت کر کی اور ایک نے کھڑیاں تو ڈکر ڈالیس اور دوسرے نے جمع کردیں تو اجرت مثل پوری واجب ہوگی چاہے جس قدر ہو
میں ہوگی بیام محمد کے نزدیک ہے بیکانی میں ہے اور واضح ہو کہ اصل بیٹھہری ہے کہ جب متاجر نے تمام بوجھا پئی ملک رکھا
اور اجیرے واسطے اس میں کی قدر دینے کی شرط کر دی تو اجارہ فاسد ہوگا اور اگر اجیرے نے اس صورت میں بوجھا ٹھا کر پہنچایا تو اس کی اجرت واجب نہ وگی اور اگر اس طرح اجیر جمال مقرر کیا کہ بوجھ میں ہے پچھ متاجر کا اور باقی اجرت میں ہو جھا ٹھا کر پہنچایا تو اس کے احمد صورت میں ہوگی اور اگر اس طرح اجیر جمال مقرر کیا کہ بوجھ میں ہے پچھ متاجر کا اور باقی اجرت میں ہو اور اجیر نے کام کیا تو پچھ
اجرت واجب نہ ہوگی اور اگر اس طرح اجیر جمال مقرر کیا کہ بوجھ میں ہے پچھ متاجر کا اور باقی اجرت میں ہوراجیر نے کام کیا تو پچھ

اگر کوئی غلام ماذون یاغیر ماذون اس شرط سے اجارہ پرلیا کہ جو کچھوہ غلام اس ٹٹو کا کرایہ کمائے اس میں سے نصف اجرت میں دیا جائے گاتو اجارہ فاسد ہے کھ

اگر کسی شخص کواس غرض سے مزدور مقرر کیا کہ اس روئی کے کھیت میں سے روئی چن دے اور اس روئی میں سے دل سیر روئی ا اس کی اجرت مقرر کی تو جائز نہیں ہے اور اگریوں کہا کہ دس سیر روئی اجرت ملے گی اور یہ نہ کہا کہ اس روئی میں سے ملے گی تو اجارہ ا جائز ہوگا یہ قاوئی قاضی خان میں لکھا ہے ایک جو لا ہہ کوسوت اس طرح تھبرا کر دیا کہ آ دھے پر اس کو بن دہ تو یہ کپڑ اسوت کے مالک کا ہوگا اور جو لا ہہ کو اجرا لمثل ملے گا گرجس قدر کپڑ ااس نے دینا قبول کیا تھا اس کی قیمت سے زیادہ نہ دیا جائے گا اور مشارکن کئے نے ایسا اجارہ بسبب ضرورت و تعامل کے جائز رکھا ہے لیکن صحیح و ہی ہے جو ہم نے کتاب سے قبل کیا ہے یعنی فاسد ہے اور اجرا کمثل ملے گا گذا فی شرح الجامع الصغیر لقاضی خان ۔ اگر کوئی غلام ماذون یا غیر ماذون اس شرط سے اجارہ پر لیا کہ جو پچھوہ فلام اس شوکا کرا میکمائے اس فی شرح الجامع الصغیر لقاضی خان ۔ اگر کوئی فلام ماذون یا غیر ماذون اس شرط سے اجارہ پر لیا کہ جو پچھوہ و فلام اس شوکا کرا میکمائے اس فی شرح الجامع الصغیر فلام کوئی کہ کوئی کوئی کئریاں تو ڑنے والا مالک داور جو کا لا ایک داور جو کراناس کامز دورے۔

190 فتاويٰ عالمگيري .... جلد 🔾 كتأب الاجارة

میں سے نصف اجرت میں دیا جائے گا تو اجارہ فاسد ہےاورغلام کواس کا م کواجرالمثل ملے گابشرطیکہوہ غلام ماذون یعنی مولی نے اس کو تصرفات کی اجازت دے دی ہو یا متاجر نے اس کواس کے ما لگ ہے اجارہ پرلیا ہواورا گروہ غلام ماذون نہ ہواور نہمتا جرنے اس کو اس کے مالک سے اجارہ پرلیا ہو پس اگروہ غلام اس کام میں تھک کرمر گیا تو متاجر کواس کی قیمت ڈانڈ دینی پڑے گی اور کچھا جرت واجب نہ ہوگی اورا گروہ غلام سیحے وسالم کئے رہاتو مستاجر پراستھسا نا اجرت واجب ہوگی پیمبسوط میں لکھا ہے۔اگر کنی شخص نے اپنی زمین سی شخص کو درخت لگانے کے واسطے اس شرط ہے دی کہ زمین و درخت دونوں میں نصفا نصف ہوں گے تو پیہ جائز نہیں ہے اور وہ درخت ما لک زمین کے ہوں گے اور اس پر ان درختوں کی قیمت ادا کرنی واجب ہوگی اور وہ اجرت دین پڑے گی جوا یسے کام کی ہوتی ہاور مزدور کو بیتھکم نیددیا جائے گا کہان درختوں کوا کھاڑ لے اور اگر دونوں نے اس کے ماحصل میں سے بچھے کھایا ہوتو مزدور نے جس

قدر کھایاوہ اس کی اجرت میں وضع کرلیا جائے گا پیمحیط سرحسی میں ہے۔

اگر کسی شخص نے اپنا شؤ ایک شخص کواس واسطے دیا کہاں ہے کام لے اوراس کوکرایہ پر چلائے بشر طبکہ جو پچھاللہ تعالیٰ رز ق عطا فرمائے وہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوجائے پس اگر اجیرنے وہ ٹولوگوں کوکرایہ پر دیا اور اس کی اجرت وصول کرلی تو تمام کرایے ٹو کے مالک کا ہوگا اور اجیر کواس کے کام کی اجرت مثل ملے گی اور اگر اس نے شؤلوگوں کو کرایہ پر نہ دیا بلکہ لوگوں ہے کا موں کا ٹھیکہ لیا اور اس ٹٹویا چو پاییے کے ذریعہ سے وہ کام پورے کئے تو جس بقدراجرت ملے گی وہ اجیر کی ہوگی اور جو پچھاس ٹٹو کا اجرالمثل ہواس قدر کرا پیر اجیرکواس کے مالک کودینا پڑے گا بیمحیط میں ہے اگر کسی مخص کواونٹ مع پکھال اس واسطے دیا کہ پانی بھر کر فروخت کرے بشر طیکہ جو کچھاللّٰد تعالیٰ اس ہےرز ق عطا فر مائے وہ ہم دونوں میں نصفا نصف تقشیم ہو جائے تو بیہ فاسد ہے پھراگراس نے اونٹ اور پکھال ہے کام لیااور پانی فروخت کیاتو سارے دام عامل کوملیں گےاور عامل پر واجب ہوگا کہ مالک اونٹ کا اجرالمثل اور پکھال کا اجرالمثل ادا کرےای طرح اگرکسی مخض کو جال شکار کے واسطے دیا بشرطیکہ جو پچھ شکار حاصل ہو وہ دونوں میں نصفا نصف رہے تو بھی جو پچھ شکار ہاتھ آئے وہ سب صیاد کا ہوگا اور جال کا اجرالمثل اس کے مالک کوادا کرے گابیذ خیرہ میں ہے۔ اگر کسی مخص نے ایک اونٹ اس غرض ے کرایہ پرلیا کہاس پراپی ذاتی چیزیں لا دکر گونوں میں بھر کر فروخت کرے بشرطیکہ جو پچھاس کی تجارت میں حاصل ہواس کا نصف اس اونٹ کا کرایہ ہوگا تو پیفاسد ہےاور جو کچھاس نے اپنی تجارت میں کمایا ہے وہ سب اس کا ہوگا اور اس پر واجب ہوگا کہ اونٹ کے ما لک کوا ہے کام کا اجرالمثل اوا کرے بیتا تارخانیہ میں ہے۔

اگرزید نے عمروکواپنا گھراس واسطے دیا کہ عمرواس میں گیہوں بھر کر فروخت کرے بشرطیکہ جو کچھاللہ تعالیٰ کے نصل ہے حاصل ہووہ دونوں کو برابرتقتیم ہواورعمرو نے اس گھر پر قبضہ کر کے گیہوں فروخت کرنے شروع کئے اور پچھے دونوں میں بہت سامال حاصل کیا تو پیسب مال عمرو کا ہوگا اور زید کواس کے گھر کا اجراکمثل ملے گا اور اگر زید نے عمر وکواس غرض ہے دیا کہ اس کوا جارہ پر دے دےاوراس میں گیہوں فروخت کئے جائیں بشرطیکہ جو کچھالٹد تعالیٰ کرایہ نصیب کرے وہ دونوں میں برابرتقسیم ہو گا تو ایساا جارہ فاسد ہےاورا گرعمرونے اس کوکرایہ پروے دیااورکرایہ وصول کرلیا تو سب کرایہ زید کو ملے گا پھر جب متاجرنے مدت اجارہ تک اس نفع عا' مل کیا تو زیدیروا جب ہوگا کہ عمرو کے کام کا جراکمثل عمروکو دے بیمجیط میں ہے اورا گرکٹی شخص کوایک درہم روزانہ مقرر کیااورشر ط کی کہ جو کچھتو شکار کر کے لائے وہ ہم دونوں میں برابرتقتیم ہوگا تو پیفاسد ہے اوراس شخص نے جو کچھ شکار کیاوہ سب متاجر کودیا جائے گا اورمتاجرکواں شخص کے کام کا اجراکمثل دینا پڑے گا اور اگر کسی غلام کواجارہ لیا اور شرط کی کہ جو پچھنفع تجارت ہے حاصل کر کے لائے اس میں نے نصف اجرت ہوگایا کی کوبکریاں چرانے کے واسطے اس شرط سے اجارہ کیا کہ بکریوں کا دودھ یا پچھ دودھ یا بکریوں کی فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🔾 کیک (۱۹۱ کیک (۱۹۱ کیک کتاب الاجارة

اون ان کے اجرکودے گاتو جائز نہیں ہے اور اجرالمثل دینا پڑے گابیتا تار خانیہ بیں ہے۔ ایک تخص کو ایک گائے اس شرط ہے دی کہ
اس کو چارہ دے اور جو پچھاس کا دودھ اور گئی حاصل ہووہ ہم دونوں میں برابر تقسیم ہوگاتو ایسا اجارہ فاسد ہے اور گائے کے مالک پر
واجب ہوگا کہ اس شخص کو اس کے کام کی اجرت دے اور اس کے اجارہ کی قیمت دے بشر طیکہ چارہ اس نے اپنی ملک ہے دیا ہواور اگر
اس نے چراگاہ ہے چرایا ہوتو واجب نہیں ہے اور وہ شخص تمام دودھ اگر بعینہ موجود ہو مالک کو واپس کرے گا اور اگر اس نے تلف کر دیا
ہوتو مالک کو اس کے مثل دے گا کیونکہ دودھ بھی مثلی چیزوں ہے ہا اور اگر اس نے دودھ کو پھاڑ کرچکا دہی بنایا تو وہ اس کا ہوگا اور اس
پرواجب ہوگا کہ دودھ مثل ڈائٹ دے کیونکہ دہی بنانے ہے مالک کاحق منقطع ہوگیا ہے اور اس کے جائز ہونے کے واسطے حیلہ یہ ہے
پرواجب ہوگا کہ دودھ مثل ڈائٹ دے کیونکہ دہی بنانے سے مالک کاحق منقطع ہوگیا ہے اور اس کے جائز ہونے کے واسطے حیلہ یہ ہے
کہا دہی بنائے پس وہ دونوں میں برابرمشترک ہوگا ای طرح اگر کوئی مرغی اس شرط ہے دی کہ اس کے انڈے دونوں میں برابر تقسیم
چوا دہی بنائے پس وہ دونوں میں برابرمشترک ہوگا ای طرح اگر کوئی مرغی اس شرط ہے دی کہ اس کے انڈے دونوں میں برابر تقسیم
ہوں یا کرم پیلہ اس شرط ہے دے کہ ابریشم دونوں کو برابر ہوتو جائز نہیں ہے اور جو پچھ پیدا ہووہ وسب مرغی اور کرم پیلہ کے مالک کو سطے

ا پہوجیز کردری میں ہے۔

پھر مالک نے جس شخص کو مالک نے جس شخص کو گائے یام فی دی ہا گراس نے کی دوسر ہے کو آدھی بٹائی پردے دی اوراس کے قضہ بین تلف ہو گئ تو جس شخص کو مالک نے پہلے دی ہے وہ ضام من ہوگا اوراگراس نے گائے کو چرنے کے واسطے چراگاہ بھیجا اور وہاں ضائع ہوئی تو دہ ضام من نہ ہوگا کیونکہ چراگاہ بھیجا اور وہاں ضائع ہوئی تو دہ بان ضام من نہ ہوگا کیونکہ چراگاہ بھیجا کا دستور جاری ہے یہ مجیط میں ہے۔ ایک شخص کو بیضہ کرم پیلہ آ دھے کی بٹائی پردے پھر جب ان اعلا وہ میں ہے نے لکا تو شریک نے کہا کہ تو جھے اعلاوں کی قیمت دے دیں اعلاوں میں ہے اپنے تول میں جھوٹا تھا تو سب بچے مالک کو لیس گاور مالک بے کہا کہ تو جھے اعلاوں کی بھی قیمت ادا کرے یہ وجیز کردری میں لکھا ہے۔ اگر عمر و نے زید کے بیفتہ کرم پیلہ یا کا جراکھل اس کو دے اور شہوت کے چوں کی بھی قیمت ادا کرے یہ وجیز کردری میں لکھا ہے۔ اگر عمر و نے زید کے بیفتہ کرم پیلہ یا کہ کہا گئا ہو کہ تو تو میں تو اس کو دیا ہوئے ہوں تو مالک کو لیس گا اور واضح ہو کہا ان کے کہا گرخود بخو دیدا ہوئے ہوں تو مالک کو لیس گا اور واضح ہو کہا ان کے کہا گئا ہو کہ کہا گئا ہو کہ کہ کہ کہا گئا ہوگا کہ کہ کہا گئا ہوگا کہ دونوں میں برابر تقیم ہوگا یہ چیط میں کھا ہے۔ زید کا قرض دار عمر و ناسے دوسرے شہر میں رہتا ہے جی زید نے خالد سے کہا کہ وہ اس کو اور داموں سے اس کو بری گردے تو پھر جو پھی کہ کہا ہو کہ اس کو میں کہ ہوگہ کو اجرائی واجرائی وا

اگر کی شخص کوکار معلوم کے واسطے مزدور کیا اور مزدوری بیان نہ کی یا خون یا مردار چیز مزدوری تھہرائی تو اجرالمثل جاہی جس قدر ہودینا پڑے گاای طرح اگر کچھ درہم گنتی میں مزدوری میں تھہرائے اوران کا وزن بیان نہ کیا حالا نکہ اس شہر میں نقو دمختلفہ رائے ہیں تو بھی بہی تھم ہاورا گرکوئی نقدزیا دہ چلتا ہوتو وہی مرادر کھا جائے گا بیوجیز کردری میں ہاگرایک تالا ب کے نزکل کا شے کے واسطے کسی شخص کواس شرط سے مزدور کیا کہ ان نرکلوں میں سے بانچ گٹھے مزدور کو ملیں گے تو جائز نہیں ہاورا گریوں کہا کہ میں نے تجھ کوان

لے ۔ قولہ بری کردےاقول حیلہ مذکور فقط تھے ہے پورا ہو گیااور داموں ہے بری کرنا صرف اطمینان ہے کہ مشتری پر فی الحال نقاضاعا کہ ہونے کا خوف بھی نہیں ہےاورا گربیری نہ کرے پھرمدت کے بعد جب جا ہے تو ہا ہمی رضامندی ہے دونوں اس تھے کوا قالہ کرلیں یا ہائع اسی قدر داموں کوخریدےاور ہا ہمی اتارا ہو فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كال ١٩٢ كال كتاب الاجارة

پانچ گٹھوں پراس واسطے مزدور کیا کہ اس تالا ب کے نرکل کاٹ دیتو جائز ہے اور اگریوں کہا کہ میں نے تجھے پانچ گٹھوں پر اس واسطے مزدور مقرر کیا کہ تو اس تالا ب کے نرکل کاٹ دیتو جائز نہیں ہے کیونکہ گٹھے مجہول ہیں یعنی معلوم نہیں کہ س چیز کے کس قدر گٹھے تھہرائے ہیں یہ فناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

جونها فصل:

ان صورتوں کے بیان میں جن میں اجارہ اس باعث سے فاسد ہوتا ہے کہ اجارہ کی میں مدینسسے کی میں ایک میں ایک میں ہے کہ اجارہ کی میں ہوتا ہے کہ اجارہ کی

چیز دوسرے کے کام میں چھنسی ہوئی ہے

پھراگر کھیتی پختہ نہ ہوئی ہواور یہ منظور ہو کہ زمین کا اجارہ جائز ہوجائے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ متا جرکو کھیتی بٹائی گیروے دے بشر طیکہ وہ کھیتی مالک زمین کی ہواور یہ شرط کھی ہرائے کہ اس میں متا جرخود مع اپنے نوکروں چاکروں کے کام کرے اور جو پچھاللہ تعالی اس میں رزق دے وہ سوحسہ ہوکراس طرح تقسیم ہوکہ اس میں سے ایک حصہ مالک کواور ننا نوے جھے متا جرکو لیس گے پھر مالک اس کو اجازت دے دے کہ جو اس کا حصہ ہے وہ اس زمین کے کام میں یا جس میں اے منظور ہو صرف کردے پھر اس کے بعد وہ زمین اس کو اجازت دے دے اور اگر وہ کھیتی کسی دوسرے شخص کی ہوتو سال گزرنے کے بعد اجارہ پر دینا چاہئے یعنی جب سال گزرجائے تو تیرے یاس اجارہ جائز ہوگا اور بیا جارہ زمانہ متنقبل کی طرف مضاف ہوگا اور ای طرح درختوں اور انگور میں بھی یہی

لے قولہ بٹائی اقول بیاس وقت جائز ہے کہ بھتی میں کوئی کام باقی ہوور نہ بٹائی پر دیناباطل ہے۔ ع قولہ یعنی یوں کہے کہ میں نے تخصے سال گزرنے پر بیہ زمین اجارہ پر دی پس اجارہ جائز ہے۔

فتأوىٰ عالمگيرى..... جلد۞ كَاتُ (١٩٣) كَاتُ (١٩٣) كَاتُ الاجارة

حیلہ ہے کہ پہلے درخت وانگور بٹائی پردے دے بیمجیط میں ہاور دوسرا حیلہ بیہ ہے کہا گروہ بھیتی مالک زمین کی ہوتو پہلے وہ بھیتی متاجر کے ہاتھ اُخرن معلوم فروخت کردے اور دونوں باہم قبضہ کرلیں بھروہ زمین متاجر کے ہاتھ اجارہ پردے دے اور اگر بھیتی کی دوسرے مختص کی ہوتو بعد مدت گزرنے کے اجارہ پردے دے اور اگر باوجوداس کے بدوں حیلہ کئے ہوئے اجارہ پردے دے اور اور پھر جب زمین خالی ہوگئی تو متاجر کے سپردکر دی تو بھی اجارہ عود کر کے جائز ہوجائے گا پی خلاصہ میں ہے۔ اگر کسی نے ایسی زمین اجارہ پردی کہ جس میں تھوڑی زمین خالی ہے اور تھوڑی زمین میں تھیتی ہے تو تھیتی والے تکڑے کا اجارہ فاسد ہے اور اس کے فاسد ہونے کی وجہ سے خالی زمین کا اجارہ بھی فاسد ہوگیا ہے جو اہر الفتاویٰ میں ہے۔

اگر کسی نخل کے چھوہارے خریدے پھر کسی قدر مدت کے واسطے نیل کواجارہ لیا جس میں پیچھوہارے سے میں میں بیچھوہارے

لكے ہوئے ہيں تو جائز جہيں 🖈

فاوی فضلی میں ہوں کھا ہے کہ اگر ایسی زمین اجارہ کی کہ جس میں تھوڑ ہے صدیمی جیتی ہے اور تھوڑی خالی ہے و خالی صدکا
اجارہ جائز ہوگا اور جس میں تھیتی ہے اس کا ناجائز ہوگا اور اگر دونوں نے اختلاف کیا تو موجرکا تو ل تبول ہوگا ہے جط میں ہے۔ اگر زمین
یا ایسی زمین جس سے پائی رہتا ہے اور وہ قابل زراعت نہیں ہے اجارہ لی تو سیح نہیں ہے کیونکہ عادت ہے معلوم ہوا کہ زراعت کی
مطلقا چھوڑ دیا چھے بیان ندکیا اور خرید سیحے ہوگئ چھر وہ درخت گے۔ اگر کی شخص نے گیہوں وغیرہ کے درخت خریدے تاکہ ان قطع کرلے یا
مطلقا چھوڑ دیا چھے بیان ندکیا اور خرید سیحے ہوگئ چھر وہ درخت گے۔ داسطے چھدت کے لئے زمین اجارہ پر لی تو جائز ہے اور اگر
اس متاج نے وہ درخت یہاں تدکیا اور خرید سیحے ہوگئ چھر اور درختوں کے مشتری نے زمین اس طرح کرایہ پر لی کہ جب تک یہ
درخت بڑھ کر پوری تھتی ہو جا کیں جب تک اجارہ ہے جو تھا اور اگر درختوں کے مشتری نے زمین اس طرح کرایہ پر لی کہ جب تک یہ
ہونے تک بیدرخت زمین پر گےر کھی متاجر کواجر ایک و بیان و بیان کی بخلاف بخیل کے کہنے کی کی صورت میں بالکل اجرت واجب
نمیں ہوتی اور فر مایا کہ متاجر کواس قدر کھیتی مطال ہے کہ جس قدراس نے شن دیا اور جس قدر راجرت ادا کی ہے اور باق اور پوری کی مطال ہو کہنے ہوئے ہیں ہوتی اور فر مایا کہ متاجر کواس قدر کھیتی موار سے میں اور اس میں اس کوزیاد تی کو اور بر کا بیان ہوگئ کے اور امام ابو یوسف کے نزد دیک سب صورتوں میں اس کوزیاد تی کو اور خوال کے اور امام ابو یوسف کے نزد دیک سب صورتوں میں اس کوزیاد تی کو اور خرایا جس میں بی چھو ہارے گیل کواجارہ لیا جس میں بی چھو ہارے گئی ہوتے ہیں تو جائز نہیں ہے کیونکہ دیاؤ کول کے اجارات میں سے نیس ہے می کوا میں ہے۔ اگر متاج نے اس صورتوں میں اجرادات میں سے نیس ہے کوال ہے۔ اگر متاج نے اس صورتوں میں اجرادات میں سے نیس ہے کولکہ ہو کہ کے دور والی کوال ہوگئی کوال کے اجارات میں سے نیس ہے کولکہ ہوتے کی دور دیا ہوتے کی کولکہ ہوتے کی دور دیں ہے۔ اگر متاج نے اس صورتوں میں اجرادات کی ہوتے کی دور دی ہوتے کی دور دی ہوتے کی کو کی کو کی کر دید کے دا سے کولکہ ہوتے کی کیکہ دور دی ہیں ہے۔ اگر متاج نے اس صورت میں اجرادات کیں کو دور کولکے کی کولکہ کی کولکہ کولکہ کیا گئی کولکہ کی کولکہ کولکہ کولک

اگرفتل میں پھل خریدے پھر وہاں کی زمین بدول فل کے اجارہ تی تو جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اور پھلوں کے درمیان درخت حائل ہے اور وہ موجر کی ملک ہے اور جو چیز اس نے اجارہ پر لی ہے وہ بھی خالی نہیں یعنی اس میں بھی موجر کی چیز یعنی درخت موجود ہے اس طرح اگر دطبہ کی جڑنہ خرید کی صرف اس کے بالائی ہے وغیرہ خریدے پھر دطبہ کے باقی رکھنے کے واسطے زمین اجارہ میں لی تو جائز نہیں ہے کیونکہ دطبہ کی جڑ ملک موجر کی ہے پس متاجراور متاجر کی ملک کے درمیان موجر کی ملک حائل رہی اور اگر کوئی ایسان فل خرید اجس میں چھوہارے گئے ہیں اور غرض میتھی کہ اس کو کا ٹ لے پھر چھوہاروں کے باقی رکھنے کے واسطے زمین کرایہ پر لے لی تو جائز ہے اس طرح اگر دطبہ مع جڑوں کے جڑی پیراس کو باقی رکھنے کے واسطے زمین اجارہ پر لے لی تو جائز ہے اور اگر ان سب

ل قوله باقی ..... پس کھیتی کوفروخت کر کے بعد خرچہ کے باتی صدقہ کرے۔

صورتوں میں زمین اجارہ لی تو جائز ہے بیرمحیط و تیمیہ میں ہے میر ہے والد ہے سوال کیا گیا کہ ایک صحف نے کچھ زمین خریز وں کی فالیز کے واسطے اجرت معلومہ پر کراہیہ پر لی اور و ہال مٹی اور کھا داس زمین کی اصلاح کے واسطے ہے اور جس نے اجارہ دی ہے اس نے نہ مدت بیان کی اور نہ کھاد کے وام بتلائے پس آیا بیا جارہ اننے میں سیجے ہے فر مایا کنہیں سیجے ہے پھر دریا فت کیا گیا کہ اگر متاجر نے اپنے یاس سے فالیز کی اصلاح اور پیجوں کے اگنے کے واسطے کچھ ضروری خرج کیا پھرمعلوم ہوا کہ بیاجارہ فاسد ہے پس بیخر چہ لغوہو جائے گا یا مالک زمین سے صان لے سکتا ہے فر مایا کہ ہاں ہور مالک زمین سے صان نہیں کے سکتا ہے پھر دریا فت کیا گیا کہ جب شرعاً صان نہیں لے سکتا ہے تو اس کو پیجمی اختیار ہے کہ جو کچھاس نے اصلاح کی ہے اس کو بگاڑ دے اورخریزے کی بیلوں کو تلف کردے تو فر مایا کہ ہاں خربوزے کی بیلوں کوتلف کرسکتا ہے لیکن جواس نے اصلاح کی ہے اس کا بگاڑنا جناشت ہے ہیں بیا فتیار نہ دیا جائے گا بیہ تا تارخانیہ میں ہے مشتری نے خرید اہوا غلام قبضہ سے پہلے بائع کواجارہ پر دیا کہ ایک مہینہ تک اس کوروٹی پکا نایا سلائی ایک درہم میں سکھلا دیتو پہ جائز ہےاور بائع نے اگرسکھلا دیا تو اجرت اس کو ملے گی اورا گرمہینہ گز رنے سے پہلے یا اس کے بعد بائع کے پاس مر گیا تو با کع کا مال گیا اور جو کچھمشتری نے کیا یہ قبضہ شار نہ ہوگا ای طرح اگر کوئی کپڑ اخریدا اور سینے یا دھونے کے واسطے ای کو اجارہ دیا تو جائز ہےاوراگروہ تلف ہوگیا پس اگر قطع کرنے ہے یا دھونے ہے اس میں نقصان آگیا ہوتو مشتری قابض شار ہوگا اور تلف ہونے ے مشتری کا مال گیا ورنہ بائع کا مال گیا اور اگر مشتری نے بائع کواس واسطے اجیر مقرر کیا کہ خریدی ہوئی چیز اس قدراجرت پراپنی حفاظت میں رکھے تو بیاجارہ فاسد ہے کیونکہ مشتری کوسپر دکرنے تک اس کی حفاظت باکع کے ذمہ ہے اس طرح اگر را ہن نے مرتبن کو شے مرہون کی حفاظت کے واسطے اجرت پرمقرر کیا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر مرتبن کو کسی کام سکھلانے کے واسطے اجارہ پرمقرر کیا مثلاً ر بن کے غلام کوکوئی ہنر سکھلا دیتو جائز ہے ای طرح اگر مالک نے غاصب کواجارہ پرمقرر کیا تو بھی حکم میں یہی تفصیل ہوگی جو مذکور ہوئی بیقدیہ میں ہے۔

سولهو (١٥ باب:

اجارہ میں شیوع نہونے کے احکام میں اور طاعات ومعاصی وافعال مباع کے واسطے اجارہ لینے کے بیان میں

ایی غیر منقسم چیز کا اجارہ جو قابل قسمت عہاور جونہیں ہے آیا م عظم میں دیک فاسد ہے اور اس پر فتو کی ہے یہ فتاو کی قاضی خان میں ہے اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے بشرطیکہ اپنا حصہ بیان کردے اور اگر اپنا حصہ بیان نہ کیا تو بھی قول کے موافق جائز نہیں ہے اور مفتی میں لکھا ہے کہ غیر تقسم چیز کے اجارہ میں صاحبین کے قول پر فتو کی ہے یہ میں بین میں ہے اور ایسے اجارہ کی صورت یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہے ایک حصہ اجرت پردیایا ایک مشترک گھر میں سے اپنا حصہ شریک کے سوائے دوسرے کو اجارہ پردیایا نصف بید ہا ہے اور ایسے اجارہ کی جو پایدا جارہ پردیایہ جو اہرا خلاطی میں ہے اور بالا جماع اگر اس نے اپنے شریک کو اجارہ پردیا تو جائز ہے خواہ ایک چیز غیر منقسم ہوجو قابل قسمت نہیں ہے یا قابل قسمت ہے خواہ اپنا پورا حصہ اجارہ پردے دیا ہویا کی قدر حصہ دیا ہویہ خلا صبیل ہے اور اگر اس سے اجارہ فاسد نہیں ہوتا ہے اس پر اجماع ہے مثلاً پورے گھر ہ

ل قولہ ہاں یعنی اجارہ فاسد ہے گرصان نہیں لے سکتا ہے۔ ع قولہ شیوع یعنی مال اجارہ علیحدہ منقسم نہ ہوخواہ ابتدائے مشتر کہ ہے یا بعد اجارہ کے مثلاً نصف کا کوئی مستحق نکلے۔ سے قولہ قابل قسمت سے یہاں ہے مراہ ہے کہ بؤارہ کے بعد منفعت ممکن ہوئے

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد كا كا كا كا كا كا كا كا الاجارة

اجارہ کیا پھر دونوں نے نصف کا اجارہ فنخ کر دیا یا ایک شخص دونوں میں ہے مرگیا یا کی قدر گھر استمتاق میں لے لیا گیا تو ہاتی کا ہاتی رہے گا اور نصاب وصغریٰ میں لکھا ہے کہ مشاع میں اجارہ جائز ہونے کی صورت رہے کہ کوئی عاکم ایسا تھم دے دے پس سب اماموں کے نز دیک بالا تفاق جائز ہوجائے گا یا کوئی تھم ایسا تھم لگائے بشر طیکہ قاضی کے پاس مرافعہ کرنا متعذر ہویا ایسا ہو کہ پہلے کل چیز کا اجارہ قرار دے پھراس میں ہے آدھی و تہائی و چوتھائی جس قدر دونوں کا جی چا جا جارہ فنخ کردیں پس باقی کا بالا تفاق جائز ہوگا یہ ضمرات میں ہے۔

مسجدوں اور باطات و پل بنانے کے واسط اجارہ لینا جائز ہے یہ بدائع میں ہے اور لغت وعلم ادب یعنی زبا نمانی سکھلانے کے واسطے اجارہ لینا بالا جماع جائز ہے یہ سراج الوہاج میں ہے اور مشاکخ بلخ نے تعلیم قرآن کے واسطے اجارہ لینا جائز رکھا ہے بشر طیکہ اس کے واسطے کوئی مدے مقرر کی ہواور فتو کل دیا کہ اس صورت میں جواجرت تھم ری ہے وہ واجب ہوگی اور اگراجارہ نہ تھرایا یامت بیان نہ کی تو مشاکخ بلخ نے فتو کل دیا کہ اس صورت میں اجرالمثل واجب ہوگا کذائی الحیط اور استحسانا ان مشاکخ نے تھم دیا کہ بچہ کے والد پر جرکیا جائے گا کہ رسمی طعام ضرور بھیجے اور شخ امام ابو بکر تھر بن الفضل فرماتے تھے کہ مستاجر پر اجرت تعلیم قرآن اداکر نے کے واسطے جرکیا جائے گا اور اگر نہ دے تو قید کیا جائے گا اور فرماتے تھے کہ ای پرفتو کی ہے اور مانند فقہ وغیرہ کی تعلیم کے لئے اجارہ لینے میں بھی بھی کہا تھا ہے اور ہمارے زمانہ میں فتو کی کے واسطے انہیں مشاکخ رحم ہم اللہ کا قول مختار ہے بیفتا و کی عتابیہ میں سے اور اگر کسی معلم کو اپ لا کے واسطے کتابت یا نجوم کیا طب یا تعبیر سکھلانے کے لئے اجارہ پر مقرر کیا تو بالا جماع جائز ہے اور فتا و کی فصلی میں لکھا ہے کہا گر کسی معلم کو اسطے کتابت یا نجوم کیا طب یا تعبیر سکھلانے کے لئے اجارہ پر مقرر کیا تو بالا جماع جائز ہے اور فتا و کی فصلی میں لکھا ہے کہا گر کسی معلم کو اسطے کتابت یا نجوم کیا طب یا تعبیر سکھلانے کے لئے اجارہ پر مقرر کیا تو بالا جماع جائز ہے اور فتا و کی فصلی میں لکھا ہے کہا گر کسی معلم

ا قوله نجوم یعنی بیغل کچربھی طاعت میں نے نہیں تو تھم قضا میں اجرت واجب ہوگی اگر چہ نجوم سیکھنا وسکھا نا دونو ںحرام ہے مترجم کہتا ہے کہاں میں تامل و اشکال ہےاور شاید نجوم سے مراداو قات نماز وشناخت قبلہ وغیرہ بجہت ستارہ مراد ہوگا واللہ اعلم فلینامل۔

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كَانُ الاجارة

کولڑکوں کے حفظ یاتعلیم خط یا ہجار کے واسطے اجارہ لیا تو جائز ہے اورا گرمعلم سے بیشر طاتھ ہرائی کہ اس کو حاذق کرد ہے اورا گر بیشر طالگائی ہے کہ بید فاسد ہے اور شروط میں لکھا ہے کہ اگر اپنا بیٹا یا غلام اس واسطے دیا کہ اس کو حساب آجائے تو نہیں جائز ہے اورا گر بیشر طالگائی کہ ان چیز وں کے سکھلانے میں کوشش کر ہے تو جائز ہے اور بھی شروط میں امام محمد سے مروی ہے کہ اگر کی محفی کو اس واسطے اجارہ لیا کہ کوئی حرفہ معین میر ہے لڑ کے کوسکھلائے ہی اگر کوئی مدت بیان کر دی مثلاً ایک مہینہ تک اس کو بیر کام سکھلائے تو عقد صحیح ہے اور اجارہ مدت پر قرار دیا جائے گا کہ اگر معلم نے اتنی مدت تک اپنے تیک اس کام میں لگایا تو اجرت کامستحق ہوگا خواہ لڑکے نے سکھلیا ہویا نہیں اور اگر مدت بیان نہ کی تو عقد فاسد ہے بھر اگر اس نے سکھلا دیا تو اجرت کامستحق ہوگا ور نہیں ہیں حاصل بیہ کہ اس میں دو ایسین ہیں اور مختار ہیہ کہ جائز ہے میں مقرات میں ہے۔

اگر کسی شخص کواس واسطے کرایہ پرمقرر کیا کہ میرے واسطے صحف یا اشعار لکھ دے اور خط بیان کر دے تو

جازنے☆

ل قولہ جائز ہے یعن تھم دیا جائے گا کہ اجرت ادا کرے پھریہاں براہ دیانت دوا خال ہیں ایک میہ کہ مینفل بھی جائز ہواور دوم میہ کہ مانڈتعلیم نجوم وغیرہ کے ہوگئے۔ اور ہرا خال کی طرف جانے والے گئے ہیں فافہم ۔

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كَانَ الاجارة

اگر بطورا جرت کے بھیجا ہے تو جس قدرا کی مہینہ کی اجرت ہے زیادہ ہواس قدرواپس لے سکتا ہے بیتا تارخانہ بیس ہے اگر کوئی
کتاب اس واسطے اجرت پر لی کہ اس میں پڑھے گا خواہ شعر ہوں جن کو پڑھے گا یافقہ کی کتاب ہو یا اس کے مانند ہوتو نہیں جا کڑئے اور
موجر کو پچھا جرت نہ ملے گی اگر چہ مستا جرنے ایسے شعروں کو پڑھا ہوا یہ بی مصحف کے اجارہ میں بھی بہی حکم ہے اور شاید بیسب مسئلہ
نظیری ہیں اور جس مسئلہ کی نظیر ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے انگور کا باغ اس غرض ہے کرا یہ پرلیا کہ اس کا فقط دروازہ کھول کر اس کو
د بھتار ہے گا اور اس کے اندر داخل نہ ہوگا کہ وحشت کم ہو یا کوئی خوبصورت میں آدی اس غرض سے اجارہ لیا کہ اس کی صورت د کھے
تاکہ دل پہلے یا پانی سے بھرا ہوا حوض اس واسطے کرا یہ پرلیا کہ تمامہ باندھتے وقت اس میں تمامہ د کھے کر درست کر ہے تو یہ سب باطل
ہے ایسے عقو د ہے اس پر پچھا جرت واجب نہ ہوگی پس اس کی نظیر مسائل سابقہ ہیں اس میں بھی اجرت واجب نہ ہوگی ہم موط میں
ہے اگر کی شخص کو اس واسطے کرا یہ پرمقر رکیا کہ میرے واسطے مصحف یا اشعار لکھ دے اور خط بیان کر دیا تو جا تر ہے اور شیخ الاسلام
ہے ۔ اگر کی شخص کو اس واسطے کرا یہ پرمقر رکیا کہ میرے واسطے مصحف یا اشعار لکھ دے اور خط بیان کر دیا تو جا تر ہے اور شیخ الاسلام

اگر کسی ذمی نے ایک مسلمان سے ٹویا کشتی اس غرض سے کرایہ پر لی کہ اس پر شراب لادکر لائے تو امام ابو حفیہ یے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک نہیں جائز ہے اور اگر مشرکوں نے کسی مسلمان کواس غرض سے اجارہ پر لیا کہ وہ مسلمان ان کا ایک مردہ مدن تک لادکر پہنچا دے پس اگر اس طور سے اس اجارہ لیا کہ شہر کے قبرستان تک پہنچا دے تو سب کے نزدیک جائز ہے اور اگر اس واسطے اجارہ لیا کہ ایک شہر سے دوسرے شہرکو لے چلے تو امام محمد نے فر مایا کہ اگر حمال کو بینہ معلوم ہوا کہ بیمردار ہے تو اس کوا جرت ملے گی اور اگر جانیا تھا تو اس کو پچھا جرت نہ ملے گی اور اس پرفتو کی ہے بیرفتاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی ذمی نے ایک مسلمان سے

ا اونٹ وغیرہ چلاتے وقت بطورراگ کے پڑھتے جاتے ہیں اس کوحدی بھی کہتے جیسا کہ قول شاعر ہے ۔ صدادی ساربان نے جب ﷺ حدی کی دل میلی میں گویا گدگدی کی فتاوى عالمگيرى..... جلد ۞ كَالْ ١٩٨ كَالْ ١٩٨ كَالْ ١٩٨ كَتَابِ الاجارة

پڑرکسی مسلمان نے کسی بجوی کی نوکری اس کام کے واسطے کی کہ بجوی کے لئے آگروٹ بھر دیا کر بے تو بچھ ڈرنہیں ہے بیہ خلاصہ میں ہے نوادر ہشام میں امام محکد سے روایت ہے کہ زید نے عمر و کواس واسطے نوکر رکھا کہ زید کے گھریا خیمہ میں آدمی کی صور تیں اور تمثال نقش کر دی تو امام محکد نے فر مایا کہ اس کو کر وہ جانتا ہوں لیکن عمر و کواجرت دلاؤں گا اور ہشام کہتے ہیں کہ اس صورت میں تاویل ہیہ ہے کہ بی تھم اس وقت ہے کہ جب تصویروں کا رنگ عمر و کی طرف ہے ہو یعنی اس نے اپنے پاس سے لگایا ہو بیز ذیرہ میں لکھا ہو اور اگر زید نے عمر و کواس واسطے مزدور مقرر کیا کہ میر سے واسطے بت تراشے یا میر سے کپڑے پرکسی حیوان کی تصویر بناد سے اور رنگ تھو ہر کا ویر بناد سے اور اگر زید نے عمر و کواس واسطے مزدور مقرر کیا کہ تصویر کا زید کی طرف سے دینا کھم اور اگر فرید نے عمر و کواس واسطے مزدور مقرر کیا گہا میں ہے۔ اگر میں سے اور اگر فرید نے دور مقرر کیا کہ میر سے اور اگر فرید نے بنادیا تو اجرت اس کو طال ہے مگر اس فعل سے گئار ہوگا ہو قاضی خان میں ہے۔

الركسى كواس واسطے اجرت برمقرركيا كەمبرے واسطے جادوج كاتعويذ لكھ دينوضچے ہے بشرطيكه خط اور كاغذ كى مقدار بيان كر

ا تولدآگروش سیعنی ان کی پرستش کے لئے کیونکہ قوم مجوں آتش پرست ہیں۔ ۲ تولد جادو کا تعویذ اقول بید مسئلہ بحوالہ فآوی قنیہ مذکور ہے اور مصنف معتزلی ہے جن کے بزدیک جادو باطل ہے اور اہل اسے بزدیک برادرٹھیک ہے قصیح جواب میہ کہ اجارہ محض باطل ہے اور بیغل حرام ہے اور جن کتابوں میں بید مسئلہ لیا انہوں نے دھو کا کھایا کیونکہ صاحب قذیہ نے اس کو خط و کا غذ ہے اشعار پر قیاس کیا حالانکہ بینلطی بر بنائے اعتزال ہے پس اس سے ہوشیار رہنا جائے۔ (۱) بید کافروں کا عبادت خانہ یعنی شیوالہ وغیرہ۔

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🔾 کی کی 🗨 🗨 کاب الاجارة

دے جیسا کہ اگر کی شخص نے کئی کواس واسطے مقرر کیا کہ میر ہے تجوب یا محبوبہ کوخط لکھ دی تو جائز ہے اور اجرت اس کوحلال ہے بیا قدیم سے ہے۔ اگر ذی نے ایک مسلمان کواس غرض ہے مزدور مقرر کیا کہ میر ہے واسطے صومعہ یا کنیہ بناد ہے تو جائز ہے ای طرح کئی ہے بیر چیا میں ہے۔ اگر کئی ذی نے ایک ذی یا مسلمان ہے نماز پڑھے کے واسطے ایک صوصہ کرابہ پرلیا تو نہیں جائز ہے ای طرح کئی مسلمان ہے دوسر ہے سلمان ہے نماز پڑھا کرے تو ایسا اجارہ ہمارے میں ہے۔ اگر کئی مسلمان ہے واسطے مقرر کیا کہ ان کو نماز پڑھا کرے تو ایسا اجارہ ہمارے علماء کے ذو کی نہیں جائز ایک مکان اس واسطے کرابہ پرلیا کہ اس کوم ہو ہو ایک ہو تو یک نہیں جائز ایک مسلمان ہے ہو تھے میں ہو ایک ہو میں ہے اور ایسا اجارہ ہمارے میں ہو تو بین اجازت کیا گیا کہ ایک مسلمان کو پانچ درہم روزانہ پر نھرانیوں کے تاقوس بجانے کی نوکری ملتی ہے اور ایا ہم ابن یوسف سے دریافت کیا گیا کہ ایک مسلمان کو پانچ درہم روزانہ پر نھرانیوں کے تاقوس بجانے کی نوکری ملتی ہو اور اگر ہمارے کا میں اس کو دو درہم طبع ہیں تو شخ نے فر مایا کہ دوسرے کام سے اچان رق پیدا کر سے اور ناقوں کی نوکری میں ہو کو جائے ہم وہ کیا ہم ہو کہ بیا کہ ہو کہ وہ اس کے موقو جائز ہم بدی کو جائز ہم اور اگر جہادیا تا قالم ہو وہ جائز کے لیا کہ میاں کو جائز ہم اور اگر کی طبعیب یا کال یا جراح کوا جرت پر مقرر کیا کہ وہ میں ہم اور اگر کی طبعیب یا کال یا جراح کوا جرت پر مقرر کیا کہ وہ مردارا تھا تا ہے یا نہ یو کہ کو جائز ہم اوراگر کی طبیب یا کال یا جراح کوا جرت پر مقرر کیا کہ وہ مردارا تھا تا ہے یا نہ یوکھ کو جائز ہم یونی ہو جائز ہے بو جائز ہم اوراگر کی طبیب یا کال یا جراح کوا جرت پر مقرر کیا کہ وہ مردارا تھا تا ہے یا نہ یوکھ کو جائز ہم یو گرائر کی طبعیب یا کال یا جراح کوا جرت پر مقرر کیا کہ وہ مردار اٹھا تا ہے یا نہ یوکھ کو جائز ہم یو گرائر کی طبعیب یا کال یا جراح کوا جرت پر مقرر کیا کہ وہ مردار اٹھا تا ہے یا نہ یوکھ کو جائز ہم کو بھی گرائی کو کر کی تو جائز ہم اوراگر کی طبعیب یا کال یا جراح کوا جرت پر مقرر کیا کہ مردار کوا کو کی تھرائی کی تا ہے تو کو گرائی کی کی تا ہم تا جرکی دو اگر تا ہم کو کر دو کر تا ہم تو کو تا کو خرو کو کر کر تا ہم تا جرکی دو کر تا ہم تو کو تا کو خرود کی تا کو تو کر کر کر کر تا ہم تو کو تا کو تا کو کر کر کر کر کر تا ہم تو کر

اگر کسی ذمی نے ایک مسلمان سے ایک گھر اس واسطے اجارہ پرلیا کہ اس میں شراب فروخت کرنے تو

امام ابوحنیفہ مِثالثہ کے نز دیک جائز ہے 🖈

ا بنٹے ہزائدہ بیہے کہ ہزمشتری کے دام ہے جب تک جاہے پکارتا جائے کہاس ہے کوئی شخص زیادہ دیتا ہے ہیں قولہ کوئی فی وقت مثلاً کہا www.ahlehageforg

فتاوي عالمگيري ..... جلد ١٠٠ کي د ٢٠٠ کي د ٢٠٠ کتاب الاجارة

اور فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہاس کو کچھ نہ ملے گا کیونکہ لوگوں کی عادت سے کہ جب بیچے واقع نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ منادی کو کچھ نہیں دیتے ہیں اور یہی مختار ہے بیے کمہیر بیدو قاضی خان میں ہے۔

ایک مخص نے دلال سے بیکہا کہ میراییا سباب فروخت کے واسطے پیش کردے اور فروخت کردے اورا گرتو نے فروخت کر دیا تو تخجے اس قدراجرت ملے گی پھراس دلال ہے وہ اسباب فروخت نہ ہوسکا اور دوسرے دلال نے اس کوفروخت کیا تو شیخ ابوالقاسمٌ نے فر مایا کہ اگر پہلے ولال نے اس کو پیش کیا اور ایک زمانہ تک وقت معتدبداس میں صرف کیا تو بقدر اس کی مشقت و کام کے اس کو اجراکمثل دیناواجب ہےاورفقیہ ابواللیث نے فر مایا کہ بیتھم قیاسی ہےاوراستحسانا جب اس نے ترک کر دیااور فروخت نہ کیا تو اس کو کچھ اجرت نہ ملے گی اور ہم ای کو لیتے ہیں اور بیامام ابو یوسف کے قول کے موافق ہے اور یہی مختار ہے بیفتاویٰ کبریٰ میں لکھا ہے اور نکاح کی دلالہ بھی کچھا جرت کی مستحق نہیں ہوتی ہے اور امام فضلی نے اپنے فتاویٰ میں یہی فتویٰ دیا ہے اور ان کے سوائے ہمارے زمانہ کے مشائخ نے یوں فتویٰ دیا ہے کہ اجرالمثل واجب ہوگا اور یہی فتویٰ دیا گیا ہے بیے جواہرا خلاطی میں لکھا ہے بیچے واقع ہونے کے بعد اگر ولال نے اپنی ولالی لے لی پھرکسی وجہ ہے وہ بیچ مشتری وبائع کے درمیان فتح ہوگئ تو ولال کودلالی سپر در ہے گی یعنی اس سے واپس نہ لی جائے گی جیسے درزی کا حکم ہے کہا گراس نے کپڑائ دیا پھر درزی کے سیئے ہوئے کو مالک نے ادھیڑڈ الاتو بھی درزی ہے مزدوری وضع نہیں کی جاسکتی ہے بینز انتہ المفتین میں لکھاہے۔اگر کسی مخص کواس واسطے مزدور کیا کہ میرے لئے آج کے روز حاب مقطع کرےاں نے ایسا ہی کیا تو متاجر پر پچھاجرت واجب نہ ہوگی اور بیرجاج مامور کے ہوں گے اور شیخ نصیر نے فر مایا کہ میں نے شیخ ابوسلیمان سے دریافت کیا کہا کی سخص نے ایک مزدوراس واسطے مقرر کیا کہ رات تک میرے واسطے لکڑیاں جمع کرے تو ابوسلیمان نے فر مایا کہا گر اس نے دن بیان کردیا تو جائز ہےاورلکڑیاں متاجر کوملیں گی اورا گرکہا کہ بیکڑیاں جمع کرےتو اجارہ فاسد ہےاور متاجریراجرالمثل واجب ہوگااورلکڑیاں اس کوملیں گی اورا گرایبا ہو کہ جولکڑیاں اس نے معین کی ہیں وہ متاجر کی ملک ہوں تو اجارہ جائز ہےاور شیخ نصیر کے نے فر مایا کہ پھر میں نے کہا کہ اگر اس نے کسی محف ہے مدولی کہ وہ لکڑیاں اس کے واسطے جمع کر دیتایا شکار پکڑ دیتا ہے تو ابوسلیمان نے فرمایا کہ بیکٹریاں اور شکارای عامل کا ہے ای طرح جال کے شکار کا بھی تھم ہے ہمارے استاد نے فرمایا کہ اس کو یا در کھنا جا ہے کیونکہ اس میں عام وخاص سب مبتلا ہیں کہلوگ لکڑیاں جمع کرنے اور گھاس کا شنے یابرن کے جمع کرنے میں لوگوں سے مدد لے کیتے ہیں اور یدکام ان سے درست کراتے ہیں پس انہیں مددگاروں کی ملکیت ان چیزوں میں ثابت ہوجاتی ہے حالانکہ سب اس سے ناواقف ہیں اورقبل اس کے کہوہ لوگ ہبہ کے طریقہ ہے ہبہ کریں یا اجازت دیں ان چیزوں کوخرچ کرتے ہیں پس ان بران چیزوں کے مثل دینایا ان کی قیمت دینا واجب ہوجاتا ہے حالانکہ لوگ اپنی جہالت وغفلت سے نہیں سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہالت سے پناہ میں ر کھے اور علم وعمل کی تو قیق دے بیر قدیبہ میں ہے۔

اگر کی مخص کواس واسطے اجارہ پر مقرر کیا کہ میرے واسطے شکار پکڑلائے یاسوت کاتے یانالش کرنے کے واسطے یا تقاضائے قرض یا اس کے وصول کرنے کے واسطے مقرر کیا تو جائز نہیں ہے اور اگر اجیر نے ایسا کیا تو اجرالمثل واجب ہوگا اور اگر ان سب صورتوں میں مدت بیان کردی تو سب صورتیں جائز ہیں اور بعض مشاک نے فر مایا کہ اگر شکار میں کوئی جانور معین کیا تو جائز نہیں ہے اگر چہ مدت بیان کردی ہواگر مال عین کے قبضہ کرنے کے واسطے کسی کواجرت پرمقرر کیا تو جائز ہے کین ام محرسے ایک روایت آئی

ا حاج ایک قتم کے کانٹے ہوتے ہیں۔ ع قولہ شیخ نصیر .....واضح ہو کہ جنگل کی لکڑیاں وشکار وغیرہ میں مباحات کا حکم یہ ہے کہ سب سے اول جس مخض کے ہاتھ آئیں وہی ان کا مالک ہوجاتا ہے پھروہ جا ہے کسی کو ہیہ کرے یا مباح کردے پس شروع مسئلہ اس بنا پر ہے کہ ککڑیاں مستاجر کی زمین یا ملک میں ہیں اس دوسرے مسئلہ میں لکڑیاں وغیرہ مباحات ہیں اس کو یا در کھو کہ یہ فقہا کے صنائع ہیں تا کہ عوام اس سے معارضہ نہ کریں۔

فتاويٰ عالمگيري ..... جلد ۞ کي د ٢٠١ کي د ٢٠١ کي د کتاب الاجارة

ہے کہ نہیں جائز ہے بیغیا شدیں ہے اور امام محد سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے ہے کہا کہ تو یہ بھیڑیا اور شیر مارڈ ال میں تجھے ایک درہم دوں گا حالا تکہ یہ بھیڑیا اور شیر دونوں شکار ہیں تو اس کو اجرالمثل ملے گا مگر ایک درہم سے زیادہ نہیں ہوسکتا ہے اور شکار متاجر کو ملے گا یہ محیط سرختی میں ہے۔ ایک شخص کو اس واسط اجارہ پر مقرر کیا کہ پکی اینٹوں اور گی ہے میری دیوار بناد سے اور استحتا تا صحیح ہے استخدم من کی اور اینٹوں میں ہے۔ اس قد را بنٹیں کے لے اور دیوار کا طول وعرض بیان نہ کیا تو قیاساً اجارہ فاسد ہے اور استحتا تا صحیح ہے اور اگر یوں بیان کر دیا کہ اس قدر پہنتہ یا خام اینٹیں تعداد میں ہیں اور ان اینٹوں کا کوئی پیا نہ بیان نہ کیا اور نہ اس کو دکھایا کہا اگر اس شہر کے لوگوں کا ایک ہی پیا نہ ہو یا مختلف پیانے ہوں تو اجارہ فاسد ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر زید نے عمر وکو پختہ اینٹیں اور بی ہوں تو اجارہ فاسد ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر زید نے عمر وکو پختہ اینٹیں اور بی ہوں تو اجارہ فاسد ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر زید نے عمر وکو پختہ اینٹیں اور بی ہوں تو اجارہ فاصد ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر زید نے عمر وکو پختہ اینٹیں اور کی کوئواں یا تہہ خانہ بیان کر دے اور تہہ خانہ کی صورت میں اس کا طول و محق و دور اور جگہ بیان کر دے اور تہہ خانہ کی صورت میں اس کا طول و عن بیان کر دے اور تہہ خانہ کی صورت میں اس کا طول و عن بیان کر دے اور تہہ خانہ کی صورت میں اس کا طول و عن بیان کر دے اور تہہ خانہ کی صورت میں اس کا طول و عن بیان کر دے اور تہہ خانہ کی صورت میں اس کا طول و عن وی بیان کر دے اور تہہ خانہ کی صورت میں اس کا طول و عن وی بیان کر دے اور تہہ خانہ کی صورت میں اس کا طول و عن وی بیان کر دے اور تہہ خانہ کی صورت میں اس کا طول و عن وی بیان کر دے اور تہہ خانہ کی صورت میں اس کا طول و عن وی بیان کر دے اور تہاں کی دیوار کی سے سے بی اس کی کوئوں کیا ہوں وی کوئوں کیا کی کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کوئوں کیا کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کی کوئوں کیا کوئوں کیا کوئوں کیا کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کوئوں کیا کوئوں کیا کوئوں کوئوں کیا کوئوں کوئوں کی

اگرمتا جرکی ملک میں اس نے کنوال کھودا ہے تو اس قدر کام کی اُجرت کامستحق ہوگا 🏠

ا گر می مخص کو کنواں کھودنے کے واسطے مز دور کیا اور طول وعرض وعمق بیان نہ کیا تو استحساناً جائز ہے اور لوگوں کے علم پر درمیانی درجہ کا مرادلیا جائے گابیوجیز کردری میں ہے اگرزید نے عمر وکواس واسطے مزدوری پرمقررکیا کہاس کے گھر میں کنوال کھودے اوراس کاعرض وطول وعمق بیان کردیا یہاں تک کہ اجارہ سیجے ہوگیا پھر جب عمر و نے تھوڑ اسا کھودا تو اس میں ایک پہاڑ نکلا کہ جس کے کھود نے میں بختی ومشقت پیش آئی پس اگرانہیں اوز ار ہے جن ہے کنواں کھودا جاتا ہے وہ پہاڑ پھر بھی کھودا جاسکتا ہے اگر چہمشقت و محنت زیادہ پیش آئے تو عمرو پر جرکیا جائے گا کہ اس کو پورا کرے اوراگران اوز ار نے بیں کھود سکتا ہے جن سے کنوئیں کھودے جاتے ہیںتواس پر کھودنے کے واسطے جرنہ کیا جائے گا اور آیا جس قدراس نے کام کیا ہے اس کی مزدوری کامستحق ہے یانہیں تو امام محد نے سے صورت نہیں ذکر فرمائی اور شمس الائمہ اوز جندی کا فتوی منقول ہے کہ اگر متاجر کی ملک میں اس نے کنواں کھودا ہے تو اس قدر کام کی اجرت كالمستحق ہوگا بخلاف اس كے اگر غير ملك مستاجر ميں كام كيا ہوتومستحق نه ہوگا يہ محيط ميں لكھا ہے اور اگرمستاجر نے تھوڑ اسا كنوال کھودا پھرالیی نرم زمین نکلی کہ مزدور کی جان ضائع ہونے کا خوف ہوا تو اس پر جبر نہ کیا جائے گابیشرح طحاوی میں لکھا ہے اورا گرمزدور ے پیشرط لگائی کہ ہر پھر ملی وزم زمین میں فی گز ایک درہم کے حساب سے ملے گایا پھر ملی زمین میں فی گز دو درہم کے حساب سے اور یانی میں فی گزتین درہم کے حساب سے ملے گا اور کنوئیں کا طول مثلاً دس گزیبان کیا تو جائز ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اور اگر مزدور نے تھوڑ اسا کنواں کھود ااور اس کے حصے کی اجرت کی درخواست کی پس اگرمتا جرکی ملک میں کنواں کھودا ہے تو اس کو بیا ختیار ہے اور جس قدر کنواں کھودتا جاتا ہےوہ مستاجر کے سپر دہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ اگر اس نے تمام کنواں کھود دیا پھر وہ بیٹھ گیا اور یانی کی بیل یا ہوا ے اس میں مٹی بھرگئی یہاں تک کہ بٹ کرزمین ہے برابر ہو گیا تو اجرت میں ہے کچھ کی نہ ہوگی اور اگر متاجر کی ملک میں نہیں کھودتا ہے بلکہ غیر ملک متاجر میں کھودتا ہے تو جب تک کام سے فارغ ہوکر متاجر کے سپر دنہ کردے تب تک اجرت کامسخق نہ ہوگاحتیٰ کہ اگر تمام کھودنے کے بعد سب کنواں بیٹھ گیا اور سپر دکرنے سے پہلے سب بٹ کرزمین سے برابر ہو گیا تو اجرت کاستحق نہ ہوگا یہ نیا بچے میں لکھا ہے اور اگر مزدور نے غیر ملک متاجر میں کنواں کھود نا شروع کیا تو متاجر کے سپر دکرنے کا پیطریقہ ہے کہ کنویں اور متاجر کے درمیان تخلیه کرد ہے اورا گرمز دور نے تھوڑ اکنواں کھود کر جا ہا کہ متاجر کے سپر دکرے تو متاجر کوا ختیار ہے کہ جب تک مز دور تمام کام aq.org

www.ahlehaq.org

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كات الاجارة

ے فراغت نیکر ہے تب تک اپنے قبضہ میں نہ لے بیغیا ثیہ میں لکھا ہے۔

اگرکی تخفی کواپنے گھر میں کنواں کھود نے کے واسطے مزدور مقرر کیا پھر جب اس نے کھود ناشر وع کیا تو جس قدر گرائی شرط مخی اس کی انتہا تک بینچنے سے پہلے پائی نکل آیا پس اگر مزدور کو آئیں آلات سے جن سے کنواں کھود تا تھا پائی کے اندر پوری انتہائے مشروط تاک کھود ناممکن ہے تو اس پر پورا کر نے کے واسطے جرکیا جائے گا اور اگر اس صورت میں کی دوسر سے اور زار کی ضرورت پڑتی ہو تو جرنہ کیا جائے گا ہو نے ترہ میں ہے اور نہر اور کار برخ تہہ نے وجہ پہلے بائی فا ہم ہوگیا پس اگر میا آئی کی انتہا تک کھود نے سے پہلے پائی فا ہم ہوگیا پس اگر پائی کی گار آئی کی دوسر سے اور زار کی ضرود ور اگر پائی فا ہم ہوگیا پس مقرر کیا کہ میر سے واسطے ایک تو فور وہ دوس کو دور نے والے کو مزدور ور نے والے کو مزدور مقرر کیا کہ میر سے واسطے ایک تواں کھود نے والے کو مزدور ور نے وی حول کھود اور اس کا گہرا و بیان کر دیا مگر مزدور نے بی حوال کو دور نے حول کھود دے اور اس کو چوتھائی مزدوری ملے گی بیٹا ہیں تھا ہے اگر کی تخص کو اس واسطے مزدور کو اس کو در نے واسطے کوئی نہریا کا رہر کھود دے اور اس کو چوتھائی مزدور کی میں جو بی کار ہر کھود دے اور اس کو چوتھائی مزدور کے بیٹا ہو بیا کی جوڑ ائی سب دکھلا دی تو جا کر ہے اور اگر سے شرط کھر اور کی تھیا ہو بی تو بیان نہ کیا تو بیاس سے بادر استحدانا جا کر نہ بیاں اور بی تیا ہو کہوں کہ میں کہ بیان کر سے اور استحدانا جا کر نہ کوٹ کی اور اگر اینوں کی تعداد بیان کر سے اور آگر جا کہ کی دور آئی اور اگر اینوں کی کوٹ کیا اور طول وعرض وعمل ہے اور استحدانا جا کر نے اور جولوگوں کا معمول ہے اور محل وعرض وعمل ہے اور انتحدانا جا کر نہ اور استحدانا جا کر نے اور جولوگوں کا معمول ہے اور کہو تو بیان نہ کیا تو قیا سیان نہ کیا تو قیا سیا واستحدانا جا کر نے اور جولوگوں کا معمول ہے اور کیا ور طول وعرض وعمل بیان نہ کیا تو قیا سیا نہ اور انتحدانا جا کر نے اور جولوگوں کا معمول ہے اور کی لیا تو بیان نہ کیا تو قیا سیا نہ کیا تو تو استحدر دور کیا ور اور کی اور کیا گور تو کیا گور تو کیا ہو کہوں کے دور کوٹ کیا گور تو کیا گور کوٹ کیا گور کور کیا تو کوٹ کیا گور کیا کہور کیا تو کوٹ کی کا نیداز دور کو کھور کیا تو تو کوٹ کیا گور کیا کہور کیا تو کوٹ کیا گور کیا گور کور کیا گور کور کیا کہور کیا کہور کیا کہور کیا گور کور کیا کور کیا کیا گور کیا کیا کہور کیا کی کور

دوسرے کی کھودی گئی قبر میں اپنامر دہ دفن کر دیا 🖈

اگرمزدورکوکوئی جگہ بتلا دی اور مزدور نے کھود نے میں اوپر کی زمین نرم پائی مگر جب کی قدر کھودی تو پھر پلی چٹان آگل پس
اگرلوگ الی صورت میں کھود تے ہوں تو مزدور پر باتی کھود نے کے واسطے جرکیا جائے گا اورا گرمزدور سے کدیا شق پچھ بیان نہ کی تو
اس نواح کے لوگوں کی عادت کے موافق رکھا جائے گا پس اگر کوفہ میں ہوتو لحد کی جائے گی کیونکہ اکش معمول بیباں کے لوگوں کا لحد پ
ہے اوراگر کی الی جگہ ہو کہ جہاں کے لوگوں میں شق کا زیادہ رواج ہے تو بیہ اجارہ شق پر رکھا جائے گا بیمب وط میں ہے نواز ل میں لکھا
ہے کہ شیخ سے دریافت کیا گیا کہ قبر کی اجرت تمام مال سے دلائی جائے گی فر مایا کہ قبر بمز لہ گفن کے تمام مال سے اجرت دی جائے گی
ہے کہ شیخ سے دریافت کیا گیا کہ قبر کی اجرت تمام مال سے دلائی جائے گی فر مایا کہ قبر بمز لہ گفن کے تمام مال سے اجرت دی جائے گی
ہے کہ بیاں سوائے ان لوگوں کے کوئی شخص نے کچھ لوگوں کو جومردہ کو نہلا تے اورا ٹھاتے جیں اجارہ پر مقرر کیا پس اگر متاجر الی جگہ ہو کہ
ہوں تو ان لوگوں کو کوئی شخص نہلا نے اورا ٹھانے والانہیں ہے تو ان لوگوں کو پچھ اجرت نہ ملے گی اور وہاں اور لوگ بھی موجود
ہوں تو ان لوگوں کو اور جوری کھی تھی تو کہ اورواضح ہو کہ جس جگہ ان لوگوں کو اجر کھود نے کے واسلے مزدور
مقرر کیا اس نے قبر کھودی پھر قبل اس کے کہ متاجر اس میں اپنا مردہ لاکر فن کرے وہ قبر گر پڑی اور پٹ گئیا گی دوسرے مسلمان نے اس میں اپنا مردہ فن کر دیا پس اگر مورو نے زید کی ملک میں بیقبر کھودی تو اس کوا جر ملے گا اوراگر اس کی غیر ملک میں کھودی ہوتو پھی اس میں دنے بھرہ کی بہذفتے ہو میں لکھا ہے۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كان الاجارة

اگر متاجر آیا اوراجیرنے وہ قبراس کے سپر دکر دی یعنی اس کے اور قبر کے درمیان تخلیہ کر دیا پھراس کے بعد قبر بیٹے گئی یا کسی شخص نے اس میں دوسر سے مرد ہے کو فن کر دیا تو اجیر کو پوری اجرت ملے گی کیونکہ اس نے معقو دعلیہ متاجر کے سپر دکر دیا اورا گرمتا جر نے اس میں اپنے مردے کو فن کیااور اجیر ہے کہا کہ اس پرمٹی ڈال اس نے انکار کیا تو استحسانا اس پرمٹی ڈالنالازم نہیں ہے لیکن میں اس شہر کے لوگوں کا ڈھنگ دیکھوں گا پس اگر بدرواج ہوگا کہ مز دور ہی مٹی ڈالتا ہے تو اس پراس کا م کے واسطے جبر کروں گا اور کوف میں بھی ایسا ہی معمول ہےاوراگر بیرواج نہ ہوگا تو اس پر جبر نہ کروں گا اوراگر اہل میت نے بیرجا ہا کہ اجیر ہی مردے کوقبر کے اندرر کھے اور کچی اینٹیں چنے تو اس کام کے واسطے اجیر پر جرنہ کیا جائے گا یہ مبسوط میں لکھا ہے۔اگر کسی مخفس کوقبر کے کھودنے کے واسطے مزدور مقرر کیا اور یہ بیان نہ کیا کہ س مقبرہ میں کھود ہے تو استحساناً جائز ہے اور جس مقبرہ میں اس محلّہ کے لوگ اپنے مردوں کو فن کرتے ہوں وہی قبرستان مرادلیا جائے گااور ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ بیتھم اہل کوفہ کے عرف کے موافق ہے کہ وہاں ہرمحکہ کا قبرستان علیحدہ ہے کہ ہرمحلّہ والا اپنے قبرستان میں اپنا مردہ وفن کرتا ہے دوسرے محلّہ کے قبرستان میں نہیں لے جاتا ہے اور ہمارے ملک میں ایسارواج نہیں ہے بلکہ ایک محلے والے بھی دوسرے محلّہ کے قبرستان میں لے جا کر دفن کرتے ہیں اس واسطے مکان وجگہ بیان کرنا ضروری ہے اوراگراییاشہر ہوکہ جہاں مثل اہل کوفہ کے ایک محلّہ والے اپنا مردہ دوسرے محلّہ کے قبرستان میں نہ لے جاتے ہوں یا وہاں ایک ہی قبرستان میں سب لوگ دنن کرتے ہوں تو ایسے شہر میں بدوں قبرستان بیان کرنے کے اجارہ جائز ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے۔اگر گور کن کو قبر کھود نے کے واسطے عکم دیا اور جگہ نہ بتلائی اور اس نے اس شہریا اس محلّہ کے لوگوں کے قبرستان کے سوائے کسی دوسری جگہ قبر کھودی تو اجرت کامشخق نہ ہو گالیکن اگر لوگوں نے میت کواسی قبر میں دفن کیا تو اس وقت گور کن اجرت کامسخق ہوااورا گران لوگوں نے گور کن ے بیچاہا کہ قبرکولیس دے یا کچ کر دے تو یہ فعل اس پر واجب نہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔اگر کی شخص نے گور کن کوقبر کھودنے کا حکم دیا اور جگہ بتلا دی اس نے دوسری جگہ قبر کھودی تو متاجر کوا ختیار ہے کہ جا ہے اجرت دے دے کیونکہ اس نے اصل قبر کھود نے میں مخالفت تھم نہیں کی تھی اورا گروصف و جگہ میں مخالفت کرنے کا لحاظ کر ہے تو اس کواختیار ہے کہ ترک کر دے اورا گرمتا جر کو بعد دفن کرنے کے بیامرمعلوم ہواتو بیرضامندی میں شار ہے بیخلاصہ میں ہےاورا گر کنواں یا قبر کھود نے میں مزدور نے کوئی پھر کا ٹاتو اجرت میں زیادتی نہ کی جائے گی چنانچہ اگر زمین نرم ہونے کی وجہ ہے اس نے آسانی پائی ہوتو اس کی اجرت میں کمی نہیں کی جاتی ہے کذا فی خزائة

فصل:

#### متفرقات کے بیان میں

اگر دریائے فرات کے کنارے کی شخص نے ایک مشرعہ بنایا تا کہ سقہ لوگ وہاں سے اپنا کام کریں اور بیٹخص ان لوگوں سے اجرت لیا کر ہے ہیں اگر اس نے اپنی ملک میں بنایا اور ان لوگوں کو پانی بھر لینے کے واسطے اجارہ دیا تو جائز نہیں ہے اگر چہاس نے اپنی ملک کے اجارہ پر دی ہے کیونکہ قصد آیہ اجارہ مین شے کے تلف کر دینے پر واقع ہوا ہے اور اگر اس واسطے اجارہ پر دیا کہ سقے وہاں کھڑے ہوا کہ واراگر اس واسطے اجارہ پر دیا کہ سے وہاں کھڑے ہوا کریں تو جائز ہے اور اگر اس نے عام لوگوں کی ملک کھڑے ہوا کہ واراگر اس نے عام لوگوں کی ملک میں مشرعہ بنایا اور پھر اس کو سقوں کو اجارہ پر دیا تو کسی طرح نہیں جائز ہے خواہ یانی بھرنے کے واسطے اجارہ دیا ہویا کھڑے ہونے اور میں مشرعہ بنایا اور پھر اس کو سقوں کو اجارہ پر دیا تو کسی طرح نہیں جائز ہے خواہ یانی بھرنے کے واسطے اجارہ دیا ہویا کھڑے ہونے اور

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کی دورت کتاب الاجارة

مثک رکھنے کے واسطے دیا ہو بیذ خیرہ میں ہاور درہم و دینار اوران دونوں کے پتروں کا اجارہ دینا اورا ہے ہی تا ہے اور رانگے کے پتروں کا اجارہ دینا جائز نہیں ہے اور کیلی اور وزنی چیزوں کا بھی اجارہ جائز نہیں ہے کیونکدان صورتوں میں عین شے سے نفع لینا بدون اس کے تلف کرنے کے ممکن نہیں ہے حالانکہ اجارہ میں صرف منفعت واخل ہوتی ہے نہ عین شے حی کہ اگر اس نے درہم و دینار کو میزان درست کرنے یا گیہوں کو پیما نہ درست کرنے یا کی وزنی چیز کومن وسیر کے درست کرنے کی غرض سے ایک مدت معلومہ تک اجارہ لیا تو اصل میں کھا ہے کہ جائز ہے اور کرخی نے ذکر کیا کہ نہیں جائز ہے کیونکہ دوسری شرط مفقو دے یعنی منفعت ہونا چا ہے گذائی البدائع اوراگر درہموں یا گیہوں کو ایک روز کے واسطے مطلقا اجارہ لیا یہ بیان نہ کیا کہ ان کو کس واسطے اجارہ لیتا ہے تو اصل میں بیر سکہ البدائع اوراگر درہموں یا گیہوں کو ایک روزے واسطے مطلقا اجارہ لیا یہ بیان نہ کیا کہ ان کو کس واسطے اجارہ لیتا ہے تو اصل میں بیرسکہ نہوں ہے اور شیخ کرئی نے واللہ کہ سکتا ہے کہ عقد جائز نہیں ہے اور اس طرف شیخ کرئی نے میل کیا ہے بید وزن کی غرض سے اجارہ لیا ہے اور دوسرا کہنے والا یہ بھی کہ سکتا ہے کہ عقد جائز نہیں ہے اور اس طرف شیخ کرئی نے میل کیا ہے بید منبیں ہے اور دوسرا کہنے والا یہ بھی کہ سکتا ہے کہ عقد جائز نہیں ہے اور اس کی خرض سے اجارہ لیا جائز ہیں کی خرض سے اجارہ لیا تو جائز ہے کیونکہ یہ منفعت مقصودہ نہیں ہے کہ کہ اللہ الکے اوراگر کوئی تر از وتو لئے کی غرض سے اجارہ پر لے تو جائز ہے کیونکہ یہ منفعت مقصودہ نہیں کھا ہے۔

اگر قاضی نے کسی کوقصاص وحدود بورا کرنے کے واسطے یعنی قصاص لے لینے اور حدود مارنے کے

واسطےاجارہ پرلیا 🖈

اگرقاضی نے اس کواپنے ساتھ مصاحبت میں اس شرط ہے رکھا کہ ہرمہینے اس کورزق دیا کرے گا تو جائز ہے ہیں اگررزق

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كان الاجارة

کی مقدار بیان کردی تو عقد جائز ہے کیونکہ معقو دعلیہ اس کی ذاتی منفعت ہاوروہ معلوم ہاورا گرمقدار بیان نہ کی تو وہ رزق کے تکم مٹامشل قاضی کے بوگا ورقاضی کو جائز ہے کہ بقدر گفایت اپنارزق بیت المال ہے لیا کرے پس جو شخص قاضی کی کی کام میں نیا بت کرے اس کا بھی بہی تکم ہے اس طرح قیام قاضی کا تھم ہے کہ اگر قاضی نے اس کو کی قدر ماہواری اجرت پر اس کام کے واسطے ٹوکر رکھا تو جائز ہے یہ بسرحوط میں ہے۔ اگر زید نے قصاص لینے کے واسطے کی تحق کو اجرت پر مقرر کیا کہ میرے واسطے کی شخص کو اجرت پر اس کام کے واسطے کی مقرر کیا کہ میرے واسطے تصاص لینے کے واسطے کی قصاص لینے کے واسطے کی تحق کے دار کیا ہم تھر کیا ہو بہت کے دار کہ میرے واسطے تصاص لینو اس کو بھوا جہت نہ میں کھا ہے کہ امام افظم میں ابو یوسف کے کنو دیک بیر جائز نہیں ہے اور امام جھڑ کے نز دیک جائز ہے اور اگر جان کا فر اس کے میر دار کے گوفی کو اس واسطے نو کر رکھا کہ مرقد وں یا جہاد کے گافی اور بین ہو گئی کو رکھا کہ مرقد وں یا جہاد کے گافی میں کھا ہے اور امام جھڑ کے نز دیک جائز ہے اور اگر جان میں کھا ہے اور دن گر کر کے جائز ہے اور اگر جان کیا تو بی جو اس کے میر دار کی میں کھا ہے اور دن گر کر نے کے واسطے مثلاً فقط ہاتھو گئی مقسود اس ہوگر کے داسطے نو کر رکھا تو بالا جماع جائز ہے کیونکہ مقسود اس ہوگر کے داسطے نو کر رکھا تو بالا جماع جائز ہے کیونکہ مقسود اس ہوگر کے داسطے نو کر رکھا تو بالا جماع جائز ہے کونکہ میں کھا ہے اور دن گر کرنے کے واسطے نو کر اسلان کی دورت کی رگیں کا شاہ ہوگر کیونکہ میا ہوگر کو تو ہوگر ہو گئی کہ اور اگر کفار مقتول پڑ ہے ہوں اور سر دار اسلام نے کہا کہ جوشمی ان لوگوں کے سرکامٹ لے اس کودی درہم ملیں گے تو جائز ہے کیونکہ میں جائز ہو کہا کہ جوشمی ان لوگوں کے سرکامٹ لے اس کودی درہم ملیں گے تو جائز ہے کیونکہ میں جو کہ دورت کی درہم ملیں گے تو جائز ہے کیونکہ میں جو کہ کہا کہ خوشمی ان لوگوں کے سرکامٹ لے اس کودی درہم ملیں گے تو جائز ہے کیونکہ میں کہا کہ کوئٹ کی جائز ہو جائز ہے کی کہا کہ تو جائز ہے کہ کی کوئٹ کر بھول کے کہ کوئٹ کی جائز ہو جائز ہے کہ کوئٹ کی کوئٹ کی کھوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ

ل قولہ ذمی اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر حربی کا فروں کونل و مغلوب کرنے کے لئے اپنے ملک کے ذمی کا فروں کونو کرر کھے تو جا ئز ہے فاقہم۔ ع بالتعاطی یعنی بدوں تول کے صرف فعل سے پورا پورا ہو گیا۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ۞ کی اور ۲۰۱ کی کی الاجارة

اس کواجراکمثل ملے گااورسیر کبیر میں ہے کہ اگر امیر السریۃ نے یعنی چھوٹے لشکر کے سردار نے کہا کہ جو محض ہم کوفلاں مقام تک راہ بتائے اس کودی درہم دیں گےتو میچے ہےاورراہ بتانے کے ساتھ اجرت متعین ہوگی اور واجب ہوجائے گی بیوجیز کر دری میں ہے۔ ایک شخص نے سیکھاہوا کتا شکار کرنے کے لئے کرایہ پرلیا تو اجرت واجب نہ ہوگی ای طرح اگر باز کولیاتھی بھی یہی علم ہے اوربعض روایات میں آیا ہے کہ اگر سیکھا ہوا کا یا باز شکار کے واسطے اجرت پرلیا اور وقت معلوم مقرر کر دیا تو جائز ہے اور نا جائز صرف ای صورت میں ہے کہ جب وقت معلوم نہ بیان کیا ہواورا گر کوئی بلی اس غرض ہے کرایہ پر لی کہا ہے گھر کے چو ہے پکڑوا دے تومنقی میں لکھا ہے کہ بیہ جائز نہیں ہےاوراگر کوئی کتااس غرض ہےا جارہ لیا کہ میرے گھر کی حفاظت اور حراست کریے تو مشائخ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے اور اگر کوئی بندر گھر میں جھاڑو دینے کے واسطے کرایہ پرلیا تو مولا نارضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ جائز ہونا جا ہے بشرطیکہ مدت معلومہ بیان کر دی ہو کیونکہ بندر مارنے ہے کام کرتا ہے بخلاف بلی کے کہوہ مارنے ہے بھی کام نہیں کرتی ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اور منتقی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مرغ اس واسطے کرایہ پرلیا کہ سبح کے وقت آواز دیا کرے تو جائز نہیں ہے اور اس مقام پرایک اصل بیان کی ہےوہ بہے کہ جو چیز اس میں کسی کے فعل سے نہ ہواور نہ بیہ وسکے کہ آ دمی اس کو مارکراس سے بیام لے تو اس مجترط سے اس کی بیچ جائز نہیں اور نہ اس غرض ہے اس کا اجارہ جائز ہے بیمجیط میں لکھا ہے جانوروں میں بکری وغیرہ کے گا بھن کرانے کے لئے مثلاً نربکرا بکرایہ لینااور مالک کواس کی اجرت لینا جائز نہیں ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگر کوئی فرش اس غرض ہے کرایہ پرلیا کہ اس کواپنے مکان میں بغرض مجل بچھا دے مگر اس پر نہ بیٹھے نہ سوئے تو جائز نہیں ہے ای طرح اگر کوئی شؤ اس غرض ہے کرایہ پرلیا کہا ہے کوتل میں رکھے تو جا ئزنہیں ہے بیے ہمیریہ میں ہے اگر کسی شخص نے کوئی گھوڑ ااس غرض ہے کرایہ پر لیا کہاہنے دروازے پر باندھے تا کہلوگ دیکھیں کہاں کے یہاں بھی گھوڑا ہے یا پچھ برتن اس غرض ہے کرایہ پر لئے کہا پخ یہاں تجل کے واسطے رکھے اور ان کو استعمال میں نہ لائے یا کوئی گھر اس غرض ہے لیا تا کہلوگ گمان کریں کہ اس کے پاس بھی محل ہے اور اس میں سکونت نہ کرے گا یا کوئی غلام اس واسطے لیا کہ لوگ گمان کریں کہ اس کے پاس بھی غلام ہے اور متاجراس سے غدمت نہ کے گایا فقط اپنے گھر میں رکھنے کے واسطے درہم اجارہ پر لئے تو سب صورتوں میں اجارہ فاسد ہےاور کچھا جرت واجب نہ ہو گی لیکن اس نے جو چیز اجارہ پر لی ہےاگر وہ نفع کے واسطے بھی جھی اجارہ پر لی جاتی ہوتو اجرت واجب ہوگی بیہ خلا صہ میں ہےاور منتقی میں ہے.

اگر کوئی بھرایا مینڈ ھااس فرض ہے اجارہ پرلیا کہ اپنی بھریاں و بھیڑیاں اس کی چال پرآ گےرکھ کر چلائے گو ناجا نزے یہ محیط وفقاوئی قاضی خان میں ہے اگر کوئی زمین اس فرض ہے اجارہ پر لی کہ اپنی بھریوں کواس زمین کے گیہوں وغیرہ کے درخت چرا دے یا کوئی بھری اس واسطے کرایہ پر لی کہ اس کی اون جھاڑ لے تو یہ فاسد ہے اور متاجر کو درختوں اور اون کی قیمت دینی واجب ہوگ کیونکہ یہ موجر کی ملک تھی کہ جس کو متاجر نے بذریعہ عقد فاسد کے حاصل کیا ہے بخلاف اس کے اگر گھاس چرانے کے واسطے اجارہ لیتو گھاس کی قیمت نہ دینی پڑے گی کیونکہ گھاس مباح ہے بیٹھیا ثیہ میں ہے۔ اگر تلوار باندھنے کے واسطے ایک مہینہ تک کرانیہ پر لی یا تیراندازی کے واسطے کوئی کمان ایک مہینہ تک کرانیہ پر لی تو جائز ہے یہ محیط میں ہے اگر کوئی زمین اس فرض ہے اجارہ پر لی کہ اس میں تیراندازی کے واسطے کوئی کمان ایک مہینہ تک کرانیہ پر لی تو جائز ہے یہ محیط میں ہے اگر کوئی زمین اس فرض ہے اجارہ پر لی کہ اس میں

ا ترجمہ یوں بھی ہوسکتا ہے کہ جوفعل ان میں ایسا ہو کہ کسی کے سکھلانے سے نہ ہواس میں آدمی ایسانہیں کرسکتا ہے کہ مار پیٹ کر کے اس سے بیام لیے پس اس شرط سے اس کی نئٹے وا جارہ جائز نہ ہو گاوالمال فی ابوجبین واحد دلکن الاولی مااختیار ہالمتر جم فاقعم ۔ ع اشارالمتر جم الی ان فی العبارة تسامحاً فان اصل البیع جائز وانمالا یجوز البیع فیہ لہذ الشرط و کذافی الاجارة ۔ ع یعنی آگے آگے وہ چلے پیچھے بھیئریاں۔ كتاب الاجارة

فتاویٰ عالمگیری ..... جلدی کی کردی کا کہا ہے۔ ل پھیلا دے اوروقت بیان کردیا تو بھی جائز نہیں ہے بیوجیز کردری میں لکھا ہے ایک

جال پھیلا دےاوروفت بیان کردیا تو بھی جائز نہیں ہے بیوجیز کردری میں لکھا ہے ایک شخص نے دوسرے کو حکم دیا کہ اس پیتل کا قتمہ اس قدراجرت پر بنا دے حالا تکہ پیتل غصب کیا ہوا ہے اور کاریگر کومعلوم ہے کہ بیخض خاصب ہے پھراس نے بنایا تو اس کواجرت ملے گی بیرقدیہ میں ہے چوراور غاصب نے اگر کسی کواس غرض سے مزدور کیا کہ بیر مال مسروقہ یا مغصو بداٹھا کر پہنچا دتو جائز نہیں ہے کیونکہ غیر کا مال نشخل کرنا معصیت ہے کذافی محیط السنرھسی۔

سترهو (٥ باب:

## جومتاجر پرواجب ہے اور جوموجر پرواجب ہے اس کے بیان میں

اجارہ کی چیز کا نفقہ موجر کے ذمہ ہے خواہ اجرت میں مال عین کھہرا ہویا منفعت بیمجیط میں ہے کرایہ کے ٹو وغیرہ کا دانہ جارہ دینااوریانی پلاناموجر کے ذمہ ہے کیونکہ وہ موجر کی ملک ہے اور اگرموجر کی بلااجازت متاجرنے اس کوچارہ دیا تو اس نے احسان کیا موجر ہےوا پس نہیں لے سکتا ہے بیہ جو ہرۃ الغیر ہ میں ہے۔مکان کے کرا یہ لینے میں مکان کی عمارت بنوانا اور کہ مگل کرانا اور پرنالوں کی در تی اور عمارت کی مرمت سب ما لک مکان کے ذمہ ہے اور ای طرح ہرالی چیز کہ جس کے یوں ہی چھوڑ دینے ہے رہے میں خلل پڑتا ہے اس کی درستی مالک مکان کے ذمہ ہوگی اور اگر مالک مکان نے اس کی درستی سے انکار کیا تو مستاجر کواس میں سے نکل جانے کا اختیار ہے لیکن اگر ایساوا قع ہوا کہ جس وقت اس نے کرایہ پرلیا ہے اس وقت بھی ایسا ہی تھااور اس نے دیکیے لیاتھا تو نہیں چھوڑ سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں متا جرعیب پر راضی ہو چکا ہے اور شیخ اوحدالدین سفی نے عمدۃ الفتاویٰ میں لکھا ہے کہ ایک صحف نے ایک بیت کرایہ پرلیا حالانکہ اس کی حصت میں تکوں کا بھراؤ ہے پھراس کی حصت میں سے بارش کا پانی ٹیکنے لگا تو اس کی اصلاح کے واسطے مالک بیت پر جرع نہ کیا جائے گا کیونکہ کوئی شخص اپنی ملکیت کی درتی کے لئے مجبور نہیں کیا جاتا ہے بیظہیر یہ میں ہے۔اگر کوئی مکان کرایہ پرلیا حالانکہاس میں روشندان نہیں ہے یااس کی حجت پر برف جما ہوا ہے اورمتا جرکویہ بات معلوم بھی ہوگئی تو بھراس کو اجارہ فتح کرنے کا اختیار نہ ہوگا بیقدید میں ہے یانی کے کنوئیں اور چہ بچے اور موری کا درست کرانا مالک مکان کے ذمہ ہے اگر چہ متاجر کے فعل سے بھر گیا ہولیکن اس کی درست ہے واسطے ما لک پر جبر نہ کیا جائے گا اور مشائخ نے فر مایا ہے کہ اگر اجارہ کی مدت گزر گئی اور متاجر کے جھاڑو دینے ہے مکان میں خاک جمع ہوگئ ہے تو اس کا اٹھوا نامتا جرپر واجب ہے کیونکہ بیای کے فعل ہے جمع ہوئی ے پس ایسا ہے کہ گویا اس نے رکھی ہے اور اگر ایسا ہو کہ چہ بچے وغیرہ کا پیٹ اور موریاں متاجر کے فعل سے بھر کئیں تو قیاس پیر جاہتا ے کہاں کا اگر دانامتا جرکے ذمہ ہوجیے را کھاور کوڑے کا دور کرانااس کے ذمہ ہے لیکن مشائخ نے استحسانا بیتکم دیا ہے کہ لوگوں کے رواج اورعادت کی وجہ سے بیجی ما لک مکان کے ذمہ ہے چنانچہا گراس کی وجہ سے زمین معیوب معلوم ہوتی ہوتو اس کا دورکرا نا مالک کے ذمہ ہوتا ہے پس اس کو بھی عادت ہی پرمحمول کیا ہے۔

اگرمتا جرنے اس میں ہے کوئی چیز درست کرائی تو جو پچھاس نے خرچ کیا وہ کرایہ میں محسوب نہ ہو گااور مستاجرا حسان ع کرنے والا قرار دیا جائے گا یہ بدائع میں لکھا ہے روشندان اور سیڑھیوں کی درتی موجر کے ذمہ ہے اور برف اٹھوانے میں مشاکخ کا

ل فان قلتها السرقة زالت العصمة و تحولت قلم يكن معصية ولانقل مال الغير قلت بل يسقط عنه ملك المالك الا في حق الضمان عندالقطع عنه ملك المالك الا في حق الضمان عندالقطع عنه ملك المالك المالك الا في حق الضمان عندالقطع عن قوله جر بلكم متاج كوچور وين كاافتيار بوگاه على احمان محرج بكم الك نيابور

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كتاب الاجارة

فعنل:

## توابع<sup>ا بھ</sup>ی اسی باب سے متصل ہے

اگرسم قندیا بخاراتک کوئی ٹؤ کرایہ پرلیا تو جب ٹؤ والاشہر میں داخل ہوتو اس پراستحسانا واجب ہے کہ متاجر کے گھر تک

ا توابع جمع تابع کی ہے مثلاً روٹی پکانے کے واسطے نابائی کو مقرر کیاتو آٹا گوندھناروٹی پکانے کتابع ہے۔ ع قولہ خاصد یک وہ ہے جوعام دعوت نہ ہو بلکہ خاص کے واسطے ہواور ہمارے عرف میں یہ بھی باور چی کا کام ہے۔

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ ، كات الاجارة

پہنچائے یہ خزلنہ الفتاوی میں ہے اورا گرکوئی شؤ اس غرض ہے کرایہ پر کیا کہ مستاجراس پر بوجھ لا دے گا تو شؤ کے اوپر ہے بوجھ اتارنا شؤوالے نے ذمہ واجب ہے اورا تار کرمتا جرکی حویلی میں پہنچا نااس کے ذمہ نہیں ہے لیکن اگرا سے مقام پر بیصورت واقع ہوئی کہ جہاں اتار کر پہنچا نا بھی شؤوالے نے ذمہ ہوتا ہے یعنی ایسارواج ہے تو وہاں اس کو پہنچا نا پڑے گا یہ خزائہ المفتین میں ہے اورا گرحمال نے بوجھ اٹھایا تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ گھر کے اندر پہنچا دے مگر بیواجب نہیں ہے کہ چڑھ کر جھت پر در بچہ میں اتار دے لیکن اگر سے بیشر طکر کی جائے تو ہوسکتا ہے اسی طرح مشکوں میں بھرنا بھی اس کے ذمہ نہیں ہے لیکن اگر شرطے کے قرمہ ہو الیوٹ نے اپنی نوازل میں ذکر فر مایا کہ بن چکی کی نہر اگر وانا موجر کے ذمہ ہے کیونکہ بن چکی فقاد کی قاضی خان میں ہو الیک ہوں پائی کے نہیں چکی کی نہر اگر وانا موجر کے ذمہ ہے کیونکہ بن چکی میں ہوتا لیکن اگر نہر اگر وانا متا جرکے ذمہ شرط کر کی تو ہوسکتا ہے بیہ محیط سرحی میں ہوتا لیکن آگر نہر اگر وانا متا جرکے ذمہ شرط کو اگر نہ ہو اور سیدی کی شرط فاسد ہے بیخزائۃ المفتین میں لکھا ہے امام محمد سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک دھو بی کو کپڑوں پر کندی کرنے کے لئے شرط فاسد ہے بیخزائۃ المفتین میں لکھا ہے امام محمد سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک دھو بی کو کپڑوں پر کندی کرنے کے لئے کین اگر دور بی نے نہ لکہ سے شرط کر لی ہوتو ایسانہ ہوگا یہ مجھ طرحتی میں لکھا ہے۔

اگر کوئی حمال اس شرط ہے کرا یہ پرمقرر کیا کہ اپنی پیٹھ اور مستاجر کے جانو روں پر لادکر گیبوں پیٹھاد ہے تو ہی اور گوری اور گاری اور گیبوں پیٹھاد ہے تا وہ اور اللہ ہے نے فر مایا کہ ہمارے وف میں گوئین ہر حال میں مستاجر کے ذمہ ہوں گی لیکن اگر میشر طفیمرا کے ذمہ ہوں گی لیکن اگر میشر طفیمرا المحتمال کے کہ جان کے لائے اور وجہ اس کی ہیہ ہے کہ رسیاں اس واسطے ہوتی ہیں کہ بو جھ گرنے نہ پائے اور اگر کی شخص نے حمال کو اجرت پر مقرر کیا کہ میری گوئین فلاں مقام تک پہنچا دے پھر جب حمال اس مقام تک پہنچا تو ایک دار میں اتر اور وہاں گونوں کو اتا را پھراس کے مالک کووزن کر کے دے دیں اور پھران کے مالک نے چندر و و تک وہاں ہو ہو گونین ندا تھوا تمیں پھراس جگہ کرا ہی کہ پھراس کے مالک کووزن کر کے دے دیں اور پھران کے مالک ہی تو مشارخ نے فر مایا کہ اگر حمال یا مستاجر دونوں میں ہے کی بابت باہم سب نے بھڑ اکیا اور مالک مکان نے حمال ہے کر اپیے طلب کیا تو مشارخ نے فر مایا کہ اگر حمال یا مستاجر دونوں میں ہے کی جو کے ان گونوں کو اس جل اس جگر اور کر ایو دینا واجب ہوگا اور اگر ہوں کرا یہ چکا اور اگر ہوں کرا یہ جان کونوں کو اس جل کہ بیکر ایو جان گونوں کو اس کر ایو دینا واجب ہوگا اور اگر ہوں کرا یہ جان کہ بیکر ایو جان کونوں کے مالک نے جمال ہے مطالبہ کیا کہ دوبارہ ان کا وزن کر دیو اس پر جبر نہ کیا جائے گا ہونا وی خواجب ہوگا ہو اگر ہو اس کی اور خواجب ہوگا اور اگر ہوائی تا تا کی ہو واجب ہوگی یہ حادی میں ہے شخ ابو کر سے دریا فت کیا گیا کہ ایک خوف نے باغ انگور میں اگور میں اس قدر میں بیان کو تر خواجب نہ ہوگہ ہوں تو چن لیمنا اور جس کون کرنا واجب ہوگا اور اگر موازیہ بیمن کھا ہے ۔ پیا تار خانیہ میں کھا ہے۔

تو تو لے خور دخت کے تو خر مایا کہ اگر اس کی تھد این کرے گا تو اس کووزن کرنے کی تکلیف شددے گایا اس کی تعذیب کرے گا تو اس کووزن کرنے کی تکلیف شددے گایا اس کی تکذیب کرے گا تو اس ہے کہ گاگور میں اس قدر میں بی مشتر ہی اس کی تھد این کر کے گا تو اس کووزن کرنے کی تکلیف شددے گایا اس کی تکذیب کرے گا تو اس ہے کہاگا کہ جھاتو کی خور میں کہا کہ کے خور مواج کیا گور کیا گیا ہو کہ کورن کرنے کی تکلیف شددے گایا اس کی تکذیب کرے گاتو اس کے دریافت کیا ہو کے گیا ہو کہ کہا کہ کے گائور کی تکلیف شددے گایا اس کی تکذیب کرے گائور کیا تو اس کورن کرنے کی تکلیف شددے گائور کی تو کیا گور

شیخ ابوالقاسم سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے سے ایک گیہوں قرض لئے اور مقرض نے ایک شخص حمال اس کو

اے قولہ تو آنے پر یعنی پیٹھبرا کہاں باغ کےانگورتو ژکر لے جائیں گے پس دیکھا جائے کہ مجازۃ ہے یعنی پچھنا پ تو لنہیں ٹھبری تو مشتری سب تو ژلے۔ ع قولہ تول دےاقول یہی اصل میں ہےاورصواب ہے کہ تکذیب کرے گا تو خوداس کے تو لئے کو ہر داشت کرےگا۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی دام

کرایہ پرکردیا تو شخ نے فرمایا کہ اس کا کرایہ فرض دینے والے پر واجب ہوگالیکن اگر متعقرض نے اس سے کہا کہ کوئی حمال بھے کرایہ کرد ہے تو اس کا کرایہ قرض دینے والے پر واجب ہوگا مگر مقرض کو اختیار ہوگا کہ یہ کرایہ جواس نے ادا کیا ہے اس کو متعقرض سے واپس لے یہ حاوی میں ہے اور شخ ابونصر الد ہوگ سے دریافت کیا گیا کہ ایک حمال نے چندروز تک راستہ میں اس غرض سے تو قف کیا کہ متاجر کواس اناج کی گونوں کا کرایہ زیادہ پڑے تو ان گونوں کا کرایہ کشخص پر واجب ہوگا فرمایا کہ حمال اس تو قف کرنے کے باعث سے خلاف کرنے والا نافر مان ہوگیا اور اس پر واجب ہوا کہ جو پچھاس نے اجرت وصول کی ہے اس کو بہاں متاجر کو واپس کر وے گرگونوں کی اجرت متاجر کے ذمہ ہور ہے گی ہے تا تار خانیہ میں ہے۔

#### (ئهارهو (١٥ بار):

اس چیز کےاجارہ کے بیان میں جو باہم دوشر یکوں کے درمیان مشترک ہواور دو اجیروں کواجارہ پرمقرر کرنے کے بیان میں

عیون میں لکھا ہے کہ گیہوں دو شخصوں میں مشترک تھے لیں ایک شریک نے دوسرے سے ایک چو پایداس واسطے کرایہ پرلیا کہ گیہوں میں سے اپنا حصہ لا دکر فلاں مقام تک لے جائے حالانکہ گیہوں غیر مقسوم یعنی بے بانے ہوئے تھے ہیں اس نے سب گیہوں لا دکروہاں پہنچائے تو اس کو پچھا جرت نہ ملے گی اوراگر ایک شریک کے پاس کشتی ہواوراس نے جاہا کہ گیہوں دوسرے شہر میں منتقل کرے پس ایک نے دوسرے کشتی کے مالک ہے کہا کہ آ دھی کشتی مجھے کرایہ پر دے اور میراحصہ اس پر لا دے اور باقی اپناحصہ باقی نصف کشتی پر لا دے اس نے ایسا ہی کیا تو جائز ہے اس طرح اگر دونوں نے ان گیہوں کے پیانے کا ارادہ کیا اور دونوں میں ہے ا یک کے پاس چکی ہے پس دوسرے نے چکی والے ہے آدھی چکی اپنے حصہ کے پیانے کے واسطے اجارہ پر لی تو بھی یہی حکم ہے اور اگرایک نے دوسرے شریک ہے یوں کہا کہ میں نے تیراغلام تجھ ہے کرایہ پرلیا تا کہ بیا گیہوں جوہم دونوں میں مشترک ہیں اٹھا کر لے چلے تو جا رَنبیں ہے اس طرح اگر اس کے غلام کوان گیہوں کی حفاظت کے واسطے اجارہ پرلیا تو بھی جا رَنبیں ہے اور امام محد ؓ نے فر مایا کہ ہرایسی شے جس ہے کوئی کام انجام ہوتا ہواور ایک شریک نے دوسرے سے اجارہ پرلیا تو جائز نہیں ہے جیسے چوپایہ وغیرہ اور ہرایی شے کہ جس کی ذات ہے کوئی کا منہیں ہوتا ہے اور اس کوایک شریک نے دوسرے سے اجارہ پرلیا تو جائز ہے جیسے گون وغیرہ اور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ بیقول روایت مبسوط کے خلاف ہے کہ وہاں کتاب المضاربۃ میں فرمایا کہ اگرایک شریک نے دوسرے سے کوئی گھریا دوکان اجارہ پر لی تو اجرت واجب نہ ہوگی اور قدوری نے ذکر فر مایا ہے کہ جوالیی چیز ہو کہ بدوں مال مشترک میں کا م کرنے کے اس کی اجرت کامستحق نہ ہوتا ہواور اس کوایک شریک نے دوسرے کواجارہ پر دیا تو جائز نہیں ہے مثلاً ایک نے اپنے تیسُ یا اپنے غلام یا ٹوکو گیہوں اٹھانے کے واسطے اجارہ پر دیایا کپڑے پر کندی کرنے کے واسطے اجارہ پر دیا تو اجرت کامستحق نہ ہوگا اور جو چیز ایسی ہو کہ جس کی اجرت کامستحق بدوں مال مشترک میں کا م کرنے کے ہوتا ہوتو اس کا اجارہ جائز ہے مثلاً کوئی گھر اس واسطے کرایہ پرلیا کہ اس میں گیہوں حفاظت ہے رکھے یا کشتی یا گون یا چکی اجارہ پر لی تو جائز ہے۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد ک کي کي کي اام

فخرالدین قاضی خان نے فرمایا کہ جو پھو قد وری نے ذکر کیااور عیون میں نہ کور ہے ای پرفتو کی ہے یہ کبری میں ہے نواور بن ساعہ میں نہ کور ہے کہ دو قصوں کوا جیر مقرر کیا کہ جر سے گھر تک پیکڑی ایک درہم پراٹھا کر پہنچادیں بھر دونوں میں ہے ایک نے اس کو اٹھایا تو اس کو آدھا درہم سلے گااوراک نے احسان کیا بشرطیکہ قبل اس کے دونوں حمالی یا اور کام میں شریک نہ ہوں اس طرح آگر دونوں کو دیوار بنانے یا کنواں کھود نے کے واسطے اجرم تھر کیا اور ایک نے ایسا کیا تو بھی بہی تھم ہوگا اور اگراس ہے پہلے دونوں شریک ہوں تو ایک کے اضافے برحت واجب ہوگی اور ایک کا ٹھانا بوجہ شرکت کے مشل دونوں کے اٹھانے کے قرار دیا جائے گا اور ایک کا اٹھانا بوجہ شرکت کے مشل دونوں کے اٹھانے کے قرار دیا جائے گا اور ایک کا ٹھانا میں ہے دائر ایک تھے اس واسطے اجارہ پرلیا کہ فلام میرے واسطے کہر اور ایک روزوں کو اٹھانے کے قرار دیا جائے گا اور کہا تو ایس میں ہے کہ اگر ایک تحصہ اس واسطے اجارہ پرلیا کہ فلام میرے واسطے کہر اور اجارہ میر میر اس کے کہر اور ایک تو ہوائر ہے یہ محیط سرخری میں ہے اصل میں ہے کہ اگر ایک تحصہ نے ایک قوم کو اس واسطے اجارہ پرمقرر کیا کہ میر کے واسطے تبہ خانہ کھودی اور اجارہ میں میر موروں کی تعداد اور اجرت مزوروں کی تعداد اور اجارہ ہوگی اور اس نے دوچو پائے میں من گیہوں لادنے کے واسطے کرا یہ پر سے اور اگر دی تو اس کو اس کی تھر کردی تو اس کو اس کیا ہور تو ہوئی اور اس نے دوچو پائے میں میں اس کو اعشار کی واس کے تعداد اور آگر ایک جس کے باعث سے اجرت میں میں تو اور اگر ایک ہو ایک اس میں کم نقاوت ہو کیا کہ اس میں میں تھر تی کہ اس میں کم نقاوت ہو کیا کہ اس میں کم نقاوت ہو گا تو مشل جو پاؤں کے مسلمے کیس میں اس کھیم ہوگا۔ در میں کی تعداد اور کئی گیس میں ہوگا۔ در وروں کی تعداد اور کرتی کے تعداد کو ان کی کھیل ہوا تھاوت نہ ہوا واراگر کھلا تھاوت ہوگا تو مشل جو پاؤں کے مسلمے کان میں بھی اجرب سر مردوں کی تعداد اور کرتی کے تعرب سے تقسیم ہوگا۔ مردوں کی تعداد کو ان میں کہ کی کو سے ساتھ مردوروں کی تعداد اور کرتی کے تقسیم مورگر کی کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ مردوروں کی تعداد اور کرتی کے تعداد کو میں کو ساتھ کے دوروں کی تعداد کو کرتی کے دوروں کی تعداد کیا کہ کیس کے دوروں کی تعداد کو کرتی کو کرتی کی کو سے کا کیس کے دوروں کی کو کرتی کے دوروں کی تعداد کی کیس کی کیس کیس کی کیس کی

ایک عورت نے اپنا گھر اور سکنی سب ایپے شوہر کوا جارہ پر دیا تو اس مقام پر مذکور ہے کہ عورت کو کچھ

ا قولہ تعداد مثلاً دونفر ہوں تواجرت پورے دس حصہ کردی جائے گی۔ ع قولہ شرکت یعنی پہلے ہے ان دونوں مزدوروں نے ہاہم شرکت عملی نہیں کھبرائی کہ ہم دونوں کام کیا کریں اور جو کچھ حاصل ہووہ ہم میں مساوی ہو۔ فتاوى عالمگيرى..... جلد كا كا كا كا كا كا كا الاجارة

ساقط ہوجائے گی اگران دونوں نے ای دوکان میں کام کیا کیونکہ اس نے معقو دعلیہ کو پر دنہ کیا یہ محیط میں ہے۔ ایک عورت نے اپنا گر اور سکنی سب اپنے شوہر کو اجارہ پر دیا تو اس مقام پر مذکور ہے کہ عورت کو کچھا جرت نہ ملے گی اور یہ صورت بمز لہ اس کے ہے کہ شوہر نے اس عورت کوروٹی یا سالن پکانے کے واسطے اجارہ پر لیا اور جا ہے یہ کہ جائز ہواور قاضی خان نے ذکر کیا کہ فتو کی یہ ہے کہ صحیح ہے یہ کہ برگی میں ہے اجارات الاصل کے آخر باب اجارات الدور میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک مہینہ کے واسطے ایک دار کرایہ پر لیا اور مالک مکان اس کے ساتھ آخر مہینہ تک اس مکان میں رہا بھر متاجر نے کہا کہ میں تجھے اجرت نہ دوں گا کیونکہ تو نے میرے اور مکان کے درمیان تخلیہ نہیں کیا تعنی قبضہ کامل نہ دیا تو جس قد رمتا جر کے قبضہ میں رہا اس کے حیاب سے اس کو کرایہ پر دینا پڑے گا اس مکان کے درمیان تخلیہ نہیں کیا ہے کذا فی الحیط۔

(نىمو(ھ بار):

عذر کی وجہ سے اجارہ فننخ ہو جانے کے بیان میں اور جو چیزیں عذر ہو سکتی ہیں اور جو نہیں ہو سکتی ہیں اور جوصور تیں فننخ ہوتی ہیں اور اس کے متعلق احکام کے بیان میں اور جوفنخ نہیں ہوتی ہیں ان کے بیان میں

اصل یہ ہے کہ جب اجارہ باعوش استہلاک عین کی واقع ہوجیے کتابت کے واسطے اجارہ لینے میں کاغذ و روشائی کا استہلاک ہے یا جیے زمین جوتی مزارعت کی صورت میں جبکہ بڑے اس کی طرف سے شہر ہے ہوں تو ایک صورتوں میں اس کو بلا عذرا جارہ و مزارعت کے شخ کرنے کا اختیار ہے اور اس اصل ہے بہت واقعات کا حکم لکتا ہے اس کو یا در کھنا چا ہے بیہ قدیہ میں ہے ہمار سے مزد یک عذروں کی وجہ سے اجارہ ٹوٹ جا تا ہے اور اس کی چندصور تیں ہیں یا تو دونوں عقد کرنے والوں میں سے کسی کی طرف سے عذر برد یک عذروں کی وجہ سے اجارہ ٹوٹ جا تا ہے اور اس کی چندصور تیں ہیں یا تو دونوں عقد کرنے والوں میں سے کسی کی طرف سے عذر ہوگا یا معقود علیہ کی طرف ہے ہوگا اور جب عذر تحقق ہوا تو بعض روایات میں آیا ہے کہ اجارہ ٹوٹ نہ جائے گا اور بعض بہا تی تا در ہی اور یا عض اور ایک کرنے سے شرعاً مانع ہوتو بدوں تو ڑنے کے اجارہ ٹوٹ جائے گا مثلاً ہا تھو گلنا شروع ہوا اور کی جراح کو ہا تھو کا نے کہ وجب کا روائی کرنے سے شرعاً مانع ہوتو بدوں تو ڑنے کے اجارہ ٹوٹ جائے گا مثلاً ہا تھو گلنا شروع ہوا اور کی جراح کو ہا تھو کا نے کے واسطے اجارہ پر لیا یا ڈاڑ دیمیں درد پیدا ہوا اس کے اکھاڑنے کے واسطے اجارہ کیا بھر گلنا ہو و بیا اور درد جاتا رہا تو اجارہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ شرعاً اجارہ کے بھو جب کا روائی نہیں کرسکتا ہے اور اگر بغداد تک جانے کے لئے کوئی شومعین اس خرض سے کھرا تھا اور وہ غرض جائی رہی اس کی غیو میں خال آگیا ہو اور ایک اجارہ پر لیا بھر معلوم ہوا کہ قلل نہیں ہے یا طعام و لیمہ کے واسطے کوئی باور پی اجارہ پر لیا پھر وہ نوٹ میں ہے۔

گی تو اجارہ باطل ہو جائے گا یوناوئی قاضی خان میں ہوا کہ قلل نہیں ہے یا طعام و لیمہ کے واسطے کوئی باور پی اجارہ پر لیا پھر وہ نوٹ میں ہے۔

جوعذرابیا ہوکہ جس کی وجہ سے شرعاً ہمو جب عقد کے کاروائی کرناممنوع نہ ہولیکن ایک طرح کا ضرراس کولاحق ہوتا ہوتو فنخ

فتأوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كتاب الاجارة

عقد میں فنخ کرانے کی ضرورت ہوگی بیذ خیرہ میں ہے اور جب عذر محقق ہوا اور فنخ کی ضرورت ہوئی وصاحب عذر تنہا فنخ کرسکتا ہے یا تھم قاضی یا دوسرے کی رضامندی کی حاجت ہوتی ہےاس میں مختلف روایات آئی ہیں اور سیحے یہ ہے کہا گرعذ متحقق ظاہر ہوتو تنہا فنخ کر سکتا ہےاوراگرمشتبہ ہوتو تنہا تسخ نہیں کرسکتا ہے بیفقاویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر مال اجارہ میں کوئی عیب پیدا ہو گیا پس اگر ایساعذر ہے کہ جس سے منافع حاصل کرنے میں پچھ فرق نہیں آتا تو متاجر کواختیار حاصل نہ ہوگا مثلاً ایک غلام اجارہ پرلیا اوراس کی ایک آتکھ جاتی رہی حالانکہ جس خدمت کے واسطے اجارہ پرلیا ہے اس میں پچھ حرج نہیں آتا یا اس کے بال گر گئے یا مکان کی ایسی دیوارگر گئی جس ے سکونت میں کچھ حرج نہیں آتا تو اختیار نہ ہوگا اور اگر ایبا عیب پیدا ہوا جس سے منافع حاصل کرنے میں فرق آتا ہے مثلاً غلام مریض ہوگیایا گھر میں ہے کوئی عمارت یا دیوارالی گرگئی جس ہے سکونت میں حرج واقع ہوا تو متا جرکوا ختیار ہوگا کہ جا ہے باوجوداس کے اس میں سکونت اختیار کرے اور منفعت حاصل کرے مگر پوری اجرت دینی پڑے گی یا عقد اجارہ تو ڑ دے بیم محیط سرحسی میں ہے۔ پس اگر متاجر کے اجارہ تو ڑنے ہے پہلے موجر نے دیوار بنوا دی یا مثلاً غلام بیاری ہے اچھا ہو گیا تو متاجر کو فتخ کا اختیار نہ دے گا کیونکہ عیب باقی ندر ہااورا گرعیب دور ہونے سے پہلے متا جرفنخ کرنے پر آمادہ ہوا تو اسی وقت فنخ کرے جبکہ مکان کا مالک حاضر ہوا اوراگراس کی پیٹے پیچھے تننج کیاتو فنخ نہیں کرسکتا ہے اوراگر مالک کی غیبت کمیں مکان سے نکل گیاتو کرایہ چڑھتارہ گا جیسا کہ رہنے کی صورت میں چڑھتا کیونکہ اجارہ ابھی باقی ہے اور باوجودعیب کے اس کو نفع حاصل کرنے کی قدرت حاصل ہے ہیے کبریٰ میں ہے۔ اگرتمام گھرمنہدم ہو گیا تو مالک کی بدوں موجود گی کے متاجر کوفٹخ کرنے کا اختیار ہے لیکن اجارہ خود فٹخ نہ ہوگا کیونکہ خالی میدان ہے اس کومنفعت حاصل کرنے کی قدرت ہے اس طرف شیخ الاسلام خواہرزادہ گئے ہیں اور اجارات مشس الائمہ میں لکھا ہے کہ اگر پورا مجھر منہدم ہو گیا توضیح بیہ ہے کہ اجارہ خود فنخ نہ ہو گالیکن اجرت ساقط ہوجائے گی خواہ متا جرفنخ کرے یا نہ کرے بیصغریٰ میں ہے اگر گھر منہدم ہو گیا اور مستاجر نے میدان میں سکونت اختیار کی تو اجرت واجب نہ ہو گی اور اگر گھر کا کوئی بیت فقط گر گیا اور مستاجر باتی میں رہاتو اجرت میں ہے کچھ کی نہ ہوگی اور اگر کوئی گھر اس شرط پر کرایہ پرلیا کہ اس میں تین بیت ہیں پھراس میں دوہی بیت نکلے تو متاجر کوخیار حاصل ہونا واجب ہے لیکن اجرت میں ہے کچھ کمی نہ ہوگی یہ محیط سرتھی میں ہے۔موجر نے اگر کرایہ والا گھر متاجر کی رضامندی یا بلارضامندی تو ژ ژ الاتو متاجر کواجاره فنخ کردینے کا اختیار ہوگا اور بغیر فنخ کئے خودا جارہ فنخ نہ ہوگا اور متاجر کے ذمہ ہے كرابيها قط ہوجائے گا چنانچه اگر كى مخص نے غصب كرليا تو بھي متاجر كوفتخ كا اختيار اور اجرت ساقط ہوگی اور خود اجار وفتخ نه ہوگا اس کی طرف امام محر " نے اصل میں اشارہ کیا ہے اور امام محر ہے روایت ہے کہ اگر کرابیو الا گھر منہدم ہو گیا اور موجر نے اس کو بنوا دیا اور متاجرنے باقی مدت اس میں رہنا جا ہاتو موجرممانعت نہیں کرسکتا ہے اور مرادامام جھ کی بیہے کہ متاجر کے اجارہ منج کرنے سے پہلے موجر نے بنوا دیا ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

امام مجر ؓ نے تشتی کے حق میں فرمایا کہ اگر کشتی ٹوٹ گئی اور شختے الگ الگ ہو گئے پھر موجر نے ان کوتر کیب دے دیا تو متاجر کے سپر دکرنے کے واسطے اس پر جبر نہ کیا جائے گا کیونکہ کشتی کے ٹوٹے ہی اجار ہ فننج ہو گیا اور پھر جب دوبارہ تیار ہوئی تو بید دوسری کشتی تیار ہوئی ہے بعینہ پہلی نہیں کہ جس کا سپر دکرنا واجب ہوآیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر کسی شخص نے شختے غصب کر کے ان کی ترکیب دے

ا قولہ غیبت اقول غائب ہونے سے بیمراد ہے کہ مالک کواطلاع نہ دی اور حاضری بید کہ اس کوآگاہ کردے اور بدنی حاضری مقصود نہیں ہے چنانچہ کتاب البیوع کے اجارات میں نہ کور ہوااورا جارہ سے تقع اقوی ہے۔ سے قولہ پوراگھراقول شاید دار کے لفظ سے بربیان کی رعایت کر کے خالی میدان کے معنی لئے لیکن ہمارے برف میں کھنڈل ہے وہ گھر نہیں رہا تو اجارہ خود شخ ہو جائے گااور یہی اقویٰ داروجہ ہے اور یہی فاری زبان کے لفظ خانہ کا تھم ہے واللہ

www.ahlehaq.org

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کی کر ۲۱۳ کی کتاب الاجارة

کرکشی بنائی تو اس کا ما لک ہوجا تا ہے گذائی محیط السرحسی قلت یعنی ما لک کاحق منقطع ہوجا تا ہے اور غاصب کوان مختوں کی قیمت دین پڑے گی کیونکہ بیاور چیز ہوگئی فافہم ۔اصل میں مروی ہے کہا گر کسی عذر مخقق کے باعث ہے متاجر کرایہ کے مکان میں ہے نگل گیا تو اجرت ساقط ہوجائے گی اور زیادات میں مروی ہے کہ ساقط نہ ہوگی لیکن اگر موجر خوداس مکان میں رہنے لگا تو ساقط ہوجائے گی کیونکہ بین فننخ پر رضا مندی ہے بیغیا ثیہ میں لکھا ہے ایک مکان کرایہ پرلیا اس میں سے تھوڑ امکان گر گیا اور موجر غائب ہے یا ایساسر کش آدمی ہے کہ قاضی کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتا تا کہ عقد فنخ ہوتو قاضی اس کی طرف سے ایک وکیل مقر رکر کے اس کے رو بروعقد فنخ کرد ہے گا بیقد یہ میں ہے۔اگر غلام اجارہ کے واسطے یہ عذر کا فی نہیں ہے جیا عن اور جا ہا کہ غلام لے جاؤں تو اجارہ فنخ کرنے کے واسطے یہ عذر کا فی نہیں ہے بہ محیط میں ہے۔

زراعت جھوڑ کر تجارت اختیار کی تو پیعذر ہوسکتا ہے 🖈

اگر کوئی عقاد مشل گھر کے اجارہ دیا پھر سفر کر گیا تو ہی عذر بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی پیٹے پیچھے متا جراپنا نفع حاصل کر سکتا ہے اور اگر مستاج نے سفر کا ارادہ کیا تو بیعذر ہوسکتا ہے کیونکہ عدم آھی میں سفر ہے دو کنایا بدوں سکونت وا نفاع کے کرابید ینالازم آتا ہے اور بیشر رہے بیمرائ الوہائ میں ہے اور موجر کو بیا فتایان میں ہے اور اگر مستاج نے ایک پیشہ جس کے واسطے مثلاً مکان کرابی پر لیا جو بالفعل ہے فتح کردے آگر چہزیادتی دو چند ہو بی عابیہ البیان میں ہے اور اگر مستاج نے ایک پیشہ جس کے واسطے مثلاً مکان کرابی پر لیا تھا چھوڑ کردوسرا پیشا فتھیا رکیا مثلاً تجارت چھوڑ کر دوسرا پیشا فتھیا رکیا مثلاً تجارت چھوڑ کر زراعت اختیار کی بازراعت کے واسطے جوز مین کرابی پر کی تھی اس کواس وجہ سے چھوڑ جانا چاہا کہ اس نے زراعت چھوڑ کر تجارت اختیار کی تو بی عذر ہوسکتا ہے بیہ نیا بچھ میں ہے۔ اگر تجارت کے واسطے بازار میں دوکان کرابی پر کی چھر وہ بازار میں دوکان کرابی پر کی چھر وہ بازار میں اگر اس کے تعزیہ کرابی پر کرنا چاہئے تو بیارادہ پہلے اجارہ ہے۔ اگر ایک شخص نے ایک اونٹ کوف ہے ابغارہ کوف سواری کا جانوں کوف ہے باداد تک کرابی پر لیا پھر اس کی درائے میں آیا کہ خو بیا ہے کہ بیلے تو بیانی کا میان میں ہے ہوراگر کی دائے کہ واسطے عذر نہوں ہو بھراس کی درائے میں آیا کہ سے دیا تھی ہورائی کا فاوٹ کرابی پر کیا پھراس کی درائے میں آیا کہ سے نیا تھی ہورائی قاضی خان میں ہے ہوراگر کی دائے کے واسطے کوئی اوٹ کرابی پر کیا پھراس کی دائے کے داسطے کوئی اوٹ کرابی پر کیا پھراس کی دائے میں آیا کہ امسال سفر کے کے واسطے کوئی اوٹ کرابی پر کیا پھراس کی دائے کیا دائے کراپ کیا کہ اس کی دائے کیا کہ اس کیا تھرائی کوئی قاضی خان میں ہے کہ کراپ کیا گھراس کی دائے کہ اس کیا تھور کرائے کیا گھراس کی دائے کہ دائے کرائے کیون کا میان میں ہے کیا تھراس کی دائے کیا کہ میں آیا کہ اس کی دائے کیا تھراس کی دائے کیا کہ اس کی دائے کرائے کر

لے عقاءملک غیرمنقولہ مانندز مین ومکان وغیرہ کے۔ ۲ تحول یعنی ایک قتم کی تجارت چھوڑ کر دوسری قتم کی طرف منتقل ہونا۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاجارة

سکتا ہے ورنہ تو ڈسکتا ہے کیونکہ عذر دخقق ہوگیا یہ کبری میں ہے۔اگر کرا یہ دارنے دوسرامکان سے کرا یہ کا پایا تو یہ عذر نہیں ہوسکتا ہے ای طرح اگر کوئی حو بلی خریدی اور اس میں اٹھ جانا چاہا تو بھی عذر فنخ نہیں ہوسکتا ہے اوراگر کوئی خاص ٹو بغداد تک کرا یہ پر کیا بھر متا جرکی رائے میں آیا کہ سنر کو خہائے تو بیع ندر ہے اوراگر ٹو والے نے کہا کہ بیخف تعلل شرتا ہے تو قاضی اس سے یوں کیے کہ تو صبر کراگر یہ شخص سنر کو جائے تو تو اس کے ساتھ ٹو کو ہم تا جرکہ ساتھ ہا نک دیا تو متا جرکوا پی منفعت حاصل کر لینے کا قابول گیا اس واسطے اس پر کرا یہ واجب ہوگا اگر چہوار نہ ہوا ہواوراگر متا جر بیاریا قرض دار ہوگیا یا کسی امرکا خوف پیدا ہوایا شؤٹھو کر کھا کر گرگیا یا شؤ میں کوئی الی چیز پیدا ہوگئی کہ اس سے سواری کی استطاعت نہ رہی تو ان میں میں سکتا ہے اور کچھ متا جر سے تی میں عذر ہے کہ وہ سنر کوئیں نکل سکتا ہے اوراگر شؤ کے مالک کو ایسی بیاری ہوگئی کہ شو سے بچھتو شؤ میں عیب ہے اور پچھ متا جر سے تی میں عذر ہے کہ وہ سنر کوئیں شخواہ نے بکڑ کر روک رکھا اور قید کرا دیا تو بھی بہی تھم سے بیم میں سکتا ہے تو اجارہ ٹو ٹ نہ جائے گا اس طرح اگر اس کوکسی قرض خواہ نے بکڑ کر روک رکھا اور قید کرا دیا تو بھی بہی تھم ہے بیم میں سکتا ہے تو اجارہ ٹو ٹ نہ جائے گا اس طرح اگر اس کوکسی قرض خواہ نے بکڑ کر روک رکھا اور قید کرا دیا تو بھی بہی تھم ہیں ہے۔ یہ میں سکتا ہے تو اجارہ ٹو ٹ نہ جائے گا اس طرح اگر اس کوکسی قرض خواہ نے بیٹر کر روک رکھا اور قید کرا دیا تو بھی بہی تھم

ا یک مخص نے زید کوحمال مقرر کیا کہ میرا بوجھ فلاں مقام تک اس کرایہ پر پہنچا دے اور کرایہ اس کو دے دیا پھر جب کچھ میافت طے کی تو اس کی رائے میں آیا کہ وہاں نہ جائے اور اجار ہ ترک کردے اور حمال ہے کہا کہ آ دھی اجرت مجھے واپس کر دے تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر باقی آ دھاراستہ بھی آسانی سے طے ہوتا ہے جیسا پہلے آ دھی دور کاراستہ طے ہواتو مستاجر کوبیا ختیار ہے در نہاس کے حساب سے واپس لے گابیہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ایک مخص نے اپنا گھر کرایہ پر دیا پھر جا ہا کہ اجارہ تو ژکراس کوفروخت کر دے کیونکہ اس کا اور اس کے عیال کا نفقہ بالکل نہیں رہاتو اس کو بیا ختیار حاصل ہوگا یہ کبریٰ میں لکھا ہے۔ایک مخص نے اپنا گھریا غلام اجارہ پر دیا پھراس پراس قدر قرضہ قاوح سیج ھیا کہاس کے اداکی سوااس کے کوئی صورت نہیں کہ کرایہ والے مکان یا غلام کوفروخت کر کے اس کے ثمن سے ادا کریے تو تلنخ اجارہ کے واسطے بیعذر ہوسکتا ہے اور موجر کو جائے کہ قاضی کے سامنے مرافعہ کرے کہ قاضی اس کوفنخ کردے اورخودموجر کوفنخ کردینے کا اختیار نہیں ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر موجر نے اپنا قرضہ اوا کرنے کے واسطے اجارہ کے مکان یا غلام کوخود ہی فروخت کردیا تو سیح نہیں ہے جب تک کہ قاضی کے سامنے مرافعہ عنہ کرے اور ای پرفتویٰ ہے بیسراجیہ میں ہے۔ پھر جب موجرنے قاضی کے سامنے مرافعہ کیا ہیں اگر قاضی ہے بیدرخواست کی کہ اجارہ تو ڑ دیتو قاضی اس کومنظور نہ کرے گا اور اگرید درخواست کی کہ اس مکان یا غلام کوخود فروخت کر دے یا موجر وغیرہ کواس کے فروخت کرنے کا حکم دے تو قاضی اس درخواست کومنظور کرے گا پھر جب با کع بعنی موجرنے قرضہ ہونا گواہوں سے ثابت کردیا تو قاضی اس بھے کونا فذکر دے گا اور اس کے نا فذہونے کی ضمن میں اجارہ ٹوٹ جائے گا پس مشتری ہے ثمن وصول کر کے قرض خواہ کوا داکر دے گا اور جب تک قاضی نے بیج نافذ ہونے کا حکم نہیں دیا ہے اس وقت تک کرایہ متاجر پر واجب ہوگا اور وہ موجر کو ملے گا اور اس کے حق میں حلال ہوگا ای طرح اگر قاضی کے پاس جانے سے پہلےموجر نے خود ہی وہ گھر فروخت کر دیا پھر قاضی کے پاس مرافعہ ہوا تو بھی جب تک قاضی اس بیچ کوتمام و نافذ کر کے اجارہ تو ڑنہ دے اس وقت تک کرایہ متاجر پرواجب ہوگا اور بیتکم اس وقت ہے کہ موجر پر قرضہ ہونا قاضی کومعلوم ہواوراگر ظاہر ومعروف نہ ہوفقظ موجر کے اقرار سے ثابت ادااورمقرلہ نے اس کے اقرار کی تقیدیق کی اورمتاجر نے تکذیب کی تو امام اعظم م کے نز دیک زمین فروخت کردی جائے گی اورا جارہ تو ڑ دیا جائے گا اور صاحبین ؒ کے نز دیک زمین فروخت نہ کی جائے گی اور نہ اجارہ

 فتاوی عالمگیری..... جلدی کی کی کر ۲۱۷ کی کتاب الاجارة

تو ژاجائے گار پیجیط میں ہے۔

ایک درزی نے ایک غلام اس واسطے اجارہ پرلیا کہ میرے ساتھ سیا کرے پھر جومفلس یا مریض ہوکر بازار سے اٹھ گیا تو بیا بیاعذر ہے کہ اس کوا جارہ پورا کرنے سے مانع ہے ☆

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کیک کیک کیک کاب الاجارة

نے کا م کرنے ہےا نکارکیا تو اس پر جبر کیا جائے گا اورا جارہ فٹنخ نہ ہوگا بیمجیط میں ہےا گر کوئی زمین کرایہ پر لی پھروہ ریتلی یالو نیا ہوگئی تو منابع کا مصرب کا ہوتا ہوت میں مد

اجارہ باطل ہوجائے گا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر پانی کے جوش ہے ذہاب ناک ہوگئی تعنی پانی رہے لگا کہ اس میں زراعت نہیں ہو سکتی تو بیعذر ہے اور نوازل میں لکھا
ہے کہ اگر اس زمین سے پانی منقطع ہوگیا تو متا جرکو شخ اجارہ کا اختیار حاصل ہوا اور اگرز مین میں بھیتی ہو جود ہوتو زمین اس کے قبضہ
میں اجرالمشل کے عوض چھوڑ دی جائے گی یہاں تک کہ بھیتی کہ جائے ہیں اگر اس نے پانی دیا اور پینچی تو پدر ضامندی میں داخل ہے بیر
میں اجرالمشل کے عوض چھوڑ دی جائے گی یہاں تک کہ بھیتی کہ جائے ہیں اگر اس نے پانی دیا اور پینچی تو پدر ضامندی میں داخل ہے بواد لا سے میں ہرا اور کر زماعت کرنے کے واسطے کی پھر اس کی رائے میں آیا کہ یہاں چھوڑ کے دوسرے ایک گاؤں میں
نوازل میں ہے کہ ایک گاؤں میں زمین زراعت کے واسطے کی پھر اس کی رائے میں آیا کہ یہاں چھوڑ کے دوسرے ایک گاؤں میں
زراعت کر بے ہی اگر ان دونوں گاؤں میں شرعی سفر کی سمافت ہوتو اس کو اختیار ہے اور اگر اس سے کم مسافت ہوتو ہوا تھیار نہیں ہے
کیونکہ سفرے کم مسافت بہت سے احکام میں ایس ہے چھے ایک محلّم ہے دوسرے محلّم میں اٹھ جانا پیتر تاخی میں ہے ۔ اگر متاج بھار
کرزراعت کر نے سے عاج ہوا ہواں اگروہ ایسا می ہو کہ ذراعت کا کام خود ہی کرتا ہوتو پیعذر ہا اور اگر ایسا ہیں ہو دوسرے کہ میں اٹھ جانا ہی ہو اگر انسان ہو گاؤہ کی متاجر ہوگیا تو متاجر کو تئیں گیا اور وہ خلام بھارہ پیا اور وہ خلام بھارہ کو تین کی اور کر متاجر ہو گیا تو اور اگر متاجر ہو گیا تو اور میں ہور کو تنج کا اختیار ہو گیا ہو اور اگر اور کر کا اختیار ہو گیا گیا ہو متاجر کو متاجر کو میا مور کو تخ کا اختیار میں ہو سکتا ہو اس کی میں جس کے واسطے اجارہ پر لیا گیا ہے نہا ہی ہیں جس کے واسطے اجارہ پر لیا گیا ہے نہا ہی ہور کا اختیار نہ ہو تو کا اختیار نہ ہو تو کا اختیار نہ ہو تو کا اختیار ہی ہو تو کا اختیار ہو ہی کیا گیا ہو ہو کہ اور اگر اجارہ کی خوام میں ہو کیا ہو تو متاجر کو تو کا اختیار ہو کیا ہو تو متاجر کو تخ کا اختیار ہو ہو کیا ہو تو متاجر کو تو کا اور کو کا ام خوار کر دی کو اسطے اجارہ کر کیا ہوتو متاجر کو تخ کا اختیار ہو ہو کیا ہو تو متاجر کو تو کا اختیار نہ ہو کیا ہو تھیا ہو کہ کا میں جس کے واسطے عذر نہیں ہو کیا ہو گیا ہو تو کہ تا جو کر کو تی کیا ہو گیا گیا ہو کیا ہو تو کر کر کے کا اختیار کیا ہوتو کو تا جو کر کو تو کا اختیار کر کر کیا ہوتو کو کر کر کر اور کر کر کر کر گیا گیا ہو کر کر کر

ا بلکہ نوکروں سے کھیتی کرایہ پرکرتا ہو۔ بع معین اس واسطے کہ جب وہ خاص ہے تو بدل کی گنجائش نہیں ہے بخلاف غیر معین کے کہ وہاں سواری مقصود ہے اور بدل بہت ممکن ہے۔ فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ۞ کی کی (۲۱۸ کی کی کتاب الاجارة

کوئی روایت کتاب میں نہیں دیکھی کیکن شیخ علی اسیجا بی نے ایساہی فتو کا دیا ہے پس میں نے بھی یہی فتو کا دیا کذا فی الصغری ۔اگرکوئی چیز خرید کر دوسر سے فتص کوا جارہ پر دے دی پھراس کے عیب ہے مطلع ہوا تو اس کواختیار ہے کہ بسبب عیب کے واپس کر دے اور اجارہ فتخ کر دے بیمجیط میں ہے اور تجرید میں آگا کہ اس کا م کو فتح کر دے بیمجیط میں ہے اور اگر اپنے تئیں کسی کا م یا صناعت میں اجارہ پر دیا پھراس کی رائے میں آیا کہ اس کا م کو نے کو اس کی بیا کہ اس کی میں ہو بلکہ لوگ اس پر بیکا م کرنے سے عیب رکھتے ہوں تو اجارہ فتح کرسکتا ہے بی ظلا صدو محیط میں ہے۔

اگر کسی شخص نے ایسا ہیت جس میں بن چکی ہے کرایہ پرلیااوراجارہ میں ہرحق کے ساتھ جواس کو ثابت ہے لینا بیان کر دیا تو حقوق میں بن چکی داخل نہ ہوگی ☆

اگر کسی عورت نے اپنے تنین ایسے کام کے اجارہ میں دے دیا جس کام کا اس پرعیب رکھا جائے تو اس کے وارثوں کواختیار ہے کہ اس کواجارہ سے نکال لیس بیفاوی قاضی خان میں ہے۔اگرین چکی کا پانی کم ہوگیا پس اگر بہت کمی آگئی تو اجارہ سنخ کرسکتا ہے اوراگر تھوڑی کمی ہے تو نہیں فنخ کرسکتا ہے اور قدوری نے فر مایا کہ اگر پانی میں اس قدر کمی ہوگئی کہ جس قدر پہلے پیستی تھی اس کے آ دھے ہے بھی کم بیستی ہے تو یہ بہت کمی میں گنا جائے گا اور واقعات ناطقی کمیں لکھا ہے کہا گرین چکی کا پانی گھٹ گیا اور ایس ست چلے لگی کہ بہنبت سابق کے آ دھااناج بہتا ہے تو متاجر کوواپس کر دینے کا اختیار ہے اور اگر اس نے واپس نہ کی بلکہ پیے گیا تو یہ نقصان وعیب پررضامندی ہے پھراس کے بعداس کوواپس کرنے کا اختیار نہرہے گااورا گرمدت اجارہ کے اندرین چکی کا یانی موقو ف ومنقطع ہو گیا مثلاً کسی قدراجرت معلومہ پرایک مہینے معلوم کے واسطے بن چکی کرایہ پر لی اور مہینے کے درمیان میں یانی منقطع ہو گیا اور متاجراس سے کام نہ لے سکا تو اس کوخیار ہوگا ایبا ہی اصل میں ندکور ہے پس اگر اس نے اجارہ سنخ نہ کیا یہاں تک کہ پھر پانی آنے لگا توباقی مدت کا اجارہ اس کے ذمہ لازم ہوگا کیونکہ جوبسبب فتنح کا تھاوہ جاتار ہا مگرمتا جرہے بحساب اس کے اجرت کم کردی جائے گی ایبابی امام محد نے کتاب الاصل میں ذکر کیا ہے پھر مشائخ نے امام محد کے اس قول کی تفسیر میں یعنی قولہ بحساب اس کے اجرت کم کردی جائے گی اختلاف کیا ہے بعضوں نے فرمایا کہ اس کے بیمعنی ہیں کہ مہینے میں جس قدر دونوں یانی منقطع ہو گیا ہے اس کے صاب سے مثلاً دس روز یانی منقطع ہوا تو دس روز کے حباب ہے جو کرایے شہرا ہے اس کا تہائی علیم کیا جائے گا اور شیخ الاسلام خواہرزادہ نے فرمایا کہ یمی اصح ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسابیت جس میں پن چکی ہے کرایہ پرلیااوراجارہ میں ہر حق کے ساتھ جواس کو ثابت ہے لینا بیان کر دیا تو حقوق میں پن چکی داخل نہ ہوگی اورموجر کواختیار ہوگا کہ اپنی چکی اٹھوا لے اور اگر بیت کومع چکی اور دونوں یا ٹوں کے اجارہ پرلیا تو اس کو چکی کے حقوق حاصل ہوں گے پھرا گراس پن چکی کا پانی منقطع ہو گیا تو واپس نہ کرے یہاں تک کہ سال گزرجائے پس آگروہ بیت ایبا ہے کہ بدوں چکی کے نفع کے اس بیت ہے بھی نفع ہوسکتا ہے تو اجرت دونوں پرتقسیم کر کے چکی کا حصہ اس کے ذمہ سے ساقط کیا جائے گا اور بیت کا حصہ اجرت اس کے ذمہ لازم کیا جائے گا اور اگر بیت ہے کوئی فائدہ سوائے اس چکی کے فائدہ کے نہ ہوتو متا جرکے ذمہ کچھا جرت واجب نہ ہوگی اگر چہاس نے بیت کووا پس نہیں کیا ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ نوادرابن ساعد میں امام محر سے روایت کی ہے کہ اگر ایک شخص نے بن چکی مع اس کے آلات وبیت کے اجارہ پرلی اوراس

لے ناطقی چونکہ حلوائے ناظف فروخت کرتے تھے لہٰذااس طرح مشہور ہوئے اور بیہ کبار مشاکخ اتقیاء میں ہے ہیں۔ ع کے کیونکہ دس دن پورے مہینہ کا تبائی ہے۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كان الاجارة

وقت یانی برابر جاری تھا پھروہاں یانی آنامنقطع ہو گیا تو بیعذر ہےاورا مام محدؓ نے فر مایا کہا گراییا ہو کہ جس وقت اس نے پن چکی اجارہ یر لی ہے اس وقت پانی منقطع ہوا اور مستاجر نے کہا کہ میں اپنی نہر کا یانی اس طرف پھیر لا وَں گا اور بیدامر بدوں کھود نے اور بدوں خرچے کے ممکن ہے تو متاجر کے ذمہ اجرت واجب ہوگی خواہ وہ نہر کا پانی یہاں پھیر لایا اور یا نہ لایا ہواور اگریانی پھیر لانے کے واسطےاس نے سعی کی اوراینی نہر میں ہے ایک نہر کھود کر چکی کی نہر میں لایا اور کو ہاں گزرااور کہا کہ میری رائے میں آیا کہ میں اس کو کھودوں تو اس کواجارہ چھوڑ دینے کا اختیار ہے اوراگراس نے اجارہ نہ چھوڑ اپس اگر کھود کریانی جاری کر دیا پھراس کی رائے میں آیا کہ بیریانی اینے کھیت کی طرف جاری کرے اور اجارہ چھوڑ دے تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا اور اجرت لازم آئے گی اور اگر اس وجہ ہے کوئی ایسا ضرر عظیم پیدا ہوا کہ جس ہے اس کی کھیتی جاتی رہنے کا خوف ہے اور اس کے مال کو سخت نقصان پہنچتا نظر آتا ہے اگر یانی نہ ینچے تو پیعذر قرار دیا جائے گااوراس کواختیار ہوگا کہ اجارہ ترک کردے پیمجیط میں ہے۔ایک محض نے زمین اجارہ پر کی پھراس کا یانی ٹوٹ گیا پس اگروہ زمین نہر کے پانی یا بارش کے پانی سے پنجی جاتی تھی اور اس سال بارش نہ ہوئی تو اس کو پچھا جرت نہ دبنی پڑے گ اورا گرکوئی زمین اجارہ پر لی اورز راعت کرنے سے پہلے وہ سب یانی میں غرق ہوئی اور مدت گزرگئی تو اس کو پچھا جرت نہ دین پڑے گی جیسا کہ غاصب کے غصب کر لینے میں حکم ع ہے اگر اس نے زراعت کی پھر کھیتی کوکوئی آفت پینچی کہ جس سے کھیتی تلف ہوگئی یا بعد زراعت کرنے کے زمین غرق ہوگئی اور پچھ پیداوار نہ ہوئی تو امام محد سے ایک روایت میں آیا ہے کہ اس پر پوری اجرت واجب ہوگی . اور دوسری روایت میں امام محمد ہے مروی ہے کہ واجب نہ ہوگی اگر کوئی زمین اجارہ پر لی اور اس میں بھیتی بوئی پھراس کا یانی کم ہوگیا یا ٹوٹ گیا تو اس کواختیار ہوگا کہ موجر کو قاضی کے پاس لے جاکا نالش کر کے بیٹم حاصل کرے کہ بھتی کے پکنے تک اجرالمثل پرزمین متاجر کے پاس چھوڑ دے پھراس کے بعداگراس نے زمین کو یانی دیا تو اجارہ نہیں تو ڑسکتا ہے اور فتویٰ کے واسطے مختاریہ ہے کہا گرکھیتی تلف ہوگئی تو اس کے تلف ہونے کے بعد ہاقی مدت کی کچھا جرت اس پرواجب نہ ہوگی کیکن اگروہ قابو یائے کہ زمین میں پہلے کے مثل یا کم ضرر دینے والے پچے بودیئے تو بیتھم نہیں ہے اورا گر کھیتی میں کوئی خلل یا نقصان آیا تو اس پر پورا پو تہ واجب ہو گا اگر چہ گنجائش عنہ ہو بشرطیکہ اس نے ایسے واقعہ کے وقت قاضی کے پاس مرافعہ نہ کیا ہو یہ فناویٰ قاضی خان اور محیط میں ہے۔

لے قولہ وہاں....ای طرح اصل میں عبارت محصہ ہےاور مقدمہ دیکھو۔ ع یعنی غاصب نے وہ زمین غصب کرلی تو متاجر پر پوارنہ ہوگا۔ سے قولہ گنجائش یعنی دوبارہ زراعت کی وسعت نہوں سے اختیار یعنی جا ہےا جارہ تو ڑ دے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کیار ۲۲۰ کی کی الاجارة

تو قاضی نے فر مایا کہ اس سے اجارہ فتخ نہ ہوگا اور بھی دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے دس در ہم کرایہ پرایک گھر اجارہ پرلیا اور اس میں کچھ مدت تک رہا پھر شکرخوارزم کے خوف سے بھاگ گیا حالانکہ مالک نے اس سے سب کرایہ پیشگی وصول کرلیا تھا پھر مالک نے وہ مکان دوسر سے شخص کوکرایہ پردے دیا پھر پہلا کرایہ دار آیا پس آیا اس کو یہ اختیار ہے کہ دوسر سے کرایہ دار کو نکال کر جتنے دنوں وہ رہا ہے اسے دنوں کا کرایہ لیے لئے فر مایا کہ ہاں یہ اختیار ہے بشر طیکہ اس نے مکان کوبطور فتح اجارہ کے نہ چھوڑ اہواور کی دوسر سے کوکرایہ پردے دیے دنوں کا کرایہ لیے اجازت نہ دی ہوتو مکان کا مالک غاصب قرار دیا جائے گا اور سب کرایہ ای کو ملے گا ہے۔ کہا کہ ایک خاصب قرار دیا جائے گا اور سب کرایہ ای کو ملے گا ہے کہا کہ ایریا تا تار خانیہ میں ہے۔

زراعت کے واسطے کوئی زمین اجارہ پر لی پھر بڑی نہرخراب ہوگئی اورمستا جرسینچنے سے عاجز ہوا تو اس کو

## اجارہ فنخ کرنے کا اختیار ہے 🌣

ایک مخص نے ایک غلام ایک درہم ماہواری پر اجارہ پر لیا بھر غلام بھارہو گیا اور جیسا کام کیا کرتا تھا ویسانہ کر سکالیکن جیسا صحت میں کرتا تھا اس ہے کم کرسکتا ہے تو مستاجر کواختیار ہے کہ اجارہ تو ڑ دے اور اگر نہ تو ڑا یہاں تک کہ مہینہ گزر گیا تو اجرت دین پڑے گی اوراگراییا بیار ہوا کہ کچھکا مہیں کرسکتا ہے تو مستاجر پر کچھا جرت واجب نہ ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔ زیدنے ایک مخض کواس واسطے مزدور مقرر کیا کہ میرے واسطے فلاں مقام پر کنواں کھود دے اور وہ مقام اس کود کھلا دیا اور کنوئیں کے چکر کاانداز ہجی د کھلا دیا اور یشرط لگائی کندس گزفی گز دو در ہم کے حساب سے کھود دے پھر مزدور چند گز کھودنے پایا تھا کہمر گیا تو جس قدراس نے کھودا ہے اور جس قدر باقی ہے دونوں کی قیمت لگائی جائے گی پھراجرت دونوں قیمتوں پڑتھیم کر کے جس قدر کھودی ہوئی کی قیمت کے پڑتے میں پڑے وہ مزدور کو ملے گی کیونکہ ہرگز اس کے اسفل واعلی میں شایع ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اعلیٰ کے ہرگز کی قیمت اور اسفل ہرگز کی قیمت دیکھی جائے گی کیونکہ اوپر کے گزوں میں کھدائی ستی ہوتی ہے اور نیچے کے گزوں میں کھدائی گراں ہوتی ہے اس واسطے دونوں قیمتوں کا جمع کرنا ضروری ہے تا کہ اعتدال محقق ہو پھر جب اعلی واسفل کی قیمت ظاہر ہوگئی پس اس کا ہرگز دونوں گزوں میں ہے رکھا جائے گا اور دونوں قیمتوں کے حساب سےاس کا حصہ اجرت لیا جائے گا پیرمحیط سرتھی میں ہے۔عیون میں ہے کہ اگر کوئی زمین اجارہ پر لی اوراس میں میں بوئی اوراس کے سینچنے کے واسطے یانی نہ پایا اور کھیتی خشک ہوگئی تو فر مایا کہ اگراس نے بدوں یانی کے زمین اجارہ پر لی ہاورجس نہرے یانی لے کرسینچنے کی امید تھی اس کا پانی منقطع نہیں ہوا ہے تو متاجر کو پوری اجرت دین پڑے گی اور اگر اس کا پانی منقطع ہو گیا تو متاجر کو خیار حاصل ہوگا اور اگر اس نے زمین کوسینچنے کے یانی کے ساتھ اجارہ پرلیا ہے پھریانی ٹوٹ گیا تو یانی ٹوٹ کی وجہ ہے جس دن ہے چیتی میں فساد آیا اس دن ہے اجرت ساقط ہو جائے گی کذا فی الکبریٰ و ہکذا فی انحیطین زراعت کے واسطے کوئی ز مین اجارہ پر لی پھر بڑی نہرخراب ہوگئی اورمتا جرسینجنے ہے عاجز ہوا تو اس کواجارہ سنخ کرنے کا اختیار ہےاورا گراس نے نسخ نہ کیا یہاں تک کہ مدت گزرگئی تو متاجر کواجرت دین پڑے گی بشرطیکہ ایسی صورت ہو کہ کسی حیلہ ہے متاجراس میں کھیتی کر سکے اور اگر کسی وجہ ہےاس میں کچھذراعت نہیں کرسکتا ہے تو اس پر کچھا جرت واجب نہ ہوگی اسی طرح اگریانی منقطع نہ ہوا بلکہ وہ اس قدر بہا کہ وہ زراعت ہے عاجز ہو گیا تو بھی اس پر کچھا جرت واجب نہ ہو گی بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر پہاڑی زمین اجارہ پر لی اوراس میں نیج ڈال دیئے پھراس سال پانی نہ برسااور کھیتی نہ جمی یہاں تک کہ پوراسال گزرگیا پھر پانی برسااور کھیتی اگی تو ابن ساعد نے امام محمدؓ ہے روایت کی کہتمام کھیتی متاجر کی ہوگی اوراس پرزمین کا کرایہ یا نقصان دینا پچھ

فتاوى عالمگيرى ..... جلد 🔾 کاک كتاب الاجارة

واجب نہ ہوگا اور ہمارے استاد نے فر مایا کہ مرادیہ ہے کہ کھیتی اگنے سے پہلے کا براییاں پر واجب نہ ہوگالیکن کھیتی اگنے کے بعد واجب ہوگا کہ اجرالمثل پراپی کھیتی باقی رہنے کی درخواست کرے ہی کبری میں ہے اور منتقی میں ہے کہ اگر امسال یانی نہ برسااور کھیتی نہ اگی پھر اجارہ کا سال گزرنے کے بعد بھیتی اگی تو وہ کاشتکار کی ہے اور زیادتی محوصدقہ کردے اور اگر زمین کے مالک نے کہا کہ میں بھیتی ا کھاڑے ڈالتا ہوں تو اس کواختیار ہے بیخلاصہ میں ہےاور فتاویٰ ابواللیٹ میں لکھاہے کہا یک شخص نے دو بن چکیاں ایسی جگہ اجارہ پر لیں کہ جہاں بیعادت جاری ہے کہ نہر کا کھدوا تا موجر کے ذمہ ہوتا ہے اوران دونوں کی نہر کے صاف کرانے کی ضرورت ہوئی اورالی ہوگئ تھی کے صرف ایک پن چکی کا کام نکال سکتی تھی پس اگروہ نہراس لائق باقی ہے کہ اگراس کا پانی دونوں پن چکیوں کی طرف پھیردیا جائے تو دونوں سے ناقص کام نکل سکتا ہے تو مستا جرکوا جارہ تو ڑنے کا اختیار حاصل ہوگا کیونکہ اجارہ سے جو پچھاس کامقصود تھا اس میں خلل واقع ہوا ہے اور اگراس نے فتح نہ کیا تو اس پر دونوں کا کرایہ واجب ہوگا کیونکہ دونوں سے انتفاع حاصل کرسکتا ہے اور اگریانی صرف اس قدررہ گیا ہے کہ دونوں کی طرف پھیرنے ہے دونوں بن چکیاں کا منہیں دے علی ہیں پس اگراس نے اجارہ فتخ نذکیا تو اس یرایک بن چکی کا کرایدواجب ہوگا اورا گر دونوں کے کرایہ میں فرق ہوتو اس پر دونوں میں زیادہ کرایدواجب ہوگا بشرطیکہ تمام پانی زیادہ کرایدوالی بن چکی کوکا فی ہوتا ہواورا گراجارہ ایسے مقام پرواقع ہو کہ جہاں نہر کا صاف کرانا متاجر کے ذمہ ہےتو ہر حال میں مبتاجر کو اوارا کرایددیناراے گامیر محیط میں ہے۔

اگرکوئی خیمہ اجارہ پرلیااور کی میخیں ٹوٹ گئیں تو اجرت ساقط نہ ہوگی بلکہ واجب ہوگی اوراس باعث ہے شنخ اجارہ کا اختیار نہ ہوگا اور اگر طنا بیں ٹوٹ گئیں تو اس پر کچھا جرت واجب نہ ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔ایک جولا ہا کواس واسطےا جارہ پرمقرر کیا کہ مجھے بیہ سوت بن دے اور بیسوت ایسا ہے کہ ٹوٹ فوٹ جاتا ہے اور جولا ہا ہے بدوں مدت طویل کے بنتا ہونہیں سکتا ہے تو جولا ہا کواجارہ فتخ کردینے کا اختیار ہے بشرطیکہ ٹوٹ جانا کثرت سے واقع ہوتا ہے تعدید میں ہے۔اگر متاجرنے کرایہ کے گھر میں برے کام اور پدفعل کرنا شروع کئے جیسے شراب خواری وسودخواری یا زنا ولواطت وغیرہ تو اس کونفیحت کے طور پر فہمائش کی جائے گی مگر مکان والے یا پڑوسیوں کو پیاختیار نہ ہوگا کہ اس کومکان ہے نکال جویں اس طرح اگر اس نے گھر کو چوروں کی بیٹھک قرار دی کہ وہاں پناہ لیس تو بھی یہی تھم ہے پیزانۃ انمفتین میں ہے۔ایک مخص نے ایک سال کے واسطے ایک دو کان کرایہ پر کی اور اس دو کان کی پشت ایک متجد کی طرف ہے پھر چھے مہینے گزر گئے اور اس مدت میں مجد کی طرف ہے دو کان میں تین مرتبہ چوری ہوئی پس آیا متاجر کو فتخ عقد کا اختیار ہے تو بعض مشائخ نے فرمایا کہ اختیار ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔اگرا یک مخص کوایک روز جنگل میں کام کرنے کے واسطے مزدور مقرر کیا مثلاً گارا بنانے وغیرہ کے واسطے اجیر کیا پھر جب مزدور جنگل کی طرف نکلاتو یانی برسنے لگاتو اس کواجرت نہ ملے گی ایسا ہی امام ظہیرالدین مرغینانی فتو کی دیا کرتے تھے بیتا تارخانیہ میں ہے۔

ستمس الائمہ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک محض نے کچھدت معلومہ کے واسطے ایک گاؤں میں ایک جمام اجارہ پرلیا پھروہاں کے لوگ بھا گ کرجلاوطن ہو گئے اور اجازت کی مدت گزرگئی پس آیا اجرت واجب ہوگی فرمایا کہ اگر جمام ہے اس کو کوئی آرام حاصل کرناممکن نہ ہوا تو اجرت واجب نہ ہوگی اور شیخ علی سغدی نے مطلقاً نہ واجب ہونے کا حکم کیا اور اگر پچھلوگ بھاگ گئے اور پچھر ہ گئے تو دونوں شیخوں نے یہی جواب دیا کہ اجرت واجب ہوگی ہے ذخیرہ میں ہے۔ اگر کسی مخص کی عورت نے اس کے ساتھ کرا ہے کے مکان میں رہنے ہے انکار کیا تو بیعذر عنہ نہیں ہے بیقنیہ میں ہے۔عقد اجارہ جس مخص کے واسطے واقع ہوا ہے اگروہ مرجائے تو عقد

لے۔ زیادتی بعنی بغیرعقدا جارہ کےاس نے بیہ پیداوار پائی تو خرچہ ہے زائد سب مختاجوں کودے دےاورصد قہ میں جوشر ط جلوس و مال حلال کی ہےوہ نیت نہ كرے فاحفظہ ۔ ع نكال ..... بلكه سلطان بطورتعزيہ كے بندوبت كرے گا۔ ع صحح أجاره كاعذر۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاجارة

فتخ ہوجائے گا اور جس خص کے واسطے اجارہ واقع نہیں ہوا ہے اس کے مرنے سے عقد اجارہ فتخ نہ ہوگا اگر چہ اس نے عقد قرار دیا ہوا ور مرادیہ ہے کہ اگر وکیل یابا ہے یاوسی نے موکل یاطفل وصغیر کے واسطے عقد قرار دیا تو ان کے مرنے سے عقد فتح نہ ہوگا ای طرح اگر متولی وقف نے اجارہ کیا بچر مرگیا تو اجارہ فتح نہ ہوگا وقف نے اجارہ کیا بچر مرگیا تو اجارہ فتح نہ ہوگا وقف نے اجارہ کیا بچر مرگیا تو اجارہ فتح نہ ہوگا ور موافق میں ہے متاجر نے اگر اجارہ فتح ہونے کی بیتا ویل کر کے سکونت اختیار کی کہ جب تک کرایہ جو میں نے پیشگی دے دیا ہے وصول نہ کرلوں تب تک مجھے روکنے کا اختیار ہے موافق اگر وہ گھر کرایہ پر چلانے کے واسطے رکھا گیا ہوتو اس پر کرایہ واجب ہوگا اور موافق قول مختار ہے ہوگا اور موافق قول مختار ہے وہ کا اختیار کے موافق اگر ایش مربتا جو ہاتو فتو کی کے واسطے وہ کی مرنے کے بعد متاجر مکان میں رہتا رہا تو فتو کی کے واسطے وہ کی محتار ہے جو کتاب میں نہ کور ہے یعنی کرایہ واجب نہ وگا اور اس صورت میں خواہ مکان کرایہ پر چلانے کے لئے ہویا نہ ہو کچھ فرق تنہیں طلب کئے جانے کے بعد بھی رہتا رہاتو کرایہ واجب ہوگا اور اس صورت میں خواہ مکان کرایہ پر چلانے کے لئے ہویا نہ ہو کچھ فرق تنہیں کے جانے کے بعد بھی رہتا رہاتو کرایہ واجب ہوگا اور اس صورت میں خواہ مکان کرایہ پر چلانے کے لئے ہویا نہ ہو کھور کے مرف فرق اس بات میں ہے کہ کرایہ طلب کرنے کے بعد رہایا پہلے اور محیط میں لکھا ہے کہ جو کرایہ چلانے کے واسطے رکھا گیا ہواس میں میں ہے۔ کہ ہر حال تعیں کرایہ واجب ہوگا یہ وجرد کر دری میں ہے۔

اگرمتاجرنے اجارہ کا مال بہسب میراث یا ہبہ وغیرہ کے پایااوراس کا مالکہ ہواتو اجارہ باطل ہو جائے گا بی فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔اگرمتاج سے کہا کہ بیا جارہ کی چیز فروخت کر دے اس نے قبول کیا تو جب تک فروخت نہ کر دے تب تک اجارہ فنخ نہہوگا کذا فی القدیہ اور بعض مشاکخ ہے منقول ہے کہ موجرنے اگر مستاجر ہے کہا کہ اجارہ کی چیز فلاں شخص کے ہاتھ فروخت کرے اس فیہوگا کذا فی القدیہ اور بعض مشاکخ ہے منقول ہے کہ موجرنے اگر مستاجر ہے کہا کہ اجارہ کی چیز فلاں شخص کے ہاتھ فروخت کرے اس فیہوگا کہ اللہ کا جارہ کی خوا میں کو کیل کیا۔ اسے کوئکہ متولی نے وقف کے منافع کے لئے اجارہ کیا تھا۔ سے بہر حال یعنی طلب کرا ہے کہا گیا بعد۔ سے بعنی اس کو دکیل کیا۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد 🕥 كتاب الاجارة

نے کی دوسرے کے ہاتھ فروخت کردی تو بیج جائز ہے اور اگر بجائے اس کے رہن کی چیز ہواور را ہن نے مرتبن سے کہا کہ اس کوفلاں تخف کے ہاتھ فروخت کردےاور مرتبن نے کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کردی تو بیچ جائز نہیں ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اجارہ طویلہ کے اندرا گرمتا جرنے اجارہ کامل طلب کیا اورموجرنے کہا کہ ہاں اچھایا فاری میں کہا کہ ہلایا ہلا بدہم یعنی ہاں یا ہاں دوں گا میں یا کہا كه زمان و وتو اليي صورت ميں اجار وضح موجائے گااگر جداس نے ادانه كيا موقال اوراييا بي شخ الاسلام ظهير الدين مرغينا في نے فتوى دیا ہےاورا گرموجرنے کہاروابشد تو فتخ نہ ہوگا اورا گر کہاروابشد بدہم یعنی روا ہے دیے دوں گا تو فتخ ہوجائے گا اورا گرموجرنے جواب دیا کہ میرے باس مال نہیں ہے اگرمل جائے گا تو دے دوں گا تو اس ہے اجارہ فنخ نہ ہوگا اور اگر اجارہ طویلہ میں بلاطلب تھوڑ ا مال اجارہ دے دیا تو جب تک کل مال نہ ادا کر دے تب تک اجارہ فٹخ نہ ہوگا ای کوصد رالشہید نے اختیار کیا ہے اور بعضے مشائخ نے اکثر کا اغتبار کیا ہے کہ اگرا کثر مال وے دیایا کچھرہ گیا تو اجارہ فٹخ ہوگا اور قاضی امام استادؓ نے فرمایا کہ اگر کچھ مال بطور فٹنخ کے دے دیا ہے طورے دیا کہ اجارہ کے سنخ پر دلالت کرتا ہے تو سب کا اجارہ سنخ ہوجائے گا خواہ بیرمال قلیل ہویا کثیر ہواور محیط میں لکھاہے کہ اگرا ہے طورے دیا کہ جو تسخ پر دلالت نہیں کرتا ہے تو جب تک کل مال ادانہ کرے اجارہ فسخ نہ ہوگا اور یہ بعض مشائخ کا قول ہے اور اس پر امام ظہیرالدین نے فتویٰ دیا ہے بیخلاصہ میں ہے۔

لے لے اور متاجر نے کہا کہ اچھا تو اجارہ فسخ ا کرموجر نے متاجر ہے کہا کہ اپنے کرایہ کا روپیہے۔

\$62600

فناویٰ بخاریہ میں ہے کہ ایک موجر ہے اس کے متاجر نے کہا کہ بیکرایہ والا مکان میرے ہاتھ فروخت کردے اس نے کہا کہ ہاں اچھاتو اجارہ فتخ ہوجائے گاای طرح اگرموجرنے کہا کہ میں اس گھر کوفروخت کرتا ہوں اورمتا جرنے کہا کہ ہاں اچھاتو بھی یمی عکم ہےاوراگرمتاجر نے موجر ہے کہا کہ بیگھر میرے ہاتھ فروخت کرتا ہے اس نے کہا بیجتا ہوں توشیخ بر ہان الدین اور قاضی خان نے فر مایا کہ اجارہ لیخ نہ ہوگا اور قاضی بدیع الدین نے فر مایا کہ فیخ ہو جائے گا اور اگر متاجرے کہا کہ اس گھر کوفلاں مخض کے ہاتھ فروخت کردوں اس نے کہا کہ فروخت کردے تو اجارہ فتخ ہوجائے گا بیقنیہ میں ہےاورا گرموج<sup>ع</sup> نے کہا کہ مال اجارہ نفتہ گن یعنی کرا بیہ کے روپیہ پررکھ لےمتاجرنے کہاا چھاتو فر مایا اجارہ فٹخ ہوجائے گا اور اگرموجرنے کہا کہ اپنا کرایہ کا روپیہ لے لے کہ میرے یا س خرج ہوا جاتا ہے اورمتا جرنے جواب دیا کہ تو جان تو شیخ بر ہان الدین نے فر مایا کہ اجارہ فیخ نہ ہوگا اور قاضی بدیع الدین نے کہا کہ اگراس نے فتح کی نیت کی تو فتح ہوگا ور نہیں بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگرموجر نے متاجر ہے کہا کہا پے کرایہ کا روپیہ لے لے اور متاجرنے کہا کہا چھاتو اجارہ فنخ ہوجائے گا اورا گرمتاجر کے طلب کرنے کے بعدموجرنے ایبا کہاتو بھی یہی علم ہےاور قاضی جمال الدین نے ای طرح فتویٰ دیا ہےاور قاضی خان نے بیفتویٰ دیا کہ فتنح نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر متاجر کے طلب کرنے کے بعد موجر نے ایسا کہاتو سخ ہوگا یہ فصول عمادیہ میں ہے۔موجر کے ایکجی نے متاجر سے کہا کہ تیرےموجر نے کہا ہے کہا ہے اجارہ کاروپیہ لے لے متاجرنے کہا کہ ہاں اچھاتو اجارہ فتخ ہوجائے گابیقدیہ میں ہے۔اگرموجرایک محض ہواورمتاجر دوآ دمی ہوں اورموجرنے دونوں میں ہےا یک کا حصہ کرایہ پر دے دیا تو اس کا حصہ اجارہ فتخ ہو گیا اورا گر دوموجر ہوں اورا یک متاجر ہواورمتاجرنے ایک کا اجارہ فتخ کیاتو ای کا حصہ اجارہ فننخ ہوگا دوسرے کا فننخ نہ ہوگا ای طرح اگر ایک مختص مرگیا تو بھی یہی حکم ہوگا۔

ا یعنی مہلت دے۔ ع قولہ موجر نے .... یعنی مالک مکان نے کرایہ پھیر دینے کے طور پرمتاج سے کہا کہ اپنارو پیہ جو کرایہ پر دیا ہے پر کھ کر لے توبید کیل ہے کہ اگراس نے قبول کیا تواجارہ فٹنخ کیا۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كَان الاجارة

محیط میں ہے کہ اگراس نے ایک کی طرف تنجی پھینک دی اس نے قبول کر لی تو ای کے حصہ کا اجارہ فتخ ہوا اور اگر متا جر
موجر کے پاس کوئی آ دمی پھیجا اس نے کہلا بھیجا کہ ہیم نقد شدہ است بیانا بہ گیری یعنی رو پینفذ جمع ہوگیا ہے آکر لے لے پھر جب متا جر
آیا تو موجر نے کہا کہ میں نے درہم خرچ کرڈالے تو اجارہ فتخ نہ ہوگا بہ ظلا صد میں ہے۔ اگر متا جر نے موجر سے فتخ کے وقت کہا کہ میں
نے جومحہ ود چیز تجھ سے اجارہ پر لی تھی اس کا اجارہ فتخ کر دیا تو فتخ صبح ہے آگر چہ اس نے حدود بیان نہ کے اور نہ اس اجارہ کی چیز کو
موجر کی طرف نبست کر کے بیان کیا ہے اس طرح آگر موجر نے متا جر سے کہا کہ میں نے جومحہ ود چیز تجھے اجارہ پر دی تھی اس کا اجارہ
فی کر دیا تو بھی صبح ہے بید ذخیرہ میں ہے۔ اگر کی مختص نے اپنا مکان اجارہ پر دے دیا پھر اجارہ کی مدت گزر نے سے پہلے اس کو کی
فی کر دیا تو بھی صبح ہے بید ذخیرہ میں ہے۔ اگر کی مختص نے اپنا مکان اجارہ پر دے دیا پھر اجارہ کی مدت گزر نے سے پہلے اس کو کی
فی کے ہاتھ فرو خت کر دیا تو ہائع اور مشتری کے درمیان بچ جائز منعقد ہوگی حتی کہ اگر اجارہ کی مدت گزر گئی تو بچے مشتری کے ذمہ
لازم ہوجائے گی اور اس کو اختیار نہ ہوگا کہ لینے سے انکار کر سے کیانا گرمت اجارہ گزر نے سے پہلے مشتری نے بائع سے ہر دکر نے
کا مطالبہ کیا اور بائع سے ہرد کر مامکن نہ ہوا اور قاضی نے دونوں میں بچ فتح کر دی تو مدت اجارہ گزر نے پر پھرعود نہ کرے گی کہ جائز

اگرموجر نے متاجر کی بلااجازت اجارہ کی چیز فروخت کر دی تو بائع اور مشتری کے تن میں بیج نافذ ہو جائے گی گرمتاجر کے تن میں نافذ نہ ہو گی اور اگر متاجر کی خوردت نہیں ہے اور ایک قول سے ہے اور ای صورت میں اگر متاجر نے تئے کی اجازت دے دی تو سب کے تن میں تئے نافذ ہو جائے گی اجازت دے دی تو سب کے تن میں تئے نافذ ہو جائے گی اجازت دے دی تو سب کے تن میں تئے نافذ ہو جائے گی اگر چہوہ وہ تئے پر راضی ہو کین جب تک متاجر کو اس کا مال اجارہ نہ بی تئے جائے ہوں متاجر کی بین اس کی رضامندی فئے اجارہ کی چیز اس کے بت تے ہوں کے تن میں معتبر نہیں ہے اور ہمارے بعض مثائے نے فر مایا کہ اگر موجر نے اجارہ کی چیز کی خص کے ہاتھ بدوں متاجر کی رضامندی کے فروخت کر کے پر دکر دی پھر متاجر کے رضامندی ماصل کی تو متاجر کو اس کے روکے کا حق نہ رہا اور اگر موجر نے اجارہ کی ذین متاجر کی رضامندی ہوگا ہوگئی کی ہوگئی کیا کہ بی خاصل ہوا ہے اور اگر ایسااوا کہ موجر نے غلماٹھوالیا پھر متاجر نے اس کو تمام دیو دوں اور خصو مات سے بری کر دیا پھر دیوگئی کیا کہ بی غلم متاجر نے اس کو تمام دیو دوں اور خصو مات سے بری کر دیا پھر دیوگئی کیا کہ بی غلم میا ہے۔

اگرموجر نے متاجر کی اجازت ہے اجارہ کی چیز فروخت کردی یہاں تک کہ اجارہ فتخ ہوگیا پھروہ چیز مشتری نے موجر کو کسی
عیب کی وجہ ہے واپس کردی پس اگرواپسی بطریق فتخ بچ کے نہ ہوتو اجارہ عود نہ کرے گا اور پچھا شکال نہیں لازم آتا ہے اور اگر بطریق
فتخ کے واپس کردی پس آیا اجارہ عود کرے گایا نہیں اور ایسا واقعہ پیش آیا تھا اور اس پر فتوی طلب کیا گیا تو قاضی امام زرنجری نے اور
میر ہے جدشتے الاسلام عبد الرشید بن الحسین نے بیفتوی دیا کہ اجارہ پر ھے ودکرے گابی خلاصہ میں ہے۔ ایک شخص نے ایک مکان رئی نیا
اور اس کی دہلیز ایک سال کے واسطے اجارہ کرلی پھر قرض وار نے سال گزرنے سے پہلے قرضہ اواکر دیا تو دہلیز کا اجارہ فتح ہوجائے گا
اور اس کی دہلیز ایک سال کے واسطے اجارہ کرلی پھر قرض وار نے سال گزرنے سے پہلے قرضہ اواکر دیا تو دہلیز کا اجارہ فتح ہوجائے گا
اور اس کی دہلیز ایک سال کے واسطے اجارہ کرلی پھر قرض وار نے سال گزرنے سے پہلے قرضہ اواکر دیا تو دہلیز کا اجارہ فتح ہوجائے گا

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كَالْ (٢٢٥ كَالْ ٢٢٥ كَالْ الاجارة

ببتو(ۋباب:

کیڑے اور متاع وزیوروخیمہ وغیرہ الیسی چیز وں کے اجارہ کے بیان میں

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاجارة

پننے کا اختیار ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر عورت نے وہ کپڑا ایک درہم روز پر باہر جانے کی غرض ہے کراپہ لیا اور اس کو اپنے گھر میں بھی پہنا تو کراپہ اس پر واجب ہوگا ای طرح اگر اس کے بینے کا حقم دیا اس نے بہنا اور نہ باہر نگل تو بھی بہی علم ہے اس طرح اگر اس کو چو ہے نے کتر دیایا آگ ہے جل کر داغ پڑگیا یا کہ بہنے کا حکم دیا اس نے بہنا اور وہ بھٹ گیا تو عورت کیٹر ہوگی چنا نچیا گرکی اجنبی عورت کو بہنا ور ہو گئر اس عورت کو کراہید بینا واجب نہ ہوگا ہی مبسوط میں ہے اور اگر اس عورت کو کراہید بینا واجب نہ ہوگا ہی مبسوط میں ہے اور اگر اس عورت کی باندی نے اس کو بلاعورت کی اجازت کے بہن لیا تو عورت ضامن نہ ہوگی ہے چیا مرز پر کپڑا اجارہ پر لیا اور وہ کپڑا اون ہی میں عورت سے ضائع ہوگیا تو اس پر کراپہ واجب نہ ہوگا اور اگر مالک ورت کی غرض سے ایک درہم روز پر کپڑا اجارہ پر لیا اور وہ کپڑا اون ہی میں عواقت وہ کپڑا عورت نے کہا کہ نہیں بلکہ دن ہی میں ضائع ہوا ہے تو صورت حال کے موافق حکم دیا جائے گا کہ اگر جھڑے کے وقت وہ کپڑا عورت کے ہاتھ میں ہوتو قتم سے کپڑے کے مالک کا قول صورت حال کے موافق حمل نہ جوتو عورت ہی کا قول قبول ہوگا اور اگر عورت ہا تھ میں نہ ہوتو عورت ہی کا قول قبول ہوگا اور اگر عورت ہوگیا تو اس پر ضان لازم آئے گا کہ اگر جوتر ہوگیا تو اس بھر نہ ہوگیا تو اس پر ضان لازم آئے گی اور اگر عورت کے بہنے سے کپڑا بھٹ گیا تو بھی اس پر ضان نہ ہوگی اگر چہ تلف ہونا ہی کہ بوری ہوگیا تو اس پر ضان لازم آئے گی اور اگر عورت کے بہنے سے کپڑا بھٹ گیا تو بھی اس پر ضان نہ ہوگی اگر چہ تلف ہونا اس کے جوری ہوگیا تو اس پر ضان لازم آئے گیا اور اگر عورت کے بہنے سے کپڑا بھٹ گیا تو بھی اس پر ضان نہ ہوگی اگر چہ تلف ہونا اس کے جوری ہوگیا تو اس پر ضان لازم آئے گیا اور اگر عورت کے بہنے سے کپڑا بھٹ گیا تو بھی اس پر ضان نہ ہوگی اگر چہ تلف ہونا اس کے کپڑا بھٹ گیا تو بھی اس پر ضان نہ ہوگی اگر چہ تلف ہونا اس کے کپڑا تھٹ کپڑا تھٹ کے اور اگر عورت کے کہڑا تھٹ کے کپڑا تھٹ کیا تو کپڑا تو بور خبرہ میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے سےایک تنبوا جارہ پرلیااور قبضہ کرلیا تو جائز ہے کہ دوسرے کوا جارہ پر دے دے جیسا کہ مکان کی صورت میں حکم ہے ☆

اگر پھودت معلومتک پہننے کے واسطے کوئی کیڑا اجارہ پرلیا تو اس کو بیا فتیار نہیں ہے کہ کی دوسر ہے کو پہنائے کیونکہ پہننے میں نقاوت ہوتا ہے اور اور شد میں اور اول شب میں سوتے وقت تک اور آخر میں نقاوت ہوتا ہے اور است میں افراد اور است میں افراد اور است میں افراد اور است میں افراد اور است میں اور اور است میں اور اور است میں ہوگا اور اگر فتا کہ اس کے بہننے کا وقت جائز آگیا تو ضان ہے بری ہوجائے گا اور جو کیڑا الیا ہو کہ اس کو بہن کر رات میں سویا جاتا ہے تو اس کورات میں بہن کہ اس کے بہننے کا وقت جائز آگیا تو ضان ہے بری ہوجائے گا اور جو کیڑا الیا ہو کہ اس کو بہن کر رات میں سویا جاتا ہے تو اس کورات میں بہن سکتا ہے اور کیڑے کو چا در کے طور پر اوڑ هنا جائز ہے کیونکہ یہ بھی ایک تیم کا پہننا ہے گرفتی با ندھنائیں جائز ہوا تا ہے تو اگر اس کی بلا اجازت اس کے غلام نے پہنا تو غلام ضامن ہوگا کہ یہ قرضداس کی اگر اس صورت میں بھٹ جائے تو ضامن ہوگا کہ یہ تر ضداس کی کردن پر چڑھے گا اگر باہر بہن کر جائے تو ضامن ہوگا اور اگر اس کی بلا اجازت اس کے غلام نے پہنا تو غلام ضامن ہوگا کہ یہ تو ضامن نہ ہوگا اور اگر ایس جوگا اور اگر ایس جوگا اور اگر ہم ہمیندا یک در ہم پر پہننے کے واسطے اجارہ پر لیا اور اگر ایس جوگا اور اگر ہم ہمیندا یک در ہم پر پہننے کے واسطے اجارہ پر لیا اور اگر ایس جوگا اور اگر ہم ہمیندا یک در ہم کی ہوڑا اور اگر ایک کر اس کو بر ایس کہ کہ یہ معلوم ہوجائے کہ اگر اتنی مدت تک بر رہن کی اجرت واجب ہوگی اور زیور کا تھم شل بر ہر ہے کہ اور انہ ہوڑ کے بیات کی جاور تنہوہ فی مدر تر بر لیا کہ اس کو وی اور زیور کا تھم شل بر ہیں ہوگی جارہ شرطے جاور قبور ایک کہ اس کو ایک کہ اس کو ایک کہ بیت کے ہاور اگر کی تو جارہ شرطے جاورہ پر لیا کہ اس کو ایک جیت میں گھڑا کہا تو بی میں گھڑا کہا تو بر کیا گئی میں کھڑا کہا تو برائی کو بر کوگی قبور آئیا تو ضامی موگرا کہا تھیا والے ہوئیا کہ کوگی تھی کھڑا کہا تو برائی کوگی تو برائی تو میا کہا کہا تو برائیا کوگی تھیا کہ کوگی تھی کو تو اسکار کر کے کہا کوگی تو میں میں کھڑا کہا تو کوگی تو کوگی تھی کھڑا کہا تو کوگی تو کر کوگی تو کوگی تھی کو کہ کی کوگی تو کوگی تو کر کوگی کی کوگی کے کو کر کو

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلدى كاركار ٢٢٧ كاركار كتاب الاجارة

نہیں ہے کہاس کو کی شخص کوبطور عاریت وغیرہ کے دے دے جیسے کپڑے کونہیں دے سکتا ہے بیامام ابو یوسف ؒ کے مذہب کے موافق ہے بیغیا ثیہ میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے سے ایک تنبوا جارہ پرلیا اور قبضہ کرلیا تو جائز ہے کہ دوسرے کو اجارہ پر دے دے جیسا کہ مکان کی صورت میں تھم ہے بیف قاض خان میں ہے۔ قلت این بی ان یکون ہذا علی قول مجرد اگر کوئی قبداس واسطے لیا کہ اپنے بیت میں کھڑا کرے گا اور ایک مہید تک اس میں رات کوسویا کرے گا تو جائز ہے اور اگر ان گھروں کو جن میں نصب کرے گا نام بیان نہ کیا تو جائز ہے اور اگر ان گھر جائز ہے اور اگر کی بیت کا نام بیان کیا پھر اس کے سوائے دوسرے بیت میں ایک مہید بھر نصب کیا تو جائز ہے اور اس پر کرا بید واجب ہوگا اور اگر اس کو دھوپ یا میٹھ میں کھڑا اکیا حالا نکہ اس کے سوائے دوسرے بیت میں ایک مہید بھر نصب کیا تو جائز ہے اور اس پر کرا بید ضامن ہوگا اور اگر اس کو دھوپ یا میٹھ میں کھڑا اکیا حالا نکہ اس کے جب ہوگی بیمب موط میں ہے۔ اگر بیٹر طاقع ہر ان کو دوسر نے تھی رائز ہو تا اور اگر اس کو دوسر نے تھی کہ ہاتو استحانا مستاجر پر اجرت واجب ہوگی بیمب وط میں ہے۔ اگر بیٹر طاقع ہوا تو ضام ن نہ ہوگا اور اگر اس کو کی دوسر نے شہر میں لے گیا تو اس پر پھھا جرت واجب نہ ہوگ خواہ قبیجے سالم نج گیا ہو یا تلف ہو گیا ہواور اگر کوئی تعنبوں واسطے کرا یہ پر لیا کہ اس کو مکہ معظمہ میں لے جائے گا تا کہ اس کو تان کر سابی میں بیا تفاوت ہوتا ہواور اگر اس کو کہ خواہ اپنے واسطے کوئی اس کو اسطے کوئی داس کوئی خواہ اپنے واسطے کوئی ہوتا ہیں اور چی خانہ کیا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر اس میں باور چی خانہ کیا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر اس میں باور چی خانہ کیا تو ضامن نہ ہوگا یہ محیط کے واسطے کھنا کہ کوئی اس نے ایسافعل کیا جیسے لوگوں کی عادت نہیں ہے لیکن اگر یہ خیمہ وغیرہ ایسے کام کے واسطے رکھا گیا ہوتو ضامن نہ ہوگا یہ محیط

اگرکوئی تنبواس غرض ہے کراپہ پرلیا کہ اس کوسفر میں لے جائے گا اور آمد ورفت میں کام میں لائے گا اور ساتھ لے کرج کرے گا اور فلاں روزشہر ہے نکل کرروانہ ہوگا تو یہ جائز ہے اور اگر روانہ ہونے کا وقت بیان نہ کیا پس اگر حاجیوں کے نکلے اور دوانہ ہونے کا کوئی ایساوقت مقررہ معلوم نہ ہو کہ جس میں نقد یم وتا خیر نہیں ہو عتی ہے تو اجارہ قیا ساواسخسا نافاسد ہے۔ اور اگر حاجیوں کے نکلے کا کوئی ایساوقت مقررہ معلوم ہو کہ جس میں نقد یم وتا خیر نہ ہوگی تو اسخسا نااجارہ جائز ہے بید ذخیرہ میں ہے۔ اگر تنبو پھٹ گیا حالا نکہ اس نے کوئی تخیر میں کی اور نہ کوئی مخالفت کی تو صنان لازم نہ آئے گی اور اگر تعنونہ پیشالیکن متاج نے کہا کہ میں نے اس کو صابہ یکر نے کے واسطے بھی نہیں تانا حالا نکہ اس کو مکہ معظمہ تک لے گیا ہے تو اس پر کرابیوا جب ہوگا اور اگر اس کی طنا بیس ٹوٹ گئیں یا عووٹوٹ گئے اور کھڑ انہ کر سکا تو اس پر کرابیوا جب نہ ہوگا اور اگر اس میں دونوں نے اختلاف کیا پس اس کی دوصور تیں ہیں اگر انقطاع سی انقاق کیا اپنی شرح میں لکھا ہے کہ موافق حالت موجودہ کے تھم کیا جائے گا اور اگر مستاجر نے طنا ہیں یا عمود اپنی تیاس ہے با کر تنبو کھڑ اکر تار ہا یہاں تک کہ سفر ہے واپس آیا تو اس پر پوری اجرت واجب ہوگی یہ مجیط میں ہے۔ اگر اس کی میخیں ٹوٹ گئیں تو ان کا پھھا تنبر نہیں گا ہوں تو میان ہوں جاری ہے کہ میخیں مستاجر کے ذمہ ہوا کرتی ہیں لیکن اگر او ہے کی میخیں ہوں تو مشل عمود کے قرار دی جا نمیں گا اور اگر تعنبوکوا ہے ساتھ لے گیا اور اس کو بھی نصب نہ کیا ہو جود یکہ نصب کرنا سب طرح ممکن تھا تو اس پر کرابیوا جب ہوگا بیغیا شدہ

ل مترجم کہتا ہے کہ بیتم بنابرقول امام محمد ہونا چاہئے۔ سے سواد پرگندود یہات۔ سے انقطاع ٹوٹ جانا نصب کھڑا کرنا۔قولہ باقی تنبوت سے ابعد منفعت حاصل کرنے کے جل گیا ہوتو قولہ قیاس ہے ۔۔۔۔ بلکہ و مفاصب ہو گیا۔ كتاب الاجارة

RC Crrs DER

فتاوي عالمگيري ..... جلد (٢)

میں ہے۔

اگراس نے تنبو کے اندر آگ جلائی تومثل چراغ جلانے کے ہے اگر تنبو میں اس قدر آگ جلائی جیسے عرف و عادت کے موافق لوگ تنبو کے اندر جلایا کرتے ہیں اور اس نے تنبو کوخراب کر دیا یا تنبوجل گیا تو ضامن نہ ہوگا اور اگرعرف و عادت ہے زیادہ آ گ جلائی تو ضامن ہوگا پھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر تنبوا پیا خراب ہو گیا کہ کام کے لائق نہیں ہراس ہے پچھ نفع نہیں عاصل ہوسکتا ہےتو پوری قیمت کا ضامن ہوگا اور اس پر پچھ کرایہ واجب نہ ہوگا اور اگر پچھٹراب ہو گیا ہےتو بقدرنقصان کے ضامن ہوگا اور پوری اجرت دینی واجب ہوگی بشرطیکہ اس نے باقی تنبو ہے انتفاع حاصل کیا ہواور اگر اس کے فعل ہے تنبوخراب نہ ہوا نے گیا حالانکہ . اس نے عادت سے زیادہ آگ جلائی تھی تو تھم قیا ساً اور استحساناً دوطرح ہے قیاس سے بیٹھم ہے کہ اس پر اجرنت واجب نہ ہوگی اور انتحیاناُوا جب ہوگی اورا گر تنبو کے مالک نے بروفت عقد کے بیشر ط کرلی کہ اس میں آگ نہ جلائے اور نہ چراغ جلائے مگرمتا جرنے ایہا ہی کیا کہاس میں آگ جلائی یا چراغ جلایا تو متاجر ضامن ہوگا اور جیسا کہ آگ جلانے کی صورت میں تنبوضیح وسالم نے جانے کی صورت میں اس پر کرایہ واجب ہوتا تھا اس طرح اس صورت میں بھی واجب ہوگا یہ محیط میں ہے۔اور ترکی خیمہ کوفہ میں مثلاً دس در ہم ماہواری پر کرایہ پرلیا تا کہاس میں آگ روش کرےاور رات میں سویا کرے تو جائز ہےاورا گرآگ روش کرنے ہے خیمہ جل گیا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر خیمہ میں اس نے اپنے غلام یا مہمان کورات میں سلایا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر کوئی تنبو مکہ معظمہ لے جانے کے واسطے کُرایہ کیا پھراس کوکوفہ میں چھوڑ کر چلا گیا یہاں تک کہواپس آیا تو ضامن ہوگااوراس پر پچھ کرایہوا جب نہ ہوگااورای کا قول معتبر ہوگا مگریوں قتم لی جائے گی کہواللہ میں اس کو ہا ہرنہیں لے گیا اس طرح اگر کوفہ میں اقامت کی اور با ہرنہ گیا اور نہوہ تنبواس کے مالک کودیا تو بھی یہی حکم ہےاوراسی طرح اگرخودسفر کو چلا گیا اور تنبوا پنے غلام کودے گیا کہاں کواس کے مالک کودے دینا مگر غلام نے نہ دیا یہاں تک کہ خودواپس آیا تو بھی یہی تھم ہے اور اگر متاجر نے کسی دوسرے کودے دیا اور اس نے لا دکر تنبو کے مالک کے پاس پہنچایااس نے قبول کرنے سے انکار کیا تو متاجراور و شخص دونوں صان سے بری ہو گئے اور متاجر پر کرایہ واجب نہ ہوگا یہ مبسوط میں

فرمایا کہ اگر مستاج نے تنہوکی اجنبی کواس واسطے دیا کہ اس کے مالک کو پہنچا دے اس نے مالک کے پاس پہنچا دیا تو دونوں بری ہو گئے اور اگر تنہو کے مالک نے لینے ہے اٹکار کیا تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے اور اگر مالک کے پاس بار کر لے جانے ہے پہلے وہ تنہو اس خص کے پاس تلف ہو گیا تو امام ابو یوسف والمام محر کے تنہو کے مالک کو اختیار حاصل ہو گا چا ہے مستاج سے صفان لے یا اس اجنبی ہے اور امام ابو صفید گا قول نہ کورنہیں ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ امام اعظم کے قول کے موافق یوں کہنا چا ہے کہ اگر مستاج کے اس جنبی کہ اگر مستاج کے اس اجنبی کو وہ تنبود ہے دیا اور عاصب نہ ہونے کی صورت سے ہے کہ مستاج نے وہ فیمہ صرف استے عرصہ تک لوگ اپنا اسباب درست کر کے سفر کوروانہ ہوتے ہیں تو ایس صورت میں اس اجنبی پر ضان واجب شہوگی اور امام اعظم کا نہ ہب بھی ہیہ ہے کہ دوسر امستود ع ضامن نہیں ہوتا ہے صرف پہلامستود ع ضامن ہوتا ہے اور مراد سے کہ جب پہلا شخص یعنی مستاج غاصب نہ تھم ہر اتو المین ہوا اور مستود ع قرار پایا اس نے دوسرے کو ود یعت دیا ہے اور دوسر امستود ع ضامن نہیں ہوتا ہے اور اگر مستاج نے لوگوں کی عادت سے زیادہ تنہوکوروک رکھا یہاں تک کہ عاصب وضامن قرار پایا پھر اس نے اجنبی کو دیا تو مال کہ کواختیار ہوگا کہ جا ہے مستاج سے ضان لے یا جنبی سے صفان لے لیں اگر اس نے مستاج سے صفان لی تو مستاج مال صفان اس

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كي (٢٢٩ ) كي و ٢٢٩ كتاب الاجارة

اجنبی نہیں لے سکتا ہے اور اگر اس نے اجنبی سے ضان لی تو اجنبی نے جس قدر مال ڈانڈ بھرا ہے وہ سب متاجر ہے واپس لے گا یہ محیط میں ہے اور اگر متاجر تنبو کو مکہ معظمہ لے گیا اور واپس لا یا بھر موجر نے متاجر سے کہا کہ یہ تنبومبر سے مکان پر واپس پہنچا دے تو متاجر پر بہتی واجب تجبس کا یہ مال ہے اور اگر متاجر اس کو ساتھ نہ لے گیا بلکہ کوفہ میں جھوڑ گیا اور ضامن قرار پایا اور اجرت اس کے ذمہ سے ساقط ہوگئ تو اس صورت میں واپس پہنچا نا متاجر کے ذمہ واجب ہے یہ مبسوط میں ہے۔

ا مام ابو حنیفہ ؓ نے فر مایا کہ اگر ایک بھری وایک کوفی دو شخصوں نے کوفہ ہے ایک تنبو مکہ تک جانے اور آنے کے واسطے کسی قدر اجرت معلومہ پر کرایہ پرلیااور دونوں اس کو مکہ معظمہ تک لے گئے پھرواپسی میں دونوں نے جھگڑا کیا بھرہ والے نے کہا کہ میں بھرہ جانا چاہتا ہوں اور کونی نے کہا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں اور ہرایک نے چاہا کہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں تنبوایے ساتھ لے جائے پس اگر بھرہ والا اس کوبھرے لے گیا اور کوفی کی بلا اجازت لے گیا تو پورے تنبو کا ضامن بھری ہو گا اور کوفی پر ضان نہ آئے گی اور واپسی کا کرایہ دونوں ہے ساقط ہو جائے گا اور اگر کونی کی اجازت ہے لے گیا تو بھری پورے تنبو کا ضامن ہے اور کونی صرف اپنے حصہ کا ضامن ہوگا یعنی نصف کا اور کرایہ دونوں ہے ساقط ہوجائے گا اورا گر کوفی اس کو کوفہ میں لایا پس اگر بصری کی بلا اجازت لایا تو بقری کے نصف حصہ کا ضامن نہ ہوگا اور اپنے حصہ کا ضامن نہ ہوگا اور اس پر واپسی کا آ دھا گرایہ واجب ہوگا اور بھری پر واپسی کا کچھ کرایدواجب نہ ہوگا اورا گربھری کی اجازت ہے کوفہ میں لایا تو بھری پراس کے حصہ کی ضان امام محد کے نز دیک لازم نہ آئے گی خواہ بھری نے اپنا حصہاس کوعاریت دیا ہویاو دیعت دیا ہو کہ اپنی باری کے روز اس کوکام میں لانا اور میری باری کی روز اس کی فقط حفاظت ر کھنالیکن امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک اگر بھری نے اپنا حصہ اس کوو دیعت دیا ہوتو یہی حکم ہے جوا مام محکہؓ نے فرمایا ہے اور اگر عاریت دیا ہو یا کرایے میر دیا ہوتو واجب ہے کہ امام ابو یوسٹ کے قول پر بھری اپنے حصہ کا ضامن ہواور کوفی پر ضمان واجب ہونے میں ویسا ہی کلام ہے جوبھری پر ضان واجب ہونے میں بیان ہوا اور دونوں پر پوری اجرت واجب ہوگی اگر بھری نے اپنا حصہ کوفی کے پاس ودیعت رکھا ہو کیونکہ بھری کا اپنے پاس رکھنامثل کوفی کے اپنے پاس رکھنے کے ہے اور اگر بھری نے اس کوعاریت دیا ہوتو بھری پر کرایہ واجب نہ ہوگا کیونکہ اس نے عقد اجارہ کی مخالفت کی بعنی بمز لہ غاصب کے ہوگیا اور اگر دونوں نے قاضی کے پاس مرافعہ کیا اور قاضی ہے تمام قصہ بیان کیااورخصومت کی تو قاضی کواختیار ہے جا ہے دونوں کی طرف تاوفتیکہ اس پر گواہ نہ لا نمیں التفات نہ کرے اور ا گرچاہے تو دونوں کے قول کی تصدیق کرے بھراس کو بیجی اختیار ہے کہاس کے بعد چاہے وہ تنبوانہیں دونوں کے پاس چھوڑ دے یا اجارہ فنخ کردے پھراگر قاضی نے غائب کے حق میں بعنی اصل ما لک کے حق میں اجارہ فننخ کرنے میں بہتری دیکھی اور اجارہ فنخ کر دیا پھراگر بھری کا حصہ کوفی کوکرایہ پر دے دیابشر طیکہ وہ راضی ہوتا کہ اصل مالک کوجو کوفہ میں ہےتمام کرایہ پہنچ جائے اور عین مال یعنی تنبوبھی پہنچ جائے تو جائز ہے اور بیامرکسی دوسرے کواجارہ پردینے ہے بہتر ہے اور ایسا اجارہ بالا جماع جائز ہے اگر چہ قاضی نے مشاع یعنی غیر منقسم چیز اجارہ پر دی ہےاوراگر بھری کے حصہ لینے پر کونی راضی نہ ہوا تو کسی دوسرے کوکرا یہ پر دے دے اگر کوئی دوسرا لینے والامو جو د ہواور بیا جارہ جائز ہے اگر چہ غیر منفسم کا اجارہ ہے۔

اگراس نے کوئی ایسامخص نہ پایا جس کوبھری کا حصہ کرایہ پر دے دیتو اس حصہ کوکو فی کے پاس و دیعت رکھ دے گابشر طیکہ

ل واجب نہیں ہےاقول بیوہاں کاعرف موافق قاعدہ ہےاور یہاں عرف اس کے برخلاف جاری ہو گیا ہے فلیتا مل۔ ع قولہ کرایہ اقول بیا بھی امام ابو یوسٹ کی اصل پرمکن ہےاورا مام محمد کی اصل پراس کاو جود ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاجارة

اس کوثقہ پائے تا کہ مالک کا مال مالک کو پہنچ جائے اور اگر قاضی چاہتو وہ تنبوانہیں دونوں کے پاس چھوڑ وے بیر محیط میں ہے مکہ تک جانے آنے کے لئے ایک تنبوکرایہ پر کیا اور اس کو مکہ معظمہ میں چھوڑ آیا تو اس پر آمد ورونت کا کرایہ وا جب ہوگا اور جس دن اس نے مکہ معظمہ میں چھوڑ اسے اس روز جو پچھ تنبوکی قیمت تھی وہ مستاجر کو دینی پڑے گی اور تنبواس مستاجر کا ہوجائے گا اور اگر دونوں نے باہم جھڑ انہ کیا یہاں تک کہ مستاجر نے دوسر سے سال جج کیا اور تنبوا ہے ساتھ لا یا تو واپسی کا کرایہ اس کو پچھودینا نہ ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے اور حسن بن زیاد سے فدکور ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ اگر کوئی شخص سونے کا زیور بعوض سونے کے یا جا ندی کا زیور بعوض چاندی کا دیور بعوض جا ندی کا دیور بعوض جا ندی کا دیور بعوض جا کرایہ پر لیا کہ جس کے درواز وں وغیرہ پر سونے کے پتر ہیں اور ہم اس کو افتیار کرتے ہیں ہے مبسوط میں ہے۔ اگر ایسا مکان کرایہ پرلیا کہ جس کے درواز وں وغیرہ پر سونے کے پتر ہیں بعن سونے کے پتر ہیں بیا دراجرت میں سونا تھم اتو جائز ہے یہ محیط میں ہے۔

جواجارہ کا مال عین ازقتم حیوان یا متاع یا مکان کے فاسد ہوجائے اور ایسا ہوجائے کہ اس سے نفع اٹھا نا م

ممکن نہ رہےتو کرایہ ساقط ہوجائے گا 🏠

اگر کسی عورت نے کوئی زیور جومعلوم ہے بعوض اجرت معلومہ کے دن رات تک پہننے کے واسطے کرایہ پرلیا اور اس کوایک رات دن سے زیادہ رکھ چھوڑ اتو وہ عورت غاصبہ قرار دی جائے گی مشائخ نے فرمایا کہ بیچکم اس وقت ہے کہ اس نے مالک کے طلب کرنے کے بعدروک لیا ہویااس طور ہےرکھ چھوڑا ہو کہ اس کواستعمال کرتی ہواورا گراس نے حفاظت کے واسطےر کھ چھوڑا تو غاصبہ نہ ہوجائے گی بشرطیکہ طلب کرنے کے بعد نہ رکھا ہواور حفاظت کے واسطے رکھ چھوڑنے میں اور استعمال کے واسطے رکھ چھوڑنے میں فرق یہ ہے کہ اگر اس نے وہ چیز ایسی جگہ رکھی کہ جہاں استعمال کے واسطے رکھی جاتی ہے تو بیاستعمال کے واسطے رکھ چھوڑ نا ہے اور اگر ایسی عبگہر کھی جہاں استعال کے واسطے نہیں ہوتی ہے تو حفاظت کے واسطے ہے پس اس بنا پراگر خلخال کو ہاتھوں میں ڈال لیا یا کنگن کو پیروں میں ڈال یاقمیص کوعمامہ کی طرح سر پر رکھایا عمامہ کو کندھے پر ڈال لیا تو بیسب حفاظت کی صورتیں ہیں استعمال نہیں ہےاورا گرعورت نے وہ زیوراس روز کسی دوسرے کو پہنا دیا تو ضامن ہو گی اور اس روز ہے مرادیہ ہے کہ مدت اجارہ کے اندراییا کیا کیونکہ زیور کے استعال میں لانے میں لوگوں میں فرق ہے یعنی کسی کے استعال ہے کم ضرر ہوتا ہے اور کسی کے استعال سے زیادہ ضرر ہوتا ہے اس واسطے عورت ضامن ہوگی یہ فصول عمادیہ ہے مع تشریح ہے اور اگر عورت نے کوئی زیور مثلاً دو درہم روزیر کرایہ لیا اور اس کوایک مہینہ تک روک رکھا پھروہ عورت وہ زیور لے آئی تو جتنے روز تک اس نے روکا ہے اپنے روز تک کا روز انہ کرایید پناہو گا اور اگر اس طور ہے کرای قرار دیا که آج رات تک کے واسطے کرایہ لیتی ہوں پھراگر میری رائے میں آیا تو ہرروز اس کرایہ پر رہنے دوں گی پھراس عورت نے دی روز تک واپس نہ کیا تو اجارہ اس شرط سے سوائے ایک روز کے باقی دنوں کا قیاساً فاسد ہے مگر استحساناً جائز ہے بیرذ خیرہ میں ہے۔ جواجارہ کا مال عین ازقتم حیوان یا متاع یا مکان کے فاسد ہو جائے اور ایسا ہو جائے کہ اس سے نفع اٹھاناممکن نہ رہے تو کرا پیر ساقط ہوجائے گا اور جس قدر مدت اس نے نفع اٹھایا ہے اس کا کرایہ دینا پڑے گا اور اگر زبان ماضی میں تمام مدت تک فاسد ہونے میں اختلاف کیا تو فی الحال جوصورت ہے اس کے موافق حکم دیا جائے گا اور صورت حال جس شخص کے قول کی شاہد ہوای کا قول قبول ہوگااوراگروہ چیز فی الحال صحیح سالم موجود ہواوراس بات پر دونوں نے اتفاق کیا کہ کچھدت بیچیز خراب رہی ہے مگراس قدر مدت میں اختلاف کیا یعنی کس قدر ہے توقعم سے متاجر کا قول قبول ہوگا کیونکہ وہی کسی قدر کرایہ دینے سے منکر ہے بیغیا ثیہ میں ہے۔ ل قوله استعال مثلاً انگوشی معمول کےموافق پہنی یا کنگن وغیر ہ معمول کےموافق پہنے اور کہا کہ میں نے حفاظت کا قصد کیا تھا تو قول قبول نہ ہوگا۔

(فتاوي عالمگيري ..... جلد@ كتاب الاجارة كتاب الاجارة (كتاب الاجارة (كتاب الاجارة (كتاب الاجارة ) الابير (في بالب):

ایسے اجارہ کے بیان میں جس میں معقود علیہ سپر دکر دینانہ پایا جائے

ا یک مخص نے ایک درزی کو سینے کے واسطے کچھ کپڑا دیااس کو درزی نے قطع کیا اور ہنوز سینے نہ پایا تھا کہ مرگیا تو ابوسلیمان جوز جانی نے فرمایا کہ اس کوقطع کرنے کی مزدوری ملے گی اور یہی سیجے ہے کذا فی الظہیریپہ و فی بعض النسخ کذا فی الذخیرہ اور قاضی فخرالدین نے فرمایا کہ ای پرفتویٰ ہے کذافی الکبریٰ اورامام ابویوسٹ ہے روایت ہے کہ زید نے ایک ٹوکرایہ پرکیا کہ اس کواپے گھر لے جائے گا وہاں سے فلال موضع تک اس پرسوار ہوجائے گا اور موجر نے ٹٹو اس کودے دیا وہ اس کواپنے گھر لایا پھراس کی رائے جانے کی نکھبری اس نے ٹٹوواپس کردیا تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ حساب کر کے اپنے گھر تک لے جانے کا کرا بیاس پرواجب ہوگا اورنوا در ابن ساعد میں امام محمد ہے مروی ہے کہ ایک درزی نے زید کا کپڑ اباجرت سیا اور زید کے قبضہ کرنے سے پہلے خالد نے اس کو ادهیر ڈالاتو درزی کو پچھمز دوری نہ ملے گی اور درزی پر دوبارہ سینے کے واسطے جرنہ کیا جائے گا کیونکہ اگر پہلے عقد کے حکم ہے اس پر جبر کیاجائے تو بیعقد کام پورا ہوجانے پرختم ہو چکا ہےاور دوسرا کوئی عقد پایانہیں گیااورا گر درزی نے خود ہی ادھیڑڈ الاتواس پر دوبارہ بینا واجب ہوگا کیونکہ درزی نے جب خود ہی کپڑے کوا دھیڑا تو اس نے اپنے کام کومیٹ دیا پس ایسا ہوا کہ گوایا کچھ نہ تھا اور موز ہ سینے والے کا بھی یہی علم ہے اور اس طرح حمال نے کچھ دورتک بوجھ اٹھایا پھرلوگوں نے اسے ڈرایا اور اس نے لوٹ کر بوجھ وہیں پہنچادیا جہاں ہے اٹھایا تھا تو اس کو پچھمز دوری نہ ملے گی ایسا ہی فقاویٰ میں نہ کور ہے اور مجبور کئے جانے کا پچھ ذکر نہیں کیکن واجب ہے کہ اس یر جرکیا جائے جیسا کہ مسئلہ سابقہ میں گزرااور جیسا کہ کشتی کے مسئلہ میں ہے جواس کے بعد مذکور ہوتا ہے بعنی اگر ملاح نے کسی مقام معلوم تک کشتی پر بوجھ اناج کالا دکر پہنچا دینے کا اجارہ کیا پھر رائے میں ہوا کے تھیٹر سے سے کشتی لوٹ کروہیں آگئی جہاں سے اجارہ مخبرا ہے تو ملاح کو پچھ کرایہ نہ ملے گابشر طیکہ جو محض کرایہ کرنے والا ہے وہ ساتھ نہ ہو کیونکہ اس صورت میں جو پچھ کام ملاح نے کیاوہ متاجر کے سپر دنہ ہوااورا گرمتا جرساتھ موجود ہوتو اس پرملاح کا کرایہ واجب ہوگا کیونکہ ساتھ ہونے ہے جو پچھکام کیاوہ متاجر کے سپر د ہو گیا اور اگر ملاح نے خود ہی کشتی کولوٹا کر جہاں سے چلایا تھاو ہیں پہنچا دیا تو اس پر جبر کیا جائے گا کہ جو مقام عقد اجارہ میں تھہرا ہے وہاں پہنچاد ہے اور اگروہ مقام جہاں کشتی لوٹ آئی ہے ایسا ہو کہ اس میں اناج کا مالک اناج پر قبضہ نہیں کرسکتا تو ملاح پر واجب ہو گا کہ ایسے مقام پر کشتی چلا کر سپر دکرے جہاں مالک اپنے مال پر قبضہ کر سکے اور جتنی دور ملاح چلا ہے اس کی مزدوری اجراکمثل کے حیاب ہےاس کو ملے گی۔

اگر کسی مخص کواس واسطے مزدور کیا کہ میرا خط شہر بھرہ میں لیے جا کر فلاں شخص سے اس کا جواب لائے وہ مخص مزدور گیااور فلاں شخص مرگیا تھا پس مزدوراس خط کوواپس لایا توشیخین ؓ کے نزد یک اس کومزدوری

چھنہ ملے گی ﷺ

اگراییاہوا کہ جب ہوا کے تھیڑے ہے کشتی لوٹ آئی تب متاجر نے کہا کہ جھے تیری کشتی کی پروانہیں ہے میں دوسری کشتی کرایہ پر کئے لیتا ہوں تو متاجر کو بیاضیار ہے کہ اس کو ہشامؓ نے روایت کیا ہے بیذ خیرہ میں ہے۔اگر کسی موضع معلوم تک جانے کے

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كار ٢٣٢ كار كار كتاب الاجارة

اگر کسی مخض کواس واسطے مزدور کیامیرا خط فلاں مخض کے پاس لے جا کراس سے جواب لے آئے وہ اپیکی خط لے کروہاں گیا مگر مکتوب الیہ انقال کر چکا تھا پس البیجی نے خط و ہیں چھوڑ دیا یا پرا گندہ کر دیا اور واپس نہ لایا تو بالا تفاق اس کو جانے کی مزدوری ملے گی کیونکہاس نے اپنے کا م میں کمی نہیں کی اوربعض نے فر مایا کہ پڑا گندہ کردینے کی صورت میں اجرت واجب نہ ہونا جا ہے کیونکہ اگروہ مخض خط کوو ہیں چھوڑ دیتا تو مکتوب الیہ کا وارث اس کود بکھنااورغرض حاصل ہوتی بخلاف اس کے جب اس نے پرا گندہ کر دیا تو پیر غرض حاصل نہیں ہوسکتی ہے بیذناویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر کسی مخص کواس واسطے مزدور کیا کہ میرا خط شہر بصرہ میں لے جا کر فلال شخص ہے اس کا جواب لائے و چھن مز دور گیا اور فلاں شخص مر گیا تھا پس مز دوراس خط کووا پس لا یا تو سیخین کے نز دیک اس کومز دوری کچھنہ ملے گی اورا مام محمدؓ کے نز دیک اس کو جانے کا اجر ملے گا اورا گرمز دور خط کوواپس نہ لایا بلکہ میت کے وارث یا وصی کودے دیا تو بالاجماع اجرت ملے گی اورا گریہصورت واقع ہوئی کہ مکتوب الیہ و ہاں موجود نہ تھا کہیں چلا گیا تھا اورا پلجی خط و ہیں چھوڑ کرلوٹ آیا تو یہ صورت کتاب میں مذکورنہیں ہےاور ہمار ہے بعض مشائخ نے فر مایا کہاس میں بھی وہی اختلاف ہے جوہم نے ذکر کیااور بعض مشائخ نے کہا کہ اس صورت میں جانے کی مزدوری بالا تفاق واجب ہو گی اور ہیسب اس وقت ہے کہ جب متاجر نے جواب لانے کی شرط لگائی ہواورا گرجواب لانے کی شرط نہ لگائی ہوتو بیصورت کتاب میں مذکورنہیں ہےاور ہم کہتے ہیں کہ اگر بیشرط نہ لگائی اورا پیچی نے خط و ہیں چھوڑ دیا تا کہاں شخص کو پہنچ جائے اگروہ کہیں چلا گیا ہے یااس کے دارث کو پہنچ جائے اگروہ مرگیا ہے تو ایٹجی پوری اجرت کامستحق ہوگاای طرح اگرا پلجی نے مکتوب الیہ کوخط دے دیا مگراس نے نہ پڑھا یہاں تک کہا پلجی بلا جواب واپس آیا تو اس کو پوری اجرت ملے گی کیونکہ جو کچھاس کے امکان میں تھا اس نے کیا ہے اور اگر اس نے مکتوب الیہ کونہ پایا یا یا مگر اس کو خط نہ دیا بلکہ پھیر لایا تو اس کو کچھ اجرت نہ ملے گی اور امام محر نے فرمایا کہ اس کو جانے کی مزدوری ملے گی اور اگروہ خط و ہیں بھول گیا تو بالا جماع اس کو جانے کی مزدوری نہ ملے گی پیخلا صہمیں ہے۔

اگرایلجی مکتوب الیہ کے پاس بصرہ میں گیا اور خط نہ لے گیا تو بالا جماع اس کو پچھ مزدوری نہ ملے گی اور جس صورت میں کہ جواب لانے کی شرط تھہری ہے اگر اس نے مکتوب الیہ کو خط دیا اور جواب لایا تو اس کو پوری مزدوری ملے گی بیم بچیط میں لکھا ہے اور اگر کی

ل بعنی دوباره وبال تک کی مزدوری طبیرا لے۔ ۲ قلت بذا الانیا فی دلیل وجوب الاجر وانما بذاشگی من جرام الاجیر فلایسقط بـالاجرالواجب بفعله المشر وط فافنهم دسیاتی فیشگی مزید - فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کی و ۲۳۳ کی و کتاب الاجارة

شخص نے زید کے پاس بغدادا بنا پیغام پہنچانے کے واسطے کی شخص کومز دور مقرر کیااور مز دور نے بغداد میں پہنچ کر دیکھا کہ وہ شخص مرگیا ہے باہیں چلا گیا ہے پس مرجانے کی صورت میں اس کے وارثوں کو پیغام پہنچا دیا یا عائب ہونے کی صورت میں ایسے شخص سے کہد دیا جوزید کو پیغام پہنچائے یا کی شخص کو پیغام نہ دیا اور لوٹ آیا تو بالا جماع اجرت کا مستحق ہوگا گذا فی الصغری ہے جمر واضح ہو کہ اجرت کا استحقاق اس شخص پر ہوتا ہے جس نے اس کو بھیجا ہے نہ اس شخص پر جس کے پاس بھیجا گیا ہے یہ محیط میں لکھا ہے۔اگر کسی شخص کو اس استحقاق اس شخص کو بیا گرانا جاس کو نہ اس کے باس بھیجا گیا ہے یہ محیط میں لکھا ہے۔اگر کسی شخص کو اس کو اسطے مزدور مقرر کیا کہ بھر و میں فلال شخص کو نہ پایا پایا مگرانا جاس کو نہ واسطے مزدور مقرر کیا کہ بھر و میں فلال شخص کے پاس بیانا ج لے جائے بس مزدور لے گیا مگر فلال شخص کو نہ پایا پایا مگرانا جاس کو نہ دیا بلکہ واپس لا یا تو مستاجر پر پچھ مزدور کی واجب نہ ہوگی بیذ خیر و میں ہے۔

' ہشام نے امام محد ؓ ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے کشتی کے مالک ہے اس واسطے کشتی کرایہ کی کہ اس کو فلاں موضع میں لے جائے اور مثلاً دس من گیہوں لا ولائے و چھنے کشتی کو لے گیا مگراس نے وہ گیہوں جن کے لا دنے کے واسطے کشتی کرایہ پر لی تھی وہاں نہ پائے اورلوٹ آیا تو امام محر نے فرمایا کہ خالی کشتی لے جانے کااس پر کرایہ واجب ہوگا اور اگر متاجر نے یوں کہا کہ میں بیکشتی تھے ہے اس شرط پر کرایہ پر لیتا ہوں کہ تو فلاں موضع ہے دس من گیہوں یہاں لا دلائے پھر کشتی والے نے گیہوں نہ یائے تو اس کو کچھ کرایہ نہ ملے گا یہ محیط سرحتی میں ہے۔اگر کوفہ تک چند خچراس واسطے کرایہ پر کئے کہ خچروں والا وہاں ہے متاجر کا اس قدر بوجھ لا د لائے پھر خچروں والے نے کہا کہ میں وہاں گیا مگر میں نے وہاں کچھ بوجھ نہ پایا پس اگرمتا جرنے اس کے قول کی تصدیق کی تو اس کو جانے کا کرایددینا پڑے گااور مجموع النوازل میں لکھا ہے کہ بغدادے ایک نچراس واسطے کرایہ پرلیا کہاس کومدائن میں لے جائے اور مدائن سے اس پراناج لا دلائے پھراس کومدائن لے گیا اور اناج نہ پایا تو جانے کا کرایہ واجب ہوگا اور اگر بغداد سے اس کوکرایہ نہ کیا بلکهاس طور برکراید کیا که مدائن سے اس براناج لا دلائے گا تو ایس صورت میں اس پر پچھکرایدواجب نہ ہوگا بیوجیز کردری میں ہے۔ اگر کسی شخص کواس واسطے مز دورمقرر کیا کہ فلاں گڈھی میں ہے دانہ و چارہ لا دلائے وہ شخص وہاں گیا مگر پچھ نہ یا یا تو جومز دوری تھہری ہاں کے تین جھے کئے جائیں گے یعنی آنے اور جانے اور بوجھ لانے پر مزدوری تقسیم کر کے جس قدر جانے کے حصہ میں آئے اس قدر مزدوری دینی واجب ہوگی کیونکہ اس کا جانا متاجر ہی کے واسطے واقع ہوا ہے اور پیمکم اس وقت ہے کہ جب اس نے گڈھی کا نام بیان مردیا ہواور اگر نہ بیان کیا ہوتو جانے کا اجرالمثل اس کو ملے گا مگر پوری اجرت مقررہ کے حساب ہے جس قدر جانے کا حصہ ہوتا ہاں سے زیادہ نہ دیا جائے گا بیفآویٰ کبریٰ میں ہے۔ فتاویٰ فضلی میں ہے کہ ایک شخص نے شہر میں ایک نچراس واسطے کرایہ پر کیا کہ چکی گھر ہے آٹالا دلائے یا فلاں گاؤں ہے گیہوں لا دلائے پھراس کو لے گیا مگر گیہوں ہے ہوئے نہ یائے یا گاؤں میں گیہوں نہ یائے اور شہر کولوٹ آیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے کرایہ کرنے کے وقت بیان کیا تھا کہ میں نے بچھ سے یہ نچرای شہرے کرایہ کیا تا کہ فلاں چکی گھرے آٹالا دلائے تو آ دھا کرایہ واجب ہوگا اوراگریوں بیان کیا ہے کہ میں نے تجھ سے پینچرا یک درہم پر کرا یہ پرلیا ہے تا کہ چکی گھرے آٹالا دلاؤں تو اس صورت عمیں جانے کا کرایہ واجب نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔اگر کسی شخص کواس واسطے مز دور کیا که فلاں موضع میں جا کر فلاں پیخص کو بلا اور کچھا جرت تھہر الی پس مز دوراس موضع میں گیا مگر اس شخص کونہ یا یا تو اس کومز دوری ملے گی پینز اپنۃ انمفتین میں ہے۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد ا كتاب الاجارة

بانبىر (ۋبار):

## ان تصرفات کے بیان میں جس سے مستاجر کورو کا جاتا ہے اور جن ہے ہیں رو کا جاتا اورموجر کے تصرفات کے بیان میں

اگر کسی شخص نے کوئی داریا بیت کرایہ پرلیا اور جس واسطے کرایہ پرلیا ہے اس کو بیان نہ کیاحتیٰ کہ اجارہ استحساناً جائز بھہرا تو متاجر کوا ختیار ہے کہاس میں سکونت اختیار کرے یا دوسرے کو بسادے اور اس میں اپنا اسباب رکھے اور جو پچھٹل اس کی رائے میں آئے اس میں کرے مگر و معمل ایسا ہو کہ عمارت کوضرر نہ پہنچائے اور نہ کمز ورکرے جیسے وضو کرنا اور کپڑے دھونا وغیرہ اور جو کام ایسا ہو کہ اس سے عمارت کوضرر پہنچتا ہے اور کمزور ہوتی ہے جیسے چکی کا کام یالو ہاروں کا پیشہ و کندی گری وغیرہ ایسے کام بدوں مالک مکان کی رضامندی کے نہیں کرسکتا ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے فر مایا کہ چکی ہے مرادین چکی اور بیل چکی ہے اور جو ہاتھوں ہے چلائی جاتی ہے وہ مراز نہیں ہےاور بعضے مشائخ نے فر مایا کہا گر ہاتھوں کی چکی ہے ممارت کوضرر ہوتا ہوتو اس ہے بھی ممانعت کی جائے گی اور اگر مضرنہ ہوتو ممانعت نہ کی جائے گی اور اس قول کی طرف عمس الائمہ نے میل کیا ہے اور اس پرفتویٰ ہے بیرمحیط میں ہے۔متاجر کواختیار ہے کہ اس میں اپنی سواری کا جانورواونٹ و بکری باند ھے اور اگر اس مکان میں مربط نہ ہوتو اس کومربط بنا لینے کا اختیار نہیں ہے اور شرح شافی میں مذکورے کہ جو تھم کتاب میں مذکورے بیامل کوفہ کے رواج کے موافق ہے مگر ہمارے بخارامیں حویلیاں نہایت تنگ ہوتی ہیں آ دمیوں کی گنجائش نہیں ہوتی تو چو یا بیسواری وغیرہ باند ھنے کا کیا ذکر کیا ہے اور سواری کے جانور کومکان کے دروازے باند ھے اوراگر

چو یائے نے کئی آ دمی کو مارا کہ مرگیا یا کوئی دیوار بچھ کرگرادی تو ضامن نہ ہوگا پی خلاصہ میں ہے۔

ایک مخص نے ایک دار کی ایک منزل کرایہ پر لی حالانکہ اس دار میں سوائے اس مخص کے اور لوگ بھی رہتے ہیں پھر اس شخص نے اپنا چو پاییددار کے اندر داخل کیایا اس دار کے دروازے پر کھڑا کیا اور اس نے کسی مختص کو مارایا کوئی دیوارگرا دی یا اس مختص کے مہمان نے اپناچو پایددار میں داخل کیایا درواز ہ پر کھڑا کیااوراس نے کسی رہنےوالے کو ماراتو مہمان یامیز بان پرضان لازم نہ آئے گی کیکن جس وقت چو یا پیے نے کسی مختص کو مارا ہے اگر چو یا پیرکا ما لک اس وقت اس پرسوار ہوتو ضامن ہوگا پیمبسوط میں ہےاور مکان کے اندر یکانے وغیرہ کی غرض ہے عادت کے موافق لکڑیاں چیرنے ہے منع نہ کیا جائے گا کیونکہ اس سے مکان کمزورنہیں ہوتا ہے اور اگر عادت سے زیادہ لکڑیاں چیرے کہ اس سے عمارت کمزور ہوتی ہوتو بدوں ما لک کی رضامندی کے ایسانہیں کرسکتا ہے اور اس قیاس پر کوٹنا بھی ای تفصیل کے ساتھ ہونا جا ہے کیونکہ تھوڑے کو شنے کی ضرورت خواہ مخواہ ہوتی ہے اور بیرعادت جاری ہے کہ دار کے لوگ اینے کپڑے اپنی اپنی منزل میں کندی کے واسطے کو شتے ہیں اور اس قدر کو شنے سے ممارت کمزور نہیں ہوتی ہے بیمبین میں ہے اور اگر متاجر نے کرایہ کے مکان میں کوئی لو ہار یا کندی گر بٹھا یا یا خود ہی ہیکا م کیا اور پچھ عمارت گر گئی تو اس کی قیمت کا ضامن ہو گا کیونکہ لوہاری یا کندی گری کے اثر سے پیمارت منہدم ہوئی ہے رہنے کے باعث سے نہیں گری پس جس قدر کی اس نے ضان ادا کر دی ہے اتن عمارت کی اجرت اس پر واجب نہ ہوگی بیزہا یہ میں ہے اور کتاب میں بیرنہ فر مایا کہ ضمان ادانہیں کی ہے مثلاً صحن کی اجرت اس پر واجب ہوگی یانہ ہوگی اور واجب بیہ ہے کہ اجرت لازم ہوبیذ خیرہ میں ہے اور اگر لو ہاری یا کندی گری ہے پچھ ممارت منہدم نہ ہوئی تو قیاس کے حکم ہےاس پراجرت واجب نہ ہو گی مگر استحسانا جواجرت قرار پائی ہے وہ واجب ہو گی اورا گرموجر ومستاجر نے اختلاف کیا

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی و ۲۳۵ کی و کتاب الاجارة

اور متاجرنے کہا کہ میں نے لوہاری کے کام کے واسطے مکان کرایہ پرلیا تھا اور موجرنے کہا کہتو نے رہنے ہی کے واسطے کرایہ پرلیا تھا تو موجر کا قول قبول ہوگا ای طرح اگر ایک نوع کے سوائے دوسری نوع کے اجارہ سے انکار کیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو متاجر کے گواہ قبول ہوں گے بینہا یہ میں ہے۔

ا گر کی مخض نے دوسرے سے ایک دارایک لو ہار بٹھانے کے واسطے اجارہ پرلیا پھراس نے جا ہا کہ اس میں کندی گر بٹھائے تواس کواختیار ہے بشرطیکہ دونوں کے کام سے بکسال ضرر ہوتا ہویا کندی گر کی مضرت کم ہواور چکی کا حکم بھی ای طور سے ہے بیمجیط میں ہے۔ایک شخص نے ایک داریا منزل سکونت کے واسطے کرایہ پر لی پھراس میں نر ہالیکن گیہوں یا جو یا چھو ہارے وغیرہ ازقتم طعام بھر دیے تو مالک مکان کواختیار نہیں ہے کہ متاجر کواس ہے منع کرے بظہیر بیمیں ہے ایک شخص نے ایک دار کرایہ پر لیا اوراس میں وضو وغیرہ کے پانی کے واسطے ایک چہ بچہ کھودااوراس میں ایک آدمی ہلاک ہوگیا تو دیکھا جائے گا کہ اگراس نے مالک مکان کی اجازت دے کھودا ہے تو ضامن نہ ہوگا چنانچے اگرخود مالک مکان کھودتا تو یہی حکم تھا اور اگراس کی بلا اجازت کھودا ہے تو ضامن ہوگا بیذ خبرہ میں ہے۔ایک مخص نے ایک و کان زید سے کرایہ پر لی اورای کے برابر دوسری و کان عمرو سے کرایہ پر لی اور دونوں و کا نول کے چکے کی د بوار میں سوراخ کرلیا تا کہاس کوآ سانی وآ رام ملے تو دیوار کی خرابی کا ضامن ہوگا اور دونوں ؤ کا نوں کا بورا کراید دینا پڑے گا پیفسول عمادیہ میں ہے۔ایک مخض نے ایک سال کے واسطے دس درہم پر ایک منزل کرایہ پر لی اور و چخض اس منزل کی بیت میں ہے باہر ہو گیا اوراس کے اہل نے عمد آوہ بیت کسی مخص کو کرایہ پر دی یا کسی مخص کو بلا اجرت بسایا پھروہ بیت منہدم ہو گیا تو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو اس ساکن کی سکونت ہے منہدم ہوایا غیروجہ ہے منہدم ہوااور دونوں صورتوں میں متاجر پر ضان ندائے گی اور آیا اہل یا ساکن پر ضان آئے گی یانہیں پس اس ساکن کی سکونت کے سبب سے منہدم نہیں ہوا ہے بلکہ اور وجہ سے منہدم ہوا ہے تو کسی شخص پر ضان نہ آئے گی مید قول امام اعظم کا دوسراقول امام ابو یوسف کا ہے اور امام محر کے نز دیک ضمان لا زم ہوگی اور مالک مکان کواختیار ہوگا کہ جا ہے اہل ہے صان لے پاساکن ہے پس اگراس نے اہل سے صان لی تو وہ لوگ اس مخص ساکن سے مال صان واپس نہیں لے سکتے ہیں اور اگر اس نے ساکن سے صان لی تو ساکن مال صان کواہل ہے واپس بھر لے گا اور اگر بیت اس ساکن کی سکونت کی وجہ سے منہدم ہوا ہے تو وہ ساکن بالا جماع ضامن ہوگا اور آیا جواس نے ڈانڈ دیا ہے وہ اہل ہے واپس لےسکتا ہے پانہیں پس اس میں وہی اختلاف ہے جوہم

اگرکوئی بیت کرایہ پرلیااور بیربیان نہ کیا کہ کس کام کے واسطے کرایہ پر لیتا ہے پھراس میں خودر ہااوراپنے ساتھ دوسرے کو بسایا اور دوسرے کے رہنے ہے مکان منہدم ہوگیا تو ضامن نہ ہوگا بیمب وط میں ہااور موجر کومتا جرکے کرایہ والے مکان میں آجانے کے بعد بیا اختیار نہیں ہے کہ اس مکان میں اپنا چو پا یہ باند ھے اور اگر باندھا اور اس نے پھے تلف کیا تو ضامن ہوگا لیکن اگر متاجر کی اجازت سے اندرلایا تو ایسانہیں ہے بخلاف اس کے اگر اپنا مکان عاریت دیا اور پھر مستعیر کی بلا جازت اپنا چو پا یہ اس مکان میں لایا تو جائز ہا اور جو پھاس نے تلف کیا اس کا ضامن نہ ہوگا اور بہ تھم اس وقت ہے کہ جب اس نے پورامکان کرایہ پر دیا ہواورا گر مکان کا خوری میں اپنا چو پا یہ داخل کرے یہ وجیز کر دری میں ہے۔ اگر کی شخص سے ایک صحن کرایہ پر نہ دیا ہوتو اس کو اختیار ہے کہ مکان کے اندرایک کنواں ہے اور موجر نے متا جر کو تھم دیا کہ اس کنو میں کو اگر واکر اس کی مٹی انگلوا ڈالے اس نے نکلوائی اور مکان کے حق میں ڈلوادی اور اس میں ایک آ دمی چنس کرمر گیا تو متا جر ضامن نہ ہوگا خوا ہ موجر نے اس کو حق

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كات الاجارة

میں مٹی ڈلوانے کی اجازت دی ہو یا نہ دی ہواور بی تھم اس وقت ہے کہ جب متاجر نے کنواں اگر واکر صحن میں مٹی ڈالی ہواور اگر موجر نے ایسا کیا اور صحن میں مٹی ڈالی اور کوئی شخص مرگیا ہیں اگر متاجر کی اجازت سے ایسا کیا ہے تو ضامن نہ ہوگا اور اگر اس کی بلا اجازت ایسا کیا ہے تو ضامن ہوگا اور اس کی نظیر اس صورت میں تھم ہے کہ جب متاجر کے کرا یہ والے مکان میں موجر نے اپنی کوئی چیزر کھی ہو اور اس سے کوئی شخص مرگیا ہو یعنی تو بھی ای تفصیل سے تھم ہوگا اور یہ سب اس صورت میں ہے جب مٹی صحن میں ڈالی گئی ہواور اگر مٹی اور اس سے کوئی آدی بلاک ہوگیا تو مٹی ڈلوانے والا ضامن ہوگا خواہ متاجر ہو یا موجر اور یہ محیط میں ہے وہی گھر کے متاجر کو یہ اختیار ہے کہ جس قدر مٹی مکان میں جھاڑو و سے جمع ہوگئی ہے اس کو متاجر ہو یا موجر اور یہ محیط میں ہے وہی گھر کے متاجر کو یہ اختیار ہے کہ جس قدر مٹی مکان میں جھاڑو و سے جمع ہوگئی ہے اس کو مجھنگ دے بشر طیکداس کی کچھ قیمت نہ ہواور اس کو اختیار ہے کہ اس میں کھونٹیاں گاڑے اور اس کی و یوار سے استخباکر ہو اور اس میں جو بھی بنا کے لیکن اگر چہ بچے بنانے میں کوئی کھلا ہوا نقصان ہوتو نہیں بنا سکتا ہے یہ قدید میں ہے۔

ایک مخص نے کوئی زمین زراعت کے واسطے اجارہ پر لی تو اس کوز مین کا پانی یعنی جہاں سے اس کو پانی دیا جا تا ہے وہ پانی اور ز مین کا راسته اس اجارہ سے ملنا ضروری ہے اگر چہ بروقت اجارہ کے شرط نہ کرنی ہوائی طرح اگر کوئی مکان کرایہ پرلیا تو بدوں شرط کئے ہوئے مکان کا راستہ اس کو ملنا ضروری ہے بیشر ح جا مع صغیر قاضی خان میں ہے۔ایک سال کے واسطے ایک زمین اس شرط ہے کرایہ پر لی کہ جو پچھمتا جرکا جی جا ہے گا اس میں بوئے گا تو اس کواختیار ہوگا کہ دوفصلیں رہیج وخریف کی اس میں زراعت کرے یہ قدیہ میں ہے۔ دو شخصوں نے ایک دار میں سے دو بیت کرایہ پر لئے ہرایک نے ایک ایک بیت کرایہ پرلیااور ہرایک نے کوئی کا م شروع کیا اور دوسرے کواپنا بیت دیا اور اس میں دوسرے نے سکونت اختیار کی پھر دونوں میں ہے ایک بیت گر گیا یا دونوں گر گئے تو دونوں میں ہے کوئی صحف ضامن نہ ہوگا اور اگر ہرا یک کرایہ دار دوسرے کے بیت میں بدوں دوسرے کی اجازت کے رہاتو بالا جماع سب ائمہ "کے نز دیک ہرایک اس چیز کا ضامن ہو گا جواس کے رہنے کی وجہ ہے منہدم ہوگئی ہے بیمجیط میں ہے۔ دوشخصوں نے اپنے آپ کام مجرنے کے واسطے ایک و کان کرایہ پر لی بعنی اس میں خود دونوں کا م کرتے ہیں پھر دونوں میں سے ایک نے ایک مز دورمقرر کر کے اپنے ساتھ بٹھایا اور دوسرے مخص شریک نے منع کیا تو نیٹنے نے فرمایا کہ اس مخص کواختیار ہے کہ اپنے ساتھ اپنے حصہ میں جس کو عاہے بھلا دے بشرطیکہ اس کے شریک کوکوئی کھلا ہوا ضرر نہ پہنچا ہوا دراگر شریک کوکوئی ضرر ظاہر پہنچتا ہوتو اس سے نع کیا جائے گا ای طرح ایک شریک کے پاس اسباب زیادہ ہوتو بھی اس کواختیار ہے کہ اپنے حصہ میں جس قدر جا ہے رکھے بشر طیکہ اس کے شریک کوضرر ظاہرنہ پہنچے ورنہ نع کیا جائے گا اوراگر دونوں میں ہے ایک نے جا ہا کہ بیج وُ کان میں کوئی دیوار بنائے تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے اور اگر دو مخصوں نے ایک و کان کرایہ پر لی اور باہم دونوں نے بیشر طاتھ برائی کہ ہم دونوں میں سے ایک اگلی طرف گھر میں رے گا اور دوسرانچھیلی طرف رہے گا تو بیامراہیا ہے کہ اس ہے کچھالازم نہیں آتا ہے اوراگرالیی شرط موجر کے ساتھ قرار دی تو عقد اجارہ فاسد ہوجائے گا پیغیا ثیہ میں ہے۔

ایک مخص نے ایک و کان وقفی جوار کو شنے کے واسطے کرایہ پر لی تو اس کواس کام کرنے اختیار ہے بشر طیکہ بیام عمارت کومضر نہ ہواور دارمسکلہ کے اجارہ لینے والے کو بیاختیار نہیں کہ اس کواصطبل بنائے بیقنیہ میں ہے اگر مستاجر نے اجارہ کے دار میں تنوریا آگ

ل ال راستہ ہم ادخاص راستہ ہے چنانچہ کتاب البوع میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ بیشر طنہیں ہے بلکہ صرف صورت مسئلہ بیان کرنے کے واسطے ہے۔

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كي (٢٣٧ ) كي (٢٣٧ ) كتاب الاجارة

کی بھٹی بنائی اوراس سے پڑوسیوں کے گھریا حصہ کرابیوا لے مکان کا جل گیا تو اس پر صفان لازم نہ آئے گی خواہ اس نے مالک دارکی ایسافت کیا ہو یا بلاا چازت ایسا کیا ہواورا گرمتا جر نے تنورگاڑنے میں کوئی ایسافتل کیا جولوگ نہیں کیا کرتے ہیں مثلاً اس نے تنورر کھنے میں احتیاط نہ کی یا اس قدر آگ جلائی کہ اس قدر آگ تنوروں میں نہیں جلائی جاتی ہوتو ضامن ہوگا یہ فسول عماد یہ فلم میر یہ میں لکھا ہے آگرکوئی زمین اجارہ یا مستعار لی اور اس کی نباتات کا ہے کر جلائی کہ جس ہو دسری زمین ہوگا ہے فسول عماد یہ و ضان لازم نہاں آئی کیونکہ رہتسیب ہے اور بنفسہ مباشرہ فعل نہیں ہے اور تسیب میں تاوقتیکہ تعدی نہ ہوضان لازم نہیں آئی ہوسا اپنی تعدی یہاں نہیں پائی گئی کیونکہ اس نے فقط اپنی ملک میں تصرف کیا ہے اور صدر الشہید نے فر مایا کہ ایک شخص نے کا نئے یا بھوسا اپنی تعدی یہاں نہیں پائی گئی کیونکہ اس ہوا ہے اور عمن دوسری زمین کی بھتی جل گئی اور پر بھتی وزمین دوسرے شخص کی ہے لیس اگر بیآگ اس پڑوس کی زمین سے اس قدر دوسری زمین کی بھتی جل گئی اور پر بھتی وزمین میں نہیں پہنچے کہ کہ اس کیونکہ جو پچھوا تھے ہوا یہ ہوا کی وجہ ہے آگی افعل ہے اور اگر اس قد رفعل ہے کہ اکثر اسٹ نیا صلہ ہے کہ اکثر اسٹ نا فاصلہ ہے آگی کی خواریاں موافق عادت کے اس زمین تک پنچتی ہیں تو ضامن بھا گیونکہ اس کواپئی زمین میں آگ جلانے کا اختیار ہے گر اس صورت میں اس اختیار ہے کہ اس طور سے جلائے کہ دوسری کی ڈیاس صورت میں اس اختیار ہے کہ اس طور سے جلائے کہ دوسری کی ڈیمن میں کوشر رنہ پہنچے بیانیہ الدیان میں ہے۔

قاضی بدلغ الدینؓ سے دریافت کیا گیا کہ متاجر نے اجارہ کی چیز اسے قرض خواہ کے پاس رہن کر دی تو جتنے دنوں قرض خواہ کے پاس رہے اس کا کرایہ سشخص پر واجب ہو گا فر مایا کہ متاجر پرنہیں

واجب ہوگا کہ

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی د ۲۳۸ کی و کتاب الاجارة

صان دینی واجب ہوتو اجرت واجب نہ ہوگی اگر چہتلف نہ ہواور سیجے سالم سپر دکرے اگر قرض خواہ نے متاجر سے زبر دستی بدوں اس کی رضامندی کے لے لی ہوتو اجرت واجب ہوگی کیونکہ متاجر کو واپس کر لینے کا استحقاق حاصل ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ دئیس سو (کی بہاس):

جمام اور چکی کے اجارہ لینے کے بیان میں

جمام کی اجرت لیمناور کیجے لگانے کی اجرت لیمنا جائز ہاور یہی تیجے ہے یہ جواجرا ظاملی میں ہا گرچند ماہ معلوم کے واسطے اجرت معلومہ پر کوئی جمام اجارہ پر لیا تو جائز ہا وہ اگرا کیے جمام مردوں کا اورا کیے جمام عورتوں کا ہواور دونوں کے حدود بیان کر دیے کین اس نے عقد اجارہ میں جمام کا لفظ بیان کیا تو قیا ساایا اجارہ جائز نہیں ہا اور استحسانا جائز ہا کہ یہ تھم اس وہ دونوں جماموں کا وروازہ ایک ہواور دہلیز ایک ہواور اگر ہرا یک جمام کا دروازہ علیحدہ ہوتو عقد جائز نہیں ہا تا فقتیکہ وکان کا نام نہ لے یہ محیط میں ہا کیکھنے نے ایک جمام مع حدود کے اجارہ پر لیا یعنی حدود بلفظ بیان کر دیے تو بدوں لفظ حقوق کے ذکر کرنے کے اس کے تو ایک جو اس کے جمام کی تعربہ چہارہ پر لیا یعنی حدود بلفظ بیان کر دیے تو بدوں لفظ حقوق کے خاص کے نو کہ کوئیا ہوں اور کوئی کی راہ اور کوئی اور دیکوں کی در کر نے کے اس کے نو محام کے ذمہ ہوتی ہا گری کی دراہ اور کوئی اور وہوں اور دیکوں کی درتی یہ سب ما لک جمام کے ذمہ ہوتی ہا گری کی دراہ اور کوئی اور دیکوں کی درتی یہ سب ما لک جمام کے ذمہ ہوتی ہا گری کہ اس کی درتی ما ہواری اس کی مرمت میں صرف کر دیا گری کے اس کی درتی ما لک جمام کے ذمہ ہوتی ہا گری کہ جمام کے ذمہ ہوتی ہوارہ یہ کہ جمام کے ذمہ ہوتی ہوارہ بیا تھی ہوئی کے اس کی مرمت ہوئی ہوارہ اور اجازت دے دی تو جائز ہوا کر بیا تا ہور دیا تا ہوئی دو ہوئی کہ جمام کے ذمہ ہوتی ہوارہ کی کہ جس نے تجھے دو مہینہ کا کرا بیا میا کہ جس نے کہ اس کی تصد این کی مرمت میں اس قدر خرج کیا ہے تو بدوں جوت کے اس کی تصد این نہ کی جائے گی یا جمام کے مالک ہے اس کی تصد این کے مالک ہوئی گرفت کے اس کی تصد این نہ کی جائے گی یا جمام کے مالک ہوئی کے اس کی تصد این کی کہ جس نے کہتے دو مہینہ کا کر ایس کی تصد این کی کہ جس نے کہتے کہ دو مہینہ کا کر ایس کے کہا کہ جس نے اس کی مرمت میں اس قدر خرج کیا ہے تو بدوں جوت کے اس کی تصد این کی جائے گی یا جمام کے مالک ہوئی کے اس کی تصد این کی تو ہوئی گیا ہوئی کی مالک ہوئی کی دو سے گی گیا ہوئی گرکہ کی کہ جس نے کہتے کہ دو کہینہ کا کر این کی کہ جس کے گیا ہوئی کی دو کر کیا گیا گرکہ کی کہ جس کے کہتے کہ کی کہ جس کے کہتے کی کہ خراد کی کہ جس کے کہتے کی کہ جس کے کہتے کہ کہ جس کی کہتے کی کہتے کی کہتے کی کہتے کی کر کر کیا گرکہ کی کر کر کی کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کر ک

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 😅 💮 کتاب الاجارة

دونوں جائز نہیں بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرمتاج کے ذمہ مالک جمام نے ہرمہینہ دی طلات کی شرط لگائی تو اجارہ فاسد ہے یہ بسوط میں ہے اورا گرمتاج کی جہت سے چہ بچہ جس میں پانی جی ہوتا ہے بٹ گیا تو موجر پر واجب ہوگا کہ اس کوصاف کراد ہے یہ بچط سرجی میں ہے اورا گر چند ماہ معلوم کے واسطے دوجمام کی قدراج مصلومہ پر کرایہ پر لے اور دونوں پر قبضہ کرنے ہے پہلے ایک جمام منہدم ہوگیا تو اس کو احتیار ہوگا کہ باتی کا اجارہ ترک کر دے اورا گر دونوں پر قبضہ کے بعد ایک منہدم ہواتو باتی جمام بعوض اس کے حصہ اجرت کے لازم ہوگا یہ ہموط میں ہے۔ اگر کوئی جمام ایک ایک سال کے واسطے کی قدراج مصلومہ پر کرایہ پر لیا گر موجر نے دوم ہینہ تک متاج کے ہر دنہ کیا پھر باتی مدت کے واسطے ہر دکیا گر متاج نے بیا گار اس پر قبضہ کر دیے کا اختیار ہوگا میں ہے اورا گر ایک جمام اجارہ پر لیا اور قبضہ ہوگیا تو اس کو ترک کر دینے کا اختیار ہے یہ مبسوط میں ہے۔ ایک شخص نے سال بھر کے واسطے جمام اجارہ پر دیا تو تھو ہے کہ بیت اس کا منہدم ہوگیا تو اس کو ترک کر دینے کا اختیار ہے یہ مبسوط میں ہے۔ ایک شخص نے سال بھر کے واسطے تھام اجارہ پر لیا قام اورا کہ فالم اس میں کی دوسرے کو اجارہ پر دے دیا تو اجارہ والا نہ تا کہ بین فام اس مام کی کا موں میں دری کر بے بھر دونوں پر قبضہ کرنے کی بعد جمام کر گیا تو اس کو خلام کیا اجارہ ترک کر دیے کا اختیار ہوگیا اس نے خلام اورا گر میں ہے کی کر جو اس کو خلام میں کوری کر نے کا اختیار ہے وارا گر اس نے خلام کو اس واسط خلیم میں اس کی کر جو اس کو خلام کی اختیار کی کہ نہ کو کا اختیار ہے کا موری میں ہے کی کر جو اس کو خلام کی نے اس کو جام ہی خلام اس کو کا اختیار نہ ہوگا کہ ان میں جو اس کو خلام کی خلام میں کی کر کی کا ختیار نہ ہوگا واللہ اللہ کر میں کا کر ان کا اختیار کی کر نے کا اختیار می کو کر کو ان کا اختیار کی کہ دنوں بی نظر میں کر کی کو اس کو کر کر کی کا ختیار کی کر نے کا اختیار کی کر نے کا اختیار کی کر دنوں میں کی کر کی کا ختیار نہ ہوگا واللہ اللہ کو کر کر کیا کو کر کے کا اختیار کی کر کی کا ختیار کی کر کے کا اختیار کی کر کے کا اختیار کی کر کے کا کو کر کر کیا گرائی میں کر کر کیا گرائی میں کر کر کے کا کو کر کر کیا گرائی میں کر کے کا کو کر کر کر کیا گرائی میں کر کر کیا گرائی میں کر کیا گرائی میں کر کی کر کر کو کا کو کر کر کر کو کر کر کیا گرائی میں کر کیا گرائی میاں کر کر کر کر کر کیا گرا

ا قولت خیر ہیں ہے بعنی بالفعل قبضه اجارہ یا بالفعل کا اجارہ سے خیر اس کے گذر نے پراجارہ دیا اور متاجر ٹانی نے قبول کیا توضیح ہے۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد ٢٢٠ کي کي د ٢٢٠ کي عالم کيري عالم کيري الاجارة

بن سلمہ ہے منقول ہے کہ انہوں نے دونوں روایتوں میں اس طرح تو فیق دی ہے کہ اجرت واجب نہ ہونا ایک صورت میں ہے کہ جب حمام یا دارکرایہ پر چلنے کے واسطے نہ ہواور جس صورت میں کہ کرایہ پر چلنے کے واسطے رکھا گیا ہوتو کرایہ دوسرے مہینہ کا بھی واجب ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

ایک شخص نے گیہوں بینے کے واسطےایک چکی اجارہ پر لی پھراس میں ایسااناج بیساجس کے پینے سے

مثل گیہوں کے یا اس سے کم چکی کوضر رہنچتا ہے تو شرط اجارہ میں مخالفت کرنے والا شار نہ ہوگا کے اور متل گیہوں کے بالی نوٹ جانے کا خوف کیا کہ پانی ٹوٹے ہے اجارہ نیخ ہوگا پس اس نے چکی گھراور چکی کے پاٹوں اور متاع کو خاصۃ اجارہ دے دیا تو جائز ہے پھراگر پانی منقطع ہوگیا تو عذر تقرار دیا جائے گا ای طرح اگر بیشرط قرار دی کہا گر پانی منقطع ہوجائے تو متاجر کو خیار نہیں ہے تو ایسی شرط کا پچھا عتبار نہیں ہے یعنی انقطاع کا عذر تقتی ہوگا یہ محیط میں ہے۔ ایک پن چکی گھریا ایک حمام دو شخصوں میں مشترک ہے اور جرایک شریک کا حصہ ایک ایک شخص نے اجارہ پرلیا پھرایک متاجر نے اپ موجرکی اجازت سے جمام کی مرمت میں پچھٹر چ کیا اور چا ہا کہ جو پچھاس نے خرچ کیا ہے وہ مال اس مالک سے والی لے جس نے اس کو اجازت دی ہے یعنی اپنے موجر سے کیونکہ اس کی اجازت دیا ہے تو ائیا نہیں ہوسکتا ہے بلکہ اس محض سے لے سکتا ہے جس نے اس کو اجازت دی ہے یعنی اپنے موجر سے کیونکہ اس کی اجازت دیا ہے تو ائیا نہیں ہوسکتا ہے بلکہ ای شخص سے لے سکتا ہے جس نے اس کو اجازت دی ہے یعنی اپنے موجر سے کیونکہ اس کی اجازت سے اس نے خرچ کیا ہے اور اس کا موجر یعنی شریک اپنے شریک سے صرف اس

ل میں کہتا ہوں کہ علت محض ست ہے۔ ۳ یعنی خاصة ان چیزوں کو کرایہ پر نیددینا جا ہے کہا جارہ فنخ نیہ ہوگا بلکہ باوجوداس کے بھی اگر پانی منقطع ہوا اجارہ فنخ ہوگا۔ فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلدٰ۞ كَالْ ٢٢١ كَالَّ الاجارة

صورت میں بفترراس کے حصہ کے واپس لے سکتا ہے کہ جب مرمت میں خرچ کرنا شریک کی اجازت یا قاضی کے عکم ہے ہواور قاضی يہلے اس كے شريك كو حكم كرے كاكداس جمام يا چكى گھركى مرمت كرے پس اگراس نے مرمت نه كى تو شريك كو حكم دے كاكہ تو اس كى مرمت کرادے اور جو کچھ حصہ تیرے شریک کے ذمہ پڑے اس سے نالش کرکے لیے لیے جواہر الفتاویٰ میں ہے۔ ایک شخص نے كيهوں پينے كے واسطے ايك چكى اجارہ پرلى پھراس ميں ايبااناج بيساجس كے پينے ہے مثل كيهوں كے يااس ہے كم چكى كوضرر پہنچتا ہے تو شرط اجارہ میں مخالفت کرنے والا شار نہ ہوگا اور اگر ایسا اناج بیسا جس ہے چکی کو گیہوں سے زیادہ ضرر پہنچتا ہے تو مخالف و غاصب قرار دیا جائے گا بیوجیز کر دری میں ہے قال رضی اللہ عنہ جب میں نے شیخ ہے دریا فت کیا کہ ایک چکی دو شخصوں میں مشترک ہے ایک مخص کی ایک تہائی اور دوسرے کی دو تہائی ہے پھر دو تہائی والے نے اپنا حصہ ایک مخص کوا جارہ پر دے دیا اور متاجر نے تمام چکی میں تصرف کیا پھرایک تہائی والے نے جا ہا کہ متاجر ہے اپنا حصہ اجرت لے لیونہیں لے سکتا ہے کیونکہ متاجر نے اس کے حصہ کوغصب کرلیا ہے اجارہ پرنہیں لیا ہے اور تہائی حصہ والے کو یہ اختیار تھا کہ متاجر کو چکی کے انتفاع ہے رو کے یا اپنا حصہ اس کوا جارہ وے دے کیجونکہ غیر منقسم کا اجارہ سیجے نہیں ہے اور اگر حکام سلمین ہے گی حاکم نے ایسے اجارہ کی صحت کا حکم دے دیا تو اس وقت متاجر کواختیار ہوگا کہ دوروزخوداس چکی ہے نفع حاصل کرے اورایک روز تہائی والے کے واسطے چھوڑ دے تاکہ وہ اس روز نفع حاصل کرےاور تہائی حصہ کے شریک کواختیار ہے کہ یوں کہے کہ جوروز میراہے میں اس روز چکی گھر کا درواز ہ بند کر دوں گا کیونکہ اس سے چکی کو پچھ ضرر نہیں پہنچنا ہے اور اگر بجائے چکی کے کوئی حمام ہواور ایک حصہ دار نے اپنا حصہ کی مخص کوا جارہ پر دے دیا اور کسی حاکم نے اس کی صحت کا تھم دیا تو دوسر ہے حصہ دار کوجس نے اجارہ ہیں دیا ہے بیا ختیار نہیں ہے کہ یوں کہے کہ میں اپنے حصہ کے روز اس حمام کا دروازہ بند کر دوں گا کیونکہ جمام کواس سے ضرر پہنچتا ہے چکی کوضر رنہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہوسکتا ہے کہ مدت کثیر کی باری مثلاً ایک مہینہ کی مقرر کرلیں پس دو تہائی حصہ والاحمام ہے دومہینہ نفع حاصل کرے پھر دوسرا مخف ایک مہینہ تک بند کردے یا ایک مہینے ہے زیادہ مدت تک کے واسطے اس طور سے باری مقرر کرلیں تا کہ جمام سے نفع اٹھانا ساقط نہ ہو جائے کیونکہ تھوڑی مدت میں جو ضرر جمام کو پہنچتا ہے اس کودوسری دفعہبیں کرنے یا تاہے کہ مدت گزرجاتی ہے ہیں حمام سے انتفاع ساقط ہوجا تاہے بیہ جواہر الفتاویٰ میں ہے۔

ایک متاج نے ایک مخص ہے چک اور دوسرے ہے چک کے واسطے گھر اور تیسرے ہے چک چلانے کے واسطے اونٹ کراہے پرلیا اورسب کو ایک ہی صفقہ میں اجارہ لیا اورسب کو ایک ہی صفقہ میں اجارہ لیا اورسب کو ایک ہی صفقہ میں اجارہ لیا اور اجارہ میں ماہواری پچھا جرت معلومہ مقررہ وئی تو ہے جائز ہے ہی جھے میں ہے۔اگر کی خض کا کوئی بیت ایک نہر کے گنارے ہے اور پہلے اس میں ایک بن چکی تھی کہ وہ جائی رہی پھر دوسر اخض اپنی چکی لا یا اور دونوں نے باہم اس شرطے ہے شرکت کرلی کہ لوگوں ہے گہوں و جو لے کر پیسا کر بیں اور جو کمائی کر بیں وہ ہم دونوں نصفا نصف تقسیم کرلیا کر بی تو بیجا کر بیسا کر بیں اور جو کمائی کر بیں وہ ہم دونوں نصفا نصف تقسیم کرلیا کر بی تو بیجا کر جاور چکھا نہوں نے کمائی میں کمایا وہ دونوں کو برابر تقسیم ہوگا اور بیت یا چکی کی پچھا جرت نہ ہوگی اور اگر اس نے چکی کو اجرت معلومہ پر کوئی اناج معلوم پینے کے واسط اجارہ پر دے دیا تو تمام اجرت چکی کے مالک کو بطی گی اور مالی داکر اس نے جام کی اجرت ہوتی ہو وہ مطے گی اور اس کی ذات کی اجرت معلی ہو گی اور اس کے قول کے موافق میرکرایہ چکی کی اجرت مثل کے نصف سے نے دہ خد دیا جائی گیر میسموط میں ہے۔اور فر مایا کہ اگرا کی شخص کی چکی اور بیسب ہو پھر چکی کے اوپر کا پائے دہ خد دیا جائے گا پیمسوط میں ہے۔اور فر مایا کہ اگرا کی شخص کی چکی اور بیسب ہو پھر چکی کے اوپر کا پاٹ ٹوٹ گیا پھرا یک شخص نے آگر مالک کی بلا جازت اس پر ایک یا ہے نصب ہو تھر پھی کے اوپر کا پاٹ ٹوٹ گیا پھرا کی شخص نے آگر مالک کی بلا جازت اس پر ایک یا ہے نصب ہو تھر پھی کے اوپر کا پاٹ ٹوٹ گیا پھرا کے شخص نے آگر مالک کی بلا جازت اس پر ایک یا ہو نصب ہو تھر پھی کے اوپر کا پاٹ ٹوٹ گیا پھرا کے شخص نے آگر مالک کی بلا جازت اس پر ایک یا ہے نصب ہو تھر بھی کے اوپر کا پاٹ ٹوٹ گیا پھر ایک کی بلا جازت اس پر ایک یا ہے نصب ہو تھر بھی کے اوپر کا پاٹ ٹوٹ گیا پھر ایک تھر ایک کی بلا جازت اس پر ایک کی بلا جازت اس پر ایک نے سے دور فرک کیا ہو نس نے تک می بلا جازت اس پر ایک کی بلا جازئ کے کو بھی کی کو بیک کے

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی کی کی دورة

کر کے لوگول کا اناج اجرت معلومہ پر پیمینا شروع کیا اور لوگول کوکرا یہ پردینا شروع کیا تو وہ محض اس فعل میں گنہگار ہوگا گراس پر پہر اجرت واجب نہ ہوگی اور اگراس نے او پر کا پاٹ ما لک کی رضامندی ہے اس شرطہ نصب کیا کہ جو کمائی ہووہ ہم وونوں میں برابر تقسیم ہواور ہم دونوں اپنے آپ کام کریں والی صورت میں جب پیٹے تھی کرا یہ پر دے دے گا تو تمام اجرت ای شخص کو سطے گی اور اگر دونوں نے پیائی کے واسطوگول کا اناج لیا تو جو مزدوری ملے گی وہ اس شخص اور ما لک کے درمیان برابر تقسیم ہوگی یہ مجیط میں ہے۔ اگر دونوں نے پیائی کے واسطوگول کا اناج لیا تو جو مزدوری ملے گی وہ اس شخص اور ما لک کے درمیان برابر تقسیم ہوگی یہ مجیط میں ہے۔ ایک چکی گھر کا تون میں اور اس کو ایک شخص متاجر کو اجازہ وہ دے دیا چھر جس شخص کا چکی کے پاٹوں میں پری چکی گھر کا تون فر مایا کہ اس کو اختیار ہے یہ جو اہر الفتاوئی میں ہے۔ فر مایا کہ ایک گو تعین میں کہ کہ کہ اور بیسب ما لک نہر کی والا شار ہوگا اور جو احکام غصب کے بیں وہ معتبر رکھے جا کمیں جو پھھاس کی زمین میں نقصان آیا ہے اس کی وار غیل کے والا شار ہوگا اور جو احکام غصب کے بیں وہ معتبر رکھے جا کمیں جو پھھاس کی زمین میں نقصان آیا ہے اس کی وار غیل کے والا شارہ وگا اور جو احکام غصب کے بیں وہ معتبر رکھے جا کمیں گا ہو گھا ہے دیس کی میں تو ہایا کوئی اور شیل کے وار اگراس کی بلا اجازت گایا ہے تو جو چیز جڑی ہوئی نہ ہواس کو لے سکتا ہے اور اگراس کی بلا اجازت گایا ہے تو جو چیز جڑی ہوئی نہ ہواس کو قیت لے سکتا ہے بیو جیز کردری میں ہے۔ اس کی قیت لے سکتا ہے بیو جیز کردری میں ہے۔ اس کی قیت لے سکتا ہے بیو جیز کردری میں ہے۔ اس کی قیت لے سکتا ہے بیو جیز کردری میں ہے۔ اس کی قیت لے سکتا ہے بیو جیز کردری میں ہے۔ اس کی جو کہ کہ کرا سے میں کی جو کی ہوئی ہے اس کی قیت لے سکتا ہے بیو جیز کردری میں ہے۔ اس کی قیت لے سکتا ہے بیو جیز کردری میں ہے۔ اس کی قیت لے سکتا ہے بیو جیز کردری میں ہے۔ اس کی جو کی ہوئی نہ کو سکتا ہے ہوئی کی کیا ہوئی کی کو سکتا ہے ہ

## جوبيىو (ۋباب:

## اجرت اورمعقو دعلیہ کی کفالت کے بیان میں

فرمایا کہ اجرت کی کفالت خواہ مجل ہو یا موجل ہوجیج اجارات اور نیز حوالہ بھی سیح ہے خواہ کفالت کے وقت اجرت ال طرح واجب ہوگئی ہو کہ مستاجر نے منفعت اجارہ تمام حاصل کر لی ہو یا شرط تعیل ہوخواہ واجب نہ ہوئی ہواور تعیل یا ناجیل میں لیعنی فی الحال اواکر نے یا معیاد پر اجرت اواکر نے کا حکم کفیل پر و بیا ہی ہوگا جیسا اسیل پر ہے بشرطیکہ کفالت میں جس طرح اصیل پر ہے اس کے خلاف شرط نہ تھری ہواورا گرکفیل نے اجرت فی الحال اواکر دی تو اپنے اصیل ہے فی الحال نہیں لے سکتا ہے تاوقتیکہ میعاد مقررہ فذآ جائے میں محیط میں ہے اور کفیل کو یہ افقتیار نہیں ہے کہ جب تک خود اجرت اوانہیں کی ہے جب تک اصیل سے یعنی مستاجر سے ہوا خذہ نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر موجر نے کفیل کے ساتھ دستک دی اور مواخذہ کر لے یعنی جب تک خود اوالہ کر سے تب تک مستاجر سے مواخذہ نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر موجر نے کفیل کے ساتھ دستک دی اور اس کے چھے پڑ گیا تو کفیل کو افتیار ہے کہ ای طرح ت میں موجر و کفیل و مستاجر نے اختلاف کیا مثلاً کفیل نے کہا کہ ایک در ہم کی طرف سے اور اگر مقد اراج ت میں موجر و کفیل و مستاجر نے اختلاف کیا مثلاً کفیل نے کہا کہ ایک در ہم کے تو مستاجر کے افتیا نصف در ہم و اپن لے سکتا ہے اور اگر سب نے اپنی عادل گواہ قائم کے تو موجر کے گواہ مقبول ہوں گے مدی جا میں مستاجر سے فقط نصف در ہم و اپن لے سکتا ہے اور اگر سب نے اپنی عادل گواہ قائم کے تو موجر کے گواہ مقبول ہوں گے مدی جا سے سے عادل گواہ قائم کے تو موجر کے گواہ مقبول ہوں گے مدی جا ہیں ہے۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ۞ کی و ۲۳۳ کی و کتاب الاجارة

اگرطالب نے گواہ عادل پیش کے تو اس کواختیار ہے کہ پھر گفیل یا متا جرجس سے چاہمواخذہ کرے بیدوجیز کردری میں ہے اورا گراجرت میں کوئی معین چیز مثلاً کوئی معین کیڑا قرار پایا اوراس کی کی تحق نے کفالت کی تو جائز ہے اورا گروہ کیڑا امتا جرکے پاس تلف ہوگیا تو کفیل بری ہوگیا اور متا جر پراجرالمثل دینے کا حکم کیا جائے گا پیچیط میں ہے۔اگر کی خیالت کی تو صحیح ہا اوراگرائ کی کیا اور شرط کر لی کہ خود ہی سینے اور کی شخف نے اس کی کفالت کی پس اگر نفس خیاط کے بپر دکرنے کی کفالت کی تو صحیح ہا اوراگرائ کی سلائی کی کفالت کی تو صحیح مبئیں ہے اوراگر متا جرنے درزی پرائ کے سینے کی شرط خدرگائی اور کی شخص نے سلائی کی کفالت کی تو صحیح ہو کہ خیاطت کے مسئلہ میں جبکہ سلائی کی کفالت کی تو صحیح ہو کہ خیاطت کے مسئلہ میں جبکہ سلائی کی کفالت صحیح ہواور کفیل نے خودی کر متا جرکو دیا تو مکفول عند یعنی درزی ہے اپنے کا م کا اجرالمثل کے گا ورجس صورت میں سلائی کی کفالت صحیح ہواور کفیل نے خودی کر متا جرکو دیا تو مکفول عند یعنی درزی ہے اپنے کا م کا اجرالمثل چاہے جس قدر ہولے لے گا بشرطیکہ میہ کفالت درزی کی اجازت سے ہو میہ چیط میں ہے۔اگر کی شخف سے پچھا اونٹ غیر معین اس طور سے کرا میہ پر لئے اور کی شخف نے بار برداری کی کفالت کر کی تو صحیح مبین سے میار برداری کی کفالت کر کی تو شعیح نہیں ہے میں ہے۔ام ابو صنیفہ نے نے فر مایا کہ اگر متا جرنے کرا میں بیٹ کیا اورا کی شخص نے بار برداری کی کفالت کر کی تو شعی نہیں ہے میہ موط میں ہے۔ام ابو صنیفہ نے نو کو کالت جائز ہے میہ محیط میں ہے۔ اور ایک شخف نے کو کو کالت جائز ہے میہ محیط میں ہے۔

يچيىو (ۋياب:

دونوں گواہوں میں اور موجر ومتاجر میں اختلاف واقع ہونے کے بیان میں اِس میں دونصلیں ہیں

فعل (وَل:

بدل یا مبدل میں موجر ومستاجر کے درمیان یا دونوں گواہوں کے درمیان اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

اگردونوں نے مت اجارہ گزر نے کے بعد جو چیز اجارہ کی تھی مت اجارہ کے اندر سپر دکر نے میں اختلاف کیا توقتم سے متاجرکا قول بجول ہوگا اور اگردونوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ متاجرکا قول بجول ہوں گے اور اگردونوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ بیچیز موجر نے اول مدت یا اول مسافت میں سپر دکر دی تھی لیکن عذر عارض ہوجانے میں اختلاف کیا مثلاً متاجر نے کہا کہ مرض یا غصب یا غلام کا بھاگ جانا وغیرہ ایسا کوئی عذر پیدا ہوگیا کہ جس سے میں انتفاع حاصل نہیں کر سکا اور موجر نے اس سے انکار کیا پس اگر خصومت کے وقت بیسب موجود ہوتو قطعی قتم کے ساتھ متاجر کا قول بول ہوگا اور اگر اس وقت بیسب موجود نہ ہوتو موجر کا قول بول ہوگا مگر ساتھ ہی موجر سے اس کے علم پرقتم لی جائے گی اور اگر کوئی عذر پیدا ہو جانے میں دونوں نے اتفاق کیا مگر اس میں اختلاف کیا کہ کتنے دنوں تک بیعند ر مانع قائم رہا ہے تو متاجر کا قول بول ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر قضہ سے ہور اگر مدت اجارہ اختلاف کیا تو دونوں ہوگا یہ تجد یہ ہوگا کی اجرت میں اختلاف کیا تو دونوں ہوگا یہ تھی ہوں گر دیا جائے گا یہ تہذیب میں ہوا داگر مت ہوگا ہوگا ہوگا کا دونوں گو اجول ہوگا ہوگا کے دونوں گواہوں نے اجارہ کی اجرت مسمی میں اختلاف کیا تو متاجر کا قول بول ہوگا ہوگا ہوگا کے دونوں گواہوں نے اجارہ کی اجرت میں اختلاف کیا تو متاجر کا قول بوگا ہوگا ہوگا کہ دونوں گواہوں نے اجارہ کی اجرت میں اختلاف کیا تو متاجر کا قول بوگا ہوگی ہوگا کہ دونوں گواہوں نے اجارہ کی اجرت مسمی میں اختلاف کیا

اور مدگی خواہ موجر ہے یا متاجر ہے اور ایک گواہ نے موافق مدتی کے گواہی دی اور دوسر ہے نے اجرت اس ہے کم یا زیادہ ہونے کی گواہی دی تو گواہی دی تو گواہی بی جہار ہے ہوئے ہے کہ بیار ہونے کے گواہی دی تو گواہی دی تو گواہی بیل حقد اجارہ کے تھم دینے کی ضرورت ہے اور جب دونوں نے گواہی بدل اختلاف کیا تو قاضی ایسے تھم کا قابونہ پائے گا اور اگر منفعت کا مل حاصل کرنے کے بعد ایسا واقعہ ہوا تو اس وقت مال کا تھم کرنے کی ضرورت ہے پس اس میں اختلاف ہونا چا ہے گا اور اگر منفعت کا مل حاصل کرنے کے بعد ایسا واقعہ ہوا تو اس وقت مال کا تھم کرنے کی ضرورت ہے پس اس میں اختلاف ہونا چا ہے گا اما ابو یوسیف وامام محمد کے بند دیک گواہی میں کمتر مال کی ڈگری کی جائے گی جیسا کہ قرضہ کے دعویٰ بیس ہوتا ہے کہ اگر مدی نے چودرہم کا دعویٰ کیا اور ایک گواہی دی تو پانچ درہم کی ڈگری ہوگی تو اس کے گواہی دی تو پانچ درہم کی ڈگری ہوگی تال الشیخ رضی اللہ عنہ میں اجرت بدل ہوتی تال الشیخ رضی اللہ عنہ میں اور اجرت بدل ہوتی تال کی تکذیب کی ہو پس اس کی گواہی دی تو بول ہوتی وار اگر دونوں کے پاس گواہ نہ ہوگی کا اور اگر وہ پانچ درہم کو دونوں کے باس گواہ نے ہوئی کیا اور استیفائے منفعت سے پہلے اجرت میں اختلاف کیا دونوں کے پاس گواہ نہ ہولی اور اجرت میں اختلاف کیا دونوں کے باس گواہ وہ نہ ہوگی کو نہ ہوگی کو اور اگر دونوں سے تو ہو بہ ہو تھی دونوں سے کہا کہ کونہ سے بغیر اور ت کیا کہ کونہ سے بغیر اور ت کیا کہ کونہ سے بغیر اور ت کی کو بول سے گیا دور ہو پالیہ ہوگی کا اور بعد تھم کی تو اس کے گواہ دول ہوں گا دونوں سے گئواہ واقع کی کو اور نہ کی کو بی ہے کیا لکہ کے گواہ کہ کہ کو کہ کے گواہ کیا دور متاجر کے گواہ ذیا دی مسافت پر قبول ہوں گا اور متاجر کے گواہ ذیا دی مسافت پر قبول ہوں گا اور متاجر کے گواہ ذیا دی مسافت پر قبول ہوں گا اور متاجر کے گواہ ذیا دی مسافت پر قبول ہوں گا اور متاجر کے گواہ ذیا دی مسافت پر قبول ہوں گا اور کو اور کے اور کہ کہ کو کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کے کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ

فتاوی عالمگیری ..... جلد کی کی کی کی دستان الاجارة

قادسیہ کی طرف آگے بڑھالے گیا یعنی جیرہ ہے آگے بڑھ گیا پھرا یکٹؤمر گیااورموجرومتا جرنے اختلاف کیااورموجرنے کہا کہ جوثثو مر گیا ہے اس کو فقط جیرہ تک کے واسطے تو نے کرایہ پرلیا تھا پھر جب تو آگے لے گیا تو تو نے نخالفت کی اور تو ضامن ہوااور متاجر نے کہا کہ جوٹٹو مرگیا ہےاس کومیں نے قادسیہ تک کے واسطے اجارہ پرلیا تو موجر کا قول قبول ہوگا اور متاجراس کی قیمت کی صان ادا کرے یغیاثیہ میں ہے۔اوراگرمتا جرنے اجارہ کا دعویٰ کیا یعنی اس نے مجھے اجارہ دیا ہے اور شؤکے مالک نے انکار کیا پھرایک گواہ نے یوں گواہی دی کہمتاجرنے بغداد تک خودسوار ہو جانے کے واسطے دس درہم میں کرایدلیا ہے اور دوسرے گواہ نے بیہ گواہی دی کہاس نے بغدادتک سوار ہونے اور بیاسباب لا دنے کے واسطے اجارہ پرلیا ہے اور متاجر بھی ای امر کا مدعی ہے جو دوسرے گواہ نے گواہی دی ہے تو گواہی جائز نہیں ہے ای طرح اگر دونوں گواہوں نے بوجھ میں اختلاف کیا ایک نے ایک قتم کا بوجھ بتلایا ہے اور دوسرے نے دوسری قتم کے بوجھ کی گواہی دی تو بھی گواہی قبول نہ ہوگی ہم مبسوط میں ہے۔ایک مخص کشتی پرتر مذہے آمل تک سوار ہوا پھر مالک کشتی نے کہا کہ میں نے تخفے امل تک یا نے درہم کرایہ پرسوار کیا ہے اورسوار نے ملاح ہے کہا کہ تو نے مجھے دس درہم پراس واسطے اجرمقرر کیا تھا کہ میں آمل تک مکان کشتی کوتھام کر کھیتا چلوں گا تو دونوں میں ہے ہرایک ہے دوسرے کے دعویٰ پرفتم لی جائے گی اور دونوں میں ہے کسی کواولویت نہیں ہے کہ اس کے واسطے پہلے تھم لی جائے اپس قاضی کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس ہے جائے تھم لینا شروع کرےاوراگر دونوں کے نام قرعہ ڈالے تو بہتر ہے ہیں اگر دونوں نے قتم کھالی تو کسی کا دوسرے پر پچھ کرایہ واجب نہ ہوگا اوراگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو سوار ہونے والے کے گواہ قبول ہوں گے اور اس کے نام مالک کشتی پر دس درہم اجرت کی ڈگری کر دی جائے گی اور کشتی والے کے نام سوار پر کچھڈ گری نہ ہو گی کیونکہ جب دونوں نے گواہ قائم کئے تو ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا دونوں امر واقع ہوئے پھرکشتی والے نے جوسوار ہونے والے کے ساتھ سوار کرنے کا اجارہ کیا ہے وہ باطل ہوجائے گا کیونکہ ملاح کے واسطے تو خود ہی بلا کرایہ سوار ہونا ضروری ہے ایک مخص نے دوسرے ہے کہا کہ میں نے تخصے تر ندے بلخ تک دس درہم کرایہ پراپنے خچر پرسوار کیا ہے اور مدعاعلیہ نے کہا کنہیں بلکہ تونے مجھے اس واسطے مز دور مقرر کیا کہ میں بلخ میں فلاں شخص کو بحفاظت پہنچا دوں اور یا نچ درہم اجرت تھبرائے ہیں تو بھی ہرایک ہے دوسرے کے دعویٰ پرقتم لی جائے گی پس اگر دونوں نے قتم کھالی تو کسی پر پچھواجب نہ ہو گااور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو خچر کے مالک کے گواہ مقبول ہوں گے کیونکہ متاجر پر خچر کی حفاظت واجب ہے پس اجارہ حفاظت کے واسطے باطل ہو گیا پیظہیر پیمیں ہے۔

مسئلہ مذکورہ کی ایک صورت جس میں اگر موجر نے دو درہم پراجارہ دینے کا دعویٰ کیا پھرایک گواہ نے ایک درہم پراجارہ دینے کی اور دو گواہوں نے دو درہم پراجارہ دینے کی گواہی دی تو امام اعظم میشاتید کے نز دیک مقبول نہ ہوں گے ☆

متاجرنے کہا کہ میں نے قادسیہ تک کے واسط ایک درہم میں کراپیلیا اور موجرنے کی اور موضع کا نام لیا حالا نکہ متاجراس
پر قادسیہ تک سوار ہوا ہے تو اس صورت میں متاجر پر پچھ کراپیوا جب نہ ہوگا کیونکہ اس نے عقد اجارہ کی مخالفت کی ہے بیر سراجیہ میں
ہے اورا گرموجر نے کہا کہ میں نے تجھے اس موضع تک اپناٹو کراپی پر دیا ہے اور سوار نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے مجھے عاریت دیا ہے اور
اس موضع ہے آگے بڑھا لے گیا اور ٹو مرگیا تو ضامن ہوگا پیز ذخیرہ میں ہے۔اگر کوئی شخص کی شخص کا ٹو جرہ تک سوار ہوکر لے گیا اور ٹو
سوار ہوکر لے گیا اور ٹو مرگیا تو ضامن ہوگا بید ذخیرہ میں کراپیدیا تھا اور تو اس کوآگے لے گیا اور جو شخص سوار ہوکر لے گیا ہے www.ahlehaq.of

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كات الاجارة

کہا کہ تو نے مجھے عاریت دیا تھا اور اس پر قسم کھالی تو کرایہ ہے بری ہوجائے گا پھرا گرشؤ کے مالک نے گواہ قائم کئے کہ میں نے اس کو ساھین تک ڈیڑھ جرہ تک ایک درہم میں کرایہ پر دیا تھا تو قبول نہ کئے جائیں گے اور اگرشؤ کے مالک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو ساھین تک ڈیڑھ درہم میں کرایہ پر دیا ہے اور ایک گواہ نے اس کے حق میں یوں ہی گواہی دی اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے ساھین تک ایک درہم میں کرایہ پر دیا ہے تو متاجر پر ایک درہم کی ڈگری کردی جائے گی بشر طیکہ متاجر سوار ہوا ہو یہ مبسوط میں ہے اور اگرشؤ کے مالک نے دوگواہ قائم کئے اور ان میں سے ایک گواہ نے اس کے حق میں دیڑھ درہم کی گواہی دی تو متاجر پر ایک درہم کی ڈگری ہوگی اور اگر موجر نے دو گواہ قائم کئے اور ان میں سے ایک گواہ نے ایک درہم پر اجارہ دیے کی اور دو گواہوں نے دو درہم پر اجارہ دیے کی گواہی دی تو موجر نے دو درہم پر اجارہ دیے کی گواہی دی تو موجر نے دو درہم پر اجارہ دیے کی گواہی دی تو موجر نے دو درہم پر اجارہ دیے کی گواہی دی تو امام اعظم کے نز دیک مقبول نہ ہوں گے بی قباویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک خص نے ایک سال کے واسطے مکان کرایہ پرلیا ہے پھر متاج نے دعویٰ کیا کہ میں نے گیارہ مہینے تک ایک درہم میں کرایہ پرلیا اور ایک مہینہ تک نو درہم میں لینی بارہ مہینہ تک اس تفصیل ہے کرایہ پرلیا ہے اور موجر نے دعویٰ کیا کہ میں نے ایک سال تک وی درہم میں کرایہ پرلیا ہے اور ہرایک نے ایک سال تک وی وایت ہے کہ موجر کے گواہوں پر وگری کی جائے گی اور اگران وجوہ میں مدت اجارہ گر رجانے یا جس مقام تک کے واسطے ٹو وغیرہ کرایہ پرلیا ہے وہاں پہنے جانے کے بعد اختان کی اور اگران وجوہ میں مدت اجارہ گر رجانے یا جس مقام تک کے واسطے ٹو وغیرہ کرایہ پرلیا ہے وہاں پہنے جادرا گرفور کی مدت گر رنے پر یا تصور کی مساجر کا قول جول ہوگا اور دونوں سے ہرایک کے دعویٰ پرقسم نہ کی جائے گا اور گر ایک ہے دوسرے کے جود کی پر سے کہ ایک متاجر نے گواہوں کے دوسرے کے دعویٰ پرقسم کی جائے گا اور گر شتہ مدت یا سافت کے حصاجرت میں متاجر کا قول جول ہوگا ہے میں ہے اور بھی امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ ایک متاجر نے گواہ قائم کے کہ میں خصاجرت میں متاجر کے گواہ تا کہ کہ ایک میان کا گواہ دوسرے مہینہ کے واسطے دی درہم پر کرایہ پرلیا ہے اور مالک مکان کے گواہ دوسے کہ ایک میں کواہد کے دوسرے کہینہ کے واسطے دی درہم پر اجارہ دیا ہے تو میں کرایہ کی بابت مالک مکان کی گواہ تول کروں گا اور مکان کواہد میں کہ اسلے درہم پر قرار دوس کے ایک میں نے اس مہینہ تک میں میں کہا کہ میں نے اس مہینہ اور دوسرے مہینہ تک یا تھی درہم پر کرایہ دیا ہے اور متاجر نے کہا کہ میں نے اس مہینہ اور دوسرے مہینہ تک یا تھا تارہا نے میا تھیں دوسرے مہینہ تک یا تھی درہم کی درہم میں دوسرے مہینہ تک یا تھی درہم کی کے درہم کی دوسرے مہینہ تک کی گی میں کے درہم کی در

واجب ہوں گاور پھر تین مہینہ تک تین درہم واجب ہوں گے یہ تحیط سر سی میں ہے۔
ہشام کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو یوسف ّے دریافت کیا کہ ایک شخص کے قبضہ میں ایک مکان ہے کہ اس میں وہ شخص ایک مہینہ تک رہا ہے پھر دو شخصوں میں سے ہرایک نے یہ گواہ قائم کئے کہ بیر میرا مکان ہے میں نے اس قابض کو دس درہم پرای مہینے کے واسطے کراید دیا ہے اور قابض ان دونوں کے دعویٰ ہے منکر ہے تو امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ وہ مکان دونوں مدعیوں میں نصفا نصف سقیم ہوگا اور استحسانا ہرایک کو یا نجے پانچ درہم ملیں گے اور قیاس کی دلیل سے ہرایک کو دس درہم ملنے چاہئے ہیں یہ محیط میں ہے نوا در ہشام میں امام ابو یوسف ؓ ہے دوایت ہے کہ ایک شخص نے درزی کو ایک کیٹر ادیا پھر مالک نے کہا کہ میں نے تجھے ایک درہم اجرت پر کیٹر ادیا ہے اور درزی نے کہا کہ میں نے کچھے ایک درہم اجرت پر سینے کے کپڑ ادیا ہوا اور درزی نے کہا کہ تو نے اجرت تھم رائی تھی تو کپڑ ہے کے مالک نے کہا کہ تو نے اجرت تھم رائی تھی تو کپڑ ہے کے مالک ہے کہا کہ تو نے اجرت تھم رائی تھی تو کپڑ ہے کے مالک ہے کہا کہ تو نے اجرت تھم رائی تھی تو کپڑ ہے کے مالک ہے کہا کہ تو نے اجرت تھم رائی تھی تو کپڑ ہے کہا کہ دورے کہ ایک شخص نے رنگریز کے کہا لک ہو ہے کہا کہ تو نے اجرت تھم رائی تھی تو کپڑ ہے کے مالک ہو ہے۔ کہا الاصل میں نہ کور ہے کہ ایک شخص نے رنگریز کے کہا لک ہو ہے کہا کہ وہ کہا کہ وہ کہا کہ تو نے اجرت تھم رائی تھی تو کپڑ ہے کہا لک کا تول جو کہا کہ تو نے اجرت تھم رائی تھی تو کہ تا کہا کہ وہ میں ہے۔ کتاب الاصل میں نہ کور ہے کہا کہ قض نے رنگریز

ا کی تحص نے گواہ قائم کئے کہ میں نے اپنا یہ بیت نو درہم پر تین مہینہ کے واسطے بحساب تین درہم ماہواری کے کرایہ پر دیا ہے اور مستاجر

نے گواہ دیئے کہ متاجر نے چھ مہینے کے واسطے بحساب ایک درہم ماہواری کے کرایہ پرلیا ہے تو متاجر پرتین مہینے کے واسطے نو درہم

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كَالْ ٢٢٠ كَالْ ٢٢٠ كَالْ كَالْ الاجارة

کوسرخ رنگنے کے واسطے کپڑا دیا اس نے عصفر ہے جس طرح متاجر نے بیان کر دیا تھا سرخ رنگ دیا پھر دونوں نے اجرت میں اختلاف کیارنگریز نے کہا کہ میں نے ایک درہم پر کام کیا ہے اور کپڑے کے مالک نے کہا کہ دو دانگ پر کام کیا ہے پس اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تورنگریز کے گواہ مقبول ہوں گے۔

اگردونوں نے گواہ قائم نہ کے تو میں ویھوں گا کہ عصفر سے کپڑے کی قیمت میں کن قدرزیا دتی ہوگئی پس اگرا یک درہم یا
زیادہ کی ہوگئی ہے تو پہلے رنگریز ہے تھم کی جائے واللہ میں نے دو دانگ میں نہیں رنگا ہے بھراس کوا یک درہم دلا دوں گا اوراس نے
زیادہ نہ کیا جائے گا اورا گرعصفر سے صرف دو دانگ یا اس ہے کم زیادتی ہوئی ہوئی ہے تو رنگریز کو دو دانگ دلا دوں گا مگر پہلے کپڑے کے
مالک ہے تھم اوس گا کہ واللہ میں نے فقط دو دانگ پراس سے رنگا ہے اور دو دانگ ہے کی نہ کی جائے گی اورا گرعصف درہم
کی زیادتی ہوگئی تو امام محکر نے فرمایا کہ پہلے رنگریز ہے تم لے کر کہ واللہ میں نے دو دانگ پرنہیں رنگا ہے بھراس کو نصف درہم دلا دوں
گا ور جورنگ ایسا ہو کہ اس کی بچھ قیمت ہوتی ہے اس میں بچھ جی بدا ناج ارس کر سام واسط دیا ہوتو قتم سے
گرے کے مالک کا قول قبول ہوگا اور اگر کپڑے کے مالک نے کہا کہ تو نے جھے بدا اجارت رنگ دیا ہے تو اس کا قول قبول ہوگا ای
طرح جو کپڑا ایسے رنگ ہے وزنگا جائے کہ جس سے قیمت کھٹ جاتی ہے اس میں بھی تھم ہے اور جورنگ ایسے ہیں کہ قیمت بڑھا تے
بیران میں اگر مالک نے کہا کہ تو نے بدا اجرت رنگ دیا ہے اور رنگریز نے کہا کہ ایک درہم کے موض رنگا ہے تو ہرا کہ سے دوسر سے
کہ دونوں پر قسم کی جا جائے گی اور رہ باہمی قسم اس وجہ سے بیں اور خونی کیا اور مالک مشکر ہے اس واسطے مالک پر تم عائدہوئی اور
بیری تو میں آئی کہ رنگریز نے مالک پر اپنے ایک درہم کا دعوئی کیا اور مالک مشکر ہے اس واسطے مالک پر تم عائدہوئی اور سے میں انگرا واسطے ہید میں ملیت پوری ہو گئی اور رنگریز نے اس سے انکار کیا اس واسطے اس پر بھی قسم عائدہوئی کیں دونوں پر قسم عائدہوئی بھر کپڑے کا مالک رنگ میں موسولہ میں تو تی درہم کی درہم سے زیادہ نہ کیا جائے گی میں میں تو تی درہم کے کوش اس کی کپڑے میں بوجہ رنگ کے قیمت زیادہ ہوگئی ہے گرایک درہم سے زیادہ نہ کیا جائے گئی میں موسولے کے میں میں تھر درہم کے زیادہ نہ کیا جائے گیا میں میں میں اس کی گئرے میں بوجہ رنگ کے قیمت زیادہ ہوگئی ہے گرایک درہم سے زیادہ نہ کیا جائے گئی میں میں میں سے دیادہ نہ کیا وادر کیا ہوگئی ہے گئی میں میں درہم کیا دوئوں کے قسم کی میں کیا دوئوں کی درہم سے زیادہ نہ کیا جائے گئی میں میں میں میں کہوئی کی کیا گئی کی درہم کیا دوئوں کیا کہوئی کے گئی میں کیا کہوئی کی کیا کہوئی کی میں کیا کہوئی کیا کہوئی کیا کہوئی کی کیا کہوئی کیا

اگردونوں نے اصل اجرت میں اختلاف کیا اور مالک نے کہا کہ اے کندی کرنے والے و نے مجھے بلاا جرت ہے کپڑاکندی کردیا ہاور کندی کرنے والے نے کہا کہ بیس بلکہ اجرت پر میں نے کام کیا ہے پس اگردونوں نے کام سے فارغ ہونے سے پہلے ایسا اختلاف کیا تو دونوں سے باہم متم کی جائے گی اور پہلے متاجر سے شروع کیا جائے گا اور اگر کام سے فارغ ہونے کے بعد ایسا اختلاف کیا تو کو دونوں سے باہم متم کی جائے گی اور پہلے متاجر سے شروع کیا جائے گا اور اگر کو یوں ہی دے دیا پھھا جرت بیان اختلاف کیا تو کس میں گئر کو یوں ہی دے دیا پھھا جرت بیان خبیں کی تو اس کا حکم کتاب میں مذکور نہیں ہے اور فقیہ ابواللیٹ نے عیون المسائل میں تکھا ہے کہ اس میں تین قول ہیں اور تینوں قول بیان کرد یے اور ام محکم کتاب میں مذکور نہیں اور اس کے واسطے کوئی دُکان کرا مید پر لی ہوتو اجرت واجب ہوگی ورنہ نہیں اور ای تو لی ہوتو کی ہوتو اجرت واجب ہوگی ورنہ نہیں اور ای تو کو نہ کیا ہوتو کی ہوتے گئر وی کا م شروع نہ کیا ہوتو کی ہوتے گئر اور مالک تو ب نے مقد اراجرت میں اختلاف کیا پس اگر اس نے کام شروع نہ کیا ہوتو کی ہوتو کی ہوتے کہا کہ کول قبول ہوگا اور اگر کہ میں خون کی موتوں ہوگیا ہوتو کی ہوتے کہا کہ کول قبول ہوگا اور اگر کے مالک کول قبول ہوگا اور اگر کام سے فارغ ہوگیا ہوتو کی ٹرے کے مالک کول قبول ہوگا اور اگر کام سے فارغ ہوگیا ہوتو کی نے کہا لک کا قول قبول ہوگا اور اگر

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كتاب الاجارة

کچھکام کیا ہوتو جس قدرکام کیااس میں قتم ہے کپڑے کے مالک کا قول ہوگا اور باقی میں بعض کوکل پر قیاس کر کے پیٹھ و گا کہ باہم قتم کھائیں پیمبسوط میں ہے اوراگر اجرت کی جنس میں کہ درہم میں یا دینار میں یاصفت میں کہ جید ہیں یار دی ہیں اختلاف کیا لپس اگر کام شروع کرنے ہے پہلے اختلاف کیا تو باہم قتم لی جائے گی اوراگر اجرت مال غین ہولپس اگر اس کی جنس یا مقد ار میں اختلاف کیا تو دونوں سے باہم قتم لی جائے گی اوراگر اس کی صفت میں اختلاف کیا تو باہم قتم نہ لی جائے گی بلکہ متا جرکا قول قبول ہوگا بخلاف اس کے اگر اجرت مال جوین ہوتو ہے تھم نہیں ہے۔

اگردونوں نے دوجنس میں اختلاف کیا اور موجر نے کہا کہ میں نے تجھے پیٹو قصر نعمان تک ایک دینار میں کرا ہددیا ہو امتاجر نے کہا کہ نہیں بلکہ کوفہ تک دس درہم میں دیا ہو و دونوں ہے باہم قتم کی جائے گی اور دونوں میں ہے جس نے کول کیا ای پر دوسر ہے کا دعویٰ ثابت ولازم ہوگا اور جس نے گواہ قائم کئاس کے گواہ قبول ہوں گے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئو کوفہ تک ایک دینارو پانچ درہم میں اجارہ ہونے کا حکم دیا جائے گا بشر طیکہ قصر نعمان ٹھیک بچ میں کوفہ و بغداد کے واقع ہولی قصر نعمان تک بعوض ایک دینار کے موجر کے گواہوں پر اور قصر ہے کوفہ تک پانچ درہم میں متاجر کے گواہوں پر حکم دیا جائے گا یہ فناویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر دونوں نے اجرت و مدت دونوں میں یا اجرت و مسافت دونوں میں اختلاف کیا اور موجر نے کہا کہ میں نے قصر نعمان تک دس درہم میں دیا ہے اور متاجر نے کہا کہ میں نے قو دونوں نے گواہوں نے گواہوں ہوں گے اور اگر دونوں نے گواہوں نے گواہوں پر قو دونوں نے گواہوں ہوں گے اور اگر دونوں نے گواہوں پر حکم ہوگا گواہوں پر فرگری ہوگی لیس اجرت کی زیادتی میں موجر کے گواہوں پر اور مدت یا مسافت کی زیادتی میں متاجر کے گواہوں پر حکم ہوگا گواہوں پر فرگری ہوگی لیس اجرت کی زیادتی میں متاجر کے گواہوں پر حکم ہوگا گواہوں پر فرگری ہوگی لیس اجرت کی زیادتی میں موجر کے گواہوں پر اور مدت یا مسافت کی زیادتی میں متاجر کے گواہوں پر خواہوں پر اور مدت یا مسافت کی زیادتی میں متاجر کے گواہوں پر حکم ہوگا

فتأوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كال ١٣٩ كال كتاب الاجارة

اور دونوں میں ہے جس نے پیشتر دعویٰ کیاای کے واسطے دوسرے سے پہلے تتم لینی شروع کی جائے گی بینزانۃ اُمفتین میں ہے۔امام ابو یوسف ؓ نے فرمایا کہ ایک شخص نے جوتی ٹا نکنے والے کوٹا نکنے کے واسطے جوتی دی اس نے کہا کہ تو نے مجھے دو درہم پرٹا نکنے کے واسطے دی ہے اور مستاجر نے کہا کہ ایک درہم پر دی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر مو چی بدوں ضرر پہنچانے کے اس کا پیوند جدا کرسکتا ہے تو ای کا قول قبول ہوگا اور اپنا پیوند جدا کرے اور اگر بدوں ضرر کے نہیں جدا کرسکتا ہے تو جس قدر اس نے زیادتی کر دی ہے اس کی اجرت دی جائے گی یہ محیط سرجسی میں ہے۔

اگر کپڑے کے مالک درزی نے باہم اختلاف کیا کپڑے کے مالک نے کہا کہ میں نے مجھے قباسینے کا حکم دیا تھا مگر تو نے قیص قطع کر کے ی دی ہے اور درزی نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے قبیص سینے کا حکم کیا تھا تو قتم سے کپڑے کے مالک کا قول قبول ہو گا اور اس کواختیار ہوگا کہ جائے جیس لے کر درزی کواجر المثل دے دے یا درزی سے اپنے ثابت کیڑے کی قیمت لے لیے بیٹم ہیرید میں ہے اور شیخ علا وَالدین اسبیجا بی نے شرح کا فی میں فر مایا کہ اگر اس صورت میں دونوں نے گواہ قائم کئے تو درزی کے گواہ قبول ہوں گے یہ غلیۃ البیان میں ہےاگر رنگریز اور کپڑے کے مالک نے اختلاف کیا مالک نے کہا کہ میں نے عصفر سے رنگنے کا حکم ویا ہے اور رنگریز نے کہا کہ ہیں بلکہ زعفران سے رنگنے کا حکم کیا ہے تو بالا جماع کپڑے کے مالک کا قول قبول ہوگا یہ بدائع میں ہے۔ایک مخص نے ایک قفیزعصفر ہے رنگنے کے واسطے کپڑا دے دیا پھررنگریزنے کہا کہ میں نے ایک قفیز ہے رنگ دیا ہے اور مالک نے کہا کہ چوتھائی قفیز ے رنگا ہے تو دوسرے رنگریز وں کودکھایا جائے گا اگرانہوں نے کہا کہ ایسارنگ چوتھائی قفیز ہے ہوسکتا ہے تو کپڑے کے مالک کا قول قبول ہوگا اور رنگریز کے گواہ قبول ہوں گے بیمحیط سرحسی میں ہےاجارات کتاب الاصل میں لکھا ہے کہ ایک حفض نے حجام عموا پنا دانت اکھاڑنے کا تھم دیا اس نے اکھاڑ دیا پھر دونوں نے اختلاف کیا متاجرنے کہا کہ میں نے اس دانت کے سوائے دواسرا دانت ا کھاڑنے کا حکم دیا تھا اور حجام نے کہا کہ اس دانت کے اکھاڑنے کا حکم کیا تھا تو متاجر کا قول قبول ہو گا اور اگر حجام نے وہی دانت ا کھاڑا جس کے اکھاڑنے کا تھم کیا تھا مگراس کے ساتھ متصل دوسرا دانت تھا کہ وہ بھی اکھڑ آیا تو ضامن نہ ہوگا پیفلا صہ میں ہے اوراگر جراح کو چکم دیا کہ میرے بدن ہے کچھ جدا کر دے یا پھوڑ اچیر دے پھر دونوں نے اختلاف کیا توقتم ہےمتا جر کا قول قبول ہوگا کیونکہ تھم ای کی طرف ہے پایا گیا ہے بیمحیط سرتھی میں ہے قال رضی اللہ عند کسی نداف عموا یک کپڑ ادیا کہ اس پر روئی دھن کر جمائے اور تھم دیا کہاپی طرف ہے جس قدر جی جا ہے بڑھادے پھرنداف نے ہیں سیر کروئی دھن کر جما کردے دی پھر کپڑے کے مالک نے کہا کہ میں نے تختے پندرہ سیرروئی دی تھی اور کہاتھا کہاہے یاس ہے ڈال دینا اور تو نے فقط یائج سیرروئی بڑھائی اور نداف نے کہا کہ تو نے مجھے دس سیر دی تھی اور کہاتھا کہ دس سیرایے یاس سے ڈال دے اور میں نے دس سیر بڑھا دی تو قول نداف کا قبول ہے اور قباکے ما لک پرواجب ہے کہ دس سیرروئی اس کودے دے اور بھی اگر مامور میں اختلاف کیا اور قباکے مالک نے کہا کہ میں نے مجھے پندرہ سیر روئی دے کرتھم دیا تھا کہ پندرہ سیراینے پاس ہے بڑھا دے اور نداف نے کہا کہ تو نے مجھے دس سیر دے کر دس سیر بڑھانے کا تھم کیا تھاای کے موافق میں نے بڑھادی ہے تو قباکے مالک کواختیار ہوگا کہ جا ہے اس کی تقیدیق کر کے دس سیر روئی دے دے یا ہے کیڑے کی قیمت اور دس سیر روئی کے مثل روئی لے لے اور وہ کپڑا نداف کا ہوجائے گا یہ محیط میں ہے۔

ایک درزی کو کیڑا دیا کہاس کی دہری روئی اور قباس کرلا دے اور اس کواستر وروئی دے دی اور اس نے سی کو بھر کرتیار کردی

ا جام بچیندگانے والا۔ تا نداف روئی دھنے والاجس کودھنیا کہتے ہیں۔ تا سیرے کیا سیر تبریزی وغیرہ جونہایت کم ہوتا ہے مراد لینا مناسب موقع ہے اگر چیمثال میں چندال ضرورت نہیں اوراستاد کارتر جمہ سیر بھی بنظر عام نہی ہے۔

كتاب الاجارة

فتاوي عالمگيري .... جلد ا

اوردونوں نے کا م واجرت پراتفاق کیا گرکیڑے کے مالک نے بید کہا کہ بیاستر میرانہیں ہے وقتم سے درزی کا قول ہوگا یہی قتم کھائے کہ بیاسترای کا ہے ہیں اگراس نے منم کھائی قو واستر کپڑے کے مالک لازم ہوگا اوراس کو جائز ہوگا کہ اس کو لے کر پہنے بید کبرئ میں ہے۔ اگر کی دھو بی کو کپڑ او یا کہ اس کو ایک درہم میں کندی کردے پھر دھو بی نے اس کوایک کپڑ او یا اور کہا کہ بید تیرا کپڑ ا ہے اور کپڑ ہے اور کپڑ ہے کہا کہ بید میرا کپڑ انہیں ہے تو امام اعظم کے نزویک دھو بی کا قول تبول ہوگا بید قاوئ قاضی خان میں ہوا ور معو بی کو مزدوری ملے گی بیر خلاصہ میں ہے اس طرح گردھو بی نے دعویٰ کیا کہ میں نے وہ کپڑ امالک کو والیس کردیا ہے تو بھی امام اعظم کے نزویک کیا کہ میں نے وہ کپڑ امالک کو والیس کردیا ہے تو بھی امام اعظم کے نزویک کیا کہ میں نے وہ کپڑ امالک کو والیس کردیا ہے تو بھی امام اعظم کے نزویک کیا کہ میں نے وہ کپڑ امالک کو والیس کردیا ہے تو بھی امام اعظم کے نزویک کیا کہ میں نے وہ کپڑ امیر ا ہے میں نے اس پر کندی کے دوسرا کپڑ امیر ا ہے میں نے اس پر کندی کو لے کے قاور اس کو تھے تھم نہیں وہ تو اس کے دوسرا کپڑ اسے وہ اس کے موائے دوسرا کپڑ اسے وہ اس کے موائے دوسرا کپڑ اہم تو اس کے میں ایسان ختا ان وہ تی ہوتو کپڑ کے کہ ایک میں اس کہ ہوتو ٹا پڑ کے گا وہ اس کی خود کہ کہ کہ کہ میں ایسان ختا ان وہ تو کہ ہوتو کپڑ کو لے لے گا اور اس پر کھی ہوتو کہ اس کے مالک میں میں اس کہ کہ کہ کہ میں کہ اس کہ میں کہ کہ کہ میں نے تیرے پاس یا جی کہ میں نے تیرے پاس یا تیرے گھر میں اس پر کندی کی ہوتو کپڑ ہو کہ کہ کہ میں نے تیرے پاس یا تیرے گھر میں اس پر کندی کی ہوتو کپڑ ہے کہ کہ تھر بی تندہ وگی اور دھو بی کا قول تبول ہوگا ۔

تیرے گھر میں یا میر سے اس غلام نے تیرے پاس یا تیرے گھر میں اس پر کندی کی ہوتو کپڑ ہے کے مالک کی تھد بی نہ ہوگی اور دھو بی کے آئی کہ کہ تو کپڑ ہے کے مالک کی تھد بی نہ ہوگی اور دھو بی کے آئی کہ کی تھد بی نہ ہوگی اور دھو بی کے آئی کہ کو گول تبول ہوگا ۔

ای طرح اس کام کے مشابہ جس قدر کام بیں اگر کام کرنے والے کے پاس وہ چیز موجود ہواور دونوں نے اختااف کیا تو سب میں یہی تھم ہے اوراگر دونوں اس چیز پر قابض نہ ہوں یا مالک اس پر قابض ہوتو ما لک کا قول قبول ہوگا پھراگر دھو بی نے مالک ہے تھے ہم لینے کی درخواست کی تو میں اس سے اس طرح قسم نہ لوں گا کہ واللہ اس کواس دھو بی نے نہیں دھویا ہے مگر یوں قسم لوں گا کہ واللہ بھے ہم پر اس کے کپڑے کی دھلائی کے اس قدر دام واجب نہیں میں بین طاحہ میں ہے اوراگر دھو بی نے نہیں دھویا ہے مگر یوں قسم لوں گا کہ واللہ تیرا ہے اس نے لیا حالانکد مکن ہے اور نہیت کی کہ بید میر ہے کپڑے کا عوض ہے تو امام تھی نے فرمایا کہ اس کو جائز نہیں ہے کہ اس کو چیز ہے کہا کہ میں اس چھا تو جائز ہوں اور دھو بی نے کہا کہ ہاں اچھا تو جائز ہے نہا کہ ہاں اچھا تو جائز ہے کہا کہ ہاں اس تھا تو جائز ہے کہا کہ ہاں اس کہ بھر اس کو ہے دونوں کپڑے اور کپڑے اور اس کہ جائز ہو بی کہا کہ ہاں اگر اس نے تعلق ہوں اور دھو بی نے کہا کہ ہاں اگر اس بھر تھی ہوں تو ہوں ہی کہ کہ ہاں اگر اس کو ہے جی تھی تو اس کو وے دیتے ہیں اورا پڑی ہو جو بی کو گوں کہ اگر اس نے تعلق ہیں گر وے دوئے ہیں اگر اس نے تعلق ہیں اگر اس نے تعلق ہیں اگر اس نے تعلق ہوں اگر اس نے تعلق ہوں اگر اس نے تعلق ہیں اگر اس نے تعلق ہیں اگر اس نے تعلق ہیں اگر اس نے تعلق ہوں گی اگر اس نے تعلق ہوں اگر اس نے تعلق ہیں اگر اس نے تعلق ہیں اگر اس نے تعلق ہوں اگر اس نے تعلق ہوں گر اس کی تعلق ہوں گر اس کی تعلق ہوں گی تو ہو تھے کپڑ ہوں گی اگر اس نے تعلق ہوں گر ہو ہی کی تھد یہ کی تو ہو تھے کپڑ ہے گر اس کہ کہ اگر اس کہ کہ اگر اس کہ کہ اور جو بی کے تو ہو بی کی تعد یہ کی تو ہو بی کی تو ہو بی کی تو ہو بی کے تو ہوں تھی کہ دورون و بین و دی کئر دوداشت چندا نکہ ہلاک شدھ تو بی کو کپڑ ااور اس کی دھلائی کے واسطے جامد دیم داد کہ تھارت کی تو ہو بی کو کپڑ ااور اس کی دھلائی کے واسطے جامد دیم داد کہ تھارت کی تو ہو بی کو کپڑ ااور اس کی دھلائی کے واسطے جامد دیم دادکہ تھارت کی تو بین و دی کئر دوداشت چندا نکہ ہلاک شدھ تو تو کہ کو کپڑ ااور اس کی دھلائی کے واسطے جامد دیم دادکہ تھارت کی تو دورون و بی تو دون و دیمن و دی کئر دوداشت چندا نکہ ہلاک شدید کو تھیں کو دونوں سے دونوں کی دونوں

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کی دون کا کی کی دون کا الاجارة

مزدوری دی اور کہا کہ دوروز میں اس کو دھوکر دے دے اس نے نہ دھویا اور ڈال رکھا یہاں تک کہ تلف ہو گیا قال ضامن شوویعن شخ نے فر مایا کہ دھو بی ضامن ہوگا۔

اگردوتوں نے اختلاف کیااور کپڑے کے مالک نے کہا کہ بدال شرط دادہ ام کہ دوروز اتما م کی لیحنی میں نے اس شرط ہے دیا تھا کہ دوروز میں دھوکرتما م کردے اور بیدہ ہوگر پھر کپڑ اللف ہوگیا لیس بچھ پرضان واجب ہوئی اور دھو بی نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے بچھے مطلقاً دھو نے کے واسطے دیا تھا کوئی مدے معین نہیں کی تھی اور ایساا ختلاف ایک مرتبہ واقع ہوا تھا جس پرفتو کی طلب کیا گیا تھا اور ایس صورت میں دھو بی کا قول ہونا چا ہے گونکہ وہی شرط ہے محکر ہے پھر اگر مستاج نے دھو بی ہے پیشر الگر مستاج نے دھو کی ہوا تھا جس پرفتو کی طلب کیا گیا تھا اور ایس موثلاً کا م نے فراغت کردے اور اس نے مدے مقررہ میں پورا کا م نہ کیا بلکہ چندروز بعددھوکر دیا ہیں آیاا جمت واجب ہوگی یا نہیں اور بدواقعہ بھی پیش آیا تھا جس پرفتو کی طلب کیا گیا تھا لیس ایس صورت میں اجرت واجب نہ ہوئی چا ہے اس دیل ہے کہ بر تقدیر تلف ہونے کے اس پر صفان کا زم آئی ہے بہفسول عماد ہیں میں اجرت واجب نہ ہوئی چا ہے اس دیل ہے کہ بر تقدیر تلف ہونے نے اس پر صفان کا زم آئی ہے بہفسول عماد ہیں میں اس ہرت واجب نہ ہوئی ایس موضع ہا تھا کر پہنچا کہ کہ میں تیرااسباب ہے قو قتم کے ساتھ ممال کا قول تبول ہوگا کہ دام میں کہا کہ بیمی تیرااسباب ہے قو قتم کے ساتھ عمال کا قول تبول ہوگا کہ دور کہا کہ بیمی تیرا اس کو گیہوں اٹھا نے کہا کہ میں تیرانس کیا گیکن کہ کہ کہ کہ کہا کہ میں بہنچا کہ کہ کہ میں تیا ما لک کا قول قبول ہوگا اور کہا کہ یہ بعد نہوگی تا وقتیکہ مالک تول قبول ہوگا اور کہا کہ یہ بوشلا تھال نے جولاکر ڈالے اور مالک نے کہا کہ گیہوں بھو اجرت واجب نہ ہوگی تا وقتیکہ مالک اس کے قول کی تھد بی میں ہو مثلاً تھال نے جولاکر ڈالے اور مالک نے کہا کہ گیہوں بھو اجرت واجب نہ ہوگی تا وقتیکہ مالک اس کے قول کی تھد بی میں ہو مثلاً تھال نے جولاکر ڈالے اور مالک نے کہا کہ گیہوں بھو اور جرت واجب نہ ہوگی تا وقتیکہ مالک اس کے قول کی تھد بی می میں ہو مثلاً تھال نے جولاکر ڈالے اور مالک نے کہا کہ گیہوں تھو اور جب نہ ہوگی تا وقتیکہ مالک اس کے قول کی تھد بی خول میں تھیں ہو ہوگی تو کو تھیں تھیں ہو ہوگی تو تھوں کی تھور کی تھور کی تھور کی تھور کی تھیں ہوگی تو تھور کی تھور کی تو تھور کی تھور کی تھور کی تو تھور کی تھور

ملاح کو چند گر گیہوں اس واسطے دیئے کہ فی کراد درہم اجرت پرمثلاً فلاں جبہ پہنچا دے جب مقام مشروط بردیکھاتو معاہلہ گڈیڈ ہواتو اختلا فی صورت میں کس کاقول قبول کیا جائے گا؟

ایک شخص نے اسباب کی گھریاں ایک جمال کودیں کہ فلاں شہر میں پہنچا کر فلاں دلال کے سپر دکر دے اس نے پہنچا کر سپر د کر کے وزن کر دیں پھر دلال نے جمال ہے کہا کہ گھریوں کا بوجھ جو بارجامہ یا بار نا مجامہ میں لکھا ہے اس ہے کم نکلا اور میں بقدر کی
کے تجھے اجرت نہ دوں گا پھراس کے بعد دونوں نے اختلاف کیا اور دلال نے کہا کہ میں نے تجھے پورا کر ابیا داکر دیا ہے اور جمال نے
کہا کہ نہیں اداکر دیا ہے تو جمال کا قول جو گا اور ان دونوں میں ہے کی کو دوسر ہے کہ شخص مت کرنے کا استحقاق نہیں ہے بلکہ
پخصومت فقط جمال اور مالک کے درمیان ہوگی پی خلاصہ میں ہے ۔ عیون میں امام مجد سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ملاح کو چند کر
گیروں اس واسطے دیے کہ فی کر اددر ہم اجرت پر مشلا فلاں جگہ پہنچا دے پھر جب اس نے مقام مشروط پر پہنچا ہے تو مالک نے کہا کہ مہنیں ہوا ہوتو مالک کا قول جو گا اور مالک ہے کہا کہ مہنیں ہوا ہوتو مالک کا قول جو گا اور مالک ہے کہا ہو گا کہ اس کو ناپ کر دیا تھا اور ملاح نے کہا کہ مہنیں ہوا ہوتو مالک کا قول جو گا اور مالک ہے کہا کہ مہنیں ہوا ہوتو مالک کا قول جو گا کو اس کے حماب سے ملاح اپنی اجرت کے لے اور اگر اس نے ملاح سے ملاح اپنی اجرت کے لے اور اگر اس نے ملاح سے کہا کہ مہنا نے کہا کہ مہنا ہوگا کہ اس کو ناپ کی خواج ت تھ ہو کہا تھا تو ملاح کا قول جو گی کہ اس کو میاں مقام پر امام محسر نے فر مایا کہ مالک ہوگا کہ اس کو تاب مقام پر امام محسر نے فر مایا کہ مالک سے کہا دے کہا ہوگا کہ در سے تا کہ جس قدر تیرا اناج کم جواج اس کی صان لے لے صاحب کہ اس مقام پر امام محسر نے فر مایا کہ مالک سے کہا فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🔾 کتاب الاجارة

جائے گا کہنا پ دے تا کہ جس قد رانائ کم ہوا ہے اس کی ضان لے اوراس کلام سے دوا ختال پیدا ہوتے ہیں ایک بید کہام محرگی مراد

یہ ہے کہنا پ دے تا کہ بقد رنقصان کے اپنے کرا بید میں سے جوادا کر دیا ہے واپس لے اور دوسرا بید کہانائ ہی میں سے جس قد رکم ہو گیا

ہاں قد روا پس لے جیسا کہ ظاہر لفظ سے مفہوم ہے پس اگر پہلاا حمال مرا دہوتو بی تھم سب اٹمہ کے نز دیک بالا تفاق ہے اورا گر دوسرا
اختال مراد ہوتو امام اعظم کے نز دیک مالک کو ملاح سے انائ کی صان لینے کا اختیار نہیں ہے گر درصور تیکہ اس نے کوئی خیانت یا تقصیر کی
ہوتو البتہ ضان لے سکتا ہے اور اس پرفتو کی ہے یہ ضمرات میں ہے۔

## وومرى فعل:

اُجرت میں عیب پائے جانے میں موجراور مستاجر کے اختلاف کے بیان میں

اگرمو جرنے اجرّت میں عیب پا کرمتا جرکووا پس کرنی جاہی پس اگر اجرت مال دین یعنی درہم یا دینار ہوں یا سوائے درہم ودینار کے کوئی کیلی یا وزنی چیز اپنے ذمہ کھہرائی ہویا مال عین ہوجیسے معین کپڑ ایامعین گیہوں ہوں ایس اگر متاجرنے موجر کے قول کی تصدیق کی تو موجرکو ہر حال میں واپس کر دینے کا اختیار ہے خواہ اجرت مال دین ہویا عین ہواورا گرمتا جرنے اس کےقول کی تکذیب کی اور کہا کہ میں نے تختے ایسی اجرت یعنی عیب دارنہیں دی ہے پس اگر اجرت مال دین ہو پس اگر موجر نے قبضہ کرنے کے وقت كھرى اجرت پر قبضه كرنے يا استيفاء حق كا قرارنه كيا ہوفقط مثلاً دراہم وصول يانے كا قرار كيا ہوتو قياساً مستاجر كا قول قبول ہونا جائے اوراستحیانافشم کے ساتھ موجر کا قول ہوگا اورا گرموجر نے وقت قبضہ کے کھرے در ہموں پریااپنی اجرت پر قبضہ کرنے یا استیفاء حق کا اقر ارکیا ہوتو موجر کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور نہاس کے گواہ مقبول ہوں گے بیمجیط میں ہےاورا گرکسی مکان کے کراپیہ میں کوئی معین کپڑا دیا اورموجر نے قبضہ کرلیا پھرعیب کی وجہ ہے اس کو واپس کرنے لایا اورمتا جرنے کہا کہ بیرمیرا کپڑانہیں ہے تو متاجر کا قول قبول ہو گااورموجر نے عیب ہونے پر گواہ قائم کئے تو واپس کرسکتا ہے خواہ عیب تھوڑ اہو یا بہت ہو پھراس کے رد کرنے ہے عقد اجارہ فتخ ہو جائے گا کیونکہ عقد ہے جس کا استحقاق حاصل تھا اس کا قبضہ جاتا رہا پس متاجر ہے سکونت کی قیمت یعنی مکان کا اجرالمثل لے لے گااوراگراس کپڑے میں کوئی ایساعیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے واپس نہیں کرسکتا ہے تو مکان کے اجرالمثل کے حیاب سے بقدر حصہ عیب کے واپس لے گا پیمبسوط میں ہے ایک بینے نے ایک مخض سے ایک بیت کرایہ پرلیا اور مدت تک اس میں خرید وفروخت کرتار ہا پھراس کوچھوڑ ااور جو کچھاس میں برتن وغیرہ تھاس کی بابت اختلاف کیااور مالک بیت نے کہا کہ جس دن تو نے مجھ ہے کرایہ پرلیا ہے اس وقت بیسب میرے مکان میں موجود تھے اور بینے نے کہا کنہیں میں نے خودر کھے ہیں تو قیاساً مالک بیت کا قول قتم کے ساتھ مقبول ہوگا اور استحسانا متاجر کا قول مقبول ہے اور یہی حکم طحان کو غیرہ بانی پیشہ وروں میں ہے کہ اگر انہوں نے الیی چیز میں اختلاف کیا جس کوعادت ورواج کے موافق متاجرخودلا کرر کھتا ہے یا تیار کرتا ہے اور موجرنہیں کرتا ہے تو اس میں قیاس اور استحیان دوطرح ہے حکم ہو گا اور اس جنس کے مسائل میں حاصل بیہ ہے کہ جو چیز ایسی ہو کہ جس کو عادت کے موافق متاجرا پنی ضرورت کے واسطے تیار کرتا ہے اس کی بابت متاجر کا قول ہوگا اور اگر مالک مکان ومتاجر نے سوائے ان چیزوں کے جوہم نے بیان کردی ہیں عمارت مکان میں اختلاف کیایا درواز ہ کی نسبت یا کسی لکڑی کی نسبت جوجیت میں ڈلوائی ہے اختلاف کیااورموجر نے ل یعنی تمام اجرت میں وہ کپڑار ہا مگر حصہ عیب میں نہ رہاتو مکان کا جراکشل بمقابلہ تمام کپڑے کے قرار دے کراس میں بے بقدر حصہ عیب کے واپس لے

ror

كتاب الاجارة

فتاوي عالمگيري .... جلد ا

کہا کہ جس وقت میں نے تختے مکان دیا ہے اس وقت ہے چیز اس میں موجودتھی اور مستاجر نے کہا کہ نہیں بلکہ میں نے ہنوائی ہے توقتم کے ساتھ مالک مکان کا قول قبول ہوگا ہے مجیط میں ہے۔

مکان منکر ہے اس واسطے اس کا قول قبول ہوگا اور اگر ایسااشکال پیش نہ آئے بلکہ اس صناعت کے دانا کار با تفاق بیان کریں کہ ایس عمارت میں اس قدرخرچ ہوتا ہے جس قدرموجریا متاجر بیان کرتا ہے تو جس کے قول پر اتفاق ہواس کا قول قبول ہوگا یہ محیط میں سے

اگرمکان کے دروازہ کے دوکواڑوں میں ہےا بیگرا پڑا ہواور دوسرا درواز ہمعلق ہواورگرے ہوئے میں اختلاف کیا تو ما لک مکان کا قول قبول ہوگا بشرطیکہ بیرثنا خت ہوجائے کہ بیگرا ہوا لگے ہوئے کے جوڑ کا ہےاورا گرمنقول ہوتو اس میں متاجر کا قول قبول ہوگا اورا گرکسی بیت کی حجیت میں تقشی دھنیاں پڑی ہوں ان میں ہے کوئی دھنی گریڑی اور مکان میں پڑی رہی اور مالک مکان نے کہا کہ بید دھنی ای حیبت کی ہے اور مستاجر نے اختلاف کر کے کہا کہ بیس بلکہ میری ہے اور بیظا ہر ہوا کہ اس دھنی کی تصویریں اور حیت کی دھنیوں کی تصویریں بکساں وموافق ہیں توقتم کے ساتھ مالک مکان کا قول قبول ہوگا اگر چہ دھنی منقولہ ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگرایک بڑے مکان میں سے ایک منزل کرایہ پر لی اور ایک درہم ماہواری کرایٹھہرا حالا نکہاس مکان میں کوئی رہتا تھا پھر ما لک مکان متاجر کومکان میں لایا اورمستاجر اورمنزل کے درمیان تخلیہ کر کے قبضہ کرا دیا اور کہا کہ اس میں رہا کر پھر جب دوسرامہینہ شروع ہوا تو بالك منزل نے متاجر ہے كرابيطلب كيا پس متاجر نے كہا كہ ميں اس منزل ميں رہانہيں ہوں مجھے اس منزل ميں رہنے ہے فلاں ستخص نے جومکان میں رہتا ہے یا غاصب نے روکا اور مانع ہوا حالا نکہ متاجر کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور وہ ساکن اس امر کا مقر ہے یا منکر ہےتو ساکن کےقول پرالتفات نہ ہوگا ہیں اختلاف فقط موجر ومستاجر میں رہ گیا ہیں اگر وقت بززاع کےمستاجراس میں رہتا ہوتو ما لک مکان کا قول قبول ہوگا اورمستاجر پر کرایہ واجب ہوگا اور اگراس وقت مستاجر کے سوائے دوسرا شخص ساکن ہوتو مستاجر کا قول قبول ہوگا اور اس پر کرایہ واجب نہ ہوگا ایک مخف نے ایک درہم ما ہواری پر ایک مکان کرایہ پرلیا پھر جب مہینہ شروع ہوا تو موجر نے کرا پیطلب کیا پس متاجر نے کہا کہ تو نے مجھے عاریت دیا تھایا بلا کرا پہ مجھے بسایا تھا اور مالک مکان اس ہے منکر ہے اور دونوں کے یاس گواہ نہیں ہیں توقتم کے ساتھ رہنے والے کا قول قبول ہو گااورا گر دونوں کے پاس گواہ اور قائم کئے تو مالک مکان کے گواہ مقبولِ ہوں گےای طرح اگر ساکن نے کہا کہ بیرمکان تو میرا ہے تیرااس میں کچھ حق نہیں ہے توقتم کے ساتھ ساکن کا قول قبول ہوگا اوراگر ساکن نے کہا کہ بیمکان فلاں مخض کا ہے اس نے مجھے اس کی پر داخت کے واسطے وکیل کیا ہے تو ساکن کا قول قبول ہو گا اور مدعی کے مقابل میں خصم قرار دیا جائے گا۔

ایک شخص نے دوسر ہے مخص ہے ایک منزل اس شرط ہے اجارہ پر لی کہاس کا کرایہ ہے ہے ۔۔۔۔۔۔۔

اگرمتاج نے کہا کہ تو نے جھے بیرمکان ہبہ کردیا ہے پس کچھ کرایہ تھے نہیں چا ہے اورموج نے کہا کہ نہیں بلکہ میں نے تھے کرایہ پردیا ہے تو اجرت کے بارہ میں متاج کا قول ہول ہوگا اوراگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو موہوب لہ کے گواہ مقبول ہوں گے اور بیاس وقت ہے کہ ساکن نے بھی اصل کرایہ کا افرار نہ کیا ہوا وراگراس نے اصل کرایہ دینے کا افرار کیا ہو پھر ہبہ یا عاریت کا دعویٰ کیا ہوت ہوتواس کی تقید بی نہ کی جائے گی اوراس پر کرایہ واجب ہوگالیکن اگر گواہ قائم کر بے تو ایسانہ ہوگا اور متاجر کو خیار دیت حاصل ہوتا ہے بخرطیکہ اس نے بھی دیکھا نہ وہیں اگر دونوں نے اختلاف کیا اور مالک نے کہا کہ تو نے اس کو دیکھا ہوں مرستاج نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا تھا تو اس کی تو نے اس کو دیکھا ہوں کہ اس نے دیکھا تھا تو اس کی افران کی اور اس نے نہ دیکھا تھا تو اس کی کہ متاج نے دعویٰ کیا کہ موج نے بعد اجارہ تو اپس نہیں کرسکتا ہے یہ محیط میں ہے۔اگر ایک مہینہ کے واسطے ایک مکان کرایہ پرلیا پھر متاج نے دعویٰ کیا کہ موج نے بعد اجارہ تو اپس نہیں کرسکتا ہے یہ محیط میں ہے۔اگر ایک مہینہ کے واسطے ایک مکان کرایہ پرلیا پھر متاج نے دعویٰ کیا کہ موج نے بعد اجارہ

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی دو ۲۵۵ کی دو کتاب الاجارة

کے میرے ہاتھ میں مکان فروخت کردیا ہے اور موجر نے انکار کیا پھراس کے بعد مدت گزرگی تو مشائخ نے فرمایا کہ مدت گزشتہ کا اجارہ لازم ہوگا کیونکہ دونوں نے اجارہ واقع ہونے پر اتفاق کیا ہے اور پیج ٹابت نہیں ہوئی یہ فیاوئی قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص نے دوسر سے خص سے ایک منزل اس شرط سے اجارہ پر لی کہ اس کا کرا ہی ہیہ ہے کہ مستا جر جب تک اس مکان میں رہ ہت تک اس کے اور اس کے عیال کا خرچہ اٹھا وے اور کفالت کر بے تو اجارہ فاسد ہے اور اگر مستا جر نے سکونت کی تو مثل اور اجارات فاسدہ کے اس پر اجرالمثل واجب ہوگا اور اگر مستا جر نے کہا کہ میں نے تیرے عیال کونفقہ دیا ہے اور موجر نے کہا کہ نہیں دیا ہے تو موجر کا قول قبول ہوگا اور اگر مستا جر نے کہا کہ نہیں دیا ہے تو موجر کا قول قبول ہوگا اور مستاجر کے گواہ مقبول ہوں گے اور اگر دس درہم پر ایک مہینہ کے واسطے ایک مکان کرا یہ پرلیا اور اس میں ایک یا دوروز رہا پھر یہ مکان بدل کر دوسرے مکان میں چلاگیا تو موجر کو پورے مہینہ کا کرا یہ طلب کرنے کا اختیار ہوگا پھر اگر مستاجر نے کہا کہ میں نے ایک روز ہی کے واسطے کرا یہ پرلیا تھا تو اس کا قول قبول ہوگا۔

ایک شخص نے کوئی داریا بیت ایک مہینہ تک رہنے کے واسطے کرایہ پرلیا اور مالک مکان نے اس کو تنجی دے دی پھر جب مہینہ گزر گیا تو مالک نے کرایہ طلب کیا ☆

 فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ۞ کی اور ۲۵۲ کی کتاب الاجارة

اور را کھی نبدت ہے تھم ہے کہ اگر بیدا کھ متا جر کے فعل ہے جمع ہوئی ہے اور وہ مقر ہے تو اس پراس کا اٹھوا نا واجب ہوگا اور اگر اس نے انکار کیا کہ میر نے فعل ہے نہیں جمع ہوئی ہے تو اس کا قول قبول ہوگا یہ مجیط میں ہے اور اگر کسی عورت نے کوئی زیور معلوم ضبح ہے رات تک پہنے کے واسطے اجارہ پرلیا تو جائز ہے اور اگر اس نے اس روز بیزیور کی دوسری عورت کو پہنایا تو ضامن ہوگی اور اس پر پچھا جرت واجب نہ ہوگی اور اگر دونوں نے اختلاف کیا اور زیور کے مالک نے کہا کہ تو نے خود پہنا ہے اور عورت نے کہا کہ میں نے غیر کو پہنایا ہے تو ذکر فرمایا کہ ذیور کے مالک کا قول قبول ہوگا اور اس کے معنی یہ جیس کہ دونوں نے اجرت میں اختلاف کیا اور مالک نے کہا کہ تو نے خود پہنا ہے جمھ پر کر ایدوا جب نہیں ہے اور مشائ نے فرمایا کہ جو تو دور پہنا ہے جمھ پر کر ایدوا جب نہیں ہے اور مشائ نے فرمایا کہ جو تھم مکان کا ذکر فرمایا اس کے قباس پر تھم ہونا چا ہے لیمن فی الحال دیکھنا چا ہے کہ اگر جھگڑ ہے کہ وقت عورت کے قضہ میں موجود ہوتو ذیور کے مالک کا قول قبول ہوگا اور اگر غیر کو پہنا نا بالعائد ہوتو زیور کے مالک کا قول قبول ہوگا اور اگر غیر کے پاس موجود ہوتو عورت کی بات مقبول ہوگی اور اگر زیور تلف ہوگیا تو زیور تلف ہوگیا تو زیور کے مالک کو اختیار ہوگا کہ عورت کی بات کی تقد میں موجود تو زیور کے مالک کو اختیار ہوگا کہ عورت کی بات کی تقد میں کے حاس سے ضان کے اور اجرت نہ ملے گی چنا نچا گر غیر کو پہنا نا بالعائد گارت ہوتو یہی تھم ہے۔

اگر مالک نے اس کی تکذیب کی تو عورت کو صفان ہے ہری کردیا پھر مالک کا قول ہوگا اگر شؤے مالک اور متاجر میں سواری لینے سے پہلے اختلاف ہوا اور متاجر نے کہا کہ قو نے جھے کوفہ ہے بغداد تک دس درہم میں کرایددیا ہے اور مالک نے کہا کہ میں نے کوفہ ہے قصر نعمان تک جو ٹھیک بچے میں واقع ہے دس درہم پر کراید دیا ہے بساگر دونوں ہے کی کے گواہ نہ ہوں تو ہا ہمی تہم لینے کے بعد دونوں آدمی عقد پھیرلیس اور اگر دونوں میں ہے کی نے گواہ قائم کئے تو اس پر حکم دیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ پیش کئے تو امام اعظم ہمیلے فرماتے تھے کہ بغداد تک پندرہ درہم پر کرایہ ہونے کا حکم دیا جائے گا بھراس قول ہے رجوع کیا اور فرمایا کہ بغداد تک دس اور ہم پر کرایہ ہونے کا حکم دیا جائے گا بھراس قول ہے رجوع کیا اور فرمایا کہ بغداد تک دس درہم پر حکم کیا جائے گا اور بھی امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے بیچیط میں ہے۔ اگر کی شخص نے کسی موضع معلوم تک کوئی شؤکر ایہ پر اور بیان نہ کیا کہ اس پر کوئی پیز لاد لے گیا یا خود موار ہوگیا تو استحسانا اس پر وہ کرایہ جو تھر اے واجب ہوگا ای طرح آگر کوئی غلام اجارہ پر لیا اور وہ کا میان نہ کیا کہ جس کو اسطے اجارہ لیہ بی تھم ہے بیم سوط میں ہے اگر کی شخص نے ایک شؤکر ایہ پر لیا اور موجر نے بدوں زین ولگام کے اس کو دیا اور کہا کہ میں نے تھے ہے مع زین ولگام کے ساتھ نہیں دیا ہے اور متاجر نے کہا کہ میں نے تھے ہے معز ین ولگام کے ساتھ نہیں دیا ہے اور متاجر نے کہا کہ میں نے تھے ہے معز ین ولگام کرایہ پر لیا ہو شؤکے کا لک کا تول تبول ہوگا یہ میط میں ہے۔

اگر معین نے تین شؤ بغداد ہے کوفہ تک اجارہ لئے تو جائز ہاور جب اجارہ جائز کھر ماجر کے بھی تین شؤ کی دوسرے شخص کے ہاتھ فروخت کئے یا جہہ یاصد قد دیا اجارہ یا عاریت یا ودیعت دیئے پھر مستاجرا آیا اور اس نے وہ جانور کی دوسرے شخص کے ہاتھ میں پائے اور اپنے اجارہ کے گواہ بیش کرنے چاہے پس آیا قبول ہوں گے یا نہیں تو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو موجر موجود ہوگا یا غائب ہوگا کہ اس گروہ حاضر ہوتو مستاجر کے گواہ قبول ہوں گا گر چہموجرا قرار کرتا ہو کہ میں نے اس کواجارہ پر دیئے ہیں اور جب گواہ مقبول ہوئے اور موجر نے وہ جانور کس کے ہاتھ فروخت کردیئے ہیں اگر کسی عذر کی وجہ سے مثلاً اس پر ایسا قرضہ تھا کہ اس کی وجہ سے مقید ہوتا تھا اس نے فروخت کر کے قرضہ ادا کیا تو مستاجر کو ان جانوروں کے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے اور اگر اس نے باعذر فروخت کئے ہیں تو مستاجر مستحق ہے جانوراس کو دلائے جائیں گے یہاں تک کہ اس کے اجارہ کی میعاد مقصی ہوجائے اور اگر اس نے فروخت کسی کا جارہ پر یاصد قد میں یا ہبد سے ہوں تو مستاجر ان جانوروں کا مستحق ہے یہاں تک کہ اس کے اجارہ کی میعاد مقصی ہوجائے اور اگر اس نے کسی کو اجارہ پر یاصد قد میں یا ہبد سے ہوں تو مستاجر ان جانوروں کا مستحق ہے یہاں تک کہ اجارہ کی میعاد مقصی می خاصل کر لے کسی کو اجارہ پر یاصد قد میں یا ہبد دیئے ہوں تو مستاجر ان جانوروں کا مستحق ہے یہاں تک کہ اجارہ کی میادہ عن کی مصل کر لے کسی کو اجارہ پر یاصد قد میں یا ہبد دیئے ہوں تو مستاجر ان جانوروں کا مستحق ہے یہاں تک کہ اجارہ کی موجو کے اور اس کا مسلم کر لے کسی کو اجارہ پر یاصد قد میں یا ہبد دیئے ہوں تو مستاجر ان جانوروں کا مستحق ہے یہاں تک کہ اجارہ کی میتا کہ اس کے دیا گور

فتأوى عالمگيرى ..... جلد (١ كتاب الاجارة

پھر بعدائ کے بیاتھ فات جائز ہول گے اور ان تصرفات کے حق میں وہی تھم ہے جو بلاعدر فروخت کرنے کا تھم ہے بیسب اس صورت میں ہے کہ جب موجرمو جود حاضر ہواورا گرغائب ہو پس اگر جانوروں کا قابض مشتری یامتصد قدعلیہ یاموہوب لہ ہوتو متاجر کے گواہ مقبول ہوں کے کیونکہ ایسا قابض مقبوضہ میں اپنی ملک کا دعویٰ کرتا ہے ہیں جو تخص سنبوضہ میں کسی حق کا دعویٰ کرے گا اس کے مقابل خصم قرار دیا جائے گا پھر بعد ساعت کے اگر موجر نے جانوروں کو کسی عذر کی وجہ سے فروخت کیا ہوتو متا جرکو جانورنہیں مل سکتے میں اور اگر بلاعذر فروخت کئے یا ہبہ یا صدقہ میں دیتے ہوں تو متاجرا پی منفعت اجارہ حاصل کرنے تک ان کا زیادہ حقدار ہے اور اگر جانوروں کا قابض کوئی متاجر یامستعیر یامستودع ہواورمتاجر مدعی نے اس کے قول کی تصدیق کی تو اس پرمتاجر مدعی کے گواہوں کی ساعت نہ ہوگی پھر کتاب میں فر مایا کہ مستاجرا پنی منفعت اجارہ حاصل کرنے تک ان جانوروں کامستحق ہےاوریہ نہ فرمایا کہ پہلامتاج یا دوسرامتاج سنحق ہےاوراس صورت میں واجب بیہے کہ دوسرامتاج سنحق ہو بخلاف اس صورت کے کہ جب موجر خود حاضر ہو چنانچہ ندکور ہوااور واضح ہو کہ شیخ الاسلام خواہرزادہ نے بیدستلہ اس طور سے بیان کیا ہے اور اس میں دوسرے متاجر کو پہلے متاجر کا خصم و مدعا علیہ نہیں تھہرایا بعنی اس کے مقابلہ میں گواہوں کی ساعت نہ کی تکریشنے الاسلام احمد زابد طوادیسی اور فخر الاسلام علی بر دوی نے ذکر کیا کہ پہلے متاج کے گواہ دوسرے متاجر قابض کے مقابلہ میں مقبول ہوں گے اور دوسرے کوخصم قرار دیا اور دونوں نے متاجر میں اور مستعیر ومستودع میں فرق کیا یعنی ہمواجہ مستعیر ومستودع کے بعد تقیدیق متاجر مدعی کے ملک کے گواہ قبول نہوں

کے بیرز خیرہ میں ہے۔

اگر کوئی شؤ کرایہ پرلیااورموجرنے کہا کہ ایک تفلام اجارہ کرلے کہ تیری اور شؤکی تبعیت کرے گا اور کرایہ میں ہے اس کا اور شؤ کا نفقہ دے دینا تو بیجائز ہے پھراگراس نے غلام کواس کا نفقہ اور شؤ کا نفقہ دیا اور اس کے پاس سے چوری گیا پس اگر شؤ کے مالک نے اس کی تصدیق کی واقر ارکیا تو متاجر بری ہو گیا اور اگر دونوں نے غلام کرایہ پر لینے کے حکم یا غلام کونفقہ وے وینے کے حکم دے دیے میں اختلاف کیاتو شؤ کے مالک کا قول قبول ہوگا پیظہیر یہ میں ہے۔متاجر پرلازم ہوگا کہ غلام کوا جارہ پر لینے کے گواہ سنا دے اور اگرمتا جرکواس نے غلام اجارہ لینے کے واسطے وکیل کیا اور اس کے بعد اس نے گواہ قائم کئے کہ میں نے غلام اجارہ پر لے لیا اور غلام نے اقرار کیا کہ میں نے متاجر سے نفقہ وصول کیا تھالیکن میرے پاس سے ضائع یا چوری ہو گیا اور موجر نے انکار کیا تو غلام کا قول قبول ہوگا کیونکہ جب غلام کا اجارہ پر لینا ٹابت ہوگیا تو وہ غلام موجر کی طرف سے بقدرنفقہ کے کرایہ وصول کرنے کا وکیل ہو گیا اور جوشخص قرضہ وصول کرنے کا وکیل ہوا گراس نے کہا کہ میں نے قرضہ وصول کرلیا مگرمیرے پاس تلف ہو گیا تو اس کا قول قبول ہوتا ہے ہیں ایسا ہی یہاں ہے بیدذ خیرہ میں ہےاورا گرٹٹو کے مالک نے اقرار کیا کہ میں نے متاجر کو حکم دیا تھا کہ غلام کو نفقہ دے دے مگراس نے نہیں دیا ہے اور غلام نے اقر ارکیا کہ اس نے دیا ہے تو غلام کا قول قبول ہوگا پیظہیر بیمیں ہے۔ اگر کوئی ٹؤ آمدور فت کے واسطے یعنی اوائی جوائی کرایہ کیااور شؤوالا راستہ میں مرگیا تو اجارہ نہ ٹوٹے گا پس اگراس نے کوئی شخص اجارہ پر رکھ لیا تا کہ شؤکی پر داخت کرے تو جائز ہاوراس کا کرایدمتاجر پرواجب ہوگااور جو بچھاس نے دیا ہاس کومیت کے وارثوں سے واپس نہیں لےسکتا ہے اورا گرمتاجراور میت کے دارثوں میں اختلاف ہوااور وارثوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے جھے کو بیٹؤ اس شرط سے کرایہ پر دیاتھا کہ اس ٹو کاخرچہ سب تجھ پر پڑے اور متاجرنے اس ہے انکار کیا تو متاجر کا قول قبول ہوگا اور اگر دونوں فریق نے گواہ قائم کئے تو وارثوں کے گواہ قبول ہوں گے اور اگرایک مخص نے دو شخصوں سے بغداد تک جانے اور آنے کے واسطے ایک ٹوکرایہ پرلیا پھر دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے تجھے بیٹو دس درہم میں کرایہ پر دیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ پندرہ درہم میں پس اگر معقو دعلیہ یعنی سواری حاصل کرنے

R (ron) R

فتاوي عالمگيري .... جلد 🔾

ے پہلے دونوں نے اختلاف کیااورسب میں کسی کے پاس گواہ نہیں ہیں اور متاجران دونوں کی تکذیب کرتا ہے اور پانچ درہم پراجارہ کا دعویٰ کرتا ہے تو دونوں سے ہرایک کے حصہ میں باہمی قتم لی جائے گی اور اگر سب نے باہم قتم کھالی تو قاضی پورے شؤ کا اجارہ بخنج کر دے گا جیسا کہ مال مین کی بیچ میں تھم ہے۔

اگرمتا جرنے دونوں میں ہے کئی تقیدیق کی مثلاً دی درہم پراجارہ ہونے کا اقرار کیا تو جس کی تقیدیق کی ہےاس کے حصہ میں باہمی قتم واجب نہیں ہےاور دوسر سے تحض کے حصہ میں جو پندرہ درہم پراجارہ کا دعویٰ کرتا ہے با ، مقتم ہوگی پھراگر دونوں نے فتم کھالی اورایک موجریا دونوں نے قاضی ہے نسخ کی درخواست کی تو بالا جماع حصہ مخالف کا عقد قاضی نسخ کر دے گا اور حصہ موافق کا اجارہ پانچ درہم پر باقی رہے گا چنانجے دونوں میں سے ایک کے مرجانے کی صورت میں ہوتا ہے اور اگر معقو دعلیہ میں منفعت حاصل کرنے کے بعدابیاا ختلاف ہواتوقتم کے ساتھ متاجر کا قول قبول ہوگا اورا گر دونوں موجروں نے اپنے اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کئے تو ہرایک کے واسطے اس کے نصف وعویٰ کی ڈگری ہوگی پس پندرہ کے مدعی کے لئے ساڑ ھے سات درہم کی اور دس کے مدعی کے واسطے پانچ درہم کی ڈگری ہوگی بیسب اس صورت میں ہے کہ بدل میں یعنی اجرت میں اختلاف کیا ہواورا گرمقدار معقو دعلیہ یعنی مقدار سیر میں اختلاف کیا مثلاً ایک موجرنے کہا کہ ہم نے تختے مدائن تک کے لئے کرایہ پر دیا ہے اور دوسرے نے بغداد تک کہااور مقدار کرایہ پرسب نے اتفاق کیا پس اگرسوار ہوجانے ہے پہلے ایسااختلاف کیا ہوومتا جرنے دونوں کی تکذیب کی اور جہاں تک دونوں اقرار کرتے ہیں اس ہے بھی زیادہ دورتک کے مقام تک کرایہ لینے کا دعویٰ کیا تو ہرایک کے حصہ میں باہمی فتم واجب ہوگی پس اگر سب نے قتم کھالی اور قاضی ہے تنتخ کی درخواست کی تو قاضی پورے ٹو کا اجارہ فتخ کردے گا اور اگرمتا جر دونوں میں ہے کسی کی تصدیق کرتا ہوتو جس کی تقید بی کرتا ہے اس کے حصہ میں باہمی قتم واجب نہ ہوگی فقط دوسرے کے حصہ میں واجب ہوگی پھراگر دونوں نے فتم کھالی تو اس کے حصہ کا عقد فتخ ہوگا اورموافق کے حصہ کا عقد باقی رہے گا اور بالا جماع اس کے حصہ کا اجارہ جائز رہے گا اور بیاس وقت ہے کہ سواری لینے سے پہلے دونوں نے باہم اختلاف کیا ہواورا گرموجروں کی مسافت تک سوار ہوجانے کے بعداختلاف کیا ہوتو قتم کے ساتھ متاجر کا قول قبول ہوگا اور اگر سب نے اپنے اپنے گو'ہ قائم کئے حالانکہ متاجر دونوں کی مقد ار مسافت ہے زیادہ دور تک مسافت کا دعویٰ کرتا ہے تو مستاجر کے گواہ قبول ہوں گے بیمحیط میں ہے۔

ایک شخص نے ایک غلام اس واسطے اجارہ پرلیا کہ اسکا خط بغداد کو لے جائے پھر مستاجروا جیر میں اختلاف واقع ہوا پس ا واقع ہوا پس اگر کام پورا کرنے میں اختلاف ہوا اور منکر دونوں میں سے مرسل کا قول قبول ہوگا ☆

ایک شخص نے شق محل کراہ پر لی اور حمال نے کہا کہ تو نے عیدان محل مراد لی ہیں یعنی تیری غرض محمل ہے عیدان محل تھی اور متاجر نے کہا کہ نہیں بلکہ میں نے اونٹ مراد لیا ہے ہیں اگر کراہ اس لائق ہو کہ جس ہے عیدان محل کراہ پر لی جاتی ہیں تو حمال کا قول قبول ہوگا کہ ونکہ محل کی اطلاق جس طرح قبول ہوگا کہ ونکہ محل کا اطلاق جس طرح عیدان پر ہوتا ہے ایس اونٹ پر ہوتا ہے ہیں اس لفظ کے بولنے ہم راد مجبول رہی ہیں ضرورت ہوا کہ کراہ کے انداز ہے اس لفظ کی مراد ظاہر کی جائے ہیں واسطے اجارہ پرلیا کہ اس کا خط بغداد کو لے جائے بھر متاجر و کی مراد ظاہر کی جائے ہی موالی اگر کا م پورا کرنے میں اختلاف ہوا اور منکر دونوں میں ہے مرسل یعنی جیجے والا ہو اس کی تو ل جول ہوگا گردونوں نے اجر ہے ادا کرنے میں گا چنانچہ بائع اگر مجمع ہیر دکرد سے کا مدعی ہواور مشتری منکر ہے تو مشتری کا قول قبول ہوتا ہے اور اگر دونوں نے اجر ہے ادا کرنے میں گا چنانچہ بائع اگر مجمع ہیر دکرد سے کا مدعی ہواور مشتری منکر ہے تو مشتری کا قول قبول ہوتا ہے اور اگر دونوں نے اجر ہے ادا کرنے میں گا چنانچہ بائع اگر مجمع ہیر دکرد سے کا مدعی ہواور مشتری منکر ہے تو مشتری کا قول قبول ہوتا ہے اور اگر دونوں نے اجر ہے ادا کرنے میں گا چنانچہ بائع اگر مجمع ہیر دکرد سے کا مدعی ہواور مشتری منکر ہے تو مشتری کا قول قبول ہوتا ہے اور اگر دونوں نے اجر ہے ادا کرنے میں

R Croa Dec

فتاويٰ عالمگيري ..... جلد ا

اگرکوفہ ہے فارس تک کوئی شو کرایہ پرلیا اور ملک فارس میں ہے کوئی شیر خاص بیان کر دیا تو اجارہ جائز ہے بھراجارہ تمام

ہونے پر دونوں نے اختلاف کیا متاجر نے کہا کہ میں تجے مثلاً فاری درہم دوں گا کیونکہ اجرت فارس میں پہنچ کر واجب ہوئی ہے

حالا نکہ فارس کے درہم کم ہوتے ہیں اور موجر نے کہا کہ نہیں بلکہ تجھ پر کوفہ کے درہم واجب ہیں کیونکہ عقد کوفہ میں ہوا ہے حالا نکہ کوفہ کا

درہم وہاں سے درہم واجب نہ ہوں گے بیز فیرہ میں ہے۔ایک تحف نے کہا مزدور سے گاؤں میں کا م لیا اور بیام الموراجارہ فاسد کے لیا

وہاں کے درہم واجب نہ ہوں گے بیز فیرہ میں ہے۔ایک تحف نے کی مزدور سے گاؤں میں کا م لیا اور بیام الموراجارہ فاسد کے لیا

پھر دونوں نے شہر میں آگر اجر حصٰ کا جھڑا کیا حالا نکہ ایسے کا م کا اجرا کھٹل با عتبار مقام کے مختلف ہے تو جس مقام پر اجارہ و کرکام

لیا ہے وہاں کے حساب سے اجرا کھٹل واجب ہوگا بیا تعالی ہوا ہو جا بھر جب وہ تحف جو ایک مقام کا نام ہے ایک جا نور کرا یہ پر

لیا ہو وہاں کے حساب سے اجرا کھٹل واجب ہوگا بیا تعالی ہو جا بھر جب وہ تحف حجرہ تا ہوا ہو دونوں نے اختلاف کیا اور میا کہ میں اس کو جرہ تک فیل کہ بیا کہ بیاں اگر متاجر کا سفر کے واسط نگلنا اور جرہ کی طرف متوجہ ہونا معلوم نہ ہوتو متاجر کا مواجب نے وہا کہ جا کہ نہیں بلکہ تو اس کو جرہ وہ تعلی کو اس کے واسط نگلنا اور جرہ کی طرف متوجہ ہونا معلوم نہ ہوتو متاجر کا سفر کے واسط نگلنا اور جرہ کی طرف متوجہ ہونا معلوم نہ ہوتو متاجر کو وہ جانور دے دیا ہوتو متاجر پر کرا بیا واجب ہوگا اور اگر متر نے متاجر کو وہ جانور دے دیا ہوتو متاجر پر کرا بیا واجب ہوگا اور اگر خد دیا ہوتو متاجر پر کرا بیا واجب ہوگا اور اگر خد دیا ہوتو متاجر پر کرا بیا واجب ہوگا اور اگر متاجر کو وہ جانور دے دیا ہوتو متاجر پر کرا بیا واجب ہوگا اور اگر متر نے متاجر کو وہ جانور دے دیا ہوتو متاجر پر کرا بیا واجب ہوگا اور اگر خد دیا ہوتو متاجر پر کرا بیا واجب ہوگا اور اگر موجر نے متاجر کو وہ جانور دے دیا ہوتو متاجر پر کرا بیا واجب ہوگا اور اگر موجر نے متاجر کو وہ جانور دے دیا ہوتو متاجر پر کرا بیا واجب ہوگا اور اگر موجر نے متاجر کو وہ جانور وے دیا ہوتو متاجر پر کرا بیا واجب ہوگا اور اگر متاجر کو وہ جانور وے دیا ہوتو وہ میا ہو میں میں میں میں میں میں میں کیا اور اس کی متاجر کرائی واجب ہے۔

فتاوي عالمگيري .... بلد (٢

ایک ممینہ تک قاضی کے پاس آمدورفت رکھی پھر مالک کے گواہوں کی عدالت ہاہتہ ہوئی اور درزی نے انکاراجارہ سے پہلے اور بعد

بھی غلام سے کا م لیا ہے تو اس پرتمام مدت کا کرابیدواجب ہوگا اوراگروہ غلام حالت انکار بیں سلائی کا کام لینے بیل مرگیا تو متاجر پر

پھی خلام سے کا م لیا ہے تو اس پرتمام مدت کا کرابیدواجب ہوگا اس طرح اگر مستاجر نے کہا کہ بیشخص اس مدی کا غلام ہے مگر بیل نے اس کو

ازردی غصب کے لے لیا ہے یعنی اجارہ پرنبیں لیا ہے اور باقی مسئلہ بحالہ رہے تو بھی بہی تھم ہے بیم حیط سزخسی بیل ہے۔اگر کی فضی

نزردی غصب کے لیا ہے یعنی اجارہ پر نبیل لیا ہے اور باقی مسئلہ بحالہ رہے تو بھی بہی تھم ہے بیم حیط سزخسی بیل ہے۔اگر کی فضی

منہدم ہوگیا تو بھی بہی تھم ہے اوراگر دونوں نے اختلاف کیا تو دوسور تیں ہیں یا تو مدت انکسار میں اختلاف کیا یا اصل انکسار میں اختلاف کیا اورائ دونوں صورتوں میں ایسا ہی تھم ہے جیسا کہ پائی منقطع ہونے کی مدت میں یا اصل پائی منقطع ہونے میں اختلاف کیا تو اصل اختلاف کیا تو اصل کرنے کا تھم نہ کور ہو چکا ہے بید ذخیرہ میں ہے بغداد تک ایک اونٹ کرا یہ پر لیا پھر دونوں نے خروج کے وقت میں اختلاف کیا تو اصل خروج میں متاجر کا قول ہوگا ایسا ہی راہ کی تیں میں بخرطیکہ دونوں راہیں بکساں ہوں اوراگر کوئی راہ وشوار ہوتو اس کا بیان ہوجانا خروج میں متاجر کا قول قبول ہوگا ایسا ہی راہ کی تیس میں بخرطیکہ دونوں راہیں بکساں ہوں اوراگر کوئی راہ وشوار ہوتو اس کا بیان ہوجانا صدیس ہے۔

الیی صورت کا بیان جس میں قاضی اجارہ فنخ نہ کرے گا 🌣

دوآ دمیوں نے بغداد <sup>ک</sup>ے کوفہ تک اجرت معلومہ پر ایک ٹو کرایہ پر لیا پھر جب کوفہ میں پنچےتو دونوں نے قاضی کے پاس نالش کی اور ایک نے دعویٰ کیا کہ ہم نے فلال شخص ہے کوفہ تک آ مدور فت کے واسطے کرایہ پرلیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ ہم نے مکہ تک آمدور دنت کے واسطےاس ہے کراپیر پرلیا ہے اور دونوں میں ہے گئی کے پاس گواہ نہیں ہیں تو قاضی حکم دیے گا کہ پیٹو فلاں غائب کی ملک ہےاوراس حکم کے ضمن میں اجارہ واقع ہونے کا حکم نہ دے گا اور ہرا یک کو دونوں میں سےممانعت کر دے گا اور جہاں تک کے واسطے کرایہ کرنے کا مدعی ہے وہاں نہ جائے اور اگر دونوں نے ایک شے کا دعویٰ کیا تو قاضی دونوں کوان کے اتفاق پر چھوڑ دے گا یعنی جس پرمتفق ہوئے ہیں ای پر رہیں اور اگر دونوں نے کرایہ کے دعویٰ پر اپنے اپنے گواہ قائم کئے اور دونوں فریق گواہوں کی عدالت ثابت ہوئی تو قاضی اس ٹٹو کودونوں کے قبضہ میں چھوڑ دے گااور دونوں میں ہے کئی کو بیتھم نہ دے گا کہ جس مقام تک کرایہ پر لینے کا مدعی ہے وہاں جائے اورموافق اپنی رائے کے دونوں کو حکم کرے گا کہ اس ٹٹو کونفقہ دیں بشر طبیکہ قاضی کوامید ہو کہ اس کا مالک آ جائے گااوراگراس کے آنے کی امید نہ ہوتو اس کونفقہ دینے کا حکم نہ دے گا بلکہ دونوں کواس کے فروخت کرنے کا حکم کرے گا اور جب بحکم قاضی دونوں نے اس کوفروخت کیا تو اس کانمن دونوں کے پاس رہنے دے گا اور اگر دونوں نے قاضی کے حکم ہے اس ٹٹو کو کچھے کھلایا ہواور قاضی کے نزدیک ثابت ہوگیا تو قاضی ان کوٹمن میں ہے اس قدر دے دے گابیتا تارخانیہ میں ہے۔اگر دونوں نے درخواست کی کہ جوکراہے ہم نے شؤ کے مالک کودیا ہے وہ ہم کودیا جائے تو نددیا جائے گا کیونکہ اس میں قضا جلی الالغائب لازم آتی ہے کیکن اس کے دام ان دونوں کے پاس موقو ف رہیں گے یہاں تک کہ دونوں گواہ قائم کریں کہ ٹؤ کا مالک مر گیااور قاضی کو یہ بھی اختیار ہے کہ ان دونوں کی ناکش کی ساعت نہ کرے اور نہ ان کونفقہ دینے اور فروخت کرنے کا حکم دے کیونکہ اس میں ایک طرح ہے قضا علی الغائب ہاور ایک وجہ سے اس میں غائب کے مال کی حفاظت ہے اس وجہ سے قاضی مختار ہے کہ جس طرف جی جا ہے توجہ کرے یہ کا فی میں ہے۔اگر دو مخصوں کے بغداد ہے کوفہ تک آمدورفت کے واسطے کرا یہ پرلیا اور کوز مین پہنچ کرایک مخص کے حق میں یہ صلحت ظاہر ہوئی کہ بغداد کوواپس نہ جائے اور فتخ اجارہ کے واسطے بیعذر ہواپس اگر فتخ اجارہ کے واسطے قاضی کے پاس مرافعہ کیا اور دونوں

ا اصل میں لفظرے تھا میں نے مشہور شہر بغدادے برار اویا۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد ١٤٥ كي كي الاجارة

نے اتفاق کیا اور ایک نے دوسرے کی تصدیق کی اور دونوں نے گواہ قائم نہ کئے تو قاضی اس میں پچھتعرض نہ کرے گا اور اگر باوجود اتفاق کے گواہ قائم کئے تو قاضی اجارہ فتنے نہ کرے گا کیونکہ اس میں قضاء علی الغائب لازم آتی ہے لیکن اگر بنظر خیروحفاظت غائب کے جا ہے تو یہ نصف جس کوایک شخص چھوڑتا ہے اس کے شریک کو وے دے۔

کتاب میں فرمایا کہ قاضی جا ہے تو جو محض واپس جانا جا ہتا ہے اس کے ہاتھ تمام ٹؤ کرایہ پر دے دے اور معنی اس کے مہی میں کہ آ دھااس کے پاس کرایہ پر ہےوہ رہے دے اور بیآ دھا جس کوایک نے چھوڑ ا ہےوہ بھی اس کودے دے یا اگر قاضی جا ہے تو کسی دوسرے کوکراپیر رہے دیے ہی دونوں اس پرسوار ہوجا ئیں یا باری سے سوار ہوں جس طرح دونوں پہلے کرتے تھے اور کتاب میں بیرذ کرنے فرمایا کہ اگر قاضی نے کوئی کرایہ لینے والا نہ پایا تو آیا اس شخص کے پاس ود بیت رکھ دے جو بغداد کو جانا جا ہتا ہے اور دوسری جگہ کتاب میں لکھا ہے کہ قاضی کا جی جا ہے تو ایسا کردے کہ نصف اس کے پاس کرایہ پررے گا اور نصف ود بعت رہے گالیس ایک روزسوار ہوگا اور دوسرے روز اتر کر چلے گا اور بیتھم جوندکور ہوا بیصاحبین کے موافق ہے اورامام اعظم کے نز دیک کی دوسرے کو تصف کا اجارہ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں عدم انقسام ہے بیمجیط میں ہے۔ نوا در ابن ساعد و ہشام میں امام محمر ہے روایت ہے کہ ا کی شخص نے دوسرے کوا یک مکان پچھورا ہم معلومہ پر کرایہ پر دیا اور پھرا یک شخص نے گواہ پیش کر کے اپنا استحقاق ثابت کر کے اس مکان کی اینے نام ذکری کرائی اور کہا کہ میں نے بیمکان اس موجر کودیا تھا تا کہ اجرت پر دے دے پس اجرت میری ہوگی اور موجر نے کہا کہ میں نے اس محض ہے غصب کرلیا تھا اور خود ہی کرایہ پر دیا ہے ہیں اجرت میری ہے تو مالک مکان کا قول قبول ہو گا اور وہ اجرت لے لے کااور اگرموجر نے اپنے غصب کر لینے کے دعویٰ کے گواہ بیش کے تو مقبول نہوں گے اور اگر اس امر کے گواہ بیش کئے كم متحق نے اقراركيا ہے كدمدى نے اس كوغصب كرايا ہے تو كواہ مقبول ہوں كے اور اجرت اى كودلائى جائے كى اور اگر موجرنے ز مین میں کوئی عمارت تیار کر کے پھرمع عمارت کرایہ پر دے دی اورز مین کے مالک نے کہا کہ میں نے سیجے تھم دیا تھا کہ عمارت بنوا کر کرایہ پر دے دے اور موجرنے کہا کہ میں نے غصب کر کے اس میں عمارت بنوا کر کرایہ پر دے دی ہے تو فر مایا کہ تمام اجرت خالی بلاعمارت زمین کی قیمت وعمارت پرتقیم کر کے جو حصہ فقط زمین کے پڑنے میں پڑے وہ مالک زمین کو ملے گا اور جوعمارت کے حصہ میں آئے وہ موجر کو ملے گا پیذ خیرہ میں ہے۔

شیخ ابو بکر نے فر مایا کہ ایک شخص نے ایک سواری کا جانو رکرایہ پرلیا اور سرقند لے گیا پھر ایک شخص نے آکر دعویٰ کیا کہ بیہ جانور میر اے اور مت اجر کے قول کی تصدیق نے دی کہ بیت اجرائی استحقاق ٹابت کیا اور جانور لے لیا پس آیا موجر کو میا فقیار ہوگا کہ جس نے اس نے فریدا ہے اس بائع ہے اپنے دام واپس لے یا نہیں تو بعض نے فرمایا کہ نہیں اور اگر چو پا یہ کے مدمی نے قابض پر کسی فعل کا دعویٰ کیا مثلاً یوں کہا کہ بیجانو رمیری ملک ہے تو نے جھے ہے فصب کرلیا ہے تو متناجراس کا محصم قرار پائے گا اور اس کے مقابلہ میں مدمی کے گوا ہوں کی ساعت ہوگی اور بعد اثبات کے موجر کو افقیار ہوگا کہ اپنے بائع سے اپنے دام واپس لے اور اگر ایک خصم قرار پائے گا یعنی مرک اپنا اجازہ لین قابض کے مقابلہ میں ماری کے اجازہ لینے ہے پہلے اجازہ لین قابض کے مقابلہ میں ٹارٹ کی بین اس کی دوصور تیں جی اگر مدمی نے تا بھن پر تا بعن کے کہی فعل کا دعویٰ کیا مثلاً یوں کہا کہ میں نے بیہ گوا ہوں کی ساعت ہوگی کیا مثلاً یوں کہا کہ میں نے بیہ گوا ہوں کی ساعت ہوگی کیا مثلاً یوں کہا کہ میں نے بیہ مکان فلاں شخص سے اجازہ لیک کے مقابلہ قابض کے مقابلہ تا بھن کے مقابلہ تا بھن کے معابلہ قابض کے مقابلہ تا بھن کے مقابلہ قابض کے ساعت ہوگی کیا مثلاً یوں کہا کہ میں نے بیہ مکان فلاں شخص سے اجازہ لیک کہ میں نے بیہ مکان فلاں شخص سے اجازہ لیک کہ بی میں اس کی دوصور تیں جی اگر نے کہ کہ سے ناحق غصب کرلیا تو مدی کے گوا ہوں کی بمقابلہ قابض کے ساعت ہوگی

فتاوي عالمگيري ..... جلد ٢٦٢ کي د ٢٦٢ کي کتاب الاجارة

اوراگریوں کہا کہ میں نے فلاں شخص سے تیرے اجارہ لینے سے پہلے اجارہ پرلیا ہے اوراس نے تجھے سپر دکر دیا اور قابض پر کسی فعل قابض کا دعویٰ نہ کیا تو گواہوں کی ساعت نہ ہوگی ہے مجھے اجارہ پرلیا ہے اگر دعویٰ کیا کہ میں نے جس وقت زمین اجارہ پرلی ہے اس وقت فارغ اور خالی تھی تھی تو فی الحال کا اعتبار کیا اس وقت فارغ اور خالی تھی تھی تو فی الحال کا اعتبار کیا جائے گاپس اگر اس وقت کھیتی موجود ہوتو موجر کا قول قبول ہوگا اور اگر اس وقت مزروعہ نہ ہوتو مستاجر کا قول ہوگا اور یہی مختار ہے بین خزائد المفتین میں ہے۔

پینز انڈ المفتین میں ہے۔

چهبيعو() باب:

## سواری کے جانوروں کوسواری کے واسطے کرایہ پر لینے کے بیان میں

سواری کے جانوروں کوسواری دلانے کے واسطے کرایہ پر لینا جائز ہے اور اگر سواری کومطلق چھوڑ اکسی شخص کی خصوصیت بیان نہ کی توجس کو جا ہے سوار کر سے بیم ہدایہ میں ہے۔ اگر خود سوار ہوایا کسی ایک شخص کوسوار کیا تو اس کو دوسر سے کے سوار کرنے کا اختیار نہ ہوگا یہ کا فی میں ہے اور اگر سواری سے لینے میں کوئی شخص خاص ہو گیا بھر متاجریا دوسر اشخص سوائے مخصوص کے سوار ہوا اور جانور مرگیا تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ جو ہر نیر و میں ہے اور اگر اس شرط ہے کرایہ لیا کہ فلاں شخص کوسوار کرے گا بھر اس کے سوائے دوسر سے

ا یعنی ایک سال کی تمام اجرت کے قولہ مالک کیونکہ پیشگی اجرت ہے مالک ہوجا تا ہے لیک مخفی نہیں کہ اگر کسی عذر ہے متاجر سکونت نہ کرے تو اجرت واپس دین چاہئے پس یہاں بھی وارث منکر ہیں پس تامل ضرور ہے۔ سے یعنی عقد اجارہ میں کوئی شخص خاص متعین ہوجانے کے بعد دوسرا سوار ہوا اور جانورمر گیا تو ضامن ہوگا۔

فتاويٰ عالمگيري ..... جلد 🕥 كتاب الاجارة

مخص کوسوار کیااور جانورمر گیاتو ضامن ہوگا بیکا فی میں ہے۔اگر کی شخص سے چنداونٹ غیر معین جن کی تعداد بیان کر دی ہے کوفہ سے مكه معظمه تك كرابير يركئة اجاره جائز ہے اور شخ الاسلام خواہرزادہ نے شرح میں ذكر فرمایا كه اس مسئله میں بيغرض نہيں ہے كه لفظ اجارہ میں غیرمعین اونٹ قرار پائے ہیں کیونکہ غیرمعین اونٹوں کا کرایہ لینا جائز نہیں ہے اس لئے کہ معقو دعلیہ یعنی جس چیز پرعقد واقع ہوا ہے مجہول ہے بلکہ بیغرض ہے کہ متاجر نے کہا کہ مجھے مکہ معظمہ تک سواری پر پہنچا دے اور موجر نے اس کوقبول کیا اور اس صورت میں معقو دعلیہ رہے کہ مکہ معظمہ تک موجراس کو پہنچا دے اور یہ امر معلوم ہے مجہول نہیں ہے بلکہ آلہ حمل معقو دعلیہ ہے اور آلات کا مجہول ہونا موجب فسادا جارہ نہیں ہوتا ہے جیسا کہ درزی و دھو بی وغیرہ کے مسائل میں اور صدرالشہید نے فر مایا کہ ہم اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں جیسا کہ کتاب میں ندکور ہے اور اس کی تفسیر وہی ہے جوہم نے بیان کر دی ہے اور اس طرح معقو دعلیہ ایک شے معتاد ہوگئی اوراگراییانہ ہوتو جائز نہیں ہے بیمحیط میں ہے۔

اگر کسی مقام معلوم تک کے واسطے کوئی سواری کا جانور مادہ کرایہ پرلیا پھر جب کچھ دور چلاتو مادہ جانور نے بچہ دیا اور چلنے سے ضعیف ہوگئی پس اگرمتا جرنے بعینہ اس کوکرایہ پرلیا ہوتو متا جرکوا ختیار ہوگا کہ جا ہے اجارہ فنخ کر دے یا انتظار کرے یہاں تک کہ اس میں طافت آجائے اور بیاختیار نہیں ہے کہ موجر ہے دوسرے جانور کا مطالبہ کرے اور اگر اس نے صرف اس مقام کے پہنچا دینے کا اجارہ قرار دیا ہوکوئی جانورمعین کرایہ نہ لیا ہوتو اس کے ضعیف ہو جانے کے وقت متاجر کواختیار ہوگا کہ موجر ہے دوسرے جانور کا مطالبہ کرے بینزانۃ المفتین میں ہے۔جامع الفتاویٰ میں لکھاہے کہ اگر کسی نے ایک چویا بیسواری کا کسی مقام معلوم تک کے لئے کرایہ کیااوراس کواس مقام تک نہ لے گیا مگراس سے کام لیا تو اس پراجرت واجب ننہ ہوگی اورا گراس کواس مقام تک لے گیا تو اجرت واجب ہوگی خواہ سوار ہوا ہو یا نہ ہوا ہواور بیتھم اس صورت کا ہے کہ جب جانو رکو جہاں ہے کرایہ کیا ہے و ہاں سے مقام معلوم تک لے گیا ہواوراگر و ہیں تھبر کرانظار کرتار ہا پس اگر اس کوروک کرایساانظار کیا جیسا کہ قافلہ روانہ ہونے کا انظار کیا جاتا ہے تو اس مقام تک جانے کا کراییاس پرواجب ہوگا خواہ سوار ہوا ہو یانہ ہوا ہواورا گر قافلہ کے نکلنے میں جس قدرا نظار کیا جاتا ہے اس سے زیادہ ا تظار کرتار ہاتو اس پراس قدررو کئے سے ضمان واجب ہوگی یعنی اگر جانور مرجائے تو ضامن ہوگا اور جب ضمان لازم آگئی تو پھر روانہ ہوجانے سے صان مرتفع کنے ہوگی اور جب صان مرتفع نہ ہوئی تو اجرت واجب نہ ہوگی بیتا تارخانیہ میں ہے۔

ایک مخض نے ایک روز کے واسطے ایک جانور سواری کا کرایہ پرلیا اور اس دن بھراس سے نفع اٹھایا بھراس راہے میں اس کو بإنده رکھا حالانکہ اس کا پیٹ ورم کر گیا اور وہ بیار ہو گیا تھا اور ای گھر میں چھوڑ دیا جہاں تھا حالانکہ بیگھر متاجر کے سوائے کسی دوسر بے تخص کا ہے ہیں وہ جانورمر گیا تو ضامن ہوگا یہ جواہرالفتاویٰ میں ہے۔اگر کرایہ پر دینے والے نے کرایہ کا جانورمتاجر کو دے دیا تو اس پریدوا جب نہیں ہے کہ جانور کے ساتھ اپنا شاگر دیا غلام بھی روانہ کرے اور امام محمد ؓ ہے روایت ہے کہ یہ بھی واجب ہے یہ غیاثیہ میں ہے۔قال المتر جم الممصر فی ہذاالی العرف فناخذ بروایة محدٌ للعرف فی دیار نافاقهم ۔اورصر فیدمیں لکھاہے کہ باربر داری کے واسطے ا کے معین جانور کرانیہ پرلیا پھرموجر نے اس کے سوائے دوسرے جانور پر بوجھ لا دکر پہنچا دیا تو اجرت کامستحق نہ ہوگا اوراس فعل میں اس نے متاجریرا حیان کیابہ تا تارخانیہ میں ہے۔اگر فرات ہے جعفی تک کرابہ کیا حالانکہ جعفی دوقبیلہ شہر کوفہ میں ہیں اور کوئی تفصیل نہ بیان کی کہکون قبیلہ مراد ہے یا کناسہ تک کرایہ کیا اور کناسہ دو ہیں ان میں کناسہ ظاہرہ یا باطنہ کی تفصیل نہ کی تو اجارہ فاسد اور مستاجر پر

نہ ہوگی بلکہ نقصان کا ضامن ہے۔ ع مرتفع نہ ہوگی بلکہ جب مالک کو کرے تب مرتفع ہوگی۔ سے تعنی اس معاملہ میں عرف پر مدار ہے جیسے ہمارے دیار میں امام محمر کی روایت مختارہے۔

فتأوى عالمگيرى ..... جلد كاك كاك (٢٩٣ كاك كال كتاب الاجارة

ا جراکمثل واجب ہوگا ای طرح اگر بخارا ہے۔ سہلہ تک کرایہ لیا اور سہلہ توت یا سہلہ امیر کی تفصیل نہ کی یا خنوب تک اور خنوب دوگا ؤں میں ان میں ہے کوئی گا وَں خاص بیان نہ کیا تو بھی بہی حکم ہے واضح ہو کہ سہلہ ریکستان ہے اور سہلہ امیر ورب سمر قند کو کہتے ہیں کذائی انظمیر بیہ۔خوارزم ہے کچھٹو بخارا تک کرایہ لئے اور ہیں دینار کرایے تھہرے گر نفذوں کی تعیین نہ کی تو نفذخوارزم معتبر ہوگا اور و ہیں کا وزن معتبر ہوگا کیونکہ و ہیں عقد قرار پایا ہے بی قدیہ میں ہے۔

ایک تخص نے ایک شوند ایا تو اس پر فقط دودر ہم واجب ہوں گے کو واسطے اس شرط ہے کراپہ پر لیا کہ آج واپس آئے گا گھر چند روزتک واپس نہ آیا یعنی شوند لیا تو اس پر فقط دودر ہم واجب ہوں گے کیونکہ اس نے دالیس آنے میں عقد کے ظاف کیا یعنی ضامن ہو گیا ہے یہ وجیز کردری میں ہے۔ ایک شخص نے مکہ تک ایک اونٹ کراپہ پر لیا تو یہ عقد فقط پہنچا نے پر قرار دیا جائے گا اور آمد ورفت دونوں پر نہ ہوگا اور آمد ورفت دونوں پر نہ ہوگا اور آمر عاریت لیا ہوتو آمد ورفت دونوں پر عاریت ہوگیا اور سوائے پچاس من گیہوں لا دنے کے واسطے کراپہ پر لیا پھر وہ جانو ہوگیا اور سوائے پچاس من گیہوں کا دنے کی طاقت نہ رہی ہیں متاجر نے اس پر پچاس ہی من گیہوں لا دیے ہی آ یابقدر کی ہم موجر ہے کراپہ واپس لے سکتا ہوتو قاضی بدلج الدین نے دی ہی ہیں متاجر نے اس پر پچاس ہی من گیہوں لا دیے ہی آ یابقدر کی ہم موجر ہے کراپہ واپس لے سکتا ہوتو قاضی بدلج الدین نے دو مو پا پہ ایک بول اور سوائے پھی اس من گیہوں کے دوجو پا پہ ایک بول ادین اور مائے دو تو پا پہ ایک بول ادین اور مائے دو تو پا پہ ایک بول اور مائوں تک کراپہ واپس کے سات ہو واپس کو جائز ہو اور اور خوار نہ ہو گور ہور اور اور خوار نہ ہو گور ہور اور ہور ہور کی اور اور خوار ہور ہور کی ہور ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور ہور کی ہور ہور کی ہور ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور ہور کی ہور ہور کی ہور ہور کی ہور کی ہور ہور کی ہو

فتأوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كتاب الاجارة

بغدادوغیرہ سے کی تخف نے کوفہ تک کوئی ٹو کرایہ پرلیا تو موجر پرواجب ہے کہ کوفہ میں پہنچ کرمتا جرکومتا جرکے گھرتک پہنچائے بی تھم انتصانا ہے اور قیاساً بیامراس پرواجب نہیں ہے ای طرح اگر اپنا اسباب لا دنے کے واسطے کرایہ پرلیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر متاجر نے نواح کوفہ میں پہنچ کر کسی کنارہ شہر کے اسباب اتارہ یا اور کہا کہ بہی میرامقام ہے پھر معلوم ہوا کہ اس نے خطاکی اور چوک گیا اور چا کہ دوبارہ اپنے گھرتک لا دکر لے جائے تو ایسانہیں کرسکتا ہے اس طرح اگر کوفہ سے جانب جرہ روانہ ہونے کے لئے آ ہدور فت کے واسطے کوئی ٹؤکرایہ پرلیا پس اگر کسی مقام سے واپس آئے تو اس کوچاہئے کہنا تھر تک کوفہ میں پہنچائے چنا نچا گر کوفہ سے خاص جرہ ہی تھر تک کوفہ میں سرائے سے ایک ٹوکنا سرتک جانے سے خاص جرہ ہی تھر ایس تھرکو کنا سرتک ہو گئی ہو کہاں سے کرایہ پرلیا ہے واسطے کرایہ کیا اور چاہا کہ واپس ہو کرا پنے مکان پر انزے تو یہا فتیار نہیں ہے بلکہ جہاں سے کرایہ پرلیا ہو تو بیں واپس ہو کراز سکتا ہے یہ بیسوط میں ہے۔

اگر کوفہ سے بغداد تک اس شرط سے شؤ کرا ہے پر لیا کہ اگر دوروز میں بغداد پہنچائے تو دس درہم اجرت ہے در نہ ایک درہم ہے تو امام اعظم میں اللہ کے نز دیک پہلاتشمیہ یعنی دس درہم جائز ہے اور دوسراتشمیہ

فاسدے

ا کوفدا نفا قادا تع ہوا جہاں بیعقد واقع ہووہاں۔ ع حیرہ ایک مقام عراق عرب میں قریب کوفد کے ہےادر کناسہ بھی نام مقام ہے۔ عط عرفہ نویں یوم الخرد سویں یابعد تمین دن ایام تشریق ہیں۔

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كَالْ ٢٢٦ كَالَى الاجارة

ایک شخص نے کوفہ ہے آید ورفت کے واسطے مکہ معظمہ تک ایک اونٹ کرایہ پرلیا پھر جب و چھض حج کے مناسک وافعال ادا کر چکاتو مرگیاتو اس پراس کے حساب سے اجرت واجب ہوگی کیونکہ باقی کاعقد اس کے مرنے کی وجہ سے باطل ہو گیا اپس باقی کی اجرت بھی ساقط ہوگئی اور جس قدراس نے منفعت حاصل کی ہے اس کی اجرت تر کہ میں واجب ہوگی پھراس کا حساب بیان کیا اور فرمایا کہ دی حصوں میں سے ساڑھے یانج حصر واجب ہوں گے اور ساڑھے جارھے باطل ہوجائیں گے اور بیجیب مسئلہ ہے اور شس الائمة سرحسى نے اس حساب كى تخ تى يوں بيان فر مائى كەكوفە سے مكەمعظمەتك ستائيس مرطع بيں بيرجانے كے ہوئے اوراس قدرآنے کے ہوئے اورافعال حج کا ادا کرنا چھروز میں ہوگا کہ یوم التر دیہ کومنی کی طرف جائے گا اور یوم عرفہ میں عرفات کو جائے گا اور یوم النحر میں طواف زیارت کے واسطے مکہ کووالیس آئے گا اور پھرتین روز رمی جمار کے واسطے جاہتے ہیں کل چھروز ہوئے اور ہرروز ایک مرحلہ شار کیا گیا اور ان سب کا مجموعہ ساٹھ مرحلہ ہوئے اور ان کے دس حصہ کئے گئے تو ہر چھ مرحلہ ایک دبائی ہوئی پھر جب وہ مخض ادائے مناسک کے بعد مرگیا تو تینتیں مرطے کے بعد مرابعنی ستائیں مکہ تک جانے کے اور چھادائے مناسک کے کہ مجموعہ تینتیں ہوئے اور یہ تینتیں باعتبار دہائی کے دس حصوں میں ہے ساڑھے یا نچ جھے ہوئے عمس الائمہ ؓ نے فر مایا کہ بسا او قات مدینہ ہے ہوکر گزرنا بھی شرط ہوتا ہے ہیں اگر بیبھی شرط ہوتو تین مرتلے اور زیادہ کئے جائیں گے کیونکہ کوفہ ہے مکہ معظمہ تک کا فاصلہ مدینہ منورہ ہو کرتمیں مر مطے ہے ہیں اگر مدینہ ہوکر گزرنا جاتے وفت شرط کیا ہوتو مجموعہ تریسٹھ رکھے جائیں گے اور ان میں سے چھتیں جزواس پر زیادہ ہوں گے بعنی تمیں جانے کے اور چھم طے ادائے مناسک کے کل چھتیں ہوئے اور اگر آتے وفت مدینہ ہو کر آنا شرط کیا ہوتو اس پرتریسٹھ جزوں میں ہے تینتیں جزو واجب ہوں گے یعنی جانے کے ستائیس اور ادائے مناسک کے چھکل تینتیں ہوئے اور اگر جانا و آنا دونوں مدینہ ہوکر شرط قرار پایا تو مجموعہ چھیا سٹھ مرحلے ہوئے اور مستاجر پرچھتیں جزواجرت کے واجب ہوں گے کیونکہ جانے کے چھتیں مرطے ہوئے بعنی تمیں مرطے راہ کے اور چھمر طے اوائے مناسک کے کل چھتیں ہوئے ایس حاصل دہائی کے حساب سے یوں ہوا کہ کرایہ کے گیارہ جزوں میں سے چھے جزواس پر واجب ہوں گےاور مرحلوں پر کرایتقسیم کرنے میں سہولت یا اشکال کا اعتبار نہ کیا کیونکہ اس کا ضبط ممکن نہیں ہے اور بیابیا مسئلہ ہے کہ جو محض علم فقہ میں متجر ہوتا ہے اس سے امتحاناً دریا فت کیا جاتا ہے بیقول میرے والدَّاہیے استادا مام ظہیرالدین مرغنیا فی نے نقل فر ماتے تھے پیظہیریہ میں ہے۔

اگرمتاج نے لدے ہوئے بوجھ پر کنیمہ یا قبر کھنا چاہاتواں کا م کا مختار نہ ہوگا اور مختار نہیں ہے جس جنس کا بوجھ مور اقرار داد ہے زیادہ لادے اور اگر ای قدریا اس سے کم لاد کرلائے تو جائز ہے اور اگر موجر نے چاہا کہ جواونٹ کھہرا ہے ای کے مثل دوسرا بدل دے تو جائز ہے اور اگر بارگیر یعنی محمل ٹوٹ گئی اور متاجر کی اونٹ پر جس پر بوجھ وغیرہ اسباب لا داجا تا ہے روانہ ہواتو پوری اجرت واجب ہوگی اور اگر شربان بھاگ گیا اور متاجر نے حاکم کے تھم سے یا جس کو حاکم نے مقرر کیا اس کے تھم سے چو پایہ کو نفقہ دیا تو جس قدر نفقہ دے گا وہ موجر ہے واپس لے گا اور نفقہ دینے میں بدوں گواہ پیش کرنے کے فقط متاجر کے تول کی تعدیق نہ ہوگی میر غیاثیہ میں ہے۔ ایک شخص نے ایک سواری کا جانور اس شرط سے کرایہ پرلیا کہ فلال شخص کے ساتھ اس کی متابعت کے واسطے یعنی اس کو پہنچانے کو فلاں مقام سے کہ سوار ہو کر جائے گا حتی کہ اجارہ جائز ہوگیا پھر دوسر سے روز اس کو دو پہر تک با ندھ رکھا کی بابت یہ تھم ہے کہ اگر متاجر نے اس سفر کرنے والے کے انظار میں اس قدر دو کا ہے جس قدر اور لوگ انتظار میں روکتے ہیں تو کہ بابت یہ تھم ہے کہ اگر متاجر نے اس سفر کرنے والے کے انظار میں اس قدر روکا ہے جس قدر اور لوگ انتظار میں روکتے ہیں تو

یہ مترجم کہتاہے کہ امتحان فقط تخ تن قول امام محدٌ ہے اگر چیٹس الائمہ ؓ نے آسان تخ تئے فرمائی ہے۔ میں تعیین مقام سے اجارہ جائز ہوا ہے۔

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد كا كان كان الاجارة

> اجارہ میں خلاف کرنے اور ضائع وتلف وغیرہ ہونے ہے ضان لازم آنے کے مسائل کے بیان میں

ا یک مخص نے شہر سے کسی مقام معلوم تک جانے کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا پھراس پرشہر میں سوار ہوااور وہاں نہ گیا تو ضامن ہوگا اورا گر کپڑے کے اجارہ میں اس طرح خلاف کیا ہوتو ضامن نہ ہوگا پیسراجیہ میں ہے۔ایک محض نے شہر میں ایک روزسوار ہونے کے واسطےایک جانورکرایہ پرلیا پھراس کو لے کر یعنی سوار ہوکر باہر چلا گیا مگرای روز اس کوشپر میں واپس لایا تو ضان ہے بری ہو جائے گا بیامام محدؓ ہے مروی ہے کذافی النا تارخانیہ۔ایک چو پابیاس غرض ہے کرایہ پرلیا کہاس پر کسی قدر جو ہانداز معلوم یعنی بہ پیانہ معلوم لا دے پھرای قدر گیہوں یعنی ای قدر پیانہ گیہوں اس پر لا دے تو اس پر درصورت چو پایہ کے ہلاک ہو جانے کے چوپایہ کی قیمت واجب ہوگی اوراس پر کچھاجرت واجب نہ ہوگی بیسب ائمہ کے نز دیک بالا جماع ہے کیونکہ جس قدر پیانہ جو ہوں ای قدر پیانہ اگر گیہوں لئے جائیں تو بسبب جو کے گراں ہوں گے کیونکہ گیہوں میں بہنبت جو کے زیادہ اند ماج ہوتا ہے پس گویا اس نے پھریا لوہا بجائے جو کے لا دااور ظاہر ہے کہ اس صورت میں ضامن ہوگا اپس گیہوں میں بھی ضامن ہوگا بخلاف اس کے اگر اس واسطے کرا پیہ پرلیا کہاں پر دس قفیز جولا دے پھراس پر گیارہ قفیز جولا دلایا تو اس صورت میں اس کی قیمت کے گیارہ حصے کر کے ایک حصہ قیمت کا ضامن ہوگا بشرطیکہ چویا یہ میں گیارہ قفیز جواٹھانے کی طاقت ہواور فقط گیارھویں حصہ کا ضامن اس وجہ ہے ہوگا کہ جو چیز اس نے زیادہ لا دی ہےوہ ای جنس ہے ہے جس کے لا دنے کے واسطے کرایہ پرلیا تھا اور اگر گیارہ قفیز گیہوں لا دنے کے واسطے کرایہ پرلیا پھر اس پر گیارہ قفیز جولا دے تو استحسانا ضامن نہ ہوگا اورا گرتول کے حساب ہے گیہوں لا دنے کے واسطے کرایہ پرلیا پھرای تول ہے اس پرای قدر جولا دلایا تو ضامن نه ہوگا بشرطیکہ جس جگہ چو پایہ کی پیٹھ پر بوجھ لا دا جا تا ہے اتنی جگہ سے یہ بوجھ تجاوز نہ کر گیا ہو یعنی موضع حمل سے زیادہ بے جگہ نہ لا دا ہواور اگر جولا دنے کے واسطے کرایہ پرلیا پھرتول سے ای قدر گیہوں لا دیتو ضامن ہو گااور اصل اس بات میں بیہے کہ جو چیز بیان کردی گئی ہےاس کولا دکر دیکھا جائے اور جو چیز متناجر نے از راہ مخالفت جانو رکی پیٹھ پر لا دی ہےاس کو لا دکر دیکھا جائے حالانکہوزن میں دونوں بکساں ہوں پس اگروہ چیز جس کومتا جرنے لا دا ہے جانو رکی پیٹھ پر بہنسبت مقررشدہ چیز کے کم جگہ گیرتی ہوتو ضامن ہوگا کیونکہاںصورت میں جو چیز متاجر نے لادی ہےوہ پہنبت مقررشدہ کے جانور کے حق میں زیادہ یعنی جانورم نے قیمت دین پڑے گی۔ سے بعنی کوفہ ہے مثلاً بغداد تک۔

مصر ہوگی چنانچہا گرعقد میں گیہوں یا جولا دنا قرار پایا اورمتاجرئے بجائے اس کے پھر یالو ہالا دا عالانکہوزن میں ای قدرلا دا ہوتو ضامن ہوگا اوراگروہ چیز جومتا جرنے لا دی ہے بەنسبت مقررشدہ کے زیادہ جگہ تھیرتی ہواوروزن میں دونوں برابر ہوں تو ضامن کند ہوگا کیونکہ یہ چیز بہنسبت مقررشدہ کے چوپایہ کے حق میں آسان ہوگی ہیں ایسے خلاف سے ضامن نہ ہوگالیکن اگر اس چیز کالا دنا لا دینے کی جگہ ہے تھاوز کر گیا تو ضامن ہو گا چنا نچہ اگر گیہوں لا دنا اجارہ میں تھہرا اورمتنا جرنے بجائے اس کے لکڑیاں ایندھن کی یا بھوسہ یارائی ای قدروزن میں لا دی اس طرح کہ لا دیے گی جگہ ہے تجاوز کیا تو ضامن ہوگا اوراس پرفتویٰ ہے بیظم ہیر یہ میں ہے۔ ا کر کوئی جا تورنسی مقام معلوم تک ہے واسطے کراہ پر لیا اور اس کو اس مقام تک لے گیا حالا تکہ نہ اس پر

سوار ہوا نہاس پر ہو جھ لا دا تو آجرت داجب ہوتی 🖒

اگر پیانه معلوم سے جولا و نے کے واسطے کوئی جانور کراہ پر لیا پھراس پر اس کے نصف کے برابر گیہوں لا دے تو امام سرھی نے فریایا کہ ضامن ہو گا اور امام خواہرزادہ نے فرمایا کہ استحسانا ضامن نہ ہوگا اور صدر الشہید نے کتاب الاصل کی شرح مسائل العارية میں فرمایا کہ بہی اصح ہے میخلاصد میں ہے اگر جولا دینے کے داسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا پھراس کی پیٹیر پر ایک طرف گون میں گیہوں لا دے اور دوسری طرف جولا وے اور جانور مرگیا تو ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ نصف ضمان اور نصف اجرت اس پر واجب ہوگی میہ نیا تنع میں ہے۔اگر بجائے زطی کپڑوں کے حیادریں موٹی اور طیلسان گندہ لا دلایا تو ضامن ہوگا پیغیا ثیہ میں ہے۔اگر بوجھ لا دنے کے واسطے کوئی اونٹ کرایہ پرلیا پھراس پراشیائے خانہ داری وا ٹا شالا دا تو ضامن ہوگا اور اگر بجائے بو جھ کے اس پرکسی مختص کوسوار کر دیا تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ میہ ملکا ہوگا میرمحیط سرحتی میں ہے۔ ایک فخص نے اپنے سوار ہونے کے واسطے ایک جانور کراید کیا پھراس پرکسی دوسر کے مخص کوسوار کیا پھراس کوا تارکرخودسوار ہوا تو صان ہے بری نہ ہوجائے گا اورا گر کوئی جانور کسی مقام معلوم تک کے واسطے کرا پیر پرلیااوراس کواس مقام تک لیے گیا حالانکہ نہاس پرسوار ہوا نہاس پر بو جھ لا دا تو اجرت واجب ہوگی اورا گر جانو رمیں کوئی عذرایسا ظاہر ہوا کہ جس کے باعث سے سوار نہ ہوسکا اور نہ ہو جھ لا دسکا تو اجرت واجب نہ ہوگی بیتا تار خانیہ میں ہے۔

اگر کوئی زین ایک مہینہ تک کس کرسوار ہونے کے واسطے اجارہ لی چھر کسی دوسر ہے محض کو دیے دی وہ کس کرسوار ہوتا رہا تو ضامن ہوگا اور اجرت واجب نہ ہوگی اور اگر کوئی ا کاف یعنی پالان خراس غرض ہے کرایہ پرلیا کہ ایک مہینہ تک اس پر گیہوں لا دکر لائے تو جائز ہے خواہ اس نے اپنے گیہوں لا دے ہوں یا دوسرے کے گیہوں ہوں اور جوال کا بھی یہی حکم ہے یعنی خواہ اپنے گیہوں اس میں بھرے یا دوسرے کو گیہوں بھرنے کے واسطے دے دیئے بیمبسوط میں ہے۔اگر کسی نے اپنا بوجھ لا دینے کے واسطے اجارہ پرلیا پھراس پرغیر کا بوجھ لا دا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر کوئی محمل اپنی سواری کے واسطے کرایہ پر لی تو اس کوا ختیار نہیں ہے کہ دوسرے کوسوار کرے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ دو مخصوں نے ایک لا دو جانوراس شرط ہے کرایہ پرلیا کہ ایک کا دو تہائی اور دوسرے کا ایک تہائی ہے پس پہلے مخص نے اس پر سامت من لا دااور دوسرے نے دس من لا دانؤ میخص اپنے بوجھ کے ستر وحصوں میں سے جارحصہ کامل اور ایک

ی قوار ضامن نه موگا قال اکمتر عم بیمسئله ولیل ہے کہ ان علاء کوعقلیات کی معرونت خدا داو حاصل بھی اور پیج نؤییہ ہے کہ جن علوم کولوگ عقلیات کتے جیں وہ وای ہوسات ہیں اورعفل نیپن لاز سدالیان ہےای واسطے امام نے اس کوچش خفیف توجہ پر اتلا یا بیان پر کے مسئلہ ند کوراس بنام ہے جوعلم جرالا تقال میں متخر رہوا کہ جودائرہ کہ جانب تعل میں ہے اگر وہ دائر ولفل ہے کا اں ہو یعنی مرکز ثقل ہے قطرا تفلیم ہویہ نسبت اعلیٰ کے جیسے چھولوں سے تکیلے ہوتے ہیں تو اٹھانے والے پر بو جے باکارہے گااور آگر یہ دور کلاں ہواور اوپر کم ہو یعنی پیندے پر چکر زیادہ ہوتو بوجہ بھاری پڑے گااور اس اصول ہے انتخراج کرواور اس کو غورونج به ے صلی بمجھ لو کیونکہ پیاطیفہ نا دے واللہ اعلم۔

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كَالْ (٢٦٩ ) كَالْ الاجارة

دانا کارلوگوں کے پاس جا کر دریافت کیاجائے گا کہ یہ بوجھ اس شخص نے زیادہ لا دلیا ہے۔ سواری سے

گروائی میں کس قدرزیا دہ ہے اسی حساب سے ضمان کی جائے گی

واضح ہوکہ یہ سکلہ جو ندکور ہوااس میں اور دوسرے مسکلہ میں فرق ہے یعنی ایک بیل وس من پینے کے واسطے اجارہ لے کر گیارہ من گیہوں پینے اور جانور ہوااس میں اور دوسرے مسکلہ میں فرق ہے گئی اور ڈیڑ ھے جریب زمین ہل چلا یا اور جانور میں گیٹی تو تھک کر مرگیا تو پوری قیمت کا ضامن ہوگا ہیں ان دونوں میں بیز رق ہے کہ پیائی کا کا مر دفتہ رفتہ ہوتا ہے ہی جب پیائی دس من پیٹی تو عقد اجارہ تمام ہوگیا پھراس کے بعد کام لینے ہے ہر طرح ضامن ہوگا ہی ایوبی قیمت و بی بیٹل فی اس کو بیک مقد اجازت بھی ہے ہیں ہر طرح ضامن مرتبہ ہوئی ہے ہی جب ہر جب اس نے زیادہ ہو تھے لا ددیا اور اس میں سے تھوڑے ہو چھی کا اس کو بیک مقد اجازت بھی ہے ہی ہر طرح ضامن نہوگا ہو اور کی سے بیا گی میں ہوگی ہوں کہ بیات کے سام من موگا ہوں کا دویا ہوں کا دویا اور اس میں ہے تھوڑے ہو تھی اس کو بیک مقد اجازت بھی ہے ہی ہر طرح ضامن نہوگا ہوں کہ ہوں اور اس میں ہوگا ہوں کہ ہوں اور اس میں ہوگا ہوں کہ ہوں اور کی ہوں اور اس میں ہوگا ہوں کہ ہوں کا جرت واجب ہوگی اور اگر مواج کی ہوں کا دویا ہوں کے جانور مرکب ہوگی ہوں کہ ہوں کا دویا ہوں کہ ہوں کا دیا ہوں کہ ہوں کہ کو ایس کر دری میں ہے۔ ایک شخص نے دس میں گیموں لا دیے کے واسطے کر ایہ پوری اجرت اور ایک ہوگا ہوں کہ ہوں کا ہور کی گیا تو بوری تیمت کا ضامن ہوگا ہور ہو تھی کر دری میں ہے۔ ایک شخص نے دس میں گیموں لا دیے کے واسطے کر ایہ پوری ایجرت اور ایک کی طافت اس جانور میں جو پوری تیمت کا ضامن ہوگا اور پھی کو واپس لا یا گر ما لک کو واپس کر نے بہلے وہ جانور مرکبا ہی اگر معلوم تھا کہ نہیں طافت رکھتا ہو تو پوری قیمت کا ضامن ہوگا اور پھی اور اگر معلوم تھا کہ نہیں طافت رکھتا ہو تو پوری قیمت کا ضامن ہوگا اور پھی اور اگر معلوم تھا کہ نہیں طافت رکھتا ہے تو پوری قیمت کا ضامن ہوگا اور پھی اور اگر معلوم تھا کہ نہیں طافت رکھتا ہو تو پوری قیمت کا ضامن ہوگا اور پھی اور اگر معلوم تھا کہ نہیں طافت رکھتا ہو تو پوری قیمت کا ضامن میں ہے۔

اگرمتاجرنے جانور کے مالک کو کھم دیا کہ اس پر ہو جھلا ددے اس نے لا ددیا حالا نکہ جانا ہے کہ اس ہو جھ میں قرار دادے زیادتی ہے یانہیں جانتا ہے تو مستاجر ضامن نہ ہوگا اور یہ ایک حیلہ ہے یہ غیا ٹیہ میں لکھا ہے اور اگر دس من گیہوں لا و نے کے واسطے کرایہ لیا پھر میں کی گون بھر کرموجر کو تھم دیا کہ جانور پر لا ددے اس نے لا ددیا تو مستاجر ضامن نہ ہوگا اور اگر دونوں نے ل کرایک ساتھ لا دا ہوتو مستاجر چوتھائی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگر میں من اس نے دوگونوں میں بھرا اور ہرایک نے ایک ایک گون لا دی یا پہلے مستاجر نے دس من کی گون لا دی پھر موجر نے دوسری گون لا دی تو بالکل مستاجر ضامن نہ ہوگا اور اگر پہلے موجر نے بھم مستاجر ایک

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🔾 کی کرد ا

گون لا دی پھرمتا جرنے دوسری گون لا دی تو نصف قیمت کا ضامن ہوگا بیوجیز کردری میں ہے۔ اگر کسی مقام معلوم تک سوار ہونے کے واسطے ایک جانور کرایہ پرلیا بھرخود سوار ہوا اور اپنے ساتھ بوجھ لا دلیا پس اگر جانور ہلاک ہوجائے وبقدرزیادتی کے ضامن ہوگا یہ تھم کتاب میں صرح مذکور ہے اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ دانا کارلوگوں کے پاس جا کر دریافت کیا جائے گا کہ یہ بوجھ اس مخص نے زیادہ لادلیا ہے سواری سے گروائی میں کس قدرزیادہ ہے اس حساب سے ضان لی جائے گی اور بیتھم اس صورت میں ہے کہ جب اس نے سواری کی جگہ بو جھ نەرکھا ہو بلکہ سواری کی جگہ خود سوار ہوا ہواور بو جھ دوسری جگہ مثلاً کسی طرف لٹکا لیا ہواورا گرسواری کی جگہ بو جھ لا دکر اس پر سوار جمو گیا ہوتو پوری قیمت کا ضامن ہوگا بیفتا و کاصغریٰ میں ہے۔

اگرسوار ہونے کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا پھرخود سوار ہوا اور اپنے ساتھ کسی غیر کوسوار کرلیا پس اگر جانور نے گیا تو پوری اجرت واجب ہوگی اور ضامن نہ ہوگا اور اگر ایسی سواری ہے جانور مرگیا حالانکہ اس نے مقام مشروط تک پہنچا دیا ہے تو متاجر پر اجرت کامل واجب ہوگی اورنصف قیمت کا ضامن ہوگا اور ضان وصول کرنے میں مالک کواختیار ہوگا جا ہے متاجرے وصول کرے یا اس غیرے وصول کرے خواہ یہ غیرمتا جر کا متاجر ہو یعنی اس نے متاجر ہے اجارہ لیا ہو یامتعیر ہو پس اگر مالک نے اپنے متاجر ے صان لی تو متا چراس صان کواس غیر ہے کسی صورت میں واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر مالک نے اس غیرے صان وصول کر لی پس اگریہ غیرمتاجر ہوتو اپنے موجرے مال صان واپس لے گا اور اگرمستعیر ہوتو واپس نہیں لے سکتا ہے اور واضح ہو کہ پیخف غیر خواہ ہلکا ہو یا بھاری ہو کچھ فرق نہ کیا جائے گا ہرصورت میں ضان واجب ہوگی اور مشائخ نے فر مایا کہ آ دھی قیمت کی ضان صرف ای صورت میں ہے کہ جب وہ جانور دونوں کا بوجھا ٹھا سکتا ہواورا گر دونوں سواروں کا بوجھ نہاٹھا سکتا ہوتو مستاجر بوری قیمت کا ضامن ہوگا پھر واضح ہو کہ امام محد ؓ نے اس مسئلہ میں مطلقا نصف قیمت کے ضامن ہونے کا حکم دیا اور جامع صغیر میں یوں ذکر کیا ہے کہ اگر ایک شخص نے قادسیہ تک ایک جانورسواری کے واسطے کرا یہ پرلیا اور اپنی ردیف میں ایک غیر محض کوسوار کیا اور جانور تھک کرمر گیا تو بقدر زیا دتی کے ضامن ہوگا اور بھی جامع صغیر میں اس مسئلہ قادسیہ والے کے ذکر کرنے کے دور کے بعد کیا کہ انداز و گمان کا اعتبار کیا جائے گا اور قدوری میں لکھا ہے کہ متاجر نصف قیمت کا ضامن ہوگا خواہ دوسرا شخص ملکا ہویا بھاری ہواور امام زاہد فخر الاسلام علی بز دوی نے فر مایا کہ حاصل ہیہے کہ انداز و گمان معتبر ہے اور اگر اندوز و گمان میں اشتباہ رہے تو عدد کا اعتبار کیا جائے گا اور اگرمتا جرنے اپنے ساتھ کسی ایسے نابالغ کوسوار کرلیا جوجانور ہے سواری نہیں لے سکتا ہے اور نہ اس کو پھیر سکتا ہے تو جس قدر بوجھ زیادہ ہو گیا اس کے حساب ے ضامن ہوگا مگرواضح ہو کہ جب اس نے اپنے ساتھ ایسی چیز کولا دلیا جو بوجھ یا بوجھ کے عکم میں ہے تو بقدرزیادتی کے ضامن ہونا ای صورت میں ہے کہ جب بو جھ کے رکھنے کی جگہ کے سوائے دوسری جگہ سوار ہوا ہواور اگر موضع حمل پر سوار ہوا تو پوری قیمت کا ضامن ہوگا ہیں اس مسئلہ پر قیاس کر کے ہم کہتے ہیں کہ اگر سواری کے واسطے ایک جانو رکرایہ پرلیا بھراس پرخود سوار ہوا اور اپنے کند ھے پر دوسر کے مخص کوسوار کرلیا اور جانور مرگیا تو پوری قیمت کا ضامن ہوگا اور بیا ختلاف بعنی بفتر رزیادتی کے یا پوری قیمت کے ضامن ہونے کا اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب وہ جانوراس قدرطافت رکھتا ہو کہ مستاجر مع بوجھ کے اس پر سوار ہوجائے اوراگر بیطا قت ندر کھتا ہوتو سب صورتوں میں پوری قیمت کا ضامن ہوگا بیمحیط میں ہے۔

لے کتاب میں لکھاہے کہ بیٹکم اس وقت ہے کہ بو جھ کی جگہ سوار نہ ہوا ہو بلکہ بو جھ رکھنے کی جگہ سوار ہوا ہوا ور بو جھ کی جگہ سوار ہوتو یوری قیمت کا ضامن ہوگا نتهی اورمتر جم کے نز دیک جوئر جمہ میں مذکور ہے وہی مراد ہے۔واللہ اعلم ۔

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاجارة

اگر سواری کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا پھر کرایہ لینے کے وقت جس قدر کپڑے پہنے ہوئے تھااس سے زیادہ کپڑے پہن کرسوار ہوا پس اگریپزیادتی ایسی ہے جیسے لوگ سوار ہونے میں پہنا کرتے ہیں یعنی لوگوں کے رواج سے خلاف نہیں ہے تو ضامن نہ ہوگا اور اگراس سے بھی زیادہ پہن لئے ہوں تو بفتر رزیادتی کے ضامن ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔ ایک مخص نے ایک جانورسواری کے لئے کرا یہ کیااور جب اپنے گھر تک لایا تو اس کو گھر میں اس غرض ہے ہا نک لے گیا کہ جوز ائد لباس پہنے ہوئے ہے اس کواتر دے پس وہ جانورگھرےنکل کر بھا گااورمتا جراس کے پیچھے دوڑ امگراس تک نہ پہنچ سکا تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس نے حفاظت ترکنہیں کی پیر جوا ہرالفتاویٰ میں ہے۔اگرشہر میں دس روز سواری لینے کے واسطے ایک جانو رکرایہ پرلیااوراس کو باندھ رکھااور بالکل سوار نہ ہوتو اس پر کرایہواجب ہوگااور کچھضامن نہ ہوگااورا گردس روز ہے زیادہ اس کو ہاندھ رکھا ہوتو زیادہ دنوں کا کرایہوا جب نہ ہوگااورا گرجانور کو نفقد دیا ہوتو اس نے احسان کیا یعنی جو کچھٹر چ کیا ہے اس کو مالک سے نہیں لے سکتا ہے بیتا تارخانیہ مین ہے۔امام محر نے کتاب الاصل میں لکھا ہے کہ ایک جانوراس غرض ہے کرایہ پرلیا کہ رات میں دلہن کواس کے شوہر کے گھر پہنچایا جائے یعنی شبز فاف میں سوار کر کے شو ہر کے گھر پہنچایا جائے پس اگر عروس معین ہواور جہاں پہنچانا منظور ہے وہ جگہ بھی معین کر دی تو اجارہ جائز ہے اور اگر عروس غیرمعین ہوتو اجارہ فاسد ہےاورا گرمتا جرنے ایسےاجارہ میں کسی دلہن کوسوار کر کے پہنچادیا تو استحساناً عقدا جارہ منقلب مبجائز ہو جائے گا اور متاجر پر کرایہ واجب ہوگا جودونوں کے درمیان قرار پایا ہے اور اگر دلہن والوں نے وہ جانور باندھ رکھا یہاں تک کہ مجم ہو گئی پس آیا اجرت واجب ہوگی پانہیں تو تھم ہیہ ہے کہ اگر شہر میں کی عروس معین کے سوار کرنے کے واسطے کرایہ پرلیا ہوتو اجرت واجب ہوگی اورا گرخارج شہر میں کی عروس معین کی سواری کے لئے کرایدلیا ہوتو اجرت واجب نہ ہوگی اور آیا ایسے باندھ رکھنے سے ضامن ہو گایانہیں تو تھم یہ ہے کہ اگر خارج شہر میں سواری کے واسطے کرایہ کیا ہے تو ضامن ہوگا اور اگر شہر میں سواری کے واسطے اجارہ لیا ہے تو ضامن نہ ہوگا اور اگر دلہن والوں نے عروس غیر معین کے زفاف کے واسطے کرایہ پرلیا ہوتو جس وقت اس کو باندھ رکھا اجرت واجب ہوئی خواہ شہر میں سواری کے واسطے اجارہ پرلیا ہویا باہر شہر کے۔

اگرا پنی سواری کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا اور اس پرایک نابالغ لڑکے کو جوجم سکتا ہے یعنی جانور کی گرفت کرسکتا ہے سوار کیاتو تمام قیمت کا ضامن ہوگا ☆

اگرعوں معین کی سواری کے واسطے کرایہ پرلیا پھراس کے سوائے کی دوسری دلہن کو سوار کیا تو ضامن ہوجائے گا اور کرایہ واجب نہ ہوگا خواہ جانور نی گیا ہو یامر گیا ہواور اگرعوں غیر معین کی سواری کے واسطے اجارہ لیا ہوتو ضامن نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ ایک خفس نے ایک انسان کو سوار کرنے کے واسطے جانور کرایہ پرلیا پھراس پرایک موٹی بھاری عورت سوار کرائی تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ انسان میں عورت بھی داخل ہے اور اگر وہ عورت الی موٹی بھاری ہو کہ جانوراس کا بوجہ نہیں اٹھا سکتا ہے مگر متا جرنے خواہ مؤاہ سوار کیا تو ضامن ہوگا کیونکہ یہ سواری نہیں ہے بلکہ جانور کو دیدہ و دانستہ ضائع کرنا ہے یہ محیط سرخسی میں ہے۔ اگر اپنی سواری کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا اور اس پرایک نابالغ لا کے کوجو جم سکتا ہے یعنی جانور کی گرفت کر سکتا ہے سوار کیا تو تمام قیمت کا ضامن ہوگا ای طرح اگر نہ جم سکتا ہوتو بھی بہی تھم ہے یہ غیا ثیہ میں ہے۔ اگر کی عورت کے سوار کرنے کے واسطے ایک جانور کرایہ پرلیا پھراس عورت کے ساتھ بھا دیا تو بھی ساتھ سوار کیا تو بھتی ہوتو بھی ساتھ سوار کیا تو بھتی ہوتو ہی میں ہوگا اگر چہ وہ بچہ ما لک جانور کی ملک ہے یہ محیط سرخسی میں ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کی کرد و الاجارة

اگر کوئی گدهامع زین کرایه پرلیا پھراس پرالیی زین ڈالی جیسی ان گدھوں پرنہیں ڈالی جاتی ہے یعنی بھاری زین تھی تو با تفاق الروایات بقدرزیادتی کے ضامن ہوگا اور اگر دوسری زین به نسبت پہلی زین کے ہلکی یابر ابر ہوتو ضامن نہ ہوگا ای طرح اگر گدھے کومع پالان کرامیر پرلیااور پالان دورکر کےدوسرایالان اس سے بلکایا برابر ڈالاتو ضامن نہ ہوگا اور اگر بھاری ڈالاتو بفتررزیادتی کے ضامن ہوگا اور اگر کوئی گدھامع پالان کے سواری کے واسطے کرایہ پرلیا پھر پالان کودور کر کے اس پرزین رکھی تو ضامن نہ ہوگا اور اگر گدھامع زین کے سواری کے واسطے کرایہ پرلیا چرزین دور کر کے پالان ڈال کرسوار ہواتو ضامن ہوگا ایسا ہی جامع صغیر میں ندکور ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ بیا مام اعظم کا قول ہے اور امام ابو یوسف وا مام محر نے فر مایا کہ بفتر رزیا دتی کے ضامن ہوگا اور جو تھم جامع صغیر میں ندکور ہوہی اصح ہاں کی وجہ بیرے کہ متاجر نے کل میں صورت ومعنی میں خلاف کیا ہے یعنی متاجر نے صورة ومعنی کل میں مخالفت کی پس کل کا ضامن ہوگا اور بیخلانی تھم اس صورت میں ہے کہ جب ایسے گدھے پر ایسا پالان ڈلا جاتا ہواور اگروہ جانور ایسا ہو کہ اس پر بالكل پالان تبيس ڈالا جاتا ہے ياايسا پالان تبيس ڈالا جاتا ہے توبالا جماع پوری قيمت كاضامن ہوگا يہ محيط ميں ہے۔اگر نظا گدھا يعني نظى پیٹھ گدھا کرایہ پرلیااوراس پرزین کس کرسوار ہواتو ضامن ہوگا اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر نقلی پیٹھا یک مقام سے ایے مقام تک کرایہ پرلیا کہ جہاں تک بدوں زین کے سوار ہوجا ناممکن نہیں ہے مثلاً ایک شہر سے دوسر سے شہر تک کرایہ پرلیا تو زین کنے سے ضامن نہ ہوگا ای طرح اگر شہر ہی میں سوار ہونے کے واسطے کرایہ پرلیا مگر متاجرا پیافخص ہے کہ شہر میں ننگی پیٹھ جانور پر سوار نہیں ہوتا ہے تو بھی ضامن نہ ہوگا اور زین کسنا ایسی صورت میں مستاجر کے واسطے دلالۃ ثابت ہوگا اور اگر مستاجرا پیا محض ہو کہ شہر میں نتگی پیٹیر جانور پرسوار ہوتا ہےتو اس کے واسطے میا جازت ولالۃ ٹابت نہ ہوگی اور وہ ضامن ہوگا پھر جب ضان مقرر ہوئی پس آیا پوری قیمت کا ضامن ہوگایا بقدرز پادتی کے ضامن ہوگا تو اس کا حکم کتاب الاصل میں نہیں لکھا ہے اور ہمار بیعض مشائخ نے فرمایا کہ پوری قیمت کا ضامن ہوگا اور یہی سیجے ہے بیرمحیط میں ہے اگر بدوں لگام کے کوئی جانور کرایہ پر لیا پھر لگام دے دی یا لگام دی ہوئی تھی اس کوا تار کر دوسری لگام و لی ہی چڑھائی اورسوار ہو گیا تو ضامن نہ ہوگا اور اگروہ جانو ربغیر لگام کے چلتا ہواور ایس لگام دی جیسی اس جانور کے نہیں جڑھائی جاتی ہے تو ضامن ہوگا پیززائہ انمفتین میں ہے۔

اگر کوفہ تک جانے کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرلیااوراس کو کوفہ کے آگے تک لے گیا 🖈

اگرجانور کی لگا ہمختی ہے اپنی طرف تھینجی یا اس کو مارا کہ وہ مرگیا تو امام اعظم کے نزد کیہ ضامن ہوگا اور اس پر فتو کی ہے یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے اور شخ اسمعیل زاہد نے فر مایا کہ اگر سواری کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا پھراس کو مارا کہ وہ مرگیا لیس اگر مالک کی اجازت ہے اس کو مارا اور مار کی چوٹ ایس جگہ پنجی جہاں مارنے کی عادت ہے تو بالا جماع ضامن نہ ہوگا اور اگر غیرعادت کی جگہ پنجی وہاں مارنے کی عادت نہیں ہے تو بالا جماع ضامن ہوگا لیکن اگر خاص اس غیر معتاد جگہ پر مارنے کی اجازت حاصل ہوتو ضامن نہ ہوگا یہ محتی ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا ہے کہ اور اگر جانور کے چلانے میں تحقی کی یعنی غیر معتاد رفتار ہے ہا نکا تو ضامن ہوگا یہ بالا جماع ہے کذا فی الغیا ثیہ ہوگا یہ محتی ہوگا یہ ہوگا ہے گئے ہوگا ہوگا تھیں ہوگا یہ بالا جماع ہے کذا فی الغیا ثیہ اگر کوفہ تک جانے کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا اور اس کو کوفہ کے آگے لے گیا گر اس قدر بڑھ گیا کہ لوگ الیمی زیادتی نے دیا ہوگا اور نہیں کرتے ہیں خواہ اس بڑھ جانے میں سوار ہوا ہو یا نہ ہوا پھر اس کو کوفہ میں واپس لایا تو مستا جر پر کوفہ تک کا کرایہ واجب ہوگا اور ہوگا وہ بانور اس کے پاس ضان میں رہے گا تا وفتیکہ مالک کو واپس نہ کرے چنا نچھاگر کوفہ کے راستہ میں مرجائے تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا جانور اس کے پاس ضان میں رہے گا تا وفتیکہ مالک کو واپس نہ کرے چنا نچھاگر کوفہ کے راستہ میں مرجائے تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا

ل یعنی اختلافی مسئلہ کی صورت میہ ہے کہا ہے جانور پراییا پالان پڑتا ہو پھراییا واقع ہو۔ سے یا یہ مراد ہے کہ کرایہ لینے والا ایسی جراء تہیں کیا کرتا

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كَاتِ الاجارة

اور کرایہ میں سے پچھ کی نہ کی جائے گی اور بید دوسرا قول امام اعظم کا اور یہی قول صاحبین گاہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔اگراجارہ کی چیز متاجر کے پاس ملف ہوئی اور پھر کسی شخص نے متاجر قابض پر اپنا استحقاق ثابت کر کے متاجر سے طمان لے لی تو متاجراس مال ضمان کوا ہے موجر سے واپس لے گابیہ نیا ہے میں ہے۔ جامع الفتاوی میں لکھا ہے کہ اگر دس قفیز گیہوں لا دنے کے واسطے ایک جانور کرایہ پر دے دیا اور دوسر سے کی بار بر داری میں وہ جانور تلف ہوگیا تو مالک کو دونوں میں جرایک سے ضمان لینے کا اختیار ہوگا ہیں اگر اس نے دوسر سے صفان لی تو وہ پہلے متاجر سے سے مان لی تو وہ پہلے متاجر سے سے مان لی تو وہ پہلے متاجر سے ضمان لی تو پہلا متاجر اس مال کو دوسر سے سے واپس نہیں لے سکتا ہے کیونکہ اس نے دوسر سے کو دھوکا دیا تھا۔

اگرایک مخص نے شہر ہمدان تک جانے کے واسطے کرایہ پرلیا اور پچ راستہ میں وہ جانو رمر گیا حالانکہ جس قدر راست باقی رہ گیا ہے وہ بنسبت طے کئے ہوئے کے سخت دشوار ہے تو کرایہ کی تقشیم میں آسانی وسختی کا اعتبار ہوگا اس واسطے کہ بھی آسانی کی وجہ ہے ایک کوس کا ایک درہم کرایہ ہوتا ہے اور بھی بختی کی وجہ ہے ایک کوس کا دو درہم کرایہ ہوتا ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔اگر کسی مقام معلوم تک سوار ہوکرآ مدورفت کے واسطے ایک جانور چارہ دینے کی شرط ہے کرایہ پرلیاحتیٰ کہ اَجارہ فاسد قرار پایا پھروہاں تک جاکر واپس ہوااورا پنی ردیف میں ایک مخص کوسوار کرلیا تو جانے کا پوراا جراکمثل واجب ہوگا اور واپسی کا آ دھا اجراکمثل واجب ہوگا کیونکہ واپسی کے وقت و چخص نصف کاغا صب ہو گیا اور نصف کا اجارہ کا اسد تھا اور اگر اس صورت میں جانو رمر جائے تو نصف قیمت کا ضامن ہوگا اوراگراس نے موافق شرط کے چارہ دیا تو جواجرت اس پر واجب ہوئی ہے اس میں محسوب کیا جائے گا یہ غیاثیہ میں ہے۔اگرایک مقام معین تک سوار ہونے کے واسطے ایک جانور کرایہ پرلیا پھراس کوکسی دوسرے مقام تک سوار ہوکر لے گیا تو درصورت مرجانے \* کے ضامن ہوگا اگر چہ دوسرا مقام بہنبت مقام معین کے نز دیک ہویہ بدائع میں ہے۔اگر ایک مقام معین تک سوار ہوجانے کے واسطے ایک جانور کرایہ پرلیا اور اس کو کسی دوسرے مقام تک سوار ہوکر لے گیا تو پچھا جرت واجب نہ ہوگی خواہ جانور سیجے سالم رہا ہویا مرگیا ہواورالی جنس کے مسائل میں اصل بیٹھبری ہے کہ معقو دعلیہ یعنی منفعت کا حاصل کر لینا متا جرکے ذمہ موجب اجرت ہوتا ہے بشرطیکہ معقو دعلیہ حاصل کرنے پرمتا جرقا در ہواوراگر قا در نہ ہوتو موجب نہیں ہے آیا تونہیں دیکھتا ہے کہا گرا یک مخص نے کوئی خاص کیڑا پیننے کے واسطے کرایہ پرلیااورای متاجرنے اپنے موجرے کوئی دوسرا کیڑا غصب کر کے لیا پھرمتاجرنے جو کیڑا کرایه پرلیا تفااس کے سوائے غصب کیا ہوا کپڑا پہنا ہیں اگر کرایہ والا کپڑا متا جرکے گھر میں موجود ہوتو اس پر کرایہ واجب ہو گااورا گر مثلًا اس کومستا جرے کی مخص نے چھین لیا ہواورمستا جراس ہے نفع حاصل نہیں کرسکتا ہوتو مستا جر کے ذمہ بالکل کرایہ واجب نہ ہوگا یہ ذخرہ میں ہے۔

اگر پھھ ہار معین کسی مقام معلوم تک فاص راستہ سے لے جانے کے واسطے کوئی جانور کرایہ کیایا کوئی گدھااس غرض سے کرایہ
پر کیا کہ اسباب ضروری لا دکر خاص راستہ سے فلاں مقام تک جائے اور جب روانہ ہوا تب ایساراستہ اختیار کیا کہ جس میں لوگوں کی
آمد ورفت ہے گروہ راستہ خاص جوقر اربایا ہے اس سے روانہ نہ ہوا پھر جانور مرگیایا اسباب تلف ہوگیا تو ضان لازم نہ آئے گی اور اگر
مقام مقصود تک بھنے گیا تو اجرت واجب ہوگی کیونکہ جب دونوں راستے کیساں ہیں کوئی تفاوت نہیں تو معین کرنا ہے فا کدہ ہے جی کہ اگر
اس نے ایساراستہ اختیار کیا جس سے لوگوں کی آمد ورفت نہیں ہے یا خوفناک ہے تو اس صورت میں ضامن ہوگا کیونکہ اس صورت میں

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كان الاجارة

جوراستہ معین کیا ہے اس کے معین کرنے میں فائدہ ہے اوراگر دریا کی راہ ہے روانہ ہوا ہوتو اس صورت میں ضامن ہوگا کیونکہ اس میں اکثر خوف تلف ہوتا ہے اوراگر اس صورت میں منزل مقصود پرضیج سالم پہنچ گیا تو کرا پیوا جب ہوگا اور مخالفت کرنے کا اعتبار نہ کیا جائے گا کیونکہ مقصود حاصل ہونے پر مخالفت کا کچھا عتبار نہیں ہے اور مال بضاعت میں بھی ایسا ہی تھم ہے یہ تمر تاخی میں لکھا ہے۔اگر کی شخص نے ایک فخص نے ایک فخراس غرض سے کرا پیر کا کہ اس پر اسباب لا دکر مدینہ منورہ تک جائے اور لا دکر مدینہ منورہ کو روانہ ہوا پھر راہ میں پیشاب یا باضانہ کی غرض سے بیچھے رہ گیا یا کہ اس پر اسباب لا دکر مدینہ منورہ تک جائے اور لا دکر مدینہ منورہ کی آئکھ سے عائب نہیں ہوا پاضانہ کی غرض سے بیچھے رہ گیا یا کہ تکھ سے عائب نہیں ہوا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر اس کی آئکھ سے عائب نہیں ہوا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر اس کی آئکھ سے عائب نہوں تو ضامن نہ ہوگا اور اگر اس کی نظر سے عائب ہواتو ضامن ہوگا ہوگیا خان میں ہے۔

زید نے گاؤں سے شہر جانے کے واسطے ایک جانور کرایہ پرلیا اور جانور کے مالک نے ہمروکوزید کے ساتھ کیارات ہیں ہمرو کی کام ہیں مشخول ہوگیا اور زید تنہا جانور کو لے کر چاا گیا اور جانوراس کے پاس ضائع ہوگیا تو ہمروضا من نہ ہوگا پیزائہ امھتین ہیں ہے۔امام ابو یوسف وامام محرد نے فرمایا کہ کی شخص نے خاص مقام تک سوار ہوجانے کے واسطے ایک جانور کرایہ پرلیا پھر جب پچھدور گیا تو دعویٰ کیا کہ یہ جانور میرا ہے اور اجارہ لینے سے انکار کیا اور جانور کا مالک اجارہ کا مدی ہے لیں اگر متاجر کی سواری کی وجہ سے جانور مرگیا تو ضامی نہ ہوگا اور اگر سواری لینے سے پہلے مرگیا تو ضامی ہوگا اور آگر ایبا واقعہ ہوا کہ مسافت طے ہوجانے کے بعد متاجر ہانور کو مالک کو واپس کرنے کے واسطے لایا اور وہ تلف ہوگیا تو ضامی ہوگا اور شخ قد ورگ نے فرمایا ہے کہ متاجر پر امام ابو یوسف کے نزد یک پوری اجرت واجب ہوگی ہے کہ کی اجرت واجب ہوگی اور انکار کے بعد کی اجرت اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گی اور امام محمد کے نزدیک پوری اجرت واجب ہوگی ہے کہ کی میں ہے۔امام محمد نے فرمایا کہ اگر کر ایپ کا جانوریا غلام اپ متاجر کے پاس بدوں تعدی کی ایخ الفت یا جنایت کرنے کے بعد مرکیا تو اس پر صان لا زم نہ آئے گی اور اجارہ اس وقت سے باطل ہوجائے گا کیونکہ معقود علیہ معدوم ہوگیا ہو شرکی ابن جانور پر دو قضیر نمک کی بلا اجازت لا دکر ایس کے وقت اس جانور پر دو قضیر نمک کی بلا اجازت لا دلیا اور جانور مرکیا تو ضامن ہوگا ہو ملتقط میں ہے۔

شخے سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے زید کوا پناجا نوراس غرض سے کرایہ پر دیا کہ زیداس پر کوئی شے معلوم لا دکر کسی مقام معلوم کو لے جائے اور خود جا نور کے ساتھ نہ گیا کھ

نوازل میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے دوسر سے کوایک اون دیا اور حکم کیا کہ اس کو کرایہ پر دے دے اور اس کے کرایہ ہے میر سے واسطے کوئی چیز خرید سے پھر وہ اونٹ اس کے پاس اندھا ہو گیا اس نے فروخت کر دیا اور اس کے دام وصول کر لئے وہ دام راستہ میں اس کے پاس تلف ہو گئے تو فقیہ ابوجعفر نے فرمایا کہ اگر اس نے اونٹ ایسے مقام میں فروخت کیا کہ جہاں کی حاکم کے پاس جو اس کوفروخت کی اجازت دینہیں پہنچ سکتا تھا تو اس پر اونٹ کی یا اس کے داموں کی صان لازم نہ آئے گی اور اگرا سے مقام میں تھا کہ اس کورکھ سکتا تھا یا ویسا بھی اندھا اونٹ مالک کو واپس کر سکتا تھا تو وہ شخص اس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور شخ سے اس کورکھ سکتا تھا یو دیا تھی نہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور شخ سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے زید کو اپنی اور اس غرض سے کرایہ پر دیا کہ زید اس پر کوئی شے معلوم لا دکر کسی مقام معلوم کو لے جائے اور خود جانور کے ساتھ نہ گیا گیا گیا گیا گیا کہ ورکیا کہ اس کے ساتھ جائے اور جانور کو واپس لا دے اور خالدے کہ دیا کہ قافلہ کے ساتھ نہ آیا بلکہ پھڑ رہا اور اس جانور کو چندروزتک

فتاوي عالمگيري ..... جلد ٢٢٥ کي د ٢٢٥ کي کتاب الاجارة

اپنے ذاتی کام میں رکھا پھر دوسرے قافلہ کے ساتھ اس کو واپس لے چلا اور راستہ میں ڈانکا پڑا اور بیجانور بھی لوٹ لیا گیا پس آیا خالد ضامن ہوگا یہ نہیں تو شخ نے فرمایا کہ ہاں ضامن ہوگا کیونکہ خالد مزدور ہے اور اس نے جانور کو اپنے کام میں رکھنے ہے مالک کی خالفت کی اس لئے ضامن ہوگا اس واسطے کہ امام اعظم کے نزدیک دوسرے قول کے موافق جب اجیر مخالفت کرتا ہے پھر اگر چہ موافقت کی طرف عود کرنا ہے تب بھی ضان ہے ہری نہیں ہوتا ہے اور یہی قول امام ابو یوسف وامام محد کا ہے اور اگر اجیر یعنی خالد نے جانور کو اپنے کام میں ندر کھا ہوتو ضامن نہ ہوگا اگر چہ پہلے قافلے کے ساتھ واپس ندلائے کیونکہ مالک نے اس سے بیکہا تھا کہ قافلہ کے ساتھ واپس لائے اور یہی کا اجراء علی الاطلاق واجب ہوا اور اس کے ساتھ واپس لائے اور یہیں کہا تھا کہ اس قافلہ کے ساتھ لائے پس ساس کے سم کا اجراء علی الاطلاق واجب ہوا اور اس کے موافق اجیراس کو ایک قافلہ کے ساتھ لائے بیں ساس کے سم کا اجراء علی الاطلاق واجب ہوا اور اس کے موافق اجیراس کو ایک قافلہ کے ساتھ لائے کہا تھا کہ تھا واپس لائا تھا لیس ضامن نہ ہوگا بیفا وی ناتھ کی میں ہے۔

 فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كان الاجارة

ہے۔ایک صراف نے زید کے پچھ درہم کی قد راجرت لے کرپر کھنے کا اجارہ لیا اور ان درہموں میں زیوف یاستوق درہم نکلے تو زید کو صراف پچھ ضان نہ دے گا کیونکہ اس نے زید کا پچھ حق تلف نہیں کیا ہاں کا م تھوڑا دیا یعنی بعض درہم پر کھے ہیں لیں ای حساب سے اجرت واپس دے گا حتی کہ اگر کل درہم زیوف پائے جا ئیں تو کل اجرت واپس کرے گا اور نسف زیوف ہوں تو نسف اجرت واپس دے گا اور زیدان زیوف کو جس محف نے دیئے ہیں اس کو واپس کرے گا اور اگر دینے والے نے انکار کیا اور کہا کہ بیدہ ہوں ورہم نہیں ہیں جو تو نے جھے سے گئر ہے گر بی تھم اس جو تو نے جھے سے مشر ہے گر بی تھم اس جو تو نے جھے ہے دو ترے درہم لینے سے مشکر ہے گر بی تھم اس جو تو ت نید نے اس طرح اقرار نہ کیا ہو کہ میں نے اپنا حق بحر پایا کھرے درہم وصول پائے اور اگر زید نے اس طرح اقرار کر دیا ہو پھر زیوف ہونے کی وجہ سے بعض درہم واپس کرنے چا ہے اور دینے والے نے اپنے درہم ہونے سے انکار کیا تو زید کا قول قبول نہوگا یہ قبول نہوگا ہے گا تو کہ نہوگا ہوگا کی تو بھول کی تو بھول نہوگا ہوگا ہوگا کی قبول نہوگا ہوگا ہوگا کی قبول نہوگا ہوگا کی قبول نہوگا ہوگا کی قبول نہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا تھوں خان میں ہے۔

تی ہے دریافت کیا گیا کہ زید نے ایک کا تب کی قدر اجرت پراس واسطے مقرر کیا کہ میرے واسطے ایک مصحف مجید لاہوکر نقطہ لگا ہے اور جردس آیت الگ کر کے وہاں نقطوں ہے نشان کرد ہے لیس کا تب نے بعض نقطوں اور بعض دس آیتوں کے نشان میں خطا کی ہے تو زید کو اختیار ہوگا کہ جا ہے اس سے یہ مصحف لے کراس کو اجرائی ہوگا کہ جواجرت قرار پائی تھی اس سے اجرائی لن زیادہ نددیا جائے گایا یہ مصحف اس کو واپس کرد ہے اور اپنی اجرت اگر اجرائی اس سے اجرائی لن زیادہ نددیا جائے گایا یہ مصحف اس کو واپس کرد ہے اور اپنی اجرت اگر دے دی ہے تو واپس کر لے اور اگر بعضے در توں میں اقرار کے موافق کا م کیا اور بعض میں خطا کی ہوتو جس قدراور اق میں موافق اقرار کے موافق کا م کیا اور بعض میں خطا کی ہوتو جس قدراور اق میں موافق اقرار کے کا م دیا ہے ان کا حصہ اجرت مقررہ اجرت میں ہے دے اور جن میں خلاف کیا ان کی اجرت اجرائی کے حساب سے دے یہ والی میں ہوگا کہ جائے ہے یہ کپڑا اگریز کے پاس چھوڑ دے اور اپنی مثلا زید نے چو تھائی تقیز نظر ان کر ریا نے اس کو اجرائی کہ دیا ہو جسیا کہ زید نے دو سے مرکز ہوگے جدونوں میں قرار پایا ہے اس سے اجرائی کی مقدر زیادہ نہ ہوگا اور اگر گریز نے ای جس کارنگ دیا ہو جسیا کہ زید نے حدی گا اور زید کیو اختیار ہوگا کہ جائے ہیں گرا ریا ہے اس سے اجرائی کی مقدر زیادہ نہ ہوگا اور اگر ریز نے ای جس کارنگ دیا ہو جسیا کہ زید نے بھی بید کپڑ ہوگر دینے ہو گا اور اگر یونے اور جواج سے سے کپڑ ارنگر دیز نے پاس چھوڑ دے اور اس کی قیت ادا کر سے اور جواج سے سے بھی بید کپڑ ہے کی قیمت ادا کر سے اور جواج سے نے میں نیادہ کیا ہے اس کی قیمت ادا کر سے اور جواج سے اس نے ریک میں زیادہ کیا ہے اس کی قیمت ادا کر سے اور جواج سے اس نے ریک میں زیادہ کیا ہے اس کی قیمت ادا کر سے اور جواج سے اس نے ریک میں زیادہ کیا ہے اس کی قیمت ادا کر سے نظر میں واب کی قون میں ہے۔

اگرزید نے اپنی انگوشی مہرکن کودی کہ اس کے نگینہ پرمیرا نام نقش کردے اس نے عمد آیا خطاسے غیر شخص کا نام نقش کردیا تو مالک کواختیار ہوگا کہ جیا ہے نقاش سے اپنی انگوشی کی قیمت ڈانڈ لے یا انگوشی لے کراس کواجرالمثل دے دے مگراجرالمثل اجرت مقررہ سے زائد نہ دیا جائے گا اس طرح اگر کسی نجاز لیعنی بڑھئی کودروازہ دیا کہ اس پرا پے نقش کردے اس نے دوسری طرح کے نقش کھود نے تو بھی مالک کواپیا ہی اختیار حاصل ہوگا اورا گرکاری گرنے اس کے تھم کے موافق کام کیا مگر کچھ خلاف کیا تو ایسے خلاف کا اعتبار نہیں ہے بھی مالک کواپیا ہی اختیار حاصل ہوگا اورا گرکاری گرنے اس کے تھم کے موافق کام کیا مگر کچھ خلاف کیا تو ایسے خلاف کا اعتبار نہیں ہے بیغیا ثیہ میں ہے۔اگر کسی شخص کو تھم دیا کہ میرے بیت کو سرخ رنگ دے اس نے سبز رنگا تو امام نے فرمایا کہ سبز رنگ کرنے ہوئی وہ مالک اداکرے اور رنگ کرنے والے کو پچھا جرت نہ ملے گی مگر بیت میں جس قدر اس نے رنگ بجرا ہے اس کی قیمت کا

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كَانِ الاجارة

مستحق ہوگا یہ بدائع میں ہے۔اگر کسی رنگ بھرنے والے کو حکم دیا کہ میرے دروازے یا دیوار میں سرخ رنگ بھردے اس نے سبزرنگ سے نقش بھرد ہے تو مالک کواختیار ہے چاہاں ہے قیمت کی ضان لے یا وہ چیز لے کر جس قد ررنگ اس نے دیا ہے اس کی قیمت درست کر کے دے میر انقاش کو پچھا جرت نہ ملے گی اورا گر کسی بخار کو حکم دیا کہ میرے بیت کی جھت بلند کردے یعنی لکڑی کی جھت درست کر کے اپنے موقع سے قائم کردی پھر بدوں فعل نجار کے وہ جھت گریڑی تو بجار کواجرت ملے گی اوراس پرخی فعل ان اوراس پرخی اوراس پرخی اوراس پرخی اوراس ہے صاور ہوا کہ حصاد رہوا کہ حجمت گریڑی اور دھنیان فٹکست ہو گئیں تو صان لا نام نہ آئے گی گر اجرت نہ ملے گی بیرغیا ثیرہ میں ہے۔ایک شخص نے گیہوں کی خوات کرنے کے واسطے زمین کا اجارہ لیا پھر اس میں رطبہ بو یا تو جس قدر زمین کو نقصان پہنچا ہے اس کی ضمان ادا کرے اور اس پر

کچھا جرت واجب نہ ہوگی پیرجا مع صغیر میں ہے۔

اگر درزی کو علم دیا کہ اس کپڑے کی قمیص قطع کر دے اس نے قباقطع کر دی یا علم دیا کہ اس کورومی سلائی ہی دے اس نے فاری سلائی ہے سیاتو مالک کواختیار ہوگا کہ جا ہے اپنے کپڑے کی قیمت لے کر کپڑا درزی کے پاس چھوڑ دے یا کپڑا لے کراس کو اجراکمثل دے دے مگر جواجرت تھہری ہے اس سے زیادہ اجراکمثل نہ دیا جائے گا اور اگر اس نے سراویل ہی دی تو مالک کاحق منقطع ہو کر ضان لینامتعین ہو گیا اور میچے یہ ہے کہ مالک کواس صورت میں بھی خیار مذکور حاصل ہوگا کیونکہ درزی نے دراصل سلائی میں اس کے تھم کی موافقت کی ہے رہنیا ثید میں ہے۔ ہشام نے امام محد ؓ ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کوتا نبایا پیتل وغیرہ کوئی چیز ا یک طشت ڈھالنے کے واسطے دی اور طشت کا وصف بیان کر دیا اس نے ایک کوزہ ڈھال دیا تو امام نے فرمایا کہ مالک کو اختیار ہوگا کہ جا ہے اس سے اپنی چیز کے مثل صان لے اور وہ کوز ہ کا ری گر کا ہوجائے گایا کوز ہ لے کر اجراکمثل ادا کرے جومقد ارمقررہے زائد نہ ہو گا یہ بدائع میں ہے۔اگر کسی جولا ہے کو پچھسوت دیا کہ اس کا ستا چوا کپڑا بن دے اس نے اس سے زیادہ یا کم کر کے بناتو مالک کو اختیار ہوگا کیونکہ اس کی شرط کا اعتبار کیا جائے گا پس جا ہے تو کیڑا چھوڑ کراپنے سوت کے مثل جولا ہے سے ضان لے اور سوت کی مقدار مقبوضہ میں کہ کس قدر تھا جولا ہے کا قول قبول ہو گا یا کپڑا لے کر اس کو اجرت دے مگریہ اجرت مقررہ دینا زیادتی کرنے کی صورت میں ہاور بمقابلہ زیادتی کے پچھاجرت نہ دے گا کیونکہ اس کے بلاحکم اس نے زیادتی سے بنا ہے اور درصورت کی کرنے کے جو کچھاس نے بن کر تیار کیا ہے اس کا اجرالمثل دیا جائے گا مگر جواجرت تھبری ہے اس کے حصہ سے زیادہ نددیا جائے گا اور اس کلام کے معنی یہ ہیں کہ مثلاً مالک نے ستا چوا بننے کا حکم دیا تھا اور اس کا مکسر یعنی باہمی حاصل ضرب اٹھائیس ہوئے اور جولا ہے نے مثلاً کمی کر کے ستا تیابن دیا اور اس کا مکسر اکیس ہوئے تو چوتھائی کی کمی ہوئی پس مقدار مقررہ ہے ایک چوتھائی کم کر دی جائے گی پھر جو کچھ اجرالمثل واجب ہوگاوہ دیکھ کردیا جائے گا کہ اجرت مقررہ کے تین چوتھائی جھے ہے زائد نہ ہواورا گر دونوں نے مالک کی مقدار حکم میں اختلاف کیا یعنی اس نے کسی طرح بننے کا حکم دیا ہے ستا چوایا ستا تیا مثلاً تو اس اختلاف میں مالک کا قول قبول ہوگا پس اگراس نے شرط میں مخالفت کی ہوتو ما لک کوا ختیار حاصل ہوگا پیغیا ثیہ میں ہے۔ فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كَالْ الاجارة

ایک شخص نے جولا ہے کودوطرح کا سوت دیا ایک باریک دوسراموٹااورکہا کہ باریک کاشش صدی اور موٹائی سے جولا ہے کودوطرح کا سوت دیا ایک باریک دوسراموٹااورکہا کہ باریک کا سے دیکھے موٹے کا پنچ صدی بئن دے اُس نے دونوں کو کاٹ جھانٹ کراکٹھاسی ڈالاتو اب جولا ہا اُسے ریکھے اور ضان اداکرے ﷺ

ایک پختی نے رہتی سوت جولا ہے کو کپڑا بغنے کے واسطے دیا اس نے رہتی سوت تھوڑا سا نکال کر بجائے اس کے روئی کا سوت داخل کر دیا اور کپڑا ہیں دیا اور مالک کو جولا ہے کی چرکت معلوم ہوئی تو یہ کپڑا جولا ہے کا ہوا اور مالک کو اختیار ہے کہ جولا ہے ۔

اس کا ہوجائے کی سوت کے مثل طلب کرے کیونکہ جب جولا ہے نے اس کا سوت دوسرے کے سوت کے ساتھا اس طرح ملا دیا کہ جدا کرنا ممکن نہیں ہے یا بحنت و مشقت ہے ممکن ہے تو جولا ہا غاصب تھہرا لیس اس شخص کے رہتی سوت کی ضان دی اور جو کپڑا ابنا ہے وہ اس کا ہوجائے گا پیٹڑ اینڈ امفتین میں ہے۔ ایک شخص نے جولا ہے کو دوقتم کا سوت دے کر حکم دیا کہ ایک ہور کہ اور دوسرے سے موٹ کی ٹر این اور دوسرے سے موٹ کی ٹر این دیا تو بنا ہوا گپڑا اجولا ہے کا ہوگا اور مالک کو اس کے سوت کے مثل صفان دے یہ وجیز کر دری میں ہے۔ ایک شخص نے جولا ہے کو دوقتم کا سوت دیا ایک باریک اور دوسرا موٹا تھا اور حکم دیا کہ باریک کا موٹا اور موٹے کا بی تھا دو حکم دیا کہ باریک کا موٹا اور موٹے کا بی تھا دو حکم دیا کہ باریک کا موٹا اور موٹے کا بی تھا دو حکم دیا کہ باریک کا موٹا اور موٹے کا بی تھا صدی ہو ان کو میں ہے۔ نو از ل میں لکھا ہے کہ بی تھا ہو بگڑ ہو نے کہ واسطے ڈال دے تا کہ تراب نہ ویا کہ اس نے سی سے بڑے دو ہو کہ اس کے موٹو کہ اس کے موٹو کی کھر بی کہ اور بی کو میں کہا کہ یہ گیوں اور بیا ترویٹ بیاں تک کہ تراب ہو گئے تو ن کی خاصامی نہ ہوگا اور بگڑ ہونے کا انگلار کے موجا کیں گا اور پھر اس کے مثل وینا واقع کا منہ کیا تو از موسیا ہو سے بیتا تار خانے میں ۔

تو مرایا کہ اگر اس کے مثل تا ذو متر دستیا ب نہ ہوں تو کہ تیت واجب ہوگی اور اگر اس کے مثل دستیا ہو سکتے ہیں تو اس بی تو اس کے مثل دینا دو ایک ترا ترا تو اس کے اس کے مثل دینا واجب ہو سے بیتا تا ترا خانے میں ہو ۔

اگر کی درزی کے پاس کیٹر الایا اور کہا کہ اس کو دیم کر آگر میری قیص کے واسطے پورا کانی ہوتو اس کوقطع کر کے ایک درہم پر سی دے اس نے کہا کہ ہاں پھر قطع کرنے کے بعد کہا کہ تیری قیص کے واسطے کانی نہیں ہےتو درزی اس کیٹر سے کی قیمت کا ضامن ہوگا اورا گر ما لک نے کہا کہ ہاں پس ما لک نے تھم دیا کہ اس کوقطع کرد ہے پھر جود یکھا تو وہ کانی نہیں ہوتا ہے تو ایس صورت میں درزی ضامن نہ ہوگا بیسراج الوہاج میں ہے۔ اگر درزی ہے کہا کہ اس کو د کیے کہ آئیا یہ پیٹر امیری قمیص کے واسطے کافی ہوجائے گا اس نے کہا کہ پاں پس ما لک نے کہا کہ اس کوقطع کرد ہے گہر جب قطع کیا تو کافی نہ نکلا پس اس مسلہ کا ذکر کی کتاب میں نہیں ہے اور فقیہ الو بر بیٹی ہے منقول ہے کہا نہوں نے فر مایا کہ درزی ضامن نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر درزی کوا یک پٹر ادیا اور کہا کہ اس کواس طرح قطع کرد ہے کہ چیش کی اور آستین میں پانچ باشت سے اور فقیہ الور جوڑ ان اس قدر ہو پھر درزی اس کواس سے ناقص کرلایا تو فر مایا کہ اگر ایس اس کے مثل کی ہوتو کھر نہیں ہوا تو ضامن ہوگا ہے ماں کہ اس کواس سے ناقص کرلایا تو فر مایا کہ اگر ایس کو تا کہ بیس ہوتو ضامن ہوگا یہ فلا صہ میں ہے۔ ایک تحض نے کرا میکا گدھا دروازہ پر چھوڑ دیا اور خودگد ھے کیکڑی لینے مکان میں سے یادہ تاقص ہوتو ضامن ہوگا وہ ہاں ایس فلات کرنا ضائع کو گیا ہیں اگر امان کے اندر جانے میں متاجر کی آئھ سے پوشیدہ نہیں ہوا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر ایس نہ ہوگا ہیں اگر ایسا مقام ہو کہ وہ اس ایس فلات کرنا ضائع کر دیے میں شار نہیں ہے جسے کو چرغیر نا فذہ وہ گاؤں وغیرہ تو ضامن نہ ہوگیا ہیں اگر ایسا مقام ہو کہ وہ اس ایس فلات کرنا ضائع کر دیے میں شار نہیں ہے جسے کو چرغیر نافذہ وہ گاؤں وغیرہ تو ضامن نہ ہوگا اور اگر سے نافذہ وہ گاؤں ان خیر وقوضامن نہ ہوگا وہ ان اس فرکہ وہ ناب کی خوات کی ان کو خوات کی خوات کی کو خور ان ان کے خور فرنا کی نہ کو خور کی کا تو خور کی کرد ہوگی ہیں کہ کو خور کی کو کی کرنے کیا کہ کو کی کرنا کو کو کوئی کی کرد کے خور کی کی کو کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کرد کے کرنا کی کوئی کی کرد کے کرد کے کرنا کے کوئی کی کوئی کی کرد کے کرنا کی کرنا کی کی کرد کے کرنا کی کرد کے کرنا کی کوئی کی کرد کے کرد کے کرد کے کرد کے کرد کی کرد کی کرد کے کرد کے کرد کے کرد کے کرد کے کرد کی کرد کے کرد کیکر کوئی کرد کی کرد کے کرد کے کرد کے کرد کیا کرد

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كان الاجارة

گا اور اگر ضائع کردیے میں شار ہوتو ضامن ہوگا اور واضح ہو کہ باندھ کر گھریا مجد میں کوئی کسی چیز کے لینے کے واسطے جانا یا بدوں باندھے ہوئے جانا دونوں بکساں ہیں کہ بموجب ند ہب مختار کے دونوں صورتوں میں ضامن ہوگا اس کوامام سرحسی نے ذکر کیا ہے یہ

وجیز کردری میں ہے

ایک فخض نے ایک گدھا کرایہ پرلیا اوراس کے پاس دوسرا گدھا بھی ہے اس نے ان دونوں پر بوجھ لا دااورتھواڑا راستہ نطح
کیا تھا کہ اس کا ذاتی گدھا مرگیا وہ فخض اس کی پر داخت میں مضغول ہوا استے میں کرا ہی کا گدھا چلا گیا اور ضائع ہوگیا ہی اگر الیانہ ہو
صورت ہو کہ اگر وہ فخض کرا ہوا لے گدھے کے چھے جاتا ہے تو اس کا گدھایا اسباب ضائع ہوا جاتا ہے تو ضائم ن نہ ہو گا اور اگر ایسانہ ہو
تو ضائم ن ہوگا ہو رہ لی کہ اگر کوئی گائے چراگاہ ہے بھاگ گی اور چروا ہے نے بخو ف باقیوں کے ضائع ہوجا نے کہ اس کا پیچھانہ
کیا اور وہ تلف ہوگئی تو ضائم نہیں ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہذفترہ کی کتاب الاجارات میں یوں لکھا ہے کہ اگر متاجر کے پاس دو
گدھے ہوں اور وہ ایک گدھے کے لا د نے میں مشغول ہوگیا یہاں تک کہ دوسرا ضائع ہوگیا ہی اگر اس کی نظرے عاب ہوگیا تو
ضائمن ہوگا اور اس مسئلہ کی بنا پر مسئلہ سابقہ میں بھی اگر اس کی نظرے پوشیدہ ہو کر تلف ہوجائے تو ضائمن ہوتا ہے ہی لوقتی کی دیے
کے دفت سوچ سمجھ کر فنو کی دینا چا ہے ہے بیٹر اند المعقبی اگر اس کی نظرے پوشیدہ ہو کر تلف ہوجائے تو ضائمن ہوتا چا ہے گی لوقتی کی دیا اور وہ ہوا تی اس کہ کہ ایک گو می اگر اس کی نظرے کے گدھا اس طرح
کے دفت سوچ سمجھ کر فنو کی دینا چا ہے بیٹر اند المعقبی میں ہو ایس کی تکہ ہوگیا تو فر مایا کہ اگر باو جوداس کی تکہ ہائی کے گدھا اس طرح
کے دفت سوچ سمجھ کر فنو کی دینا جا ہو تھو تھ میں تھر کے اس موضع کے آس پاس جہاں ہے کہ ہوا ہے تلاش کیا اور دنہ ہوگا ہو اور مراد میں ہوا گیا حال کہ دکان پر لا یا اور گدھا چھوڑ کر رو ٹی خرید نے میں مشغول ہوا اور گدھا سابھ کی نظرے عائب نہیں ہوا ہو قو ضائمن نہ ہوگا ہی جو نے دیا ہو ضائمن نہ ہوگا ہو خور میں کی نظرے عائم من نہ ہوگا ہو خوائم نہ ہوگا ہی جو نہ دیا گیا ہی اگر گدھا اس کی نظرے عائم میں ہوا ہوا تو ضائم کی نظرے عائم من بوگا وہ اور شرک خور کی خور کی ساب کی نظرے عائم نہ ہوگا ہو خوائم نہ ہوگا ہو خور می ایک منظرے عائم ہوا ہو تو ضائم کی نظرے عائم نہ ہو اور قسائم نہ ہوگا ہو تو خور کی سابھ کی نے بید کی مسئول ہوا اور قسائم نہ ہوگا ہو تو خور کی تو کی نے بی نظر سے عائم نہ ہو کی تو نے میں مشخول ہوا اور کہ کھو کی ہو تو خور کی سابھ کی نے بی تو نہ کی تو کی تو خور کی تو کی تو کی تو کی تو کو کھو کی تو کی تو کی تو کو کھو کی تو کی تو کو کھو کی تو کی تو کو کھو کی تو کو کھو

اگر کرایہ کا گدھا کی کو چہنا فذہ میں مضبوط باندھا حالا تکہ متاج کا گھراس کو چہمیں یااس کے قریب نہیں ہے ہیں اگرا پنے حوارہ و نے کے واسطے کرایہ پرلیا ہے اوروہ ضائع ہوگیا تو ضامن ہوگا اورا گرمطاتھا کرایہ پرلیا کی سوار ہونے و الے کو بیان نہیں کیا ہے اوراس مقام پر چندلوگ ایسے خواب میں ہیں جو نہ متاج کے عیال میں ہیں اور نہاس کے گروہ کے لوگ ہیں ہیں اگر لوگوں کی حفاظت میں ہر دئیا اور انہوں نے قبول کیا یا بعض نے قبول کیا اور وہ مقام ایسا ہے کہ وہاں جانور کے شامن ہوگا اورا گران کی حفاظت میں ہر دئیا اور انہوں ہے تو ضامن نہ ہوگا اورا گروہ کیا جانور کے ضائع کر دینے میں شار نہیں ہوگا یعنی ان لوگوں کی مقام ایسا ہے کہ جہاں جانور کے نگہبان کا سور جنا عالیا جانور کے ضائع کر دینے میں شار نہیں ہوگا یعنی ان لوگوں کی مقاطت میں ہر دئیا جاتا ہے تو بیے خص ضامن ہوگا یعنی ان لوگوں کی حفاظت میں ہر دئیا ور انہوں نے حفاظت کرنا قبول کیا تو جس نے حفاظت کرنا قبول کیا تو جس نے حفاظت کرنا قبول کیا تو جس نے کہ خوال کیا ہو جس کے کہ خوال کیا ہو جس کے کہ خوال کیا ہو وہ جانور مزدور کے پاس ملف ہوگیا ہی اگر متاج نے ایک خور کرا ہے پر لیا اور فجر کی نہوگا ہو تھی ہوگیا ہی اگر متاج نے ایک خور کرا ہے پر لیا اور فجر کی نہا تو کی غرض سے اس کو کھڑ اکر دیا اور وہ گدھا چلا گیا یا اس کو کی اچکا آدمی لے گیا ہی اگر متاج نے نجر کو جاتے ہوئے یا چکو خچر کی نہو کی غرض سے اس کو کھڑ اکر دیا اور وہ گدھا چلا گیا یا اس کو کی اچکا آدمی لے گیا ہی اگر متاج نے فیجر کو جاتے ہوئے یا چکو خچر کی نہوگی کی خوالے کے خوالے کی اس کو کی ایک ان کی کے گیا ہی اگر متاج نے فیجر کو جاتے ہوئے یا چکو کو خچر کی اور کھڑ کی کھڑ کی کی کو کھڑ کی کو کھڑ کی کو کھڑ کی کو کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کی کو کھڑ کی کھڑ کی کو کھڑ کی کو کھڑ کیا تو کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کو کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کھڑ کے کھڑ کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کھڑ کے کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کھڑ کے کھڑ کھڑ کی کھڑ کھڑ کی کھڑ کھڑ کی کھڑ کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کھڑ کی کو کو کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کھڑ کے کھڑ کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کھڑ کے کھڑ کے کھڑ

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاجارة

لے جاتے ہوئے دیکھااورنماز کونہ رو کا تو ضامن ہوگا یہ نصول عمادیہ میں ہے۔

اگرراستہ میں نماز میں مشغول ہو گیا اور گدھااس کے سامنے ہے پھروہ ضائع ہو گیا پس اگراس طرح ضائع ہوا کہاس کی نظر ے عائب ہوااوراس نے نماز تو ڈکراس کا پیچھانہ کیا تو ضامن ہوگا اوراگراس کی نظرے بدوں عائب ہونے کے ضائع ہو گیا تو ضامن نہ ہوگا یہ فتاوی عتابیہ میں ہے۔ شیخ ابو بکر سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص زید نے مثلاً عمر وکو حکم دیا کہ ایک گدھا کرایہ کر کے فلاں مقام کو لے جائے اور کام پورا ہونے پرزیداس کی اجرت اواکرے گا پھر عمرونے ایسا بی کیا اور راستے میں عمرونے اس گدھے کور باط میں داخل کیااوروہاں چروں نے جوم کیااور غالب ہوکر گدھے کو لے گئے تو شیخ نے فر مایا کہا گروہ رباط متاجر کی گزرگاہ پرواقع ہوتو ضامن نہ ہوگا اور اگروہ کام سے فارغ ہو چکا ہے تو کرایہ اس پرواجب ہوگا بیرحاوی میں ہے۔ ایک شخص نے زیدکوا جارہ پرمقرر کیا اور اس کواپنا گدھااور پچاس دیناراس واسطے دیئے کہ فلاں موضع ہے کوئی چیز تجارت کی میرے واسطے خریدے اس نے اس موضع میں جا کرخریدی پھر کی ظالم نے قافلہ کے تمام گدھے چھین لئے پھر بعضاوگ اس ظالم کے بیچھے بیچھے فریاد کرتے ہوئے گئے اور بیاجیراور بعضاوگ نہ گئے پھر جولوگ چیچھے پیچھے گئے تھےان میں بعض نے اپنے گدھے واپس پائے اور جولوگ نہیں گئے تھےان کونہ ملے پس اگراییا ہو کہ جو لوگ بیجھے بیچھے گئے تھے نہ جانے والوں کوملامت کرتے ہوں تو بیاجیر ضامن ہوگا اورا گراس وجہ سے ملامت نہ کرتے ہوں کہ بڑی مشقت اٹھا کر دستیاب ہوئے ہیں تو اجیر ضامن نہ ہو گا اور اگر متاجر نے کرایہ کے گدھے پر اسباب لا دا اور گدھے والا ساتھ تھا بھر راستہ میں ڈاکولوگ قافلہ کی طرف دوڑے اور گدھے والے نے گدھے پر سے اسباب بھینک دیا اور اپنا گدھا لے کر چلا گیا اور ڈ اکوؤں نے اسباب لوٹ لیا پس اگراییا ہو کہ بیمعلوم ہو کہ اگروہ نہ بھا گتا تو ڈ اکولوگ اسباب کومع گدھے کے لیے تو ضامن نہ ہوگا اورا گرگدھے والے کومع اسباب بھاگ جاناممکن تھا پھر بھی وہ اسباب چھوڑ کر بھا گاتو ضامن ہوگا بیہ وجیز کر دری میں ہے۔ایک تھخص نے ایک گدھاکسی موضع معلوم تک جانے کے واسطے کرایہ پرلیا پھراس کوخبر دی گئی کہ اس راستہ میں چور لگتے ہیں مگراس نے التفات نہ کیااورای راہ ہے گیااور چوروں نے گدھا چھین لیااور لے گئے تو شیخ ابو بکرفقیہ نے فر مایا کہا گر باوجوداس خبر کے بھی لوگ ا پنے جانورواسباب اس راہ سے لے جاتے ہوں تو متاجر ضامن نہ ہوگاور نہ ضامن ہوگا پیظہیریہ میں ہے۔

چند بھیاروں میں سے ہرایک نے اپنا اپنا گدھا ایک خفس کو کرایہ پر دیا پھر سب بھیاروں نے ایک بھیارے کو تھم دیا کہ تو سب اس خفس کے ساتھ جا کران گدھوں کی پر داخت کیا کروہ بھیارا متاجر کے ساتھ گیا پھر متاجر نے اس بھیارے سے کہا کہ تو سب گدھوں کو لئے ہوئے یہاں کھڑارہ تا کہ میں ایک گدھے کو لے جا وَں اور بورے لے لئے اور ایک گدھے کو لے گیا تو اس بھیارے کو ایسے جانوروں کی پر چھے صنان لازم نہ آئے گی اگر اس نے متاجر سے لینے کی قدرت نہ پائی کیونکہ ان لوگوں نے اس بھیارے کوا یہے جانوروں کی پر داخت کے واسطے تھم دیا جو غیر خص کے قبضہ میں ہے۔ بیٹر انہ المعنین میں ہے۔ ایک شخص نے زید سے ایک گدھا بخار اتک جانے کے واسطے کرایہ پرلیا پھر وہ گدھاراہ میں تھک گیا اور گدھے کا مالک بخارا میں ہے لیں متاجر نے ایک شخص نے وہ گدھا لیا یہ اور چندروز اس گدھے کو اس قدر چارہ دیا کراور بچھا جمرت تھم ہرادی یہاں تک کہ گدھے کا مالک آ پہنچے لیں اس شخص نے وہ گدھا لیا یہ اور چندروز تک اس کو چارہ وہ تار ہا پھروہ گدھا اس کے پاس مرگیا تو مشائ نے نے فرمایا کہ آگر متاجر نے اپنی سواری کے واسطے کرایہ پرلیا ہورہ کہ وہ کے بیان مرگیا تو ضامن نہ ہوگا وہ قان میں ہے۔ آگر زید نے اپنا گھوڑ ا ایک رباط عمروک وہ یک میرے گاؤں میں لے جا کر گھر ایک بیان نہیں کیا ہے تو ضامن نہ ہوگا وہ تا کر میر سے بیا کر میرے بیٹے کو پہنچا دے عمرواس کو لے چلا اور ایک منزل تک ساتھ لے جا کر گھوڑ ا ایک رباط

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كَالْ الاجارة

میں چھوڑ دیا اورخودا پنی راہ چلا گیا پھراس گاؤں کا ایک شخص بکر آیا اوراس رباط میں اس کا گزرہوا اس نے گھوڑ ہے کو پہچان کرایک شخص خالد کومز دورمقرر کیا کہ یہ گھوڑ ااس گاؤں میں لے جائے خالداس کو بچکم بکر لے چلا اور وہ گھوڑ اراہ میں مرگیا پس اس کی صفان کس شخص پر واجب ہوگی تو شخ نے فرمایا کہ اس میں پچھشک نہیں ہے کہ بھر وضر ورضامن ہوگا کیونکہ اس نے گھوڑ رکو چھوڑ دیا ہے اور بکرجس نے خالد کومز دور کر کے گھوڑ اروانہ کیا ہے اس کی دوحالتیں ہیں اگر اس نے گھوڑ ہے کو نہیں پکڑا ہے تو ضام من نہ ہوگا اور اگر اس نے گھوڑ ہے کو پکڑ کر خالد کو دیا ہے تو اس کی دوحالتیں ہیں اگر اس نے گھوڑ ہے گور کے کہ ہیں گھوڑ ااس واسطے پکڑتا ہوں کہ اس کے مالک کو پہنچا دوں اور جو شخص مزدور کیا ہے وہ اس کے اہل وعیال میں ہے بھی ہوتو بکر ضام من نہ ہوگا اور اگر برنے گواہ کر لئے گم خالد مزدور کے پہنچا دوں اور جو شخص مزدور کیا ہے وہ اس کے اہل وعیال میں ہے بھی ہوتو بکر ضام من نہ ہوگا اور اگر برنے ہیں کہ جو تکم خالد مزدور کے ختی ہیں ہوگا سا حب کتاب فرماتے ہیں کہ جو تکم خالد مزدور کے ختی ہیں ہوگا ور اگر برنے وہ گھوڑ ااس واسطے پکڑ کرروانہ کرتا ہوں کہ مالک کو ختی ہیں ہوگا اور اگر بکر نے وہ گھوڑ ااس واسطے پکڑ کرروانہ کرتا ہوں کہ مالک کو بہنچا دوں اور جو اجیر مقرر کیا ہے وہ بکر نے اس امر کے گواہ کو گئر ضام من ہوگا اور اگر بکر نے وہ گھوڑ ااس رباط میں مالک کو سے جو خالد کے وئیر ضام من ہوگا اور اگر بکر نے وہ گھوڑ ااس دیا جب ہوگا کو بردکر دیا تو ضامان سے بری نہ ہوگا اور اگر اجر سے مال صان اپنے متا جر ہے واپس نہیں لے سکتا ہیں ہے۔ محلط میں ہے۔

ض فناویٰ میں لکھاہے کہ کرایہ کا گدھاراہ میں بیٹھ گیا اورمتا جراس کوچھوڑ کر چلا گیا اور گدھے کا مالک ساتھ نہ تھا پھر چور اس گدھے کو پکڑ لے گئے تو متاجر پر ضان لازم نہ آئے گی ای طرح اگر گدھے کا مالک ساتھ ہو مگر متاجر ساتھ نہ ہواور جب گدھا بیٹھ گیا تو گدھے کا مالک اس کومع اسباب لدا ہوا چھوڑ کر چلا گیا اور چور پکڑ لے گئے تو گدھے والے پر ضان لا زم نہ آئے گی مگرمشا کخ نے فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب گدھے کے ما لک کواسباب دوسرے گدھے پر لا دناممکن نہ ہواورا گربیمکن ہوکہ اسباب اتار کر دوسرے گدھے پرلا دلائے مگراس نے نہ لا دااور چھوڑ کر چلا آیا تو ضامن ہوگا بید ذخیرہ میں ہے۔ایک شخص نے ایک گدھا کرایہ برلیا اوراینے گدھے کے ساتھ اس کوشہر میں لے گیاو ہاں سرکاری بیادے نے اس کا ذاتی گدھاز بردی پکڑلیا اس نے کرایہ والا گدھا چھوڑ دیا اوراینے گدھے کے چھڑانے میں مشغول ہوا اور کرایہ والا گدھا ضائع ہو گیا تو ضامن نہ ہو گابشر طیکہ اس پیادے کونہ پہچا نتا ہواور پیخ قاضي خان نے فرمایا كەمطلقاً ضامن نه ہوگا خواہ بېچانتا ہو يانه بېچانتا ہواور قاضى بدليع الدين نے فرمايا كەضامن ہوگا يەقىيە مىں ہے۔ ا یک مختص نے کھنڈل میں ہے مٹی اٹھوانے اور نقل کرانے کے واسطےایک گدھا کرایہ پرلیا اور مٹی اٹھوانی شروع کی پھروہ کھنڈل جو پچھے بناہواباتی تھاسب گر گیا اور گدھااس صدمہ ہمر گیا ہی اگرمتاج کے کی فعل ہمنہدم ہواتو متاجر گدھے کی قیمت کا ضامن ہوگا اوراگرمتا جرے فعل ہے نہیں گرا بلکہ وہ دبلا ہوا تھا مگرمتا جرکومعلوم نہ تھا اور وہ گر گیا تو ضامن نہ ہوگا یہ فصول عمادیہ میں ہے۔ایک تحض نے جلانے کے واسطے کا نے وغیرہ لکڑیاں لا دلانے کے لئے ایک گدھا کرایہ پرلیا پھرایک تنگ راستہ پرگز راجہاں نہر جاری تھی اور وہاں گدھے کو مارااور وہ مع بوجھ کے نہر میں گریڑااور متاجرنے جلدی ہے اس کے بوجھ کی رسیاں کا ٹنی شروع کیں مگروہ گدھامر گیا تو مشائخ نے فرمایا کہ اگروہ مقام ایبا تنگ ہو کہ اس ہے بوجھ سمیت گدھے نہیں گزرتے ہیں تو متاجر ضامن ہو گا اور اگر ایبا راستہ ہے کہ اگرچہ ننگ ہے مگر بوجھ سمیت اس راہ میں ہے گدھے چلتے ہیں اور پاراتر جاتے ہیں پس اگر مستاجرنے ایسی تختی ہے مارا کہ چوٹ کھا کرچوٹ کےصدمہ ہے گدھا تڑ ہے کرنہر میں جا گرا تو ضامن ہوگا اورا گربدوں اس کے بختی کرنے اور چوٹ کے گر گھیا تو ضامن نہ ہوگا پہظہیر بیدمیں ہے۔

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كاركان

ا یک مخص نے ایک باغ سے جلانے کی لکڑیاں لا ولانے کے واسطے ایک گدھا بکرایہ لیا اور اس پر جلانے کی لکڑیاں لا ولاتا تھا اورجیبا کٹھرا کیے گدھوں پر لا داجاتا ہے ویسا ہی لا دتاتھا پھرا یک دفعہ اس گدھے نے دیوار سے نکر کھائی اور ایک نہر میں جایڑا اور مرگیا پس اگرمتاجرنے اس کے ہاکنے میں بختی نہیں کی بلکہ جیسالوگ ایسے گدھے کوایسے راستہ میں ہانکتے ہیں ای طرح اس راہ میں ہا نکا تو ضامن نہ ہوگا اورا گراس کے برخلاف عمل میں لایا ہوتو ضامن ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے۔اگرمتا جرکسی گدھے پرلکڑیاں لا دکرشہر کوروانہ ہوا اور گدھا تنگ راہ میں کسی دیوار ہے تکر کھا کر نہر میں گر کر مرگیا ہیں اگر غالبًا لکڑی کا گٹھا اس راہ ہے سیح و سالم گزرتا نظر آتا ہوتو ضامن نہ ہوگا اورا گر کمترضیح سالم گزرتامعلوم ہوتو ضامن ہوگا ای طرح اگر کسی ننگ بل ہے ہوکر گزرااور بیہ معاملہ واقع ہوا تو بھی یہی تھم ہے بیغیا ثیہ میں ہے۔ایک مخف نے کرایہ کے گدھے پر قبضہ کر کے اپنے باغ میں مع اس کی کملی کے چھوڑ دیا پھراس کے اوپر کی کملی چوری ہوگئی اور گدھے کے بدن میں سردی اثر کر گئی اور بیار ہو گیا اور مالک کے پاس مر گیا پس اگروہ باغ حصین ہو یعنی اس کی چہار د یواری اس قدر بلند ہوکہ راہ گیر کی نظر باغ کے اندر نہ پڑتی ہواور باغ کا در بند بھی ہواورا گراس میں ہے کوئی بات نہ یائی گئی تو حصین نه ہوگا اور گدھے کواگر کملی موجود ہوتی تو جاڑا اثر نہ کرتا تو ایسی صورت میں متاجر کملی اور گدھے کا ضامن نہ ہوگا اور اگر باغ میں اس قدرسردی ہوکہ باوجود کملی کے بھی گدھے کوسر دی اثر کر جاتی تو متاجر گدھے کی قیمت کا ضامن ہوگا اور کملی کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا اوراگروہ باغ حصین نہ ہواور باو جود کملی کے گدھے کو جاڑا اثر کرتا ہوتو ایس صورت میں مالک کوواپس دینے کے وفت گدھے کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا مگر کملی کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے کرایہ کا گدھا کسی شخص نے غصب کرلیا اور بعد معلوم ہونے کے متاجراں سے لے سکتا تھا مگرمتاجرنے نہ لیا یہاں تک کہ ضائع ہو گیا تو متاجر ضامن نہ ہو گا بیقیہ میں ہے۔ تین آ دمیوں کے در میان ایک زمین کی بھیتی مشترک تھی انہوں نے بھیتی کاٹی پھر تینوں میں سے ایک شخص نے جا کر بھیتی اٹھانے کے واسطے ایک گدھا کرا پہکر کے اس پر قبضہ کرلیا اور اپنے شریک کودیا تا کہ کئی ہوئی بھیتی کولا دکر کھلیان میں پہنچادے اور شریک کے پاس وہ گدھا تھک کرمر گیااوران لوگوں میں بیعادت جاری تھی کہان میں ہےا یک شخص کوئی گدھایا بیل کرایہ کر کے خود بیکام لیتا تھایا اپنے شریک کواس کام کے واسطے دے دیتا تھا تو الی حالت میں متا جرضامن نہ ہوگا پیززائۃ انمفتین میں ہے۔

ل كپان ايك قتم كى ايك بلدتر از وہوتى ہے اور دوسرى طرف پھر باندھ ليتے ہيں۔ ع فيخ الدينٌ ہوالا مام قاضى خانٌ۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کی در ۲۸۳ کی کاب الاجارة

صورت میں تھم ہےاوربعض مشائخ نے فر مایا کہ ضامن نہ ہونا چاہئے جیسے کہ و چھن نہیں ہوتا ہے جس نے ایک کپڑا پہننے کے واسطے کرایہ پرلیااوروہ کپڑااس کے پہننے سے بھٹ گیااوربعض نے فرمایا کہ بہی سیجے ہای طرح بیالہ کے مسئلہ میں اگرحالت انفاع میں متاجرکے ہاتھ ہے گر کرٹوٹ گیا تو ضامن نہ ہوگا بیقدیہ میں ہے۔ایک شخص نے ایک کلہاڑی کرایہ پر لی اور اپنے اجیر کودے دی تا کہ لکڑیاں چیر دے اجیراس کو لے گیا اور معلوم نہیں کہ کہاں لے گیا ہیں اگراس نے پہلے اجیر مقرر کرلیا تھا تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس نے ای واسطے کرایہ پر لی تھی کہ اس کودے دے اور اگر اس کے برعکس واقع ہوتو ضامن ہوگا مگر ند ہب مختاریہ ہے کہ مطلقاً ضامن نہ ہوگا۔ كذا في الخلاصه اصح مذہب بدے كدا گراس نے پہلے كلہاڑى كوا يے كام كے واسط اجار ہ پرليا كہ جس ميں لوگ يكسال استعال كرتے ہیں باہم تفاوت نہیں ہوتا ہےتو ضامن نہ ہوگالیکن اگر اس صورت میں وہ اجیر جومشہور ہوتو ضامن ہوگا اور اگرا یسے کام کے واسطے اجارہ پرلیا کہ جس میں لوگوں کا استعمال متفاوت ہے ہیں اگرخود بذاتہ کا م کرنے کے واسطے اجارہ لی ہوتو دوسرے کودے دینے کی وجہ ہے ضامن ہوگا اور اگراس نے کلہاڑی اجارہ پرلی اور بیربیان نہ کیا کہ کون مخص اس سے کام کرے گا اور خود کام کرنے سے پہلے اجر کودے دی تو ضامن نہ ہوگا اور اگر پہلے خود کام کیا پھر اجر کو دے دی تو ضامن ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔قصاب نے اپنے کام کی کلہاڑی کرایہ پر لی اس ہے سرکاری پیادوں نے ٹکٹ کے عوض چھین لی اور قصاب نے درہم دے کراس کو نہ چھوڑا یا یہاں تک کہ ضائع ہوگئ تو ضامن نہ ہوگا بیقعیہ میں ہے۔ایک شخص نے ایک بیلچ کرایہ پر لے کرراستہ میں رکھ دیااور منہ پھیر کراپنے اجیر کو پکار نے لگا مگراس ِجگہ ہے جنبش نہیں کی پھر دیکھا کہ بیلچ کوئی اٹھالے گیا ہے تو فرمایا کہا گراس کا منہ پھیرنا زمانہ دراز تک نہیں ہوا کہاس کے سبب ے ضائع کردینے والا قرار دیا جائے تو ضامن نہ ہوگا اور اگر موجراس کے قول کی تکذیب کرے تو اس باب میں اس کا قول قتم ہے مقبول ہوگا اور اگر دیر تک اس نے منہ پھیرا ہوتو ضامن ہوگا یہ محیط میں ہے۔اگر بیلچیکرایہ پرلیا اور اس کومٹی میں ڈال دیا اور اس سے اعراض كئے رہااوروہ چورى ہوگيا پس اگر ديرتك اعراض كيا تو ضامن ہوگااورا گر ديرتك اعراض نبيس كيا تو ضامن نه ہوگا بيملتقط ميس ہے۔ایک ولال نے اسباب کے مالک کے عظم سے اسباب فروخت کر کے اس کے دام بھکم مالک اپنے پاس ر کھے اور وہ دام چوری ہو گئے تو بالا جماع اس پر صفان لا زم نہ آئے گی میر محیط سرتھی میں ہے۔ حمال اگر بوجھ اٹھالا یا اور مالک نے کہا کہ اس کو اپنے پاس رہنے دے تو اس پر صان لا زم نہیں ہے اگر تلف ہواور دھو بی و درزی وغیرہ جن کواپنی اجرت وصول کرنے کے واسطے روک رکھنے کاحق عاصل ہے اگر مالک کے علم ہے کام کرنے کے بعد چیز کواپنے پاس رکھااور وہ تلف ہوگئی پس اگر اجرت وصول کر چکا ہے تو اس کا یہی تھم ہے جوہم نے بیان کیااورا گرنہیں وصول کر چکا ہے تو اس میں مشہورا ختلاف ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔

اگرفصادیابیطار نے نشتر دیا اور جو جگہ عادت کے موافق نشتر کے واسطے مقرر ہے اس سے تجاوز نہ کیا تو جو پھے بوجہ نشتر کے معان ہوگا اور بی تھم اس کی ضان اس پر لازم نہ آئے گی اور اگر عادت کے موافق جو جگہ ہے اس سے تجاوز کر بے قو ضامن ہوگا اور بی تھم اس وقت ہے کہ جب بیطار کا نشتر لگانا چو پایی کے مالک کے تھم سے ہواور اگر اس کی بلا اجازت ہوتو ضامن ہوگا خواہ معقاد جگہ ہے تجاوز کر سے یا نہ کر سے بیسراج الوہاج میں ہے۔ اگر پچھے لگانے والے نے تجھنے لگائے یا ختنہ کرنے والے نے ختنہ کیا اور وہ تحق اس صدمہ سے مرگیا تو ضان لازم نہ آئے گی بخلاف دھو بی کے مسئلہ کے اور بی تھم اس وقت ہے کہ جو جگہ اس کام کی ہے وہاں سے تجاوز نہ کیا ہواور اگر تجاوز کہا تو اللہ تو نوادر میں لکھا ہے کہ اگر وہ تحق اس زخم سے مرگیا تو قتل نفس کی آدھی دیت لازم آئے گی اور اگر تجاوز کیا اور اگر تجاوز کیا اور اگر تجاوز کیا اور اگر تجاوز کیا در اگر تجان نے پورا حشفہ کا نہ دیت لازم آئے گی اور اگر الی تو پوری دیت واجب ہوگی اور دیا ت شرح الطحاوی میں لکھا ہے کہ اگر ختان نے پورا حشفہ کا نہ دیت لازم آئے گی اور اگر الی تو پوری دیت واجب ہوگی اور دیا ت شرح الطحاوی میں لکھا ہے کہ اگر ختان نے پورا حشفہ کا نہ دیت لازم آئے گی اور اگر الی تو پوری دیت واجب ہوگی اور دیا ت شرح الطحاوی میں لکھا ہے کہ اگر ختان نے پورا حشفہ کا نہ دیت لازم آئے گی اور اگر الی تو پوری دیت واجب ہوگی اور دیا ت شرح الطحاوی میں لکھا ہے کہ اگر ختان نے پورا حشفہ کا نہ دیت کی اور کیا تھوں کی سے مرکبا کو کھوں کے کہ تو کو کھوں کے کہ تو کہ کو کھوں کے کہ تو کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کھوں کے کہ کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں ک

ل يُكُنُظُم م چنانچ مابق بيان مو چكام والوجه في ذلك ظاهر الانهم لما اخذو ايالجناية والجناية ظلم اخذوا عقبا مين غير حق فلم يجب عليه حق وسقط عنه الضمان - عقال حكومنه عدل اراد انهما يجعلان حكمًا فما حكمو اية يجب عليه www.ahlehaq.org

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاجارة

ڈ الاتو اس پر قصاص لازم آئے گا اور اگر تھوڑا حشفہ کاٹ ڈ الاتو قصاص لازم نہ آئے گا اور یہ بیان نہ فرمایا کہ کیا واجب ہوگا اور فہ آئی کی کتاب الدیات میں لکھا ہے کہ دو بشخص عادل کے تھم پر جو پچھ مقرر کریں عمل کیا جائے گا یہ فلا صدمیں ہے۔ اگر کی شخص کو ہاتھ یا انگلی کا شخ یا دانت اکھاڑنے کے واسطے اجرت پر مقرر کیا تو جائز ہا اور اگر متاجر مرگیا تو اجیر ضامن نہ ہوگا یہ تا تار خانیہ میں ہے۔ اگر طعام ولیمہ تیار کرنے کے واسطے کوئی باور چی مقرر کیا اس نے کھانا جلادیا یا پچھ رکھا تو ضامین ہوگا اور اگر باور چی نے پچھ خراب نہ کیا بلکہ مالک مکان نے پانی کی ایک پی کھال خریدی اور اونٹ والے ہے کہا کہ مکان کے اندر اونٹ لے جاکر پکھال خالی کردے اس نے اونٹ کا ہا تکا اور اونٹ والے اور باور چی دونوں پر پچھ ضان لازم نہ اونٹ کا ہا تکا اور اونٹ والے اور باور چی دونوں پر پچھ ضان لازم نہ آئے گی ای طرح آگر مالک مکان کے نابالغ غلام یا لڑکے پروہ اونٹ گر پڑا اور لڑکا کچل کرم گیا تو بھی اونٹ والا ضامن نہ ہوگا یہ قامیٰ خان میں ہوگا یہ ہوگئے تو پینے والا ضامن ہوگا یہ ہراجیہ میں ہے۔ فاوی کا قامی کی کا گلاکھل گیا اور گیہوں ضائع ہوگئے تو پینے والا ضامن ہوگا یہ ہیں ہے۔

(ئهائيسو(ھ باب:

## اجیر خاص واجیرمشترک کے بیان میں اِس میں دونصلیں ہیں

فصل (وَّل:

اجیر مشترک کا حکم بیہ ہے کہ بدوں اس کے فعل کے جو پچھاس کے پاس تلف ہوتو امام اعظم جو اللہ کے نزدیک اجیر مشترک اس کا ضامن نہ ہوگا ﷺ

ا گر کسی شخص نے کام ومدت دونوں کوعقد اجارہ میں بیان کیا مگر پہلے کام کا ذکر کیا مثلاً معدود بکریاں چرانے کے واسطے ایک

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاجارة

خلاصہ و خانیہ میں ہے کہ اگرمتا جرنے عقد اجارہ میں اجیرے ضان لینے کی شرط تھہرائی پس اگر ایسے سبب ہے تلف شدہ کی

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کیک (۲۸۹ کیکی کتاب الاجارة

ضان کی شرط لگائی جس سے احتر از ناممکن ہے جیسے موت وغیرہ تو بالا تفاق عقد اجارہ فاسد ہے اور اگرا ہے سبب سے تلف شدہ ضان کی شرط لگائی جس سبب سے احتر از ممکن ہے جیسے سرقہ وغیرہ تو امام اعظم سے نزد یک اس میں بھی وہی تھم ہے مگر صاحبین سے نزد یک عقد و شرط تھی جس سبب سے احتر از ممکن ہے جیسے سرقہ وغیرہ تو امام اعظم سے کنزد یک اس میں بھی وہی تھم ہے مگر صاحبین سے کنزد یک عقد و شرط تھی ہے ہے بہا وہ چیز تلف ہوئی ہوتو متاج بدوں تیارہوئی چیز کے حساب سے اس کی قیمت ڈانڈ لے گا اور اجیر کو پچھا جرت نہ ملے گی اور اگر کام تیارہو جانے کے بعدوہ وچیز تلف ہوئی ہوتو ما لک کو اختیارہوگا کہ جا ہے اچیر سے بنی ہوئی چیز کی قیمت کے حساب سے اجیر سے ضان لے اور متاج پر پچھا اور اگر کام تیارہوگا کہ چا ہے اچیر سے بنی ہوئی چیز کے حساب سے اجیر سے ضان لے اور متاج پر پچھا اور اجیر مشترک کے پاس جو چیز اجارہ کی اس کے فعل سے تلف ہوئی مثلاً دھو بی کے اجم سے اور اجیر سے میں کپڑ اچیٹ گیایا اس نے گئی چونہ پر پھیلا ویا اور وہ جل گیایا جمال بھسل پڑ اتو ہمار سے ملا شے شلاشہ کوئی مثلاً دھو بی کے دو اور اس کے فعل سے تلف ہوئی میں اور جس سے اور اجیر شامن ہوگا کہ طے خواہ اس نے شرط عقد سے خالفت کی ہو یا نہ کی ہو یا نہ کی ہو یہ تی جس کی جل واضح ہو کہ جو بی میں کہ بروہوں کی صاب سے ہو کہ جس کی منان قرار پایا ہے اجیر کے سپر دہواور مور کی منان اوجہ عقد ای صاب ہو کہ جس کی منان بوجہ عقد کے لازم آتی ہے اور اجیر کی صاب سے ہو کہ جس کی منان بوجہ عقد کے لازم آتی ہے اور اجیر کی وسیت میں اس کا دفع کرنا بھی ہو بیتا تار خانہ میں جو میں میں سے ہو کہ جس کی صاب ہو ہو کہ جس کی منان اور جو میں میں جو کہ جس کی صاب ہو کہ جس کی میں سے ہو کہ جس کی صاب ہو کہ جس کی منان اور جس میں میں میں میں وہ جس کی میں سے ہو کہ جس کی صاب ہو کہ جس کی میں ہو بیتا تار خانہ میں کی ہو بیتا

پھر جس صورت میں موافق ند ہب علمائے ثلاثہ کے اجیر مشترک پر اس کے ہاتھ کے نقصان کی وجہ سے ضمان لازم آئی تو متاجر کواختیار ہے جا ہے چیز قیمت کی ضان بے بنی ہوئی کے حساب سے لے لے اور اس کواجرت نددینی ہوگی یا بنی ہوئی چیز کی قیمت کے حساب سے ڈانڈ لے مگراجیر کواس کا اجراکمثل دینا پڑے گا بیذ خیرہ میں ہے اور تجرید میں لکھا ہے کہ اگر چراغ ہے اجیر کا گھر جل گیا تو متاجر کی چیز کا ضامن کہوگا ہے تا تارخانیہ میں ہے اگر کسی مخص نے زید کواینے کپڑے کے سینے یا دھونے کے واسطے اجیر مقرر کیا اس نے کپڑے کواپنے قبضہ میں لیا مگر بدوں اس کے کسی فعل یا تعدی کے کپڑا اس کے پاس تلف ہو گیا تو اس پر ضان لا زم نہیں ہے یہ شرح طحاوی میں ہے واضح ہو کہ جو محض مثل دھو بی و درزی کے اجیر مشترک ہواگر کام تیار کر ہے تو اجارہ کی چیز بعد تیار ہونے کے مالک کووالی کرےاوروالیسی کاخرچہ بذمه اجیرمشترک ہے کپڑے کے مالک پرنہیں ہے بینزانة انمفتین میں ہےاوراگراجیرمشترک گائےو بكرى وغيره كاچروا ہا ہوكہ عام لوگوں كے جانور چراتا ہوتو جو جانوراس كے خلاف عادت ہانكنے يا خلاف عادت مارنے ہے تلف ہواس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگر اجیران جانوروں کو پانی پلانے لے گیاو ہاں بل پر جانوروں کا از دحام ہو گیا اور بعضوں نے بعضوں کو بسبب سن الشكاش ك و حكيلا اورسب دريا ميس كركر بلاك مو كئة تولوكون كواس كي قيمت و انداداكر يدنيا بيع مي ب-زيد في عمر وكوكوني چیز کام بنانے کے واسطے اجیر مشترک کے طور پر دی اور وہ عمر و کے پاس تلف ہوگئی پھر خالد نے عمر و پر ابنا استحقاق ثابت کیا اور عمر و سے اس چیز کی قیمت کی صنان وصول کر لی تو عمرواس مال صنان کوزید ہے نہیں لے سکتا ہے جبیبا کہ عاریت میں تھم ہے بیقدیہ میں ہے۔اگر اجیر مشترک نے جانوروں کو ہا نکا اور بعض نے بعض کوسینگوں ہے مار ڈالا یا پیروں سے روند ڈالا تو ضامن ہو گا اور اگر اجیر خاص ہوتو ضامن نہ ہوگا اورا گرنر جانور مادہ جانور پر کودا اور اس باعث ہے تلف ہوا تو ضامن عمنہ ہوگا بیسرا جید میں ہے اور جو محض کاروان سرائے کی حفاظت کے واسطے مزدور مقرر ہوا ہے اگر سرائے ہے کوئی شے چوری کر جائے تو اجیر ضامن نہ ہوگا کیونکہ اجیر فقط درواز ہ کا نگہبان ہاور مال اپنے اپنے مالکوں کی حفاظت میں ہے ای طرح اگر رات میں مال چوری ہو گیا تو چوکیدار ضامن نہ ہوگا بیملتقط میں ہے۔ ناصری میں لکھا ہے کہ کا شتکار نے گائے چرنے کوچھوڑ دی وہ چوری ہوگئی تو ضامن نہ ہوگا بیفتاویٰ قاضی خان وتا تارخانیہ میں ہے۔

ل یعنی بیسب مقط صان نہیں ہے۔ ع یعنی اجیر مشترک۔

فتأوىٰ عالمگيرى..... جلد كا كان الاجارة

ا مام محد نے جامع صغیر میں لکھا ہے کہ ایک محف نے دریائے فرات کے کنارہ سے ایک مٹکا اٹھا کر فلاں مقام معلوم تک پنجانے کے واسطے ایک حمال مقرر کیاراہ میں حمال گر کر مٹکا ٹوٹ گیا تو علاء ثلاثہ کے نز دیک متاجر کو اختیار ہے کہ چا ہے اجرے وہ قیمت ڈائڈ وصول کرے جوفرات کے کنارے اس کی قیمت ہے یعنی جہاں سے لایا ہے وہاں جس قیمت کوملتا ہے وہ قیمت لے لے اور میکھا جرت نہ دینی ہوگی یا جہاں ٹوٹا ہے وہاں کی قیمت لے کے اور حساب کر کے یہاں تک کہ جواجرت نکلے وہ اجرت دے دے اور بيتكم ال وقت ہے كەراە ميں منكا توٹ جائے اوراگرمقام معلوم تك پہنچ كراس كا ياؤں پھلاياسر ہے چھوٹ پڑااور توٹ كيا تو حمال كو پوری اجرت ملے گی اور اس پر ضان لا زم نہ آئے گی اور بیروایت قاضی صاعد نیشا پوری ہے اس طرح جیسا ہم نے بیان کیا ہے منقول ہاور بیقل امام محد کے دوسرے قول کے موافق ہے لیکن پہلے قول کے موافق میکم ہے کہ اجبر پر صان لازم آئے گی اور یہی امام ابو یوسف کا قول ہاور بیا ختلاف الی صورت میں ہے کہ جب یہ جنایت اس کے قعل سے لازم آئی ہواور اگراس کے فعل سے لازم نہ آئے پس اگرا یے سبب سے بینقصان لازم آیا جس سے خرزمکن نہیں ہے تو بالا جماع اس پر ضمان واجب نہ ہوگی اور اس کو پوری اجرت ملے گی اور اگرا یسے سبب سے نقصان ہوجس سے احتر ازممکن تھا تو بھی امام اعظمیؒ کے نز دیک یہی حکم ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک ضان واجبٌ ہوگی اور درصورت اس کے قعل ہے تلف ہونے کے مالک کوضان لینے کا اختیار بروجہ کے سابق ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر حمال کے سریرے اسباب چوری ہوگیا ہیں اگر اسباب کا مالک ساتھ نہ ہوتو بالا جماع حمال پر ضان نہیں آتی ہے اگر چہ صاحبین کے نزدیک اجیرمشترک ضامن ہواکرتا ہے اور اگر مالک ساتھ نہ ہوتو صاحبین ؒ کے نز دیک ضامن ہوگا ای طرح جس ری ہے بھٹیارانحمل کو با ندھتا ہے اگر بھٹیارے کے ہانکنے ہے وہ ری ٹوٹ جائے تو وہ ضامن ہے اور اگر جانور کے ہانکنے میں نہ ٹوٹی دوسری طرح ٹوٹی مثلاً جانور کھڑا ہوتا تھا اتنے میں ہوا کا جھونکا آیا اس نے بو جھ کو پیٹھ پڑے پھسلایا اور جانو ربھڑ کا اور ری ٹوٹ گئی تو اس پر صان نہیں ہے تیہ سراج الوہاج میں ہے۔

اگراس نے مالک ملاساب کی رہی ہے ہو جھ لا دااور رہی ٹوٹی گئی تو ضامن نہ ہوگا پیغیا ٹید میں ہے۔ ایک جمال ملم ہوایا کہ تھی مشک اٹھاک اٹھاک ہونی ہے۔ گئی مشک اٹھاک ہونا کے سرپر کھدے اور وہ اٹھانے میں بھٹ گئی مشک اٹھاک ہونا کے سرپر کھدے اور وہ اٹھانے میں بھٹ گئی مشک اٹھار کر کھدی پھراٹھائی جا ہی اور مالک ہے اٹھوانے میں مذو مالی ضامن نہ ہوگا اور دونوں نے ہل کراس کو اٹھایا اور وہ پھٹ گئی تو جمال ضامن ہوگا کی تکھا کہ کا کہ جمال کی ضانت میں آپھی تھی اور اگر مالک ہوئی کہ حکان میں بھٹ بھی تھی اور اگر مالک ہوئی تو جمال ضامن ہوگا کہ تو اور اور مالک ہوئی تو جمال ضامن ہوگا اور قیاس ہوگا تو جمال ضامن ہوگا تو جمال سامن ہوگا ہو جمال ہوگا ہو تھی ہو ہو جھتو جا ہے اٹھا کر لے چل اس ہے۔ اگر زید نے جمال ہے کہ ہمال کو دونوں کا ضامن ہوگا اور اگر اس ہوگا اور اگر اس نے ایک ہو جھتے ہی ہو جو جھتو جا ہے اٹھا کر لے چل اس نے دونوں کو کہ ہارگی اٹھالیا تو اس کو دونوں کا نصف کر اپیہ سے گا اور اگر تلف ہوں تو دونوں کا ضامن ہوگا کہ وکا کہ ہو تھی ہی ہو المیں ہوگا اور اگر اس کو جو تو ہو تھی ہو ہو ہے تو ضامن ہوگا کے وکہ اس نے اس کی دونوں کو کہ ہارگی اور اگر کی گئی اور تاک میں مطلوع کینی مفت احسان کرنے والا خیر مقر دکیا اس نے اس کی دیا غت کر دی اور وہ تھی ہوگا کے وکٹ نے نسل مفال اس خور کو کر اپید نہ مطل کو کہ کو کہ ایک ہوگی ہونی کے دونوں کو کو اور اگر کو کو کو کر اپید نہ مطل کو کہ کو کہ نہیں ہی کو دونوں کا کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ

فتأوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاجارة

اگر کچھ ہو جھا تھانے کے واسطے دو جمال مقرر کئے ان میں سے ایک نے تمام ہو جھا تھا کر پہنچاد یا پس اگر دونوں جمالوں میں عقد شرکت بھو چھو پوری اجرت واجب ہوگی اور وہ دونوں میں مشترک ہوگی اور اگر دونوں میں عقد شرکت نہ ہوتو ایک ونصف اجرت ملے گی اور ہاتی نصف کے اٹھانے میں وہ جمال مفت احسان کرنے والا شار ہوگا اور اگر حمال نے مقام مشروط تک پہنچا دیا بھر مالک نے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھاس نے رکھا اور وہ صافح نے والا شار ہوگا اور اگر حمال نے مقام مشروط تک پہنچا دیا بھر مالک نے کہا کہ اس کو اپنی مزدوری کے واسطے دوک لیا ہوتو ضافع ہوگیا تو ضامن نہ ہوگا اور اجرت کا مل واجب ہوگی اور اگر حمال نے جمہ وقت مالک نے کہا کہ اس کے ہائی مزدوری کے واسطے دوک لیا ہوتو ضافع ہو بھر سے اور اگر حمال ہو پوسٹ سے دوایت ہے کہ جمال کوتا وقتیکہ ہو جو ہو ہو سے احتمال کوتا وقتیکہ ہو جو ہو ہو سے احتمال میں گوا ور اگر متاج کے گھر پر لا یا اور گھر میں لے آیا وہاں لغزش کھائی اور ہو جو گر کر الیوا جب ہوگا اور اس کا من نہ ہوگا اور اس کا من نہ ہوگا اور اس کے متمال خود ہی ایولیٹ نے ہور کیا اور جو پھر اس سے خطل کر سکتا تھا گرنہ کیا بہاں تک کہ چوری یا پی نی ہر سے سے اور ادان اٹھانے کہ واسط ایک مزدور مقرر کیا کہ فلاں مقام تک من کو باب احتمال ہو کہ اور اور ہو گھر ان میں تھا وہ ہو کہ ایا کہ الم منظم کے واسط ایک مزدور مقرر کیا کہ فلاں مقام تک میں ہوگیا نے داوہ میں وہ باردان اٹھائے کہ وارد وہ ضامن ہوتا ہے یہ بھی ضامن ہوگا اور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ امام اعظم کے کہ اگر تمال اس کہ اس کی ری کھا ہے دائر جمال اس کہ مناتھ ہو تو جمال صامن ہوگا ہو کہا کہ اس کے ساتھ ہو تو حمال صامن ہوگا وہ کہاں میں تھا وہ بہ گیا حالا تکہ ما لک اس کے ساتھ ہو تو حمال صامن ہو جمال سامن ہوگا ہو کہا کہ دن پر مقام کی دن پر مقال میں تھا وہ بہ گیا حالا تکہ مالک اس کے ساتھ ہو تو حمال صامن ہو حمال صامن ہو ۔

شیخ ابو علیم عن سے دریا فت کیا گیا ایک مسله اور اُن کافقیها نه فیصله 🖈

اگرلوگوں نے جمال پرا ڑ دھام کیا یہاں تک کہ تھکش میں وہ ظرف ٹوٹ گیا توبالا ہماع جمال ضامن نہ ہوگا اورا گرخود ہی
جمال نے اثر دھام کیا یعنی ہجوم میں گھس گیا یہاں تک کہ ظرف ٹوٹ گیا تو ضام من ہوگا اور مالک کو اختیار ہوگا کہ چا ہے ٹوٹ کے حوت کی قیمت کی صان لے کہ خان سے بہاں ہے کہ جہاں تک لایا ہے حساب کر کے وضع کرد ہے یا جہاں ہے اور ہوں اور سے بہاں ہے اور ہوں اور ہوں ہیں پھھا جہاں ہے اور ہوں ہیں پھھا جہاں ہے کہ اور صورت میں پھھا جہت نہ دی گیا ہوتو سے ایک بھاڑے والا ایک گاؤں ہے دوشاب لاد کر شہر میں لا تا تعالی ہور وہ راہ میں اس کر مشک بھرا کہ وال ایک گاؤں ہے دوشاب لاد کر شہر میں سوگیا ہوتو ضامی نہ ہوگا یہ قدید میں ہے تیمیہ میں کھا ہے کہ ش اور کہ ہور کہ اور دوشاب ما کو ہوگیا ہی اگر بیٹھے بیٹھے مقرر کیا کہ ہور خان اور دوشاب من کو ہوگیا ہی اگر بیٹھے ہیٹھے مقرر کیا کہ جو جہاں کیا کہ ایک شخص نے تر کمان کو اس واسطے مزدور مقل بھر جب بھی راہ ہوا ہوا ہوں ہے بور کا قدار کی اور اس میں پھر پڑا ہوا ہوا ہوں ہور ہور کہ ہ

فتأوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كَالْ ١٨٩ كَالْ ١٨٩ كَالْ كَابِ الاجارة .

اوراگراسباب کا ما لک جانور پرسوار ہوااوراس کا اسباب دوسرے جانور پرلدا ہواور ما لک ان کے ساتھ چلتا ہوتو بھاڑے والا ضامن نہ ہوگا اور بیا مام ابو یوسف ؓ کے نز دیک ہے اوراگر جانور پراسباب لا دااور ما لک اسباب اس جانور پرسوار ہوااور جانور کی لغزش سے اسباب تلف ہواتو بھاڑے والا ضامن نہ ہوگا اوراگر سوار نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ پاؤں پیدل چلتا ہوتو امام اعظم ؓ وامام محرؓ کے نز دیک بھیارا ضامن ہوگا یہ غیاثیہ میں ہے۔

اگراسباب بسبب حرارت آفقاب یا برددت باران کے خراب ہو گیا تو امام کے نزدیک بھیارا ضامن نہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک ضامن ہوگا ای طرح اگر جانور کی پیٹے پر کوئی غلام سوار ہوا اور جانور کے ماک بوری پیٹے پر کوئی غلام سوار ہوا اور جانور کے ماک نے جانور ہا نکا اور جانور او نوافر شکھا کر گر پڑا اور غلام مر گیا تو جانور کا ماک غلام کا ضامن نہ ہوگا کیونکہ غلام اس کی ضان و جضہ میں نہیں ہے بلکہ خود اپنے قابو میں ہے بخلاف اسباب کے اور اگر غلام ایسا بچہ ہو کہ خود ٹھیک نہیں بیٹے سکتا ہے تو ضامن ہوگا جیسا کہ کپڑے یا جانو کی تلف میں کہ اگر اس کے ہائنے ہے تلف ہوتو ضامن ہوتا ہے کذائی الوجیز الکر دری اور شیح تھم اس صورت میں ہے ہے کہ دونوں صورتوں میں یعنی غلام بالغ ہویا ایسا بچہ ہو کچھ فرق نہیں ہے اور عقد اجارہ میں شم مرد آزاد کے غلام کا بھی ضامن نہ ہوگا یہ کہ دونوں صورتوں میں لیعنی غلام بالغ ہویا ایسا بچہ ہو بچھ فرق نہیں ہے اور عقد اجارہ میں شم مرد آزاد کے غلام کا بھی ضامن نہ ہوگا یہ ترتا تی میں لکھا ہے۔قلت اور صرت کا امام اعظم سے دوایت ہے کہ امام اعظم سے فرایا کہ کرا ہے کے جانور پر اسباب کے ساتھ مالک اسباب کے ساتھ دو سالے ہوئی جانور کیا تا کہ کوئی غلام کا بالغ سوار ہواور جانور کواس کی سوار اس کی صامن میں ہوگا اگر چی غلام کی ہلاکت بھیار سے کے خول ہے ہوئی ہے پھرواضح میں جو کہ اسباب کی صامن نہ ہوگا کہ غلام ایسا بادان ہو کہ اسباب کی صاحت نہ ہو تکتی ہو ور نہ اگر غلام اسباب کی صامن نہ ہوگا ہو تھی جو میں ہے۔

ایک شخص نے زید کو مقرر کیا کہ اپنے جانور پر میراشیرہ اگور فلاں مقام تک کرابیہ پر پہنچا دے اس نے پہنچا دیا اور جب اتار نے کا قصد کیاتو ایک طرف کی گون پکڑی اور دوسری طرف کی گون پکینک دی گر پکینئنے ہے اس کی مفک جن میں شرہ انگور تھا پیٹ گئی تو شخ نے نے فر مایا کہ مفک اور شیرہ انگور کے نقصان کا ضامن ہوگا بیصادی میں ہے۔ قاد کی فضلی میں لکھا ہے کہ زید نے پچھے ہو جھے مروکو دیا کہ اس کولا دکر فلاں مقام تک پہنچائے اور شرط کر لی کہ دات میں روا نہ ہوا کر سے اور زید خود بھی ساتھ ہوا پھر مع اسباب کے جانور ضائع ہوگیا ہیں اگر عمرو نے جانور کی تھا ظب چھوڑ دینے سے خود ضائع کر دیا تو بلا خلاف ضامن ہوگا اور اگر ایسانہیں ہوا بلکہ جانور خود ضائع ہوگیا ہوا تو عمرو پر الزام نہیں ہے اور امام اعظم کے نزد یک ضامن نہ ہوگا بخلاف قول صاحبین کے کہ ان کے زد یک ضامن ہوگا گر لازم یہ تھا کہ بلا ظلاف ضامن نہ ہوتا در صالیہ زید اس کے ساتھ چلان تھا لیکن اس جنس کے دلائل اور شروط مرغینا تی میں اس مقام پر بلا جماع ضامن نہ ہوتا در صالیہ زید اس کے ساتھ چلان تھا لیکن اس جنس کے دلائل اور شروط مرغینا تی میں اس مقام پر بلا جماع ضامن نہ ہوتا در صالیہ زید اس کے ساتھ چلانے کی اس کے تھیئر نے ہوا تو ضامن ہوگا اور اگر ملاح کے تھیئر نے جو پکھٹر تی ہوا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر ملاح کے تھیئر نے اس کے تھیئر تے ہوا تو ضامن ہوگا اور اگر ملاح کے تھیئے یا کہا گئی اس کفل سے پھٹر ق ہوا تو ضامن ہوگا اور اگر ملاح کے قصور ہے کہاس کے فلے سے اس من نہ ہوگا کیونکہ اسباب باس کے قبضہ میں ہوتو بھی ملاح سوائے تعدی کی صور سے کہا میں میں موتو بھی ملاح سوائے تعدی کی صور سے کہا م کے اس مضمون نہیں ہوتو بھی ملاح سوائے تعدی کی صور سے کے اس مضمون نہیں ہوتو بھی ملاح سوائے تعدی کی صور سے کے اس کے تعدی کی صور سے کہا میں مصور نہیں ہوتو بھی ملاح سوائے تعدی کی صور سے کے صور سے دور اور اسباب دور می میں ہوتو بھی ملاح سوائے تعدی کی صور سے کے اس کے کھوڑ تھی ملاح سوائے تعدی کی صور سے کے سے میں موتو بھی میں موتو بھی میں موتو بھی میں موتو بھی میاں میں کے ساتھ کے سور سے موتو بھی میں موتو بھی مور کے دور کی میں موتو بھی میں موتو بھی میں موتو بھی مور سے کی مور سے کے دور کو مور کی میں موتو بھی مور کی مور سے کی مور سے کی مور سے کی مور سے کیا مور کے مور کو کی مور سے کی مور سے کی مور سے کیا ہو کی مور سے کی مور سے

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كتاب الاجارة

ضامن نہ ہوگا چنانچہ دو جانوروں کی صورت میں سفر خشکی میں بہی تھم ہے اس طرح اگر مالک اسباب فریضہ نمازیا کی دوسری ضرورت ہے جا ہم آیا مگر اسباب اس کی نظر سے غائب نہیں ہوا تو بھی ملاح بدوں تعدی کرنے کے کسی صورت میں ضامن نہ ہوگا اور اگر شتی کسی مقام تک پہنچ گئی بھراس کو ہوا کے جھو تکے یا موج کے تھیٹر سے نے لوٹا دیایا خشکی میں جانور راہ میں سے لوٹ پڑا ہیں اگر مالک اسباب کشتی میں یا جانور پر سوار ہوا تو اجرت واجب ہوگی اور جانوروالے سے لوٹ لے چلنے کا مطالبہ نہ کرے گا لیکن اگر کشتی کو ہوا کا جھوز کا کسی یا جانور پر سوار ہوا تو اجرت واجب ہوگی اور جانوروالے سے لوٹ لے چلنے کا مطالبہ نہ کرے گا لیکن اگر کشتی کو ہوا کا جھوز کا کسی جگھ اسباب اپنے اسباب پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے تو ملاح باجرت لوٹا لے جانے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر مالک اسباب یا اس کا وکسی اس اسباب کے ساتھ موجود نہ ہوئے تو پہلی اجرت پر لوٹا لے جانے کے واسطے ملاح مجبور کیا جائے گا یہ غیا ثیہ میں ہے اور اگر ملاح اسباب کا ضامن نہ گا یہ غیا ثیہ میں ہو جود نہ ہوئے تو میں رکھی اور اس کے باعث سے کشتی جل گئی تو ملاح اسباب کا ضامن نہ ہوگا اگر چہ مالک اسباب کشتی میں موجود نہ ہوئے تی میں کسی ہوگا اگر چہ مالک اسباب کشتی میں موجود نہ ہوئی تھیں کسی کسی ہوگا اگر جہ مالک اسباب کشتی میں موجود نہ ہوئی میں کسی ہوگا اگر چہ مالک اسباب کشتی میں موجود نہ ہوئی تھیں کسی کسی ہوگا اگر چہ مالک اسباب کشتی میں موجود نہ ہوئی تھی تھیں ہے۔

ایک شتی میں پھے عیب تھا اس کوایک شخص نے کراپہ پرلیا کہ بیداسباب اس پرلا دکر پہنچا دے پھر ملاح نے اس کشی میں دور ہے شخص کا بچھ اسباب بھی ہدوں پہلے ستاج کی رضامندی کے داخل کردیا حالا نکد کشی اس قدر ہو جھ کو بخو بی اٹھا سکتی تھی مگر جل کر کشی فرق ہو گئی اور مستاج کشی سے موجود ہو قبلاح ضامن نہ ہوگا ہو قدید میں ہے۔ شخ علی بن احمد سے دریافت کیا گیا کہ ایک کشی آدمیوں اور اسباب سے خوب بھری ہوئی ہے زمین سے گئی ہوئی ہے کہ اس کے فرق ہو جانے کا سب کو خوف ہے پھر بعض آدمی اس میں ہے فلا اور دوسری کشتی کراپہ پر کرلی اس میں پھی لوگ سوار ہے اور پھر اسباب نکال کرلا ددیا اور کی بارایسا کیا یہاں تک کہ پہلی کشتی ہوئی اور چل نکی اور اجرت میں کسی قدر دیناروں پر سب نے انقاق کیا پس آیا بیا جرت انہیں لوگوں پر پڑے گی جنہوں نے عقد اجازہ کیا ہے یا سب آدمیوں اور اسباب پر پڑے گی اور جو پھر ان لوگوں نے کیا اس پر اسباب و الے راضی ہے تو قر مایا کہ اجرت انہیں لوگوں پر واجب ہوگی جنہوں نے عقد اجازہ کیا ہم موافقت کرنا بہتر ہے بیتا تار خانی میں ہے ۔ منتی میں کا ایک یا اس کا ویک ہو کہا کہ بہت ہوں اور اسباب کا مالک یا اس کا ویک کی ایک شتی میں موجود ہوتو جس کشی میں مالک اسباب یا اس کا ویک ہو گئر کرنز دیک ہے اور ای مقام پر فرمایا کہ جب کشتیاں بہت ہوں تو ایک صورت میں امام ابو یوسف گا دوسرا تو لیکھی ہو گئر کرنز دیک ہو اور اسباب با می کہا تھر بھی جو گئی ہوں اور اسباب جانے ہو کہا کہ بہت سال میں بہت کا دیوسرا تو لیسباب جانے سے خوان لازم نہ آئے گی اگر چہ باہم کشتیاں آگر چھچے بھی ہوں اور ساتھ ہی لنگر کرتی ہوں تو مال میا میں نہ ہوگا یہ جھے بھی ہوں ای طرح حمال کا صال ہے کہا گر اس پر اسباب لدا ہواور مالک اسباب طان نہ ہوگا یہ چھے بھی ہوں ای طرح حمال کا صال ہے کہا گر اس پر اسباب لدا ہواور مالک اسباب طان نہ ہوگا یہ چھے بھی ہوں ای طرح حمال کا صال ہے کہا گر اس پر اسباب لدا ہواور مالک اسباب طون نے برسوار جان ہوگا یہ چھے بھی تھی ہوں ای طرح حمال کا صال ہے کہا گر اس پر اسباب لدا ہواور میں ہو ۔

ایک ملاح نے لوگوں کے اسباب سے کشتی بھر کررات میں کنار سے باندھ دی پھراس میں سوراخ ظاہر ہوئے جن کی راہ سے پانی بھر گیا اور کشتی غرق ہوگئی اور اسباب سب تلف ہو گیا تو ملاح ضامن نہ ہو گا بشر طیکہ عادت کے موافق اس طرح کشتی چھوڑ دی جاتی ہواوراگر مالک اسباب نے ملاح سے کہا کہ یہاں اس کنار سے کشتی کو باندھ دے اس نے وہاں کنگر نہ کیا چلائے گیا یہاں تک کہ موج سے غرق ہوگئی تو ملاح ضامن ہوگا بشر طیکہ جب مالک نے کہا تھا اس حالت میں کشتیوں کے باندھ دیئے جانے کا دستور ہویہ قدیہ میں ہے۔ ایک جولا ہا اپنے خسر کے ساتھ ایک مکان میں رہا کرتا تھا پھرایک مکان کرا یہ پر لے کرمع اسباب وہاں اٹھ گیا اور سوت و ہیں ہے۔ ایک جولا ہا اپنے خسر کے ساتھ ایک مکان میں ا

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كال (٢٩١ كال ٢٩١ كال كتاب الاجارة

چھوڑ دیاہ ہ صائع ہوگیا ہیں اگرسوت کو جہاں تھا ہ ہاں ہے دوسرے مکان میں نہیں لے گیا اور نہ اپنے سرکوو دیعت دیا تو ضامن نہ ہوگا ہوا ما عظم کا قول ہے اور صاحبین کے نز دیک ہر حال میں ضامن ہوگا ہے فاوی کبریٰ میں ہے نوازل میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کیڑ اجنے کے واسطے دوسرے کوسوت دے دیا اس نے دوسرے جولا ہے کو بننے کے واسطے دے دیا اس کے ہاتھ ہے چوری ہوگیا پس اگر دوسرا جولا ہا چنبی ہوتو پہلا جولا ہا ضامن ہوگا اور دوسرا بھی اگر دوسرا جولا ہا چنبی ہوتو پہلا جولا ہا ضامن ہوگا اور دوسرا ضامن نہ ہوگا اور دوسرا ضامن نہ ہوگا اور اجبی ہونے کی ضامن نہ ہوگا اور اجبی ہونے کی ضامن نہ ہوگا اور بیا مام اعظم کے نز دیک ہے اور صاحبین کے نز دیک پہلی صورت میں مطلقاً ضامن ہوگا اور اجبی ہونے کی صورت میں مالک کو اختیار ہے چاہم پہلے ہوئاں لے یا دوسرے سے ضان لے یہ خلاصہ میں ہوگا اور جامع الفتاوی میں لکھا ہے۔ ایک صورت میں بھی بہی تھم ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ ایک شخص نے زید کا سوت کپڑ ابنے کے واسطے دے دیا تو ایسی صورت میں بھی بہی تھم ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ ایک شخص نے زید کا سوت کپڑ ابنے کے واسطے لیا اور اپنے استاد کے گھر میں رکھ دیا وہاں سے خائب ہوگیا تو ضامن ہوگا یہ جواہر الفتاوی میں سے میں سے صورت کپڑ ابنے کے واسطے لیا اور اپنے استاد کے گھر میں رکھ دیا وہاں سے خائب ہوگیا تو ضامن ہوگا یہ جواہر الفتاوی میں سے میں سے میں سے اور جامع الفتاوی میں سے میں سے میں سے اور جامع الفتاوی میں سے میں سے میں سے میں سے میں ہوگا یہ جواہر الفتاوی میں سے میں سے دیا تو ایک سے میں سے میں

یک جولا ہے نے جہاں کپڑ ابنیا تھا بیعنی کارگاہ میں سوت چھوڑ دیا وہاں ہے چوری ہو گیا پس اگر گارگاہ کا گھر حصین ہو کہ اس میں اس قتم کے اسباب رکھے جاتے ہوں تو جولا ہا ضامن نہ ہوگا اوراگر اس میں اس قتم کے اسباب نہ رکھے جاتے ہوں پس اگر سوت کے مالک اس گھر میں رکھنے سے راضی ہوں تو بھی ضامن نہ ہوگا اور اگر راضی نہ ہوں تو ضامن ہوگا اور جولا ہے برگارگاہ میں رات کو ر مناوا جب نہیں ہے بلکہ اگر اس نے قفل بند کر دیا اور رات میں وہاں سے چلا گیا تو ضامن نہیں ہے اور اگر گارگاہ میں سے ایک دومر تبہ چوری ہوگئی ہوتو دوایک مرتبہ چوری ہونے ہے وہ مکان محفوظ وحصین ہونے سے خارج نہیں ہوسکتا ہے یعنی اگر حصین کے معنی یائے جاتے ہوں تو ایک دومرتبہ چوری ہونے سے بینہ کیا جائے گا کہ حبین نہیں ہے لیکن اگر بہت مرتبہ چوری ہوجائے تو حصین نہرہے گا بیہ خلاصہ میں ہے۔ایک جولا ہے نے ایسے زمانہ میں کہ چوروں کا ہرطرف غل تھا اور غلبہ تھا کپڑے کو بارگاہ میں چھوڑ کر دروزہ بند کر کے راه میں دوسری جگہ جا کرسویا اور کپڑا چوری ہو گیا پس اگرا ہےوقت میں ایسے مکان میں کپڑا اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہوتو جولا ہا ضامن ہوگا ورنہ ضامن نہ ہوگا بینز انتہ انتقتین میں ہے۔ایک جولا ہے نے کپڑ ابن کرایئے مکان میں رکھ لیاما لک کووالیس نہ کیااور چوری ہو گیا تو آیا جولا ہاضامن ہوگا یانہیں ہی جوامام فقہ بیفر ماتے ہیں کہوالیسی کی مشقت وخرچہ اجیرمشترک کے ذمہ ہوتا ہے ان کے قول کے موافق اگر جولا ہاوا پس کرسکتا تھااور واپس نہ کیا تو ضامن ہوگا اور جوامام فقہ بیفر ماتے ہیں کہ مالک کے ذمہ ہے ان کے قول کے موافق ضامن نہ ہوگا یہ فصول عمادیہ میں ہے۔ایک جولا ہے نے کپڑا بن کر باہر نکالا اور مالک ہے کہا کہ میں کپڑا تیار کر کے لاتا ہوں آ کر لے جااس نے جواب دیا کہ آج تیرے یاس رہے گا میں کل کے روز آکر لے جاؤں گارات کو چور لے گئے تو جولا ہاضامن نہ ہوگا کیونکہ مالک کے اس کہنے نے کہ آج تیرے پاس رہے گاوہ جولا ہامستودع ہوگیا اور اگر مالک نے یوں نہ کہا ہو کہ آج تیرے پاس رہاور کا متمام ہوجانے کے بعد چوری ہوگیا تو بعض نے فر مایا کہا گر جولا ہے ہے واپس کرناممکن تھا اور اس نے واپس نہ کیا تو ضامن ہوگا مگر جاہئے یہ ہے کہا گراس نے بعوض اجرت کے روک رکھا ہوتو ضامن نہ ہو کیونکہ اس صورت میں اس پر واپس کرنا واجب نہیں ہے

ایک شخص نے ایک جولا ہے کو کچھ کپڑ ااپیا کہ کچھاس میں سے بناہوا تھا اور کچھ بغیر بناہوا تھا دیا یہ کپڑ اجولا ہے کے یاس سے

لے ضامن نہ ہوگاا قول سیح بیہ ہے کہ اگر وہاں لے گیایا اپنے خسر کوو دایت دیاتہ تلف ہونے ہے سوت کے مالک کا ضامن نہ ہوگااورا گرچھوڑ گیایا و دایعت نہ دیا تو ضامن ہوگاواللہ اعلم۔

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلدى

كتاب الاجارة (٢٩٢)

چوری ہوگیاتو نواز ل میں لکھا ہے کہ جس امام کے نزدیک اجیر مشترک ہرائی چیز کا ضامن ہوتا ہے جواس کے پاس سے بدوں اس کے فعل کے تلف ہوئی ہواس کے قول پر جولا ہاتمام کپڑے کا ضامن ہوگا کیونکہ بنا ہوا اور بے بنا ہوا بسبب اتصال کے ایک چیز کے تھم میں ہوگا کے تلف ہوئی ہواس نے قول پر جولا ہاتمام کپڑے کا ضامن ہوگا اور بی نظر مسائل ہیں کہ جن میں امام ابو یوسف وامام مجھ کے قول پر مشائخ نے فتو کی دیا ہے ایک تو یہی مسئلہ ہے جو نہ کور ہوا ہے اور ایک سے کہ ایک شخص نے درزی کو کپڑا دیا اس نے اس میں سے ایک قبیص تیار کر کے دے دی اور ایک مکڑا فتی رہا تھا وہ چوری ہوگیا تو مشائخ نے فرمایا کہ درزی ضامن ہوگا اور ایک سے کہ ایک شخص نے موزہ دو زکو چڑا دیا اس نے موزہ ویا ہے کواییا کپڑا دیا جو گئے رہا تھا وہ چوری ہوگیا تو کہ ہوگیا تو کہ ہوگیا تو مشائخ نے فرمایا کہ موزہ دو زضام من ہے بی قاوئی قاضی خان میں ہے۔اگر جولا ہے کواییا کپڑا دیا جس میں کے کہ بی ہوا اور کچھ بنا ہوا اور کھو بنا ہوا اور کچھ بنا ہوا اور کے سے بنا ہوا ہے تا کہ جولا ہا باقی کو بن دے وہ چوری ہوگیا تو امام اعظم کے نز دیک کچھ ضامن نہ ہوگا اور امام ابو نزد یک اس کا بھی ضامن ہوگا بی غیاشہ موگا کو نکہ بنا ہوا اس کے پاس ود بیت ہے مگر امام محمد کے نزد یک اس کا بھی ضامن ہوگا ور امام اور جندی کے ضامن ہوگا اور اگر دھو بی کو دیا تو ایس صورت میں بھی بھی تھم ہے یہ فسول محمد کپڑ اتلف ہوگیا تو موافق نہ جب بختار شخ الاسلام اور جندی کے ضامن ہوگا اور اگر دھو بی کو دیا تو ایسی صورت میں بھی بھی تھم ہے یہ فسول محمد سے میں ہی سے اس کے بدر سے میں ہوگی ہی تھی تھم ہے یہ فسول محمد سے مقول محمد کے خول محمد سے میں بھی جس بھی تھم ہے یہ فسول محمد سے دور کا مور کھور کی کو دیا تو ایسی صورت میں بھی تھی تھم ہے یہ فسول محمد سے میں ہوگیا دیے میں ہوگیا دیے میں ہوگیا دیے میں ہوگیا تو ایسی سے دور کی سے میں ہوگی ہوئی کو دیا تو ایسی کی سے کھور کی ہوئی کے دور کی سے دور کھور کی کو دیا تو ایسی کی کھور کے دور کھور کی کھور کے بھور کے کھور کے دور کھور کی کھور کے دور کھور کی کور کے دور کھور کی کھور کے دور کھور کے دور کھور کی کور کے دور کھور کے دور کے کور کے کور کے دور کھور کی کھور کے دور کے دور کے کور کے دور کے دور

شیخ ابوالقاسم عن سے دریافت کیا گیا کہ ایک دھو بی نے دُ کان میںلکڑی پر کیڑار کھ کراپنی بہن کے لڑکے کوحفاظت کے واسطے بٹھلا دیااورکسی ایجکے نے وہ کیڑا اُ چک لیا ☆

اگرزید نے عمر و کوسلائی کے کام کے واسط ایک جمیدة تک مقرر کیا تو یہ تخص اجر خاص ہے پھرا گر عمر و کواس جہینے بیل کی روز
کوئی خاص کپڑا اسٹ کے واسط بعوض ایک درہم کے اجر مقرر کیا تو یہ عقد بھی جائز ہواور عمر و کی ماہواری تخواہ بیس ہے اس روز کی
اجرت یعنی ایک درہم وضع کرلیا جائے گا یہ غیاشہ بیس ہے۔ درزی کپڑا لے کرما لگ کے پاس لایا الگ نے اس کے ہاتھ ہے تھی خال اجرت یعنی ایک درہم وضع کرلیا جائے گا یہ غیاشہ بیس ہے۔ درزی کپڑا لے کر کہا لگ کے پاس لایا الگ نے اس کے ہاتھ ہے تھی خال ہوتو درزی نصف نقصان خرق کا ضامن ہوگا ہو اگر دونوں کی تھی خی بین بھڑا ہوتو درزی نصف نقصان خرق کا ضامن ہوگا یہ وجیز کر دری بیس ہے۔ بیٹ ایوالقائم ہے دریافت کیا گیا کہا کہ ایک دھو بی نے دُکان بھی لکڑی پر کپڑا ادکھ کرا پی بہن کی ٹر کے کو تھا طت کے واسطے بھلا دیا اور کیا انچھ نے وہ کپڑا اُن چک لیا ہی ہی ہیں اگر اس بیٹ نے ذکر مایا کہا گر بیت اسٹل اس طرح ہو کہ داخل ہو نے والے کی آئی ہے کہ مقام ہو نے والے کی آئی ہے کہ ماہوں نے اس کے والدین کے کہ مقام ہو نے والے کی آئی ہے موانی نہ کور مالا کے دھو بی کے ساتھ کر دیا ہو یا موں نے اس کے والدین کے موانی نہ کور مالا کے دھو بی کے ساتھ کر دیا ہو یا موں نے اس کے والدین کے موانی نہ کور موالا کے دھو بی کے ساتھ کر لیا ہوتو دھو بی ضامن ہو گا ہو اور اگر اس طور سے اس کے عیال بیس نہ ہوتو دھو بی ضامن ہو گا ہو اور اگر سے موانی نہ ہو کہ جی کہ گھاٹ پر حفاظت سے دھو پ دے کہ طاح کہ موانی نہ ہوا کہ اس کے موانی دھو بی ہو تھا وہ ہوا کہ اس نے ہوگا ہو اور اگر بیم علوم نہ ہو کہ اس کی خواب کی حالت بیس گم ہوئے ہیں تو صفان دھو تی ہی تھا ور کہ ضام نہ ہوا کہ کوئر ضائی ہو تے ہیں تو وہنے اور کہ ضائی ہو کے ہیں تو صفان دھو تی ہی تھا وہ ہوئی ہو تی ہیں تو اور کہ سے ضان کے دونوں صورتوں میں دھو بی سے ضان کے اور فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ وہ دونوں صورتوں میں دھو بی سے ضان کے اور فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ دونوں صورتوں میں دھو بی سے ضان کے اور فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ دونوں صورتوں میں دھو بی سے ضان کے اور فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ دونوں صورتوں میں دھو بی سے ضان کے اور فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ دونوں صورتوں میں دھو بی سے ضان کے اور فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ دونوں صورتوں میں دھو تی سے ضان کے دونوں کوئر کے دونوں کوئر کے کہتے ہوئوں کوئر کے کہ

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كال ٢٩٣ كال كال الاجارة

کرتے تھے در نہ امام اعظم ہے قول کے موافق دھو بی ضامن نہ ہوگا اور ہم ای کو لیتے ہیں ہمارے استادؓ نے فر مایا کہای پرفتو کی ہے کذا فی الکبر کی۔

دھو بی کے شاگر دیا اجیر خاص نے اگر دھو بی کے تھم ہے وُکان میں چراغ روٹن کرنے کے لئے آگ پہنچائی اوراس میں کے کئی شرارہ اور کر دھلائی کے پٹر اس کی دھلائی کے پٹر اس کو کی شرارہ اور کر دھلائی کے پٹر اس کی دھلائی کے پٹر کے کوگ گیا تو اجیر ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس نے دھو بی کے تھم ہے آگ وہاں پہنچائی ہے بلکہ دھو بی ضامن ہوگا اور اجیر کا فعل مٹل دھو بی کے فعل کے قرار دیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ دھو بی کے خود فعل ہے دھو بی ضامن ہوتا ہے بید فاوئی قاضی خان میں ہے۔ اجیر مشترک کے شاگر دکے ہاتھ ہا گر چراغ گر گیا اور اس سے دھلائی کے کپڑوں میں ہے کوئی کپڑا اجل گیا تو اس کی ضان اجیر مشترک پر لازم جوگی اور اگر دھلائی کا کپڑا انہ ہوتو اجیر ضامن ہوگا بیر شام نے مشترک پر لازم جوگی اور اگر دھلائی کا کپڑا انہ ہوتو اجیر ضامن ہوگا ہے بید وجیر کر دری میں ہے۔ اور تج بید میں کھا ہے کہ دھو بی وغیرہ تمام کوگڑ کے کپڑا ہوا وہ کی شخص کے کپڑ سے کار میگروں کے شاگر دوں یا اجیر پر صان لازم نہیں آتی ہے مگروہی جس میں عدوان ثابت ہو ہاں استادیعنی کاری گر سے ضان لی جائے گیا اور وہ مال منان اپنے ہو میان کی اور وہ مال صان نے ہوا جبر خال ہے لیک بھو تا ہو سکتا ہے بیتا تار خانے میں ہے۔ دھو بی کے اجیر نے اگر اس کی دُکان میں کوئی کی اوروہ مال شان اپ پڑا ہو جورو ندا جاتا ہے لیکن بچونا ہو سکتا ہے بیتا تار خانے میں ہے۔ دھو بی کے اجیر نے اگر اس کی دُکان میں کوئی خواہ دھلائی کے کپڑوں میں سے ہو یا ان کے سوائے ہو میں جو بی گا تو تو خواہ دھلائی کے کپڑوں میں سے ہو یا ان کے سوائے ہو میصفر کی میں ہے۔ اگر اجیر مشترک کے شرط میں اس کی کہا کہ تا ہو ہو جائے گا تو تو

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كارگر (٢٩٣ كارگار ٥ كتاب الاجارة

ضامن ہےتو بعض نے کہا کہ بالا جماع ضامن ہوگا مگرفتو کی دیا گیا ہے کہ ایسی شرط کا پچھاٹر نہیں ہے شرط کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں بیوجیز کردری میں ہے۔

اگراستاد کے گھر میں اس کی اجازت ہے کوئی چیز اٹھالا یا اور وہ کسی کپڑے پرگر پڑی وہ پھٹ گیا لیں اگر دھلائی کے کپڑوں میں ہے ہوتو استاد ضامن ہوگا تمینہ ضامن نہ ہوگا اور اگر دھلائی میں ہے نہ ہوتو اجیر ضامن ہوگا تی خصاص نہ ہوگا اور اگر دھلائی میں ہے نہ ہوتا اجیر اپنے استاد کی ضدمت میں کوئی شے اٹھالا یا اور وہ گر کر خراب ہوگئی تو ضام من نہ ہوگا اور اگر استاد کے پاس کسی ودیعت کی چیز پرگری تو بھی بہی تھم ہے اور اگر بچھانے کے خراب کر دیا تو اس کا ضامن ہوگا ای طرح آگر اس نے لغزش کھائی اور ودیعت کی چیز پرگری تو بھی بہی تھم ہے اور اگر بچھانے کے واسطے کوئی فرش مستعارلیا ہو یا تکیہ ہواس پر ایسا معاملہ واقع ہونے ہے مالکہ مکان یا اجیر دونوں میں ہے کسی پر ضان لا زم نہیں آتی ہے میں مستعارلیا ہو یا تکیہ ہواس پر ایسا معاملہ واقع ہونے ہے وہ پھر تھائی ہو یا ناند میں چونہ سے یا دھوپ دینے ہے چھر ہل جائے تھر ہو بی اس کا ضامن ہے اور مالک کو اختیار ہے کہ چھا ہم ہے تیار کپڑے کے حساب سے قیمت لے کراس کو اجرت دے دے یا دھو بی اس کا ضامن ہے اور مالکہ کو اختیار ہے کہ اگر ہے کہ کہا کہ یہ پھر گرا کو شخ و کندی کرنے کو بی اس کی خاتی ہے گئی ہیں ہو گیا ہا کہ یہ پیشر کرا ہے ہیں دھو بی نے کہا کہ اگر بھٹ گیا یا ٹوٹ کی گیا تو تھے پر پچھالز ام نہیں ہے بسی دھو بی نے کندی کی یا شیشہ گرنے تر اش دیا پھر کپڑ اپھٹ گیا یا شیشہ کرنے تر اش دیا پھر کپڑ اپھٹ گیا یا شیشہ گرنے تر اش دیا پھر کپڑ اپھٹ گیا یا شیشہ کر نے تر اش دیا پھر کپڑ اپھٹ گیا یا شیشہ کر نے تر اش دیا پھر کپڑ اپھٹ گیا یا شیشہ کر نے تر اش دیا پھر کپڑ اپھٹ گیا یا شیشہ سے سالم رہ تی ہوتو ضان کے سکتر ہے نے مالم نہیں ہوتو ضان کے سکتر اس سے مخان نہیں لے سکتا ہے کوئکہ وہ راضی ہو چکا ہے اور اگر بساد قات سے سالم رہ تی ہوتو ضان کے سکتر اس سے مخان نہیں لے سکتا ہے کوئکہ وہ راضی ہو چکا ہے اور اگر

حچری (اینے کارخانے میں) تیز کرر ہاتھا کہ لوٹاٹو ٹ کرکسی کولگااورموت ہوگئی تو ضامن نہ ہوگا ☆

ل قوله لے .... ظاہریہ کہاس صورت میں بھی ضامن نہ ہوگا کیونکہ صری کراضی ہو چکااور دھو بی وشیشہ گرکوتو ڑنے میں پچھ فائدہ نہ تھا فاقہم۔

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كَاكُو ﴿ ٢٩٥ ﴾ كتاب الاجارة

اگرکی فخض نے چندلوگوں کواپے گھر میں بلایا وہ لوگ اس کے فرش پر چلے آئے وہ پھٹ گیایا تکیدد کر بیٹے جس سے وہ پھٹ گیایا مہمان تلوارڈا لے ہوئے تھا جب بیٹھا تو اس تلوار سے بچھونا یا تکیہ پھٹ گیا یا مہمان تا اور بچھایا نہیں جا ور اگر صاحب خانہ کا کوئی برتن پیروں کے بیٹے چور کر دیایا ہے بیٹر نے کوروندا جس کے شل روندانہیں جا تا ہے اور بچھایا نہیں جا تا ہے تو ضام من ہوگا یہ مبسوط میں ہے اور اس طرف سے کوئی شخص ہو جھلا ہے ہوئے جا نور لے کر گذرا اور اس طرف سے کوئی شخص ہو جھلا ہے ہوئے جا نور لے کر گذرا اور اس طرح ہا نکا کہ کپڑوں پر صدمہ پنچیایا اور وہ بھٹ گئے تو امام اعظم کے نز دیک دھو بی ضام من نہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک ضام من ہوگا اور صاحبین کے نزدیک ضام من ہوگا اور صاحبین کے نزدیک ضام من ہوگا اور می شخص جا نور ہا نکتا ہے وہ اس نقصان کا ضام من ہوگا اور نیک بھوٹی نے کپڑے کے مالک سے درخواست کی کہ میر سے ساتھ کندی کرنے ٹیل اور دونوں نے کندی کی چوٹ لگائی اور کپڑا بھٹ گیا اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس کی چوٹ کی توٹ سے بھٹ گیا ہوں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس کی چوٹ سے بھٹ گیا ہوں ہوئی نے نزد میک نصف کا ضام من ہوگا اور بہی شیخ ہے کہ ان الغیا شیداور قاضی نخر الدین نے فرمایا کہ نو کہا اس بی ہوئے گا اس کس کی چوٹ سے بھی بقتر رہ الک کے کام کے کم کر دیا جائے گا اس صاحب محیط نے کتاب الفوائد میں لکھا ہے کہ کم کیا جائے گا ای طرح اگر درزی کے پاس آگر دیا جائے گا ای کس صاحب محیط نے کتاب الفوائد میں لکھا ہے کہ کم کیا جائے گا ای طرح اگر درزی کے پاس آگر در ایک نے درزی کے بھی بقدر میں گی گھڑا اس کر سلایا بولا ہے کہ پاس جا کر بچھ دوکر کے بھی بقدر الی میں جو کس بیتا تا تو دھو بی پر نصف نقصان خرق کی صفان واجب بوگر ہی بی تا تارخانیہ میں ہوئی ہوئی ہی تو دھو بی پر نصف نقصان خرق کی صفان واجب بوگر ہی بیتا تا تا تارخانیہ میں ہوئی ہی تا تارخانیہ میں ہوئی ہی تا تارخانیہ میں ہوئی ہیں جائے گا تا کہ بین تا تارخانیہ میں ہوئی ہیں تا تارخانیہ میں ہوئی ہیں تا تارخانیہ میں ہوئی ہیں جائے کہ بی تا تارخانیہ میں ہوئی ہی تا تارخانیہ میں ہی ہوئی ہیں تا تارخانیہ میں ہوئی ہیں تا تارخانیہ میں ہیں ہوئی ہیں تا تارخانیہ میں ہوئی ہوئی ہیں تا تارخانیہ میں ہوئی ہی تا تارخانیہ میں ہوئی کی سے تا تارخانیہ میں کی سے تا تارخانیہ کی سے تا تارخانیہ کی سے تا تارخانیہ میں تا تارخانیہ میں

دوشر یک دھو ہوں میں سے ایک محض کے ہاتھ ہے کچھ نقصان ہواتو اس کی ضان دونوں دھو ہوں پر لازم ہوگی یعنی مالک کو افقار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس سے چا ہے ہے گیڑے کی پوری قیمت ڈانڈ بھرے بیخز اند المفتین میں ہے ایک دھو فی نے کی باعث ہے گئے ہے ہوئے گئے ہوئے کہ خوص نے دھو فی اس کا مالک ند ہوگا ہے ماوی میں ہے کتاب العجدۃ کے ابواب الا جارات میں ندکور ہے کہ ایک شخص نے دھو فی کوایک کپڑا دیا اورشر طلگائی کہ اس کو دھو و ہوا وی ہیں ہے کتاب جب تک کہ تو اس کا مالک ند ہوگا ہے ماوی میں ہے کتاب جب تک کہ تو اس کا م سے فارغ ند ہو جائے یا بیشر طلگائی کہ آج یا کل میں دھو کر دے دے اس نے ایسانہ کیا اور مالک نے بار ہااس ہے مطالبہ کیا اس نے ند دیا بہاں تک کہ چوری ہوگیا تو ضامن شنہوگا اورائم یہ بخارا سے فتو کی طلب کیا گیا کہ ایک دھو فی سے شرطلگائی کہ آج کیا ہی اس خامن ہوگا یہ فسول کا دید میں کہ بار ہا اس نے ند دیا بہاں تک کہ چوری ہوگیا تو ضامن شنہوگا اورائم یہ بخارا سے فتو کی طلب کیا تو درزی یا دھو فی سے شرطلگائی ہو تے دیا ہے اس خامن ہوگا یہ فسول کا دید میں ہوگا دید میں ہوگا دید میں ہوگا دید میں کہڑا درزی یا دھو بی کو دیا اور خالد و کیل بھی ضامن نہ ہوگا اگر و کیل کے پاس تلڈ ۔ ، دہا ہو اورائی دوسرا کپڑا دے دیا تو زید کو یہ گیڑا لے لینالازم نہ ہوگا اور خالد و کیل بھی ضامن نہ ہوگا اگر و کیل کے پاس تلڈ ۔ ، دہا ہے اورائر اس نے و کیل سے ضان کی تو دیا ہے دو اجیر مشترک کا دامن گیر ہواور میں تھا ہیں دفت ہے کہ جو کپڑا اجبر مشترک نے دیا ہے وہ اجبر مشترک کا دامن گیر ہواور سے تھا اس دفت ہے کہ جو کپڑا اجبر مشترک نے دیا ہے وہ اجبر مشترک کا دامن گیر ہواور سے تھا اس دو ت کے چا ہے اجبر سے ضان کی تو دیل نے دیا ہو وہ ایک میں اگر اس نے و کیل سے ضان کی تو دیل نے جس قد رڈانڈ بھر اب

ل ما لک نه ہوگا بلکہ ضان واپس لےاور کپڑا دے دے۔ ع ضامن نه ہوگا اقول ای طرح کتاب میں مذکور ہے کہ ضامن نہیں ہوگا اور سابق میں ظاہر ہوا کہ ضان ہے تو شایدیہاں دوروایتیں مختلف ہیں یا پیفرق کیشر طمفید ہو یاغیر مفید ہوفافہم۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ٢٩٠ كان ١٩٠ كان الاجارة

اس کواجیرمشترک سے وصول کرے گا کیونکہ اس نے اس کو دھوکا دیا تھا بیذ خیرہ میں نوازل سے ہے دھو بی نے اگر ما لک کوکسی دوسرے شخص کا کپڑادیا اس نے اس گمان سے کہ میرا ہے قبضہ کرلیا تو درصورت تلف ہونے کے ضامن ہوگا پینجز اپنۃ المفتین میں ہے۔

اگر دھو بی نے مالک کوکسی دوسرے کا تھان خطاہے حوالہ کیااس نے لے کرقطع کر کے سلالیا تو اصل مالک کواختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس سے جاہے ضان لے پس اگر اس نے قطع کرانے والے سے ضان لی تو مال ضان کسی ہے نہیں لے سکتا ہے اور اگر دھو بی سے صنان لی تو دھو بی ڈانڈ کا مال اس قطع کرنے والے ہے وصول کرے گا اور بیا پنا کپڑا دھو بی ہے وصول کر لے اس طرح اگر دھو بی نے اپنا ذاتی کپڑاکسی محض کو کپڑوں میں ملا کردے دیا اور معلوم نہ ہوا اور اس محض نے قطع کرالیا تو پیخض دھو بی کواس کی قیمت کی ضان اداکرے ای طرح ہرمستودع جومودع کواپنی ذاتی چیز بایں گمان کہ یہ چیز مودع کی ہےود بعت کے ساتھ دے دیتو اس کا یمی حکم ہےاوراگر دھو بی نے کہا کہ بیہ تیرا کپڑا ہے تو اس کے قول کی تصدیق ہوگی کیونکہ و ہامین ہےاور یہی حکم ہراجیرمشترک میں ہے ہاں اب بیر ہا کہاس کونفع اٹھانا رواہے یانہیں ہے پس اگر اپنے کپڑے کے عوض لیا ہے تو روا ہے ور نہیں اور نہاس پر اجرت واجب ہوگی اگراس نے انکارکیا ہو کہ میرا کپڑانہیں ہے ای طرح اگر دھو بی وغیرہ نے کہا کہ میں نے تیرا کپڑا کچھے دے دیا ہے تو امام اعظمُ کے نز دیک اس کے قول کی تقیدیق کی جائے گی اور صاحبین ؓ کے نز دیک بدوں ججت وگواہ کے تقیدیق نہ ہوگی پیغیا ثیہ میں ہے۔قلت يجب ان يفتي في هذا الزمان بقولهما صيانة لا موال المسلمين فافهم اگر ما لك كے علم بوحو بي نے كپڑ اروك ركھااورو وتلف ہو گیا پس اگر اجرت نہیں لے چکا ہے تو امام اعظمؓ کے نز دیک ضامن نہ ہوگا بخلاف قول صاحبینؓ کے اور اگریا چکا ہے پھر تلف ہوا تو بالا جماع امانت میں تلف ہوااورامام اعظم ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ دھو بی کوروک رکھنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر اس نے روک رکھااور تلف ہوا تو ضامن ہوگا پیزنہ الفتاویٰ میں ہے۔ایک شخص نے اپنے شاگر دبیثہ کے ہاتھ ایک کپڑ ادھو بی کے پاس دھونے کو روانہ کیا پھر دھو بی ہے کہہ دیا کہ جب تو اس کو درست کر چکے تو میرے شاگر دپیشہ کو نہ دینا پھر جب دھو بی درست کر چکا تو اس نے شاگر د کود ہے دیا اور شاگر داس کو لے کر بھاگ گیا ہیں آیا دھو بی ضامن ہوگا تو فر مایا کہا گرشا گرد نے کپڑا دینے کے وقت پنہیں کہا کہ یہ کپڑا فلاں شخص کا ہے اس نے میرے ہاتھ تیرے یاس جھیجا ہے تو ضامن نہ ہوگا اور اگریہ کہا ہو پس اگر دھو بی نے اس کے قول کی تصدیق کی ہوتو ضامن ہوگا ورنہ ضامن نہ ہوگا پیمحیط میں ہے۔

صاحب الحیط نے اجارات میں لکھا ہے کہ ایک خف نے دھو بی آواپنا کپڑا دیا پھراس کے پاس لینے آیااس نے کہا کہ میں نے تیرا کپڑا ایک خف کواس کے کپڑے کے دھو کے میں دے دیا تو دھو بی ضامن ہوگا یہ فصول محادیہ میں ہے۔ ہمارے زمانہ میں ایک واقعہ پیش آیا اور اس کی بیصورت ہوئی کہ رات کے وقت چند چورا آیک دھو بی کے درواز ہ پر آئے اور سب کے سب کی گوشہ میں چھپ رہے مگرایک چوراس کے درواز ہ پر گیا اور آواز دی کہ میں دیبات کا رہنے والا ہوں اس وقت میں بہت پیاسا ہوں ایک ذراسا پانی بھے پا دے اس نے ترس کھا کر درواز ہ کھول دیا اور پانی لایا اور چوراس کی چوکھٹ پر بیٹھ کر پانی پینے لگا اپنے میں سب چور آگے اور اس کے مکان میں گھس پڑے اور دھو بی کومع اس کے عیال کے گرفتار کرلیا اور تمام لوگوں کے کپڑے جواس کے یہاں تھے باندھ لے گئی اس کے مکان میں گھس پڑے اور دھو بی کومع اس کے عیال کے گرفتار کرلیا اور تمام لوگوں کے کپڑے ہواس کے یہاں تھے باندھ لے گئی اس کے اور اس صورت میں ضامن ہے یانہیں تو انکہ نے بالا تفاق فتو کی دیا کہ میسرقہ غالب نہیں ہے اور صفان لازم ہوگی اور اس مسئلہ کودوسرے مسئلہ پر قیاس کیا وہ ہے جو شرح قد وری میں ہم نے بیان کیا ہے یعنی اگر چراغ کی آگ ہے دھو بی کی دُکان جل گئی تو میں بیا ہے بیان کیا ہے یعنی اگر چراغ کی آگ ہے دھو بی کی دُکان جل گئی تو میا ہوتو احتر از ممکن ہے اور حرق غالب وہ ہوتا ہے کہ باو جود ابتدائے علم کے سرح کہتا ہے کہ باوجود ابتدائے علم کے سرح کہتا ہو تا ہے کہ باوجود ابتدائے علم کے سرح کہتا ہے کہ اس زمیں ہوگوں کے مالوں کی حفاظت کی نظرے صاحب ہوئی گوتوں بوتا ہے کہ باوجود ابتدائے علم کے سرح کہ کہتا ہے کہاں دائیں کیا میں کہتا ہے کہتا کہ دور کی میں کوتوں کے دور کی مور کیا ہوئی کوتا کیا ہوئی کوتا کیا ہوئی کوتا کے کہتا ہوئی کے دور کیا کہ میں کوتا ہے کہ کہتا ہوئی کا کوتا ہوئی کے دور کوتا ہوئی کی کوتا ہوئی کوتا ہوئی کر کیا کہتا ہوئی کوتا ہے کہ کوتا کیا کہتا ہوئی کہتا ہوئی کوتا کیا گوئی کی کوتا ہوئی کوتا کوتا ہوئی کی کوتا کے کہتا ہوئی کوتا کی کوتا کیا کوتا کیا کہتا ہوئی کوتا ہوئی کی کوتا کیا کہتا ہوئی کوتا کی کوتا کوتا ہوئی کوتا ہوئی کوتا کیا تھا گوئی کی کوتا کی کوتا کے کائی کوتا کیا کوتا کوتا کوتا کی کوتا کی کوتا کوتا کے کہتا کہتا ہوئی کوتا کی کوتا کوتا کوتا کی کوتا کیا کیا کہتا کی کوتا کی کر کی کوتا کوتا کی کوتا کی کوتا کی کوتا کی

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی 🕻 ۲۹۷ كتأب الاجارة

اس کاانسدادممکن نہ ہوپس سرقہ غالب وہ کہا گرابتدا ہے علم ہوتو اس کا تد ارک ممکن نہ ہواور پیسرقہ جووا قع ہوا غالب نہیں ہے کیونکہ اگر ابتدا ہے علم ہوتو انسدادممکن ہے کہ درواز ہ نہ کھو لے بیدذ خیرہ میں ہے۔

خانیہ میں لکھا ہے کہ اگر دھونی سے بیشرط لگائی کہ اس طرح دھوئے کہ چھٹے نہ یائے تو بیشرط سیجے ہے اس لئے کہ بیددھونی کے امكان ميں ہے بيتا تارخانيد ميں ہے۔وهو بي نے اگر دھلائي كے كيڑوں ميں ہے كوئى كيڑا پہنا پھراس كوا تارديا پھراس كے بعد خالع ہواتو ضامن نہ ہوگا ای طور ہے موز ہ دوز نے اگر موز ہ منعل کرنے کے واسطے لیا اور پہن لیا اور جب تک پہنے رہا تب تک ضامن ہے پھراگرا تار دیا پھرضائع ہوا تو ضامن نہ ہوگا یہ فصول عمادیہ میں ہے۔اگرا یک مخف حمام میں گیااورا پنے کپڑے حمام والے کوسپر دکر دیئے اور اس کواجارہ پرمقرر کیا کہ اس کی حفاظت کرے اور شرط کرلی کہ اگر تلف ہوئے تو ضامن ہوگا تو فقیہ ابو بکر بکنی فرماتے تھے کہ حمامی بالا جماع ضامن ہوگا اور فرماتے تھے کہ امام اعظم کے نز دیک اجیر مشترک صرف ایسی صورت میں ضامن نہیں ہوتا ہے کہ جب اس سے درصورت تلف ہونے کے ضمان کی شرط نہ لگائے اور اگر شرط لگائے تو ضامن ہوگا اور فقیہ ابوجعفرٌ ضمان کی شرط لگا نا اور نہ لگا نا برابر جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ صان لازم نہ ہوگی اور فقیہ ابواللیث ؓ نے فرمایا کہ ہم ای کو لیتے ہیں اور ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں یہ ذخیرہ میں ہے۔ایک مخص حمال میں گیا اور اپنے کپڑے حفاظت کے واسطے حمام والے کوسپر دکر دیئے وہ ضائع ہو گئے تو بالا جماع ضامن نہ ہوگا کیونکہ جمامی مستودع تھا اس واسطے کہ پوری اجرت جمام ہے انتفاع کے مقابلہ میں تھی کیکن اگر شرط کرلی کہ اجرت بمقابلہ تفاظت کے ہوتو بی منہیں ہے کہ اگر کہا کہ کپڑوں کی حفاظت اور حمام نفع اٹھانے کے مقابلہ میں اجرت ہے تو اس وقت میں عکم اختلا فی ہوگا اورا گرا یہ محض کو دیا جواجرت پر حفاظت کرتا ہے جیسے یٹا بی تو حکم میں اختلاف ہے کذا فی الصغریٰ۔ایک شخص حمام میں گیا اور حمامی ہے یو چھا کہا ہے کپڑے کہاں رکھوں اس نے کسی مقام کا اشارہ کیا اس نے وہیں رکھ دیئے اور حمام میں کھس گیا اور حمام سے ایک مخص دوسرا نکلاوہ ان کپڑوں کواٹھالے گیا اور حمامی نے منع نہ کیا اور گمان کیا کہ بیای کے کپڑے ہیں تو حمام والا ضامن ہوگا یہ قول شیخ محمہ بن سلمہ وابونصر الدبوی کا ہے اور شیخ ابوالقاسم فر ماتے تھے کہ ضامن نہ ہوگا اور قول اول اصح ہے یہ محیط میں ہے حمام کا ثیابی جمو گیا اور کیڑے چوری ہو گئے اگر بیٹے بیٹے سویا ہوتو ضامن نہ ہوگا اور اگر کروٹ سے یا جت سویا ہوتو ضامن ہوگا یہ وجیز کردری میں ہے۔

قلت عند الاعظم هل يضمن بحيثية الاجير امر المستودع تامل فيه ثياني الرحمام ميس عبامر جلا آيا اوركوئي كيرًا ضائع ہوا پس اگر ثیا بی نے اس کوضائع کرنے کے طور پر چھوڑ دیا ہوتو ضامن ہوگا اور اگرنائی یا جمامی یا اپنے عیال میں ہے کسی کے سپر د کیا ہوتو ضامن نہ ہوگا بیخلاصہ میں ہے۔اگر کسی مخض نے حمامی کے سامنے کپڑے اتارے اور اس کے پاس چھوڑ کرحمام میں چلا گیا اور زبان سے کھے نہ کہا پھر جمام سے نکلاتو نہ یائے ہی اگر جمامی کے پاس کوئی ٹیابی نہ ہوتو جمامی ویباضامن ہو گا جیسا کہ مستودع ضامن ہوتا ہے کیونکہ اس کے سامنے رکھ دینا استحفاظ ہے ایسا ہی محمد بن سلمہ نے فر مایا ہے اور پینے الاستلام خواہرزا دہ نے فر مایا کہ اس پر فتویٰ دیا جائے کذافی الفتاویٰ العمّابیہ اور اگرحمامی کے یہاں ثیابی ہومگر اس وقت حاضر نہ تھا تو بھی یہی حکم ہےاور اگر حاضر ہوتو حمامی ضامن نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔اگرایک مخص نے آکراپنے کپڑے ایک مخص کے پاس رکھ دیئے کہ جود ہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے نہ قبول كة اورنها نكاركيا كميرے ياس مت ركھ تو درصورت تلف ہوجانے كے وہ فخص ضامن ہوگا كيونكم فأبيه معامله استحقاظ ہے بيحاوي

لے ۔ قولہ بعداوراگراستعال کی حالت میں تلف ہوتو ضامن ہےاور یہی تھم سبصورتوں میں ہے کیونکہ استعال میں غاصب ہے پھرا تار نے ہے غاصب نہ ع ثیابی کپڑے بچانے والا و تولہ قلت یعنی امام کے قول پر آیا اجیری طرح ضامن ہوگایا مستودع مخالف کی طرح تامل فید۔

كتاب الاجارة

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 😙 💮 ۲۹۸

میں ہے ایک عورت زنانہ تمام میں نہانے گئی اور اپنے کپڑے جس مقام پر ہر ہند ہوتے ہیں اتار کر داخل ہوئی اور تمامیہ یعنی جوعورت تمام کئی مالک تھی وہ ان کپڑوں کو دیکھر ہی بھروہ تمامیہ عورت کے پیچھے تھام میں اس واسطے پانی لینے گئی کہ اپنی وختر کے بچہ کو نہلا دے اور اس کی بیٹی اور بچہ تمام کی دہلیز پرتھی کہ وہاں ہے اپنی مال کو دیکھتی تھی پھر اس عورت کے کپڑے گم ہو گئے تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر عورت کے کپڑے تمامیہ واس کی بیٹی دونوں کی آئھ ہے غائب ہو گئے ہوں تو تمامیہ ضامن ہوگی ور نہ نہیں یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ زید تمام سے نکلا اور ثیا بی ہے کہا کہ میرے کپڑوں کی تھیلی میں درہم تھے وہ ضائع ہوگئے کہ اگر اگر اور کیا بیس اگر ان کو اس طرح چھوڑ گیا ہے کہ ضائع ہوجا نمیں تو ضامن ہوگا اور اگر اس نے تضیع نہیں کی تو اس کا حکم ہم نے دھو بی کے مسئلہ میں ذکر فر مایا ہے یہ فصول ممادیہ ہیں ہے۔

امام محد نے کتاب الاصل میں فرمایا کہ چروا ہا اگر اجر خاص ہواور بکریوں میں ہے کوئی بکری مرگئی حتی کہ صامن نہ ہواتو اجرت میں ہے اس کے دوسری بکریاں چرانے کے واسطے اس کو مکلف کر ہے اور اگر ان بکریوں میں سے چرانے یا پانی بلانے میں پچھ بکریاں مرگئیں تو اجر خاص صامن نہ ہوگا ہے سب اجر خاص اس کہ دوسری بکریوں میں سے چرانے یا پانی بلانے میں پچھ بکریاں مرگئیں تو اجر خاص صامن نہ ہوگا اور بی تھم اس وقت ہے کہ ہونے کی صورت میں ہے اور اگر اجیر مشترک ہوتو جس قدر بکریاں مرجا کیں بالا جماع ان کا ضامن نہ ہوگا اور بی تھم اس وقت ہے کہ بکریوں کا مرنا دونوں کی باہمی تقعدیتی یا گواہی سے ثابت ہوا وراگر اختلاف ہوا کہ چروا ہے نے مرنے کا دعویٰ کیا اور مالک نے انکار کیا تو امام اعظم کے نزد یک چروا ہوگا اور اگر اختلاف ہوا کہ چروا ہوگا اور اگر چروا ہوگا اور اگر چروا ہوگا اور اگر پونیا کہ جریوں کے مالک کا قول مقبول ہوگا اور اگر چروا ہوگا وراگر چروا ہوگا ور کہ جاتھ میں بی بی اختلا نہ ہوگی اور صاحبین کے نزد یک ضان لازم ہوگی ای کی جریوں کو چراگاہ کی طرف لے چلا اور راہ میں کوئی بکری مرگئی تو بھی بہی اختلا فی تھم ہاتی طرح اگر اس میں ہوگی ہوگی اور ساخین کے ہوگی اور صاحبین کے نزد یک ضان لازم ہوگی ای طرح اگر کی نہر پران کو پانی بلانے لایا اور کوئی بکری ڈوب گئی تو بھی بہی اختلا فی تھم ہاتی طرح اگر اس میں سے بھیڑیا لے گیا یا چور لے گئی تو بھی اختلاف ہو اور اگر اس کیا کوئی ٹوٹ گیا یا گر پڑی اور گر دن ٹوٹ گیا تو تین میا ان میں کے بائلے تیز ہا نکا اور لفرش کھا کر اس کا یا کوئی ٹوٹ گیا یا گر پڑی اور گر دن ٹوٹ گیا تو تیزوں اماموں کے نزد کے بالا تفاق چروا ہا ضامن ہوگا ہو تھی ہیں ۔

اگر بھیڑئے نے کوئی بحری کھالی حالانکہ چرواہا ہیں تھا پس اگر ایک سے زیادہ کئی بھیڑئے ہوں تو ضام من نہ ہوگا کے ونکہ یہ مثل سرقہ غالبہ کے ہا دراگر ایک بھیڑیا ہوتو ضام من ہوگا یہ وجیز کر دری ہیں ہے۔اگر گائے کے چروا ہے نے گائے کو ہا نکااور انہوں نے ہا نکنے ہیں تباہم ایک دوسر سے کے سینگ مارے اور بعض نے بعض کو مار ڈالا لیس اگر اجیر کی خفس کا اجیر خاص ہوتو ضام من نہ ہوگا ای ہوں تو بھی جو اگر چندلوگوں کا چرواہا اجیر مشتر کہ ہوتو ضام من ہوگا ای طرح اگر چرواہا ایک شخص کا اجیر خاص ہوگر گائیں چندلوگوں کی ہوں تو بھی جو گائے اس کے ہا تکنے میں تلف ہوئی اس کا ضام من ہوگا یہ فان میں ہے۔ چروا ہے نے اگر کسی بحری کو مار ااور اس کی آئی گھوٹ گی یا پاؤں ٹوٹ گیایا اس کے جم سے کچھ تلف ہوگیا تو ضام من ہوگا اور ہمار ہمشائخ نے فر مایا کہ بیام اعظم کے قول پر ہاور صاحبین کے قول کے قیاس پر اگر بحری کو موضع معتا د پر عادت کے موافق مارا ہے قضام من نہ ہونا چا ہے اور بعض نے کہا کہ چا ہے کہ یہ فاظ کیا جائے کہ ایک چیا ہے کہ اور کہ مار اتو میں اگر بکری کو مار تو ہیں اور بیہ بالا جماع ہے کذا فی الظہیر میہ پس اگر بکری کو مار تو ہیں اور بیہ بالا جماع ہے کذا فی الظہیر میہ پس اگر بکری کو مار تو جی اس سے کے نز دیک ضام من ہوگا اور واضح ہو کہ چروا ہے کو اختیار ہے کہ خود چروا ہے یا اس کا شاگر دیا اجبر یا اہل وعیال میں سے کو کی خوا ہو اسطاد ہو دیں تو درصورت ضائع ہو نے کے ضام من ہوگا ہیں جو کہ جو اسے نے سوائے ان لوگوں کے کسی غیر کو تھا ظت کے واسطاد ہے دیں تو درصورت ضائع ہو نے کے ضام من ہوگا ہیں جو اور اگر چروا ہے نے سوائے ان لوگوں کے کسی غیر کو تھا ظت کے واسطاد ہے دیں تو درصورت ضائع ہو نے کے ضام من ہوگا ہے

ل کین جس کے قضہ میں حمام تھا۔ ع کی جلدی میں جبکہ باہم ایک نے دوسرے کوسینگوں سے ہٹایا۔

چروا ہے کو اختیار ہے کہ کریاں اپنے غلام یا اجر یا بالغ بیٹے کے ہاتھ جواس کے عیال میں ہے روانہ کر ہے لیں اگر واپسی میں راہ میں کوئی کمری مرکئی لیں اگر چروا ہا اجیم مشترک ہوتو اما م اعظم کے نزد کیہ ہر حال میں اس پر ضان واجب نہیں ہے اور صاحبین کے نزد کیہ اگر ایسی وجہ سے تلف ہو جاتی کو خود واپس لا تا اور اسے سیب ہو جاتی تو ضامن ہو گا چنا نچہ اگر خود واپس لا تا اور اس کے ساتھ میں تلف ہو تی تو ضامن نہ ہوتا اور اما م زاہد شخ احمد طواو کی نے فر مایا کہ اجر مشترک کو رہ بھی اختیار ہے کہ ایسے شخص کے ہاتھ واپس کر ہے جواس کے علی میں اس پر ضان نہ ہوتا اور اما م زاہد شخ احمد طواو کی نے فر مایا کہ اجر مشترک کو رہ بھی اختیار ہے کہ ایسے شخص کے ہاتھ واپس کر سے جواس کے علی میں نہیں ہے جہ علی میں نہیں ہے جواس کے علی میں نہیں ہوتا اور اما م زاہد شخ احمد طواو کی نے فر مایا کہ اجر مشترک کو رہ بھی اختیار ہے کہ ایسے شخص کے ہاتھ واپس کر سے ہوتا کہ علی میں کہ بیان ہم خلط کر و یہ نہیں اگر جدا کر نے پر قادر ہم شکل ہرایک کی بگریاں پہچا نتا ہے تو معیر رکھی اس ہم شترک چروا ہے کہ بگریاں پہچا نتا ہوں تو بگریوں کی قیمت کا ضامی ہوگا اور مقدار قیمت میں چروا ہے کا قول قبول ہوگا اور اگر جدا کر نام کمکن نہیں ہے مشلا گہتا ہے کہ میں ہرایک کی بگریاں ہی تو کہ اور ہم میں کہ ورائے گا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی کی بارہ میں کہ خوال میں تو کہ اور کہرایوں کی مشتر کی ہوگی ہوگی گئی گئی ہوگی گئی ہوگی گئی ہوگی گئی ہوگی گئی ہوگی گئی ہوگی گئی گئی ہوگی گئی ہوگی گئی ہوگی گیا اور کہرائول کھی ہوان کی لیوان کی قیمت ادا کر سے بیذ تجرہ میں ہے۔

اس خوشم کھائی تو بری ہوگیا اور اگر کول کھی تو دی کوان کی قیمت ادا کر سے بیذ تجرہ میں ہے۔

اس خوشم کھائی تو بری ہوگیا اور اگر کئول کھیا تو میں کوان کی قیمت ادا کر سے بیذ تجرہ میں ہے۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد ک کناب الاجارة

ا گرکوئی گائے بیار ہوئی اور چروا ہے کواس کے مرنے کا خوف ہوااس نے ذیح کردی تو ضامن نہ ہوگا اورا گرنہ ذیح کی یہاں تک کہ مرگئی تو بھی ضامن نہ ہوگا میسراجیہ میں ہے اورا گر بکریوں کے مالک نے جا ہا کہ اس قدر بکریاں بڑھادے جن کوچروا ہاسنجال سکتا ہے تو اس کو بیا ختیار ہے اور اگر بکریوں کے مالک نے آدھی بکریاں فروخت کردیں پس اگر چروا ہے کوایک ماہ کے واسطے اس شرط ہے مقرر کیا ہوکہ میری بکریوں کی چروا ہی کرے تو اس کی اجرت مقررہ کچھ کم نہیں کرسکتا ہے اور اگرا بیک مہینہ تک خاص ان بکریوں کے چروانے کے واسطے مقرر کیا ہوتو قیاساً اس کوان بکریوں میں زیادہ کرنے کا اختیار نہیں ہے لیکن استحساناً فرمایا کہ جس قدر سنجال سکتا ہے اتنی بڑھا دے لیکن سوائے اس کام کے کسی دوسرے کام کی تکلیف نہیں دے سکتا ہے اور فرمایا کہ اگر بکریوں کے بچے پیدا ہوں تو بكريوں كے ساتھ بچوں كاچرانا چروا ہے پر واجب ہوگا يہى تھم قياساً واستحساناً دونوں طرح ہے اور اگر متاجر نے ايك مهينہ كے واسطے اجرنبیں کیا بلکہ کچھ معدود بکریاں اس شرط سے اس کودیں کہ ایک درہم ماہواری پر چروائے تو متاجر کوایک بکری بھی زیادہ کرنے کا اختیار نہیں ہےاورا گر کچھ بکریاں ان میں ہے فروخت کردیں تو اجرت میں ہے اس حساب ہے کمی کر دی جائے گی اور اگر بچے پیدا ہوئے تو بریوں کے ساتھ ان کا چرانا اجر پر واجب نہ ہوگا مگر بروقت تقرری کے اگر شرط کردے کہ بکریوں کے بیے لیے اور بکریوں کے ساتھ چروائے تو قیاساً فاسد ہے اور استحساناً جائز فر مایا ہے اور سب صورتوں میں بکریوں کے ماننداونٹ وگائے وگھوڑے وگدھےو خچروں کا یہی تھم ہے بیمبسوط میں ہےاور چرواہے کو بیاختیار نہیں ہے کہ بدوں مالک کی اجازت کے کسی جانور مادہ پرنر پھندا دےاور گا بھن کرادے اور اگراس نے ایسا کیااور کچھ نقصان ہوا تو ضامن ہوگا اور اگر چروا ہے نے ایسانہ کیا بلکہ گلہ میں ہے کوئی نرخود ہی کسی مادہ پر پھاند پڑااوروہ مادہ مرگئ تو چروا ہاضامن نہ ہوگا اور بیتکم بالا جماع ہے بشرطیکہ چروا ہاا جیر خاص ہواورا گراجیر مشترک ہوتو بھی امام اعظم کے نزدیک یہی علم ہے مگرصاحبین کے نزدیک ضامن ہوگا اور اگر گلہ میں ہے کوئی جانوروحشت کھا کر بھا گ گیا اور چروا ہے نے بدیں خیال کہ باقی جانورضائع نہ ہوجا ئیں اس وحثی کا پیچھانہ کیا تو اس کو گنجائش ہے اور اس بھگوڑے کی صان لا زم نہ آئے گی اور یہ بالا جماع بشرطیکہ اجیرخاص ہواورامام اعظم کے نز دیک اگر اجیرمشترک ہوتو بھی یہی حکم ہے اگر چہاس نے بھگوڑے کا پیچھا کرنا اور اس کی حفاظت کرنی چھوڑ دی اور مردامین ترک حفاظت ہے ضامن ہوا کرتا ہے پریہاں ضامن نہ ہونا اس وجہ ہے ہے کہ مردامین ترک حفاظت ہے الی صورت میں ضامن ہوتا ہے کہ بلاعذر ترک حفاظت کرے اور یہاں عذر موجود ہے کہ باقی ضائع نہ ہو جائیں اور صاحبین یک نزد یک ضامن ہوگااس لئے کہ جس سے احتر ازممکن تھاالی صورت میں ترک حفاظت ثابت ہوئی اور میں نے کتاب کے بعض فنخ میں یوں لکھا دیکھا کہ جو جانور وحشت ہے بھاگ گیا اس کا ضامن نہ ہو گا بشرطیکہ اس کو ایساشخص بھی دستیاب نہ ہوا ہو جو بھگوڑے کا پیچھا کرے یا پہنچ کراس کے مالک کواس معاملہ کی خبر کرےاوراگراس نے کسی مخص کواجرت پرمقرر کیا کہاس بھگوڑے کو كرلائة وأس نے احسان كيا يعنى بياجرت مالك براداكرنى واجب نه ہوگى اوراگر گائے بكرياں كئى فرقد ہوگئيں اورسب كى اتباع بر قادرنہ ہوااس نے ایک فرقہ کا پیچیا کیا اور باقیوں کی حفاظت چھوڑ دی تو اس کو گنجائش ہے اور اس پر صان لازم نہ آئے گی کیونکہ اس نے بعض كا پیچھا كرنابعدرترك كيا ہے گرصاحبين كنزويك ضامن ہوگا كيونكه بيابياعذر ہے كہ جس نے في الجمله احرر ازممكن ہے بيذ خيره میں ہے۔ نگراس نے بھگوڑے جانور کے پکڑلانے کے واسلے سی شخص کو باجرت مقرر کیا تو اس نے مفت احسان کیا یہ محیط سرحسی میں

ا یک شخص نے چروا ہامقرر کیااور چرا گاہ کا مقام خاص نہ کیا پس اگر اجیر مشترک ہےاوراس نے کسی مقام پر جہاں اس کا جی

ل قوله بچے لے بعنی ماویاں گا بھن کرائے تا کہان کے بچہ حاصل ہوں اور بیفقط با جازت جائز ہے ور نہ مادہ تلف ہونے میں ضامن ہوگا۔

فتأوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاجارة

اگر بکریوں کے مالک نے چروا ہے ہے کہا کہ میں نے تخصے سو بکریاں دی تھیں اس نے کہا کہ ہیں بلکہ نوے بکریاں تھیں تو چروا ہے کا قول قبول ہوگا اورا گر دونوں نے گواہ قائم کئے تو مالک کے گواہ

مقبول ہوں گے 🌣

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کر ۲۰۰۲ کی کاب الاجارة

گڈریا تینی گائے بیل چرانے والے نے کہا کہ میں نے بیرگائے اس گاؤں میں داخل کر دی تھی حالا نکہ اس کے مالک نے اس کوگاؤں میں نہ پایا پھر چندروز بعد پایا مگرمر گئی تھی ☆

جو محض تفاظت کے واسطے اجیر مقرر ہوا ہے وہ تفاظت جھوڑ دینے سے ضامن ہوگا اور ترک تفاظت اس طور سے ہوتی ہے کہ ضائع ہوجانے تک اس کی نظر سے چیز غائب رہی ہو بیغیا تیہ میں ہے۔ میں الائمہ کرا ہیں اور شخ ابو عامد نے فر مایا کہ اگر چروا ہے نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ بیل کہاں چلا گیا تو ہمار نے زمانہ میں تضبع کا قرار ہے بعنی خودضائع کر دینے کا اقرار ہے بیقنیہ میں ہے۔ جامع الاصغر میں ہے کہ شخ الد ہوئ سے دریافت کیا گیا کہ ایک گڈریا چراگاہ میں چرانے لے جاتا اور والیسی پر ہرگائے اس کے مالک کے کوچہ میں چھوڑ دیتا اور مالک کے سپر ونہیں کرتا تھا اور بکریاں چرانے والا بھی ایسا ہی کرتا تھا پس اگرگائے یا بکری مالک کے گھر پنچ سے پہلے ضائع ہوجائے تو کیاوہ ضامن ہوگا تو شخ نے فر مایا کہ صفان لازم نہیں ہے اور شخ بکر بن محمد نے فر مایا کہ اگر ایسا نعل اس کی طرف سے خالفت میں شارنہ ہوتو ضامن نہ ہوگا بی عاوی میں ہے گڈریا یعنی گائے بیل چرانے والے نے کہا کہ میں نے بیگائے اس کو گاؤں میں نہ پایا پھر چندروز بعد پایا مگر مرگئی تھی پس اگراس گاؤں کے دلاگ

ل قولہ گنہگار ہوگااقول بیمسکیصور کے دلیل ہے کہ کسی عقدا جارہ کے تھیج ہونے یا اجرت واجب ہونے سے بیلاز منہیں آتا کہ وہ کام حلال ہو فافہم اوراس کی نظیر بیہے کہا گر کجی قبر بنانے کے لئے مزدور کیا تو اجرت واجب ہوگی اگر چہ معمار کوایسے خلاف سنت کام میں شرکت جائز نتھی۔ فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کی کی در ۳۰۳ کی کی کاب الاجارة

اتے ہی پرراضی تھے کہ چرواہا گاؤں میں داخل کردے ہرایک کے مکان پر نہ پنچائے تو چروا ہے کا قول ہوگا کہ میں نے بیگائے گاؤں میں پہنچا دی تھی پس اگراس نے اس قول پرفتم کھانے ہے انکار کیا تو ضامن ہوگا ور نہ ضامن نہ ہوگا اٹی طرح اگر چروا ہے نے ہر ہوں کواس جگہ پہنچا دیا جہاں رات کور ہتے ہیں بعنی ککڑیاں اور بانسوں ہے گھیر کرایک اعاطہ سابنا لیتے ہیں اس میس رہتے ہیں پھر وہاں ہے کوئی جانورنکل گیا اور ضائع ہوا تو بھی بہی تھم ہے لیکن اگر شرط تھم پر گئی ہو کہ ہرایک کا بیل اس کے مالک کو پہنچا یا کر بے قو ضامن ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے۔

منتقیٰ میں لکھاہے کہ اگر ہرہے چرانے والے نے لوگوں سے پیشر ط کر لی کہ جب میں ہر ہوں کو گاؤں کے فلاں مقام تک پہنچادوں تو میں بری ہوں تو شرط جائز ہے اور یہاں تک پہنچانے سے وہ بری ہوگا پھر اگر کسی مخص کا بیل مر گیا اور اس نے بجائے اس کے دوسرابیل و بین پہنچادیا جہاں سب ہرہے جمع رہتے ہیں اور چروا ہاان کو لے گیا تو یہ بیل بھی ای شرط سابق سے اس کے یاس رہے گا یعنی اگراس نے گاؤں کے اس مقام تک پہنچا دیا تو بری ہے بہتا تارخانید میں ہے اورلوگوں کو اس کے ساتھ مشارطت نہیں جا ہے اورا گر کسی مخف نے اپنا بیل یا گائے وہاں بھیج دی اور اس نے جوشرط چروا ہے اور اہل قربہ کے درمیان ہے نہیں سی ہے تو جب تک چرواہااس کا جانوراس کوواپس نہ کرے بری نہ ہوگا اور اگر اس نے شرط سی ہے تو استحساناً شرط جائز ہے اور قاضی فخر الدین نے فرمایا کہ جومنقی میں مذکورے اس پرفتو کی ہے ہے کبریٰ میں ہے۔ایک عورت نے ایک مخف کے ہاتھ اپنا بیل ایک چرواہے کے پاس بھیج دیا پھر چروا ہے کے پاس وہ اپنچی آیا اور کہا کہ یہ بیل میرا ہے اور لے گیا پھروہ بیل مرگیا پس اگرعورت نے گواہ قائم کئے تو چروا ہے سے ضان لے سکتا ہے اور چروا ہااں ایکجی ہے نہیں لے سکتا ہے بشر طیکہ چروا ہے نے باوجوداس علم کے کہ یہ بیل عورت کا ہے ایکجی کودے دیا ہو اورا اگرینہیں جانتا تھا تو ایلی ہے واپس لے گا یعنی مال ضمان میر محیط میں ہے فوائد صاحب المحیط میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنا بیل ایک مخض کے ہاتھ ایک چرواہے کے پاس بھیجا اس نے لاکر چرواہے ہے کہا کہ فلاں مخض نے یہ بیل تیرے پاس بھیجا ہے اس نے جواب دیا کہ تو اس کو لے جامیں نہیں لیتا ہوں وہ لے گیا اور بیل مر گیا تو چرواہا ضامن ہوگا کیونکہ جب ایکی نے چروا ہے کے پاس پہنچایا تو رسالت تمام ہوگئ پس چرواہا میں لتر ارپایا اورمستودع کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اجنبی کے پاس و دیعت کیے بیفصول عمادیہ میں ہے۔ایک گاؤں کے لوگوں نے اپنے اپنے گدھے ایک چروا ہے کودیئے مگر آپس میں کہا کہ ہم اس چروا ہے کو پہچانے نہیں ہیں یہ بھے کر ایک آ دمی اس کے ساتھ گیاراہ میں چروا ہے نے اس آ دمی ہے کہا کہ تو ان گدھوں کے ساتھ رہ تا کہ میں بیگدھالے جا کراس پر پیچیز لا دلا وَں بیہ کہہ کروہ گدھالے کرمعلوم نہیں کہا چلا گیا تو وہ خص جوساتھ کیا گیا تھا ضامن نہ ہوگا یہ غیا ثیہ میں ہے۔

گلہ میں سے ایک بکری ایک برتن بیجنے والے کی دُ کان میں گھس پڑی اور چرواہا دُ کان پراس کو ہا نکنے گیا

اور ہا نکنے میں گھڑے برتن چھوٹ گئے تو ضان بھرے گا 🌣

ہرہے چرانے والا باقورہ میں سے غائب ہو گیااور باقورہ ایک شخص کی بھیتی میں گھس پڑااور بھیتی خراب کردی تو بقارضامن نہ ہو گا ہاں اگر بقار نے باقورہ کو کسی شخص کی بھیتی میں ڈال دیا یا گا ؤں سے باہر ہا تک کرساتھ لے چلاتھا کہ گلہ کسی شخص کی بھیتی میں جاپڑایا

لے قولہ مین قرار پایا قول پیشکل ہے اس واسطے کہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ ودیعت میں مستودع معمول کرنا شرط نہ ہو بلکہ کرنا معتبر نہ ہو حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔

www.ahlehag.org

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی کی دورة

اس کے ہانکنے میں کسی شخص کا مال تلف کر دیا تو بقارہ ضامن ہوگا پیززائہ الفتاویٰ میں ہے۔گلہ میں سے ایک بکری ایک برتن بیجنے والے کی دُکان میں تھس پڑی اور چرواہا دُکان پر اس کو ہا نکنے گیا اور ہا نکنے میں گھڑے برتن پھوٹ گئے تو چرواہا ضامن ہوگا کیونکہ اس کے ہا تکنے میں ٹوٹے ہیں یہ فصول عمادیہ میں ہے۔ایک گاؤں کے لوگ اپنے چار پائے نوبت بنوبت چراتے ہیں پھرایک محف کی نوبت میں ایک بیل کھو گیا تو شیخ ابراہیم بن یوسف نے فر مایا کہ جو محض اجیر مشترک کوضامن کہتا ہے اس کے موافق بیمخص ضامن ہو گا اور یہی سیجے ہے کیونکہ اس امر پرفتویٰ ہے کہ جو شے اجیر مشترک کی حرکت سے ضائع ہواس کا ضامن ہوتا ہے اس کے سوائے ضامن نہیں ہوتا ہے بیرکن میں ہےقلت تعلیل بادھ شیخ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک گاؤں کےلوگوں نے باہم اتفاق کرلیا کہ ہرروز ایک آ دمی ہم میں ے چو یا بیگلہ کی حفاظت کیا کرے پھرا بیک روز ایک شخص کی باری تھی اس نے زید کو گلہ کی حفاظت کے واسطے اجیر مقرر کرلیا اجیر گلہ کو جنگل میں لا یا اورا پے گھر میں کھانا کھانے کے واسطے گھس گیا ان میں ہے کچھ جانو رضائع ہوئے تو کون ضامن ہوگا پینخ نے فر مایا کہ اگر اجبر کے غائب ہونے کی حالت میں ضائع ہوئے تو اجیر ضامن ہے کیونکہ اس نے نگہبانی حچوڑ دی اور اگر اس کے واپس آنے کے بعد ضائع ہوئے تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ واپس آنے ہے اس نے مخالفت ہے و فاق کی طرف رجوع کرلیا ہے پس ضان ہے نکل گیا اور جس شخص کی باری تھی وہ کسی حال میں ضامن نہ ہو گا یہ فتا و کا نسفی میں ہے اور یہ تھم اس وفت ہے کہ جب ہرایک نے اپنی ڈاتی حفاظت کی شرط نه کرلی ہواورا گرییشرط کرلی ہو کہ خود حفاظت کرے تو دوسرے کودے دیئے سے ضامن ہوگا اور اجیر مشترک اس مسئلہ میں جھجی ضامن ہوگا کہ گلہ کے ساتھ اپنے عیال میں ہے کی کونہ چھوڑ جائے اورا گرکسی کوعیال میں محافظ چھوڑ اہوتو وہ بھی کسی حال میں ضامن نہ ہوگا پنزائة المفتین میں ہے۔ایک چرواہا اجرت پر چرایا کرتا تھا اس نے گلہ ایک مخص کے پاس حفاظت کے واسطے چھوڑ دیا اورخود گاؤں میں اس غرض ہے گیا کہ جو جانور پیچھے چھوٹ گئے ہیں ان کو ہا تگ لائے یا کسی حاجت ذاتی کے واسطے گیا اپنے میں جو جانور باہر تھان میں بعضے تلف ہوئے تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر محافظ اس کے عیال میں سے نہ ہوتو ضامن ہوگا ورنہ ضامن نہ ہوگا یہ فتو کی قاضی خان میں ہے۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كار ٢٠٠٥ كار ٢٠٠٥ كتاب الاجارة

وصول کرلی تو آیا چوکیدار کے حق میں یہ چوکیداری کا مال حلال ہے پس اگر ان کے رئیس نے چوکیدار کواجارہ پرمقرر کیا ہوتو اس کا عقد اجارہ سب کے حق میں نافذ ہوگا اگر چہ کمروہ جانتے ہوں بیظہیر یہ میں ہے۔

فقىل ئانى:

## متفرقات کے بیان میں

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد۞ كَالْ ٢٠٠١ كَالْ (٢٠٠٠ كَتَابِ الاجارة

ہوگیا بیذ خیرہ میں ہے۔ایک محف نے رنگریز کو پچھا ہریٹم دیا کہ اس کو مثلاً ایک درہ میں ایسارنگ دے پھر رنگریز ہے کہا کہ میر ابریشم نہ رنگنا بلکہ جھے واپس کر دے اس نے واپس نہ کیا پھروہ تلف ہوگیا تو رنگریز ضامن نہ ہوگا بیزنائة المفتین میں ہے۔ کال نے اگر کی مخص کی آنکھ میں دواڈ الی اور اس کی بینائی جاتی رہی تو ضامن نہ ہوگا جیسے خنان نے ضامن نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کال نے غلط کام کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر عمراً اس نے غلط کیا ہے تو ضامن ہے پس اگر دوشخصوں نے بید کہا کہ اس کو اس کام کی لیا فت نہیں ہواور اس کی بدلیا قتی ہوا اور دوآ دمیوں نے کہا کہ اس کو لیا فت ہوا ور اس کی طرف ایک شخص ہواور اس کی بدلیا قتی ہوں تو ضامن ہوگا اور جنایا ہے جموع النوازل میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نے کال ہے بیشرط لگائی کہ دواکر بدیں شرط کہ بینائی جاتی نہ رہے پھر بینائی جاتی رہی تو ضامن نہ ہوگا ہو ضامن نہ ہوگا ہو ضامن نہ ہوگا ہو ضامن نہ ہوگا ہو ضامن نہ ہوگا ہے۔

(نتيىو (ھ بار):

اجارہ میں وکیل مقرر کرنے کے بیان میں

اگرایک فخض نے زیدکو کیل کیا کہ فلاں مکان معین استے کرا ہے پر میر ہے واسطے اجارہ لے اس نے ایسا ہی کیا تو مالک مکان کرا ہے کا مطالبہ وکیل ہے کر ہے گا اور وکیل موکل ہے اور وکیل کوا فتیار ہے کہ استے موکل ہے اور وکیل کوا فتیار ہے کہ وکل ہے ہوئو مالبہ نہ کیا ہوئا کہ مکان نے وکیل کو کرا ہے ہیہ کردیا تو سیح ہوئا اور اگر اجارہ ہوئا اور اگر اجارہ کرا ہے کہ وقت وکیل ہے اور اجارہ فاسد میں وکیل ضامن نہ ہوگا اور اجر المشل متاجر کے ذمہ واجب ہوگا اور اگر اجارہ طویلہ ہوتو فئے اجارہ کے وقت وکیل ہے مال اجارہ کا مطالبہ کیا جائے گا پہ فلاصہ میں ہے اور اجارہ کے وکیل نے اگر کر ابید والا مکان متاجر ہے فود کرا ہے پرلیا تو نہیں جائز ہے کیونکہ اس صورت میں وہ فیض موجر ومتاجر دونوں ہوجا تا ہے اور بعض مشاکئے نے فر مایا کہ متاجر ہے نود کرا ہے پرلیا تو نہیں جائز ہے کیونکہ اس صورت میں وہ فیض موجر ومتاجر دونوں ہوجا تا ہے اور بعض مشاکئے نے فر مایا کہ موجر ہے اجارہ وفتح کی ایو قرح اہرا فلاطی میں ہے موکل نے اگر موجر ہے اجارہ وفتح کیا تو فتح ہوجا کے گا اور آیا موکل کو وکیل ہے مال اجارہ والیس لینے کا اختیار ہے یانہیں تو قاضی امام بدلج الدین نے فر مین خالد کو کرا ہے کہ بیا تھیں ہوئیا کہ میں ہے موکل نے اگر دمین خالد کو کرا ہے کرنے اور کیا گیا گیا کہ میں اس عقد کی اجاز ہے نہیں دیا ہوں پھر چندر وزبعد کہا کہ میں نے اجازت دے دی تو ایو کہا کہ میں اس عقد کی اجاز ہے نہیں دیا ہوں پھر چندر وزبعد کہا کہ میں نے اجازت دے در کا تھا کہ فلال گا کہ اس کہ میں فقط دس در ہم پر کرا ہے ایک کیل تھا کہ فلال گھر دی در اور کہا کہ میں فقط دس در ہم پر کرا ہے لیا ہو اجب ہوگا اور ہو ہم پر کرا ہے لیا سے کہ کوالی پر کرا ہے لیا سے کہ وہ کی کہ مارہ در ہم پر کرا ہے اور موکل پر کرا ہے اور موکل پر کرا ہے اور ایسے دی کرا ہے اور موکل پر کرا ہے کہ کو کہ دیا ہو کہ میں فقط دس در ہم پر کرا ہو ایسے وہ کی اور کہ میں ہے کہ مور کیا ہو کہ کہ میں ہوئے کہ مور کے کہ کو کہ دیں ہوئے کہ وہ کہ کرا ہے وہ بر کر ایسے کو کہ کرا ہو اور کہ کہ کو کہ کو کی کور کر دیا ہو کہ کہ کور کے کہ کور کر کے اور کہ کہ کور کیا ہوئی کی ہوئی کر کر کے اور کہ کہ کر کر کے اور کہ کہ کور کے کہ کور کیا ہوئی کور کے کہ کور کیا ہوئی کور کے کہ کور کور کے کہ کور کیا ہوئی کور کے کر کے کر کے کر کر کے کور کے کر کے کہ کور کے کر کے کور کے کر

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كار ٢٠٠ كار ٢٠٠ كار كتاب الاجارة

## اجارہ طویلہ مرسومہ بخارا کے بیان میں

اجارہ طویلہ جس کا بخارا کے لوگوں میں معمول ہے یوں ہے کہ وہ لوگ اپنا گھریا زمین مثلاً چہم تمیں برس کے واسطے اجارہ دیتے ہیں گر ہر آخر سال میں سے تین روز کا استثناء کرتے ہیں اور انتیس سال میں ہر سال کا کرا ہے کچھیل رکھتے ہیں اور باقی سب کرا ہیا خیر سال اجارہ کے مقابلہ میں قرارہ ہے ہیں اور مشائخ نے اس کے جواز میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ امام اعظم کے خزد کیے خبیں جائز ہے کہ جس سے اجارہ فاسد ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ یہ بالا تفاق جائز ہے کہ جس سے اجارہ ہے کہ جس سے اجارہ فاسد ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ یہ بالا تفاق جائز ہے کہ اور بہی تھی جے کیونکہ میاستثناء در حقیقت شرط خیار نہیں ہے بلکہ ہرسال کے آخر میں ان ایام کواجارہ سے کہ اور کہا کہ تو مشائغ نے اس کے جواز میں داخل ہیں میر محیط سرخی میں ہے۔ پھر جن مشائغ نے اس کے جواز کا فتو کی دیا ہے ان میں اختلاف ہے کہ اجارہ ایک بی عقد شار ہوں گے بعضوں نے کہا کہ تقو دمضافہ شار ہوں گے بعضوں نے کہا کہ تقو دمضافہ ہوں گا ور بعضوں تا کہا کہ تقد فاسد ہوتا ہے اور بعضوں تا کہا کہ تقد فاسد ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ تقد داس ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ تقد داس ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ تقو دمضافہ ہوں گے اور کے اور کہا کہ تقد فاسد ہوتا ہوں کے اور کی تین ہوتا ہے اور ایس کے اجرابھاں کا بھر دور کے بڑھ جائے گا کہ کا مکان تین ہرس کے واسطے اجارہ ویا تو پہلے دوسرے ہرس کی اجرت اس کے اجرابھل سے ہم ہوگا اور آگر میتم کے واسطے اجارہ لیا تو تیز سرے ہرس کی اجرت اس کے اجرابھل سے ہوگا ور آگر میتم کے واسطے اجارہ لیا تو تیز سرے ہرس کی اجرت اس کے اجرابھل سے ہوگا ور آگر میتم کے واسطے اجارہ لیا تو تیز سرے ہوگا کہ شرت سال میں اجارہ فاسد ہوگا ہیں جس کے بزد کیک فیشتہ ہیں اس کے اجرابھل سے کہ جو کہ کہ میاں میں دور کیک میں وہ کے اس کے بزد کیک گذشتہ سال کا اجارہ فاسد ہوگا ہیں جس کے بزد کیک گذشتہ سال کا اجارہ فی فاسد ہوگا ہیز دائتہ کہ مقتد کی کہ در کے کہ میں میں ہو کہ کہ کہ ہوت سے کہ دور کے کے بال میں کہ بی کے اس کے بڑد کیک گذشتہ سال کا اجارہ فیصل کے بیا کہ بی کہ دور سے کہ بی کے بیا کہ کہ بیا کہ بیا کہ بی کے بیا کہ کہ بیاں کہ بیاں کے بیاں کہ بیاں کے بیاں کے بیاں کہ بیاں کے بیاں کے بیاں کہ بیاں کے بیاں کہ بیاں کے بیاں کے

اجارہ طویلہ میں اگرایام فنخ ہرسال کے آخر میں قرار دیئے اور اجارہ بیج مہینہ میں واقع ہوا ہے تو امام اعظم عبید کے نز دیک سال کااعتبار دنوں پر ہوگا ☆

ل قولہ تبجیل .....یعنی اجرت پیشگی خود دے دی یاا جارہ میں پیشگی دینے کی شرط کرلی یعنی دونو ں طرح ملکیت اجرت ندہوگ۔ ع قولہ پیتیم کا مکان واضح ہو کہ پیتیم کامکان اجراکشل ہے کم پرکرامید بنایا اس کے لئے اجراکشل ہے زیادہ پرلینا پیتیم کے حق میں جائز ہے لہٰذاا گرینتیم کامکان ......

كتاب الاجارة

فتاوي عالمگيري .... جلد ﴿

میں کہ جس سے باوجود بقاء عین شے کے انتفاع ممکن ہے جائز ہے بیتا تا خانیہ میں ہے اور فناوی فضلی میں لکھا ہے کہ ملک نابالغ کا اجارہ طویلہ نا جائز ہے بیخلاصہ میں ہے۔

58 ( r.n ) 223

ا مام محدّ نے کتاب الشروط میں فر مایا کہ دو شخصوں نے زید کودس برس کے واسطے مکان اجارہ پر دیا اور زید کو پیخوف ہوا کہ مجھے نکال باہر نہ کریں سواس نے وٹافت کر کینی جا ہی تو حیلہ رہے کہ پہلے مہینوں کا ایک درہم ماہواری کرایہ مقرر کرےاورا خیرمہینہ بعوض باقی کرایہ کے قرار دے پس جب اخیر مہینہ پرسب کرایہ ہوگا تو اس کومکان ہے باہر نہ کریں گے اور اس مسئلہ ہے اہل بخارا نے اجارہ طویلہ موسومہ بہ بخارا نکالا ہے کہا گلے برسوں کا کرایہ بہت تھوڑ امقرر کرتے ہیں اور باقی سب کرایہ اخیر سال کے مقابلہ میں قرار دیتے ہیں بیمحیط میں ہے۔والوالجیہ میں لکھا ہے کہا گرزید نے عمرو ہے کہا کہ میں نے تجھے دس برس کے واسطے بیدمکان کرایہ پر دیا سوائے تین روز کے آخر ہرسال ہے کہ وہ متنتیٰ ہیں تو پہ جائز ہے اور اگر اس نے یوں کہا کہ اس شرط ہے کہ مجھے آخر ہرسال میں نین روز تک خیار ہے تو بیامام اعظم ہے نز ویک نہیں جائز ہے بیتا تارخانیہ میں ہے اجارہ طویلہ میں اگرایام فنخ ہرسال کے آخر میں قرار دیئےاوراجارہ چھ مہینہ میں واقع ہوا ہے تو امام اعظمیؒ کے نز دیک سال کا عتبار دنوں پر ہوگااورصاحبینؓ کے نز دیک پہلا اور بچھلامہینہ دونوں سے شار ہوگا اور باقی چے کے مہینہ جاندے گئے جائیں گے اور اگرموافق امام اعظم کے سال کا اعتبار دونوں ہے لیا اور دونوں میں ہے کوئی آخرسال کوئبیں جانتا ہے تو حیلہ رہے کہ موجرا جارہ کی چیز سال تمام ہونے سے پہلے بدوں متاجر کی اجازت کے فروخت کردے تاکہ جب ایام فنخ آئیں تو نسخ ہوجائے اور دوسرا حیلہ یہ ہے کہ فنخ مضاف کردے کہ وفت فنخ کے فنخ ہوجائے اور بعضے مشاکخ نے اس حرج و وقت کے دفعیہ کے واسطے صاحبین ؓ کے قول پر فتو کی دیا ہے بیہ خلاصہ میں ہے۔ ایک شخص نے مزارعت پر اپنی زمین دوسرے کواس شرط ہے دی کہ بچ کا شتکار کی طرف ہے ہوں پھرز مین کے مالک نے کسی دوسرے مخص کوز مین اجارہ طویلہ پر دے دی اور کاشتکار کی رضامندی ہےا بیانہیں کیا تو جا ئزنہیں ہے کیونکہ مزارعت میں جب جج کاشتکار کی طرف ہے ہوتا ہے تو کاشتکار زمین کا متاجر ہوجاتا ہے پس ایسا ہوا کہ گوایا اس نے ایک کواجارہ دی پھر دوسرے کواجارہ پر دے دی پس دوسرا اجارہ جائز نہ ہو گا اور اگر کا شتکار راضی ہو گیا تو پہلا اجارہ فننخ اور دوسرا نافذ ہو جائے گا بخلاف اس کے اگر کسی کوا جارہ پر دی پھر دوسرے کوا جارہ دی پھر پہلا تحخص راضی ہوا تو اجارہ ثانیہ پہلے متاجر پر نافذ ہو گابشر طیکہ اول کے قبضہ کے بعد ایسا ہواور اس مقام پر اجارہ کا شتکار کے حق میں نافذ نہ ہو گا کیونکہ مزارعت مع اجارہ ہونے میں مقصو دمختلف ہو جاتا ہے اس دوسراا جارہ پہلے مخص پرینا فنڈ نہ ہو گایہ فتاوی قاضی خان میں

فتاوي عالمگيري .... جلد ا كتاب الاجارة

زیادہ اجارہ پر دےسکتا ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگر وقف کرنے والے نے کوئی شرط نہ لگائی ہوتو ایک جماعت مشائخ ہے منقول ہے کہ ایک سال سے زیادہ اجارہ جائز نہیں ہے اور فقیہ ابوجعفر نے فر مایا کہ میر سے نز دیک تین سال تک جائز اور اس سے زیادہ نہیں جائز ہےاورصدرالشہید حسام الدینٌ فرماتے تھے کہ زمین وقف کے اجارہ میں تین سال تک جواز کا فتویٰ دیتا ہوں کیکن اگر کوئی مصلحت عدم جواز کی ہوتو عدم جواز کا فتو کی دوں گا اورسوائے زمین کے ایک سال ہے زیادہ میں عدم جواز کا فتو کی ہے لیکن اگر کوئی مصلحت جواز کی ہوتو جواز ہوگا اور بیامر باختلاف زمانہ وموضع کے مختلف ہوگا اگر وقف کوایسے طور پراجارہ دیا کہ جائز ہے پھراس کی اجرت ارزاں ہوگئ تو اجارہ فنخ نہ ہوگا اور اگر اس کا اجراکمثل بڑھ گیا حالا نکہ مدت گزر چکی ہے تو فناویٰ اہل سمر قند میں ندکور ہے کہ عقد نسخ نہ ہوگا اور شرح طحاوی میں مذکور ہے کہ عقد فتخ ہو گا اور از سرنو زیادتی کے موافق عقد قرار دیا جائے گا اور گذشتہ کا کرایہ وفت فتخ تک اس حساب ے واجب ہوگا جوقر ارپایا ہےاوراگرزمین کی ایسی حالت ہو کہ اس کا اجارہ فتخ نہ ہوسکتا ہو جیسے کہ اس میں کھیتی موجود ہواور ہنوز کا شخ كے لائق نہيں ہے توجس وقت اجرالمثل بڑھا ہے تب تك مقررہ كے حساب سے واجب ہوگا اور جب سے بڑھا ہے تب سے آخر سال تک اجرالمثل کے حساب ہے دینا ہوگا اور اجرت کا زیادہ ہونا اس طور ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب سب کے نز دیک بڑھا ہوا ہو یعنی کسی خاص زمین کے زیادہ ہونے سے زیادت کا حکم نہ دیا جائے گا بیسب طحاوی نے کتاب المز ارعۃ میں ذکر کیا ہے لیکن املاک میں یوں لکھاہے کہ عقد فتخ نہ ہوگا خواہ اجراکمثل ارز اں ہوجائے یا گراں ہوجائے اس میں روایت متفق ہیں یہ محیط میں ہے۔

سیخص نے زمین وقف با جارہ طویلہ سوبرس تک ایک شخص کوا جارہ دی ☆

ایک مخص نے ایسی حویلی جواس کے باپ نے اپنی اولا دے واسطے نسلاً بعد نسل موبدوقف کر دی تھی کسی مخص کوکرایہ پر دے دی اورا جارہ طویلہ قرار پایا اورموجر کے حکم ہے متاجر نے اس کی عمارت میں روپیدلگایا پس اگرموجر کو وہاں کوئی ولایت حاصل نہ ہو یعنی مثلاً متولی وقف نه ہوتو غاصب قرار دیا جائے گا اور متاجریراس کا کرایہ مقررہ واجب ہوگا کہ اس کو لے کرصد قہ کر دے اور متاجر نے جو کچھ ممارت میں صرف کیا ہے اس کونہ موجرے لے سکتا ہے اور نہ کی اورے لے سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہوا کہ اس نے مفت احسان کی راہ ہے خرج کیا ہے اورا گرمو جرمتو لی وقف ہوتو متاجر پر اجرمقرر ہوا جب ہوگابشر طیکہ اجراکمثل کے برابریازیادہ ہواورمتاجرنے جو کچھ عمارت میں لگایا ہے وہ حویلی کے کرایہ میں ہے وضع کر لے گاینجز انتہ انمفتین میں ہے۔ایک شخص نے زمین وقف باجار وطویلہ سو برس تک ایک مخص کواجارہ پر دی اور دونوں نے اقر ارکیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں میں سے ایک مخص کے واسطے بیعقد قرار دیا ہے اور ایک حاکم نے اس کی صحت کا حکم دے دیا ہی جب کسی حاکم نے باوجود طویل مدت کے اس کی صحت کا حکم دے دیا تو اجارہ صحیح ہے اور چونکہ دونوں نے اقر ارکیا کہ عقد ایک محض غیر معین کے واسطے واقع ہوا ہے تو دونوں میں ہے کی کے مرنے سے عقد فتخ نہ ہوگا اور مال اجارہ اس کے واسطے حلال ہوگا ایسا ہی مذکور ہے اور یہی سیجے ہے اور اس میں کچھ خلاف نہیں ہے یہ جواہر الفتاویٰ میں ہے۔اگر زیدنے عمروکوکوئی گھریاز مین بالمقطع مشترہ مثلاً ایک سال کے واسطے اجارہ پر دی پھرزید نے اس کوخالد کے ہاتھ اجارہ طویلہ مرسوم پر دیا تو مدت قصیرہ کی اجارہ کے اندراجارہ طویلہ بلاشبہہ ناجائز ہے اور اس مدت کے ماسوائے میں بیچکم ہے کہ جس محض نے اجارہ طویلہ مرسومہ کوعقدوا حدقر اردیا ہے اس کے نز دیک ناجائز ہے اور جس نے عقو دمتفر قد قر اردیا ہے اس کے نز دیک جائز ہے بیمحیط میں ہے۔ زیدنے انگور کا باغ اجارہ طویلہ پر لے کر قبضہ کرلیا اور عمرو کو بالمقطع ہرشش ماہی تک بعوض معلوم اجارہ دیا پھر عمرو نے اس کو

لے زمانہ وموضع یعنی جہاں جس وقت میں فرق ہو حکم مختلف ہوگا۔ سے بالمقطع کٹائی پرمثلاً سوروپیہ بدوں اس کے کہ ماہواری کا حساب ہوا اور مدت قصیر ہ بمقابلہ اجارہ طویلہ ہے جس کی مدت بچپیں سال وزیادہ ہوتی ہے۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ۞ کیات (۳۱۰ کیات الاجارة

دیکھا تو درخت بسبب سردی کے سوختہ پائے اور زید کونہ پایا کہ اس کووا پس کر دے یہاں تک کہ فسخ کے دن قریب آئے اور زید بھی آ گیااس نے اجارہ فنخ کر کے مال بالمقطع طلب کیااورعمرو نے انکار کیااور یہی علت پیش کی کہ درخت سوختہ تنھے تو عمرو کے قول کی ساعت کی جائے گی اور مال بالمقطع اس کے ذمہ ہے ساقط ہوجائے گابشر طیکہ اس نے باغ میں اس طرح عمل خل نہ کیا ہو کہ جس ہے رضامندی ثابت ہوتی ہےاوراگر بروقت دیکھنے کے زیدموجود ہواور باجودامکان واپسی کے عمرو نے اس کوواپس نہ دیا تو مال مقطع ساقط نہ ہوگا اورعلی ہزاالقیاس اگر کسی شخص نے اپنا گھر اجارہ دیا اورمتاجر نے عیب داریا کرواپس کرنا جا ہاپس اگر واپس نہ کر سکا مثلاً موجر غائب تھا تو جس وقت موجر حاضر ہواس وقت واپس کرسکتا ہےاور اجرت واجب نہ ہوگی بشرطیکہ متاجر نے مکان میں کوئی ایبا عمل نہ کیا ہو جورضامندی پر دلیل ہو بیمحیط میں ہے۔ایک شخص نے باجارہ طویلہ کوئی چیز اجارہ دے کروہ چیز فروخت کر دی پھر خیار کی مدت آئی پس آیا بیج نافذ ہو جائے گی تو اس میں دو روایتیں ہیں اور سیجے سے کہ نافذ ہو جائے گی اور بیااییا ہے کہ مثلاً کوئی چیز باجارہ کمضافہ دی پھروفت اضافت ہے پہلے فروخت کر دی کہ اس میں بھی یہی حکم ہے مگریشخ امام ظہیرالدین مرغینانی فر ماتے تھے کہ میرے نزدیک بیج نافذ نہ ہوگی اور ظاہرالروایت کےموافق بیج نافذ ہوجائے گی بیفقاویٰ قاضی خان میں ہے۔ زید نے ایک گھر ہا جار ہ طویلہ یا نچ دینار میں کرایہ پر دیا اور کرایہ وصول کر کے گھر متا جر کے قبضہ میں دے دیا پھرمتا جر کی بلا رضا مندی یا نچ دینار میں اس کوفروخت کیا اور دام وصول کر لئے پھر مر گیا اور سوائے اس گھر کے اس کا پچھے مال نہیں ہے تو متاجر اس کا زیادہ حقدار ہےاوراس کواختیار ہے کہانپے کرایہ وصول کرنے تک مکان اپنے قبضہ میں روک لے کیونکہ موت کی وجہ ہےا جار ہ باطل ہوا بیج باطل نہیں ہوئی پس و ہ گھرمشتری کی ملک باقی ر ہالیکن مشتری کوا ختیار حاصل ہوگا کہ جا ہے اجرت ادا کر کے مکان پر قبضہ کر لے یا بیج مچھوڑ دے اور اگر مکان کی بیچ جائز ہوئی اور کرا ہیے کے باطل میں دس روپیہ ہیں اور دام یا کچے روپیہ ہیں تو بھی متاجر کو باقی یا نچ رو پیہ کے واسطےروک رکھنے کا استحقاق حاصل ہے اور قاضی بدیع الدین نے فر مایا کہ اس کو بیرا ختیار حاصل نہیں ہے بیہ قدیہ میں ہےزید نے عمروکو با جارہ طویلہ ایک مکان کرایہ پر دیا اورسودینارا جرت گھمرے حالانکہ مکان کی قیمت بچاس دینار ہیں پھر زید مر گیا اور اجارہ فنخ ہو گیا اور سوائے اس مکان کے اس نے کوئی مال نہیں چھوڑ اپھر زید کے وارث نے عمر و کو بعوض ان دیناروں کے جوزید پر آتے ہیں بیمکان با جارہ طویلہ کرایہ پردے دیا پھروارث اورمتا جرکے درمیان بیا جارہ فنخ ہو گیا تو عمرو وارث ہے سو دینارنہیں لےسکتا ہے لیکن تر کہ میں اگر زید نے بیرمکان بچاس دینار قیمت کا حچوڑ اتھا تو بقدر بچاس دینار کے مطالبہ کرسکتا ہے نہ سو دینارکا پیذخیرہ میں ہے۔

قاوی صغریٰ میں ہے کہ اگرا کی شخص نے زید کو ایک مکان با جارہ طویلہ کرا یہ پر دیا پھر دوسر ہے کو با جارہ طویلہ کرا یہ دیا تو جائز نہ ہو جائے گا اور اس حکم میں اشکال ہے اور اس مسئلہ میں دوروا بیتیں ہونی جائے ہیں کیونکہ اجارہ طویلہ میں بعض معقو دعلیہ مضاف ہوتا ہے اور جو اجارہ مضاف ہواس میں وقت مضاف الیہ آنے سے پہلے اجارہ فنخ ہونے کی صحت میں دوروا بیتیں ہیں اور بیہ اجارہ پہلے اجارہ کے فنخ کی دلیل ہے جیسے بچے میں ہوتا ہے لیس واجب ہے کہ اس مسئلہ میں دوروا بیتیں ہوں یہ محیط میں ہے۔ ایک شخص نے با جارہ طویلہ ایک مکان کرا یہ پر لیا پھر موجر نے برضائے متاجر اس کی ممارت گرا کر اور بینوادی تو بیسب بقائے اصل کے اجارہ باقی رہے گا ہے طہیر بیمیں ہے اور جس نے با جارہ طویلہ اجارہ لیا ہے اگر اس نے دوسری کو از سرنو بنوادی تو بیسب بقائے اصل کے اجارہ باقی رہے گا ہے طہیر بیمیں ہاور جس نے با جارہ طویلہ اجارہ لیا ہے گرا ہے دوسری کو وقت سے بیل نے تجھے کرا یہ دی صالا کہ اس

كتاب الاجارة

فتاويٰ عالمگيري ..... جلد 🕝

اجارہ دیا تو اجارہ ثانیہ میں ایا مشتنیٰ کو کہ مثلاً دسویں و گیا ھویں و ہارھویں فلاں مہینے کی ہے بیان کرے اورصرح استثناء کرے تا کہ عقد ٹانی میں ایام داخلہ وغیرہ دانچہ میں تمیز ہوجائے ایساہی حاکم شہید سمرقندی نے کتاب الشروط میں بیان فر مایا ہے اور پیچکم اس وقت ہے کہ اجارہ ثانیہ کے واسطے علیحدہ یا دواشت تحریر کرے اور اگر پہلی یا دواشت کی پشت پر فقط یوں لکھ دے کہ اس یا دواشت کے ایا مشتثیٰ کے سوائے تو عقد ٹانی کے جواز کے واسطے کافی ہے یہ محیط میں ہے۔

ا یک محض نے کوئی چیز با جارہ طویلہ صحیحہ بعوض دیناروں کے کراہیر پر لی اور وہ دینار بعد بیان وصف کے ذمہ کر لئے پھر بجائے دیناروں کے درہم دیئے بھر دونوں نے عقد اجارہ فٹنخ کیا تو موجر ہے دیناروں کا مطالبہ ہوگا نہ درہموں کا اورا گرعقد فاسد ہو اور باقی مسئلہ بحالہ رہے تو موجر ہے درہموں کا مطالبہ ہوگا بید ذخیرہ میں ہے۔اگراجارہ طویلہ کے اندر زمین یا باغ انگور میں موجر نے یودےلگانے جا ہے تو متاجر کومنع کرنے کا اختیار ہے کیونکہ موجر کو ملک الید والتصرف حاصل نہیں ہے اور اگر موجرنے درخت کٹائے یا شاخیں چھٹوا ئیں تو منع نہیں کرسکتا ہے کیونکہ اس کا اعتبار بھے کا ہے کہ حق ثمن میں ظاہر ہے نہ حق شجر میں اورا گرمستا جرنے اس میں ہے جلانے کی لکڑیاں جمع کیں تو نہیں جمع کرسکتا ہے حالا نکہ اس کی بیع میں ہے بیوجیز کر دری میں ہے ایک شخص نے زمین با جارہ طویلہ لی اور درخت خریدے تا کہ استیجار سیح ہو پھر درختوں میں پھل آئے پھر دونوں نے عقد فننج کرلیا تو تمام پھل متاجر کی ملک ہیں اور اگر درخت قطع کردیا پھرفتنخ کیاتو پھل موجر کے ہوں گےاورا گرمتا جرنے ان کوتلف کردیا تو اس پران کی قیمت واجب ہوگی کیونکہ جواز اجارہ کے واسطے پیزیج ضروری ہے ہیں احکام بیج قطع کے اس پر جاری نہ ہوں گے اور اگر مدت اجارہ کے اندرموجر نے درخت تلف کر دیئے توضیح یہ ہے کہ موجر پر ضان واجب نہ ہوگی مگر متاجر کو خیار حاصل ہوگا کہ جائے سنخ کر دے کیونکہ یہ عیب پیدا ہو گیا ہے اور اگر موت اجارہ کے اندرمتا جرنے قطع کر دیئے تو شیخ بر ہان الدین صاحب المحیط قاضی خان و قاضی بدیع الدین نے فر مایا کہ نقصان کا ضامن نہ ہوگالیکن موجر کو خیار حاصل ہوگا بیقنیہ میں ہے۔

اگراجارہ طویلہ میں موجرمر گیا حالانکہ موجر کے ذمہ بہت سے قرضہ واجب الا داہیں 🖈

ایک شخص نے باغ انگور با جارہ طویلہ کرایہ پرلیا اور بطور معاملت کے موجر کودیا پس اگرا جارہ طویلہ بطریق درختوں کی بیچ کے ہولیعنی درخت بیج کر لئے ہوں تو معاملت جائز ہے اور اگر اجارہ بطور معاملت کے ہوتو مالک کومعالمت پر دینانہیں جائز ہے بیہ وجیز کردری میں ہا گرکسی شخص نے ایساباغ انگورا جارہ پرلیا جس کونہیں دیکھا ہاور مالک باغ نے درخت پہلے سے بیع کرد ئے تھے حتیٰ کہ اجارہ سیجے ہوا تو متاجر کو باغ کا خیار رویت حاصل ہوگا اور اگر متاجر نے باغ میں مالکانہ کوئی تصرف کیا تو خیار رویت ساقط ہو جائے گا اور اگراس نے انگور کے پھل اس باغ میں سے کھائے تو اس سے خیار رویت باطل نہیں ہوتا ہے بینز انتہ انمفتین میں ہے۔اگر اجارہ طویلہ میں موجر مرگیا حالانکہ موجر کے ذمہ بہت ہے قرضہ واجب الا دا ہیں تو شے اجارہ کے ثمن کا استحقاق متاجر کوسب قرض خواہوں سے زیادہ حاصل ہے بعنی پہلے وہ شے فروخت ہوکراس کے داموں سے متاجر کا کراید دیا جائے گا پھر دوسرے قرض خواہوں کو ملے گا جیسے شے مرہونہ میں مرتبن باقی قرض خواہوں ہے ثمن رہن کا زیادہ مستحق ہوتا ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔اجارہ طویلہ اگر کسی وجہ سے فاسد ہوتو متاجر پر اجرالمثل واجب ہوگا مگر مقدار مقررہ متعینہ سے زیادہ نہ دیا جائے گا بینز انتہ المفتین میں ہے اگر ا جارہ طویلہ میں متاجر نے اجرت موجر کو ہبہ کر دی اور ہنوز اجارہ فٹنج نہیں ہوا ہے تو سیجے نہیں ہے کیونکہ تعجیل کی شرط کی وجہ ہے تمام

<sup>۔</sup> یا بعنی درختوں کو بٹائی پرلیا ہوتو پھر بٹائی پرموجر کودیناروانہیں ہے۔ سے مثلاً سودرہم پرٹھیکے ٹھبرااورا جراکمثل وسودرہم ہیں تو فقط سودرہم ملیں گے۔ hlehaq.org

فتاویٰ عالمگیری..... جلد ک کی استان کی کی الاجارة

اجرت موہر فی ملک ہوگی پس باوجود ملک موجر کے اس کی مملوکہ چیز کومتا جرنے اسے ہبہ کیا اس واسطیحی نہیں ہے بیصغریٰ میں ہے۔
ایک شخص نے ایک شتی بنانے والے کومزدور مقرر کیا کہ اس قدرا جرت پر بارہ بالشت کی شتی اس ککڑی کی تیار کردے اور کشتی سازنے
کہا کہ تیری لکڑی اس کام کے لائق نہیں ہے مگر تو مجھے اجازت دے کہ میں اس میں ایک بالشت کم یا زیادہ کردوں اس نے زیادہ کر
دیا کا حکم دیا اور کشتی سازنے تیرہ بالشت کی کشتی بنائی تو زیادتی کے مقابلہ میں اجرت کا مستحق ہوگا کیے قدیم میں ہے۔

اجارہ طویلہ کے متاجرنے اگر کئی دوسر ہے کواجارہ کی چیز اجرت پردے دی یا مزارعت پر ہایں شرط دے دی کہ نئے کاشتگار کی طرف ہے ہوں پھر متاجر اول نے اپنے موجر ہے عقد فنخ کر لیا لیس کیا اجارہ ٹانیہ بھی فنخ ہو جائے گا تو اس میں مشاکئے نے اختلاف کیا ہے اور سیحے میہ ہے کہ اجارہ ٹانیہ خواہ اجارہ ہو یا مزارعت مشروطہ وہ بھی فنخ ہوجائے گی خواہ ہر دواجارہ کے ایام فنخ ایک ہی قرار پائے ہوں یا مختلف ہوں مثلاً ایام خیار پہلے اجارہ میں تین روز آخر سال میں انہیں سے اور دوسر سے اجارہ میں بھی ایسے ہی ہوں یا اس کے برخلاف ہوں یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

(كتيمو (6 باب:

کوئی کام کار گیرے بنوائے یاکسی کام کے ٹھیکہ کے بیان میں

## جن چیز وں میں استصناع کا معاملہ لوگوں میں عادۃً جاری نہیں ہےان میں میعادلگانے سے بالا جماع

ىلم ہوجانی ہے 🌣

شرح سے الاسلام كتاب البيوع ميں كہ جن چيزوں ميں لوگوں كے درميان استصناع كى عادت جارى ہے اگران ميں مدت مقرر ہوجائے تو امام اعظم کے نز دیک بیچ سلم ہو جاتی ہے اور صاحبین کے نز دیک نہیں ہوتی ہے اور جن چیزوں میں ایسامعمول نہیں ہان میں مدت لگانے سے بالا جماع سلم ہوجاتی ہاور قدوری میں ہے کہ اگر استصناع میں میعادمقرر کی تووہ بمز لہ سلم کے ہے کہ اس میں مجلس عقد میں بدل پر قبضہ ہو جانا ضروری ہے اور امام اعظم ہے نز دیک دونوں میں کسی کو خیار ندر ہے گا اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ سلم نہیں ہے اور جن چیزوں میں لوگوں کا تعامل ہے اور جن میں نہیں ہے اس کی کوئی تفصیل مذکور نہیں ہے اور کتاب الا جارات میں بلاذ كرخلاف بيان كرنااس قول كاموئد ہے جو ﷺ الاسلام نے شرح كتاب البيوع ميں فرمايا كہ جن چيزوں ميں استصناع كامعاملہ لوگوں میں عادة جاری نہیں ہےان میں میعادلگانے سے بالا جماع سلم ہوجاتی ہے بیذ خیرہ میں ہے۔ایک مخص نے دوسر ہے کودوسرابریشم دیا اور کہا کہ دوسرے اپنے پاس سے اس میں ملا کر کپڑا تیار کردے اور اپنی بنائی لے کرجو بڑھے وہ دونوں میں نصفا نصف نفع سے تقسیم ہو پس اگر جولا ہے نے خلط نہ کیااور ہرایک کوعلیحدہ بناتو ابریشم والے سے اپنی بنائی لے لے گااور باقی سب ثمن ابریشم والے کو ملے گااور اگراس نے خلط کر کے سب بن دیا تو سب دونوں میں موافق شرط کے نصفا نصف مشترک ہوگا اور اجراکمثل واجب نہ ہوگا کیونکہ اس نے

تحل مشترک میں کا م کیا ہے بیہ جواہرالفتاویٰ میں ہے۔

ا یک مخض نے ایک جولا ہے کو بچھ سوت دیا کہ اس کو بن دے اور کہا کہ اس میں ایک رطل اپنے پاس سے بڑھا دے اور کہہ دیا کہا ہے سوت میں ہے مجھے اس شرط ہے قرض دے کہ میں اس کے مثل مجھے دے دوں گا اور حکم دیا کہاں صفت کا کپڑا اس قدر اجرت معلّومه يربن دے تو بياستحسا نأجا ئز ہے خواہ قرض لينا عقدا جارہ ميں مشروط ہويا نہ ہواورا گر کہا کہ ايک رطل ميرے واسطےاس شرطے بڑھادے کہ تیرے سوت کے مثل میں تختے دے دوں گا تو جائز ہے اور بیقرض قرار دیا جائے گا اور کہا کہ میرے واسطے سوت اس میں بڑھائے اور پیے کہہ کرخاموش رہاتو بھی جائز ہے اور پیقرض ہوگا پھراگر قرض لینا عقد اجارہ میںمشروط نہ ہوتو اجارہ قیاساً و استحسانا جائز ہےاورا گرمشروط ہوتو مسلد میں حکم بقیاس و باستحسان ہے چنانچہ استحسان بیان کر دیا جائے گا یعنی جائز ہے پھرا گرجولا ہے اور مالک میں اختلاف ہوا حالانکہ جولا ہا کام سے فارغ ہو چکا ہے ہیں مالک نے کہا کہ تو نے اس میں کچھنیس بڑھایا ہے اور جولا ہے نے کہا کہ میں نے اس میں بڑھا دیا ہے اور حال بیہ ہے کہ وہ کیڑا موجود نہیں ہے مثلاً اس کے مالک نے وزن معلوم کرنے سے پہلے اس کوفروخت کردیا ہے توعلمی قتم ہے مالک کا قول قبول ہوگا واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ جولا ہے نے میرے واسطے سوت بڑھا دیا ہے اور جولا ہے پر واجب ہے کہا ہے گواہ لائے بھراگر کپڑے کے مالک نے تتم سے انکار کیا تو جو کچھ جولا ہے نے دعویٰ کیا ہے وہ ثابت ہو جائے گااور رب الثوب پر لازم ہوگا اور اگر کپڑے کے مالک نے قتم کھالی تو جولا ہے کے دعویٰ سے بری ہوگیا اور اگروہ کپڑ ابعینہ موجود ہوتو عنقریب اس صورت کا حکم بیان ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

اگر كيڑے كے مالك نے جولا ہے ہے يوں كہا كہا ہے سوت ميں سے ايك رطل بر هادے اس شرط سے كہ ميں تيرے سوت کے دام اور بنوائی میں اس قدر دوں گاتو قیاساً پہ جائز نہیں ہے مگر استحساناً جائز ہے اور جب بیصورت استحساناً جائز بھہری پس اگر کام سے فارغ ہونے کے بعد دونوں نے اختلاف کیا اور مالک نے کہا کہ تونے اس میں پچھنبیں بڑھایا ہے اور جولا ہے نے کہا کہ جس قدرتونے بڑھانے کا حکم کیا تھا میں نے وہ بھی بڑھادیا ہے پس اگروہ کپڑاموجود نہ رہاہوتو ندکور ہے کہ کپڑے کے مالک سے اس

اے سوت دیاارورسیر بھر بڑھانے کو کہاتو اس صورت میں دوسیر کی مز دوری نہیں بلکہ سیر بھر کے حساب سے لگائی جائے گی۔

كتاب الاجارة

کے علم پرقتم لے کرای کا قول قبول ہوگا پس اگر اس نے قتم ہےا نکار کیا تو جولا ہے کا دعویٰ یعنی اس کے حکم کے موافق بڑھادینا ٹابت ہو جائے گااور جواس نے مقرر کیاوہ سب جولا ہے کو ملے گااس میں ہے کچھتو بمقابلہ سوت کے دام کے اور کچھ بمقابلہ کام کی مزدوری کے ہوگا اورا گرفتم کھالی تو بڑھا ثابت نہ ہوگا اور امام محمدؓ نے ذکر فرمایا کہ جومقد اراس نے بیان کی ہے اس میں سے سوت کے دام وضع کر کے باتی دام بنائی میں اس کودیئے جائیں گے اور اس کے پہچاننے کا پیطریقہ ہے کہ جومقدار اجرت بمقابلہ کام وزیادتی کے بیان کی ہے اس کواجراکمثل عمل وسوت کی قیمت جس کو ما لک نے قبول کیا ہے تقسیم کریں مگرمثل عمل اتنی مقدار میں جواس نے حکم دیا تھا اس واسطے کہ جولا ہے نے مقد ارمسمیٰ کو بمقالہ سوت وڈیڑ ھے سیر سوت ننے کے مقبول کیا ہے اس واسطے کہ ایک سیر سوت اس کومتاجر نے دیا اورنصف سیراس سے خریدا ہے بس اس کی قیمت کم کردی جائے گی اور جو پچھکام کے پڑتے میں پڑے وہ بنائی اس کے ذمہ لازم ہوگی چنانچدا گرمقدار مسمیٰ تین درہم ہوں کہ بمقابلہ سوت و کام کے تھہرے ہوں اور سوت کی قیمت ایک درہم ہواور اجراکمثل اس کام کا جس کے تیار کرنے کا حکم دیا ہے دو درہم ہوں تومسمیٰ میں ہے ایک درہم کم کر دیا جائے گا جوسوت کی قیمت ہے پھر جو پچھسمیٰ یعنی دو درہم وہ معمول وغیرہ معمول پرتقسیم ہوگا یعنی ڈیڑھ سیر کے مقابلہ میں اس نے قبول کیا اور ثابت بیہ ہوا کہ اس نے ایک سیرسوت بنا ہے تو ماجتی ان دونوں پرتقتیم ہوگا پس زیادتی بعنی مقدار غیر معمولہ کا حصہ اجرت کم کر دیا جائے گا اور معمول سے غیر معمول زیادت کا حصہ کیونکر معلوم کیا جائے اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ باعتباروزن کےمعلوم کرلیا جائے مثلاً اگر دیا ہواسوت ایک سیر ہواورزیادتی آ دھسیر کہی ہوتو مابھی یعنی سوت کے دام نکالنے کے بعد سمیٰ میں ہے جو باقی رہایعنی دو درہم وہ ان دونوں پر تین حصہ ہو کر دوحصہ بمقالہ معمولہ کے اور ایک حصہ بمقابلہ غیرمعمو ملہ کے قرار دے کر دو درہم میں سے اس کی ایک تہائی کم کی جائے گی اور بعضوں نے فرمایا کہ کام کی بختی وآسانی باعتبار کپڑے کی چھوٹائی بڑائی کے نہ معتبر ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ جوموجود ہے اس سے ساقط کی مقدار با عتبار کام کی سہولیت ویختی کے بسبب کپڑے کی چھوٹائی و بڑائی کے معلوم کی جائے گی اور بیاس وجہ ہے کہ بھی کپڑے کی بڑائی کی وجہ سے جولا ہے پر کام آسان ہوتا ہے اور بسبب چھوٹائی کے دشوار ہو جاتا ہے کیونکہ جب چھوٹا ہو گاتو وصل و کام دقیق کما بار بارمختاج ہوگااور جب بڑا ہوگا تو ایک ہی باراس کی ضرورت ہوگی اور بیرتفاوت اس کا م کے کاریگروں میں معتبر ہے کہ چھوٹائی میں زیادہ اجرت پڑتی ہےاور بڑائی میں کم پس اس کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔

جب ان دونوں کا عتبار ضروری ہواتو جو پھے مقد ارمسی سے فی رہا ہے یعنی دودرہم وہ ڈیڑھ سیر کے کام اورا یک سیر کے کام

کے اجرالمثل پرتقبیم ہوگا پس اگر ڈیڑھ سیر کا اجرالمثل ڈھائی درہم ہوں اورا یک سیر کا دودرہم ہوں تو بہ تقابلہ زیادتی کے نصف درہم پڑا
پس دو درہم میں سے نصف درہم کم کر دیا جائے گا بہی غیر معمولہ کا حصہ اجرت ہے لیکن اگر طویل و تھیسر میں ایک یا دو ہاتھ کا فرق ہوتو
اجرت کی زیادتی و نقصان کے ہارہ میں استے فرق کا پچھا عتبار نہیں ہے پھر آیا اجرالمثل واجب ہوگا یا سمی واجب ہوگا پس بعض مشاکح
کے قول پر جو حصہ اجرت مقد ارمسی میں سے پڑتے ہیں پڑتا ہے اس سے اجرالمثل زیادہ نہ دیا جائے گا اور بعضوں کے قول پر اگر متاجر
عیب پر راضی ہواتو اس پر سمی واجب ہوگا اور اگر راضی نہ ہوا ہوتو اجرالمثل واجب ہوگا مگر حصہ سی سے زیادہ نہ کیا جائے گا جیسا کہ ہم
نے مسائل متقدمہ میں بیان کیا ہے اور امام محد نے اس مسئلہ میں اجرت کو مطلقا بیان فرمایا سمنی کا لفظ نہیں کہا ہے تو مثل مسئلہ اولی کے نے سائل متقدمہ میں بیان کیا ہے اور امام محد نے اس مسئلہ میں اجرت کو مطلقا بیان فرمایا سمنی کا لفظ نہیں کہا ہوتو سب صورتوں میں اس کی تخ تی واجب ہوئی ہوتو سب صورتوں میں اس کی تخ تی واجب ہوئی ہوتو سب صورتوں میں اس کی تخ تی واجب ہوئی ہوتو سب صورتوں میں اس کی تخ تی واجب ہوئی ہوتو سب صورتوں میں اس کی تخ تی واجب ہوئی ہوتو سب صورتوں میں اس کی تخ تی واجب ہوئی ہوتو سب صورتوں میں اس کی تخ تی واجب ہوئی ہوتو سب صورتوں میں اس کی تخ تی واجب ہوئی ہوتو سب صورتوں میں

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كان الاجارة

وہی تھم ہوگا جودرصورت موجود نہ ہونے کے اول ہے آخرتک بیان ہوا ہے گرفرق ایک صورت میں ہے کہ اگر مالک نے قتم کھالی اور زیادتی خابت نہ ہوئی تو مالک کواختیار ہوگا کہ جولا ہے کے پاس وہ کپڑا چھوڑ دے اور اپنے سوت کے شل سوت اس ہے ڈانڈ بجر لے اور اگر درصورت کپڑا موجود ہونے کے اس سوت کی مقدار جو مالک نے دیا ہے معلوم ہوتی ہو پس اگر باہمی تقد ایت کی کہ وہ ایک سیر تھا تو کپڑے کا وزن کیا جائے گا اور دونوں ہے کسی کے قول پر النفات نہ کیا جائے گا پس اگر تول میں ایک سیر نکلا تو زیادتی کر نابالیقین خابت نہ ہوا پس مالک کا قول بلاقتم معتبر ہوگا اور اگر تول میں دوسیر نکلا تو جولا ہے کا قول ہوگا بشر طیکہ مالک بید جو کی نہ کرے کہ یہ زیادتی آئے بعنی مانڈی کی وجہ سے ہے اور اگر اس نے بید عویٰ کیا تو جولوگ اس فن کے مصر ہیں ان کو دکھایا جائے گا پس اگر انہوں نے کہا کہ مانڈی سے اس قدر بڑھ جاتا ہے تو قتم کے ساتھ مالک کا قول قبول ہوگا اور اگر انہوں نے کہا کہ مانڈی سے اس قدر بڑھ جاتا ہے تو قتم کے ساتھ مالک کا قول قبول ہوگا اور اگر انہوں نے کہا کہ مانڈی سے اس قدر بڑھ جاتا ہے تو قتم کے ساتھ مالک کا قول قبول ہوگا اور اگر انہوں نے کہا کہ مانڈی سے اس قدر بڑھ جاتا ہے تو قتم کے ساتھ اس کی کا قول قبول ہوگا یہ محیط میں ہے۔

ا گرکسی مخص کوتل دیئے کہ اس کی بھوی اور رب مفتح کردے اور بچھ کو ایک درہم دوں گاتو پیافاسد ہے اور اگر تا جروں کے نز دیک تفتح کی مقدارمعلوم ہوتو جائز ہے بخلاف اس کے اگر رنگریز کو کپڑا دیا کہ رنگ دے تو جائز ہے اگر چہ عصفر کی مقدار بیان نہ کرے یہ محیط سرحسی میں ہے اگر لو ہار کو کوئی چیز معلوم بنانے کے واسطے لو ہا دیا اور اجرت تھہرا دی پھر لو ہار اس کوموافق حکم کے بنالا یا تو ما لک کوخیار نہ ہوگا بلکہ قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر لو ہار نے تھم سے مخالفت کر کے پچھ تفاوت کیا پس اگرمن حیث انجنس تفاوت کیا مثلاً بسولا بنانے کے واسطے تھم کیا اور لو ہارنے بیلچہ بنادیا تو بیلچہ لو ہار کا اور لو ہاراس کے لوہے کے مثل لو ہا ضان دے اور لوہے کے مالک کو پچھاختیارنہ ہوگا اور اگرمن حیث الوصف خلاف کیا مثلاً بسولانجاروں کے کام کا بنانے کے لئے حکم کیا اس نے لکڑی چیرنے کی کلہاڑی بنائی تو مالک کواختیار ہے کہ جا ہے اپنے لوہے کے مثل لو ہاضان لے اور کلہاڑی لوہار کے پاس چھوڑ دے اور کچھا جرت نہ دے یا کلہاڑی لے کراس کومزدوری دے دے اور یہی تھم ہرصانع میں ہے کہ اگر کوئی چیزمعین بنانے کے واسطے اس کومقرر کیا مثلاً موز ہ دوز کو چیزادے دیا کہاس کےموزے بنائے اور اس نے مخالفت کی تو بنابر مخالفت کے ای طورے حکم ہوگا کذا فی خزانة المفتین بتشریح شخ ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے زین ساز کوبعض چیزیں زین کے کام کی اپنے پاس سے دے کر کہا کہ ان چیز وں سے اور جو چیزیں اور جائے ہوں اپنے پاس سے ملا کرزین تیار کردے اور شرط کرتا ہوں کہ تخفے تیرے کام کی مزدوری اور جو چیزیں تونے لگائیں ان کی قیمت دے دوں گا اور زین ساز نے ایسا ہی کیا اور ایک جماعت نے کہا کہ اس کے کام کی مزدوری مع قیمت اشیا تیمیں درہم ہیں وہ مخص راضی ہو گیا اور دونوں اہل معاملہ استے پر متفق ہوئے ہی اس مخص نے پانچ درہم زین ساز کوا داکر دیتے پھر بادشاہی بعضے سابی وترک زبردی زین چھین لے گئے اور اس کواس طرح چھیادیا کہ اس پر قابونہیں چل سکتا ہے ہی کیا اس مخض کوا ختیار ہے کہ زین سازے زین کی قیمت کی صان لے توشیخ نے فر مایا کہ اس کواختیارہ کہ جو پچھاس نے دیا ہے وہ پھیر لے کیونکہ کام اس کے سرد نہیں ہوااور بعضی چیزیں اس کے سپر دہوگئی ہیں اور فرمایا کہ باوجوداس کے جب زین بنانے سے فارغ ہوااور بعض آلات بعض سے متصل ہو گئے اور دونوں کا اتفاق و باہمی رضامندی ہوگئی کہ اس کام پریہ مال دے دے تو فر مایا کمثل ابتدائی بیچ کے ہے پس جائز ہے پہفتاوی سفی میں ہے۔

فتأوى عالمگيرى..... جلد ۞ كات الاجارة

شخص نے ایک موز ہ خریدااور با کع سے کہا کہا ہے پاس سے اس میں تعل لگائے اور بیرجا ئز ہے ☆ اگرایک مخف زیدنے چڑاموز ہ دوز کو جوڑاموز ہ کی قدراجرت معلومہ پر تیار کرنے کے واسطے دیااور مقدار وصفت بیان کر دی اس شرط ہے کہ موزہ دوزاس میں نعل لگائے اوراپنے ہی پاس ہے استر دے اور نعل واستر کا وصف بیان کر دیا تو قیاساً جائز نہیں اور استحسانا جائز ہےاور قیاساً ایسا ہے کہ گویا ایک درزی کو جبہ سینے کے واسطے کپڑا دیا بایں شرط کہ اپنے پاس سے استر دے کر بھروا دے اور کچھاجرت معلوم تھبرالی تو یہبیں جائز ہے اور امام محد نے جبہ کا سئلہ کتاب الاصل میں یوں ہی ذکر فرمایا ہے جبیا ہم نے بیان کیا اور منتقیٰ میں لکھا ہے کہ امام محر نے ذکر فرمایا کہ ایک شخص نے درزی کواہرہ دے کرکہا کہ اس میں اپنے پاس سے استر دے کرمیرے لئے تیار کردے توبیہ جائز ہے اور اس کا قیاس اس صورت مسئلہ پر کیا ہے کہ ایک شخص نے ایک موز ہ خرید ااور بائع ہے کہا کہ اپنے پاس سے اس میں نعل لگائے اور پیرجائز ہے ہیں اس مسئلہ میں دوروایتیں ہو گئیں یعنی ایک میں جائز اور دوسری میں ناجائز ہے اوراگر استر اپنے پاس سے دے کر کہا کہ اس میں ابراہ اپنے پاس سے دے کر تیار کر دے توبیہ با تفاق الروایات فاسد ہے پھر امام محر نے اس تصرف کو جائز رکھااگر چہ چڑے کے مالک نے نعل واستر کونہ دیکھا ہومگرینعل واستر اس موزے کے لائق ہوائی طرح اگر کسی مخض نے موزہ دوزے کہا کہ چارقطع چڑے کے میرے موزوں پرلگا کر بعوض اتنی اجرت کے مکعب کردے حالا نکداس نے چڑے کے کلڑ نے نہیں و کھے ہیں تو یہ بھی استحساناً جائز ہے اس طرح کھٹے ہوئے موزے پر پیوندلگانا بھی جائز ہے اگر چداس شخص نے پیوندد کھے نہ ہوں مگر نوا در ابن ساعہ میں نعل اور وکعب کے قطعات اور پیوند کے مکڑے دکھلانا عقد اجارہ جائز ہونے کے واسطے شرط گر دانا ہے پس اس مسئلہ میں دو روایتیں ہو کئیں یعنی ایک روایت میں بدوں دکھلانے کے عقد جائز ہے اور دوسری میں نہیں جائز ہے اور جب بیا جارہ استحساناً جائز ہوا اورموزہ دوزنے کام تیار کیا لیں اگر اس کا کام اچھا اور قریب قریب اس محض کے بیان کے ہو کہ اس میں کچھ فساد نہ ہوتو چڑے کے مالک پر جبر کیا جائے گا کہ اس کو قبول کرے اور اس کو خیار حاصل نہ ہوگا کہ جائے لیا نہ لے پس خواہ مخواہ قبول کر لینے کے واسطے قریب قریب عکم کے تیار ہونامعتبر رکھاہے ہرطرح هیقة موافق عکم کے ہونا شرطنہیں کیا ہے اور چڑے کے مالک کوخیار دیت حاصل نہ ہوگا نہ کام میں اور نہ نعلوں میں اور پیچکم اس وقت ہے کہ قریب قریب حکم کے اچھا کام ہواور اگر اس نے بگاڑ دیا مثلاً کسی صفت میں خلاف کیا تو ذکر فرمایا ہے کہ چڑے کے مالک کوخیار ہوگا کہ جاہموز واس کے پاس چھوڑ کراس سے اپنے چڑے کی قیمت لے لیا موزہ لےکراس کی اجرت دے دے پس اگراس نے موزہ چھوڑ کر چمڑے کی قیمت لے لی تو پچھا جرت نہ دے گا اورا گرموزہ لے کر اجرت دی تو پہلے اس کو فقط موز ہ سینے کی اجرت مثل دے گا پھر نعل ہے جواس میں زیادتی ہوگئی ہے اس کی قیمت دے گا۔

تعل سے جوزیادتی ہوگئ ہاس کی شناخت کا پیطریقہ ہے کہ ایک بارموزہ کو بلانعل سلا ہواانکوائے کہ اس کی قیمت کیا ہے پھر اس کومع نعل انکوائے پس اگر غیر منعل کی قیمت دس درہم ہوں اور منعل کی قیمت بارہ درہم ہوں تو معلوم ہوگیا ہے کہ نعل سے دو درہم کی زیادتی ہوئی پھر دیکھا جائے گا کہ فقط موزہ کی سلائی کیا ہے پس اگر تین درہم مثلاً ہوں تو اس کے ساتھ بیزیادتی نعل کی یعنی دو درہم ملاکر پانچ درہم رکھے جائیں گے پھرا جرت مسمی سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا پس اگریہ پانچ درہم اجرت مسمی کے برابریا کم ہوں تو موزہ دوزکو یہی دیئے جائیں گے اور اگر اجرت مسمی اس سے کم ہومثلاً چارہی درہم ہوں تو پانچ درہم میں سے ایک درہم کر کے چار درہم اس کودیئے جائیں گے اور جب یوں اعتبار کیا گیا کہ نعل سے اس میں از روئے قیمت کیا زیادتی ہوئی تو نعل دوزی کی اجرت مثل کا پچھا عتبار نہ کیا جائے گا اور اس مسکلہ اور دوسر سے مسکلہ میں جو بیان کیا جاتا ہے فرق کیا ہے اور وہ مسکلہ بیہ ہوگا گرکسی شخص نے سلا ہوا موزہ ایک موزہ دوزکوا سے بیاس سے نعل لگانے کے واسطے دیا اور اجرت معلوم تھم ادی حتی کہ سبب تعامل کے استحسانا اجارہ جائز

فتأوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كتاب الاجارة

اگرموزہ دوز سے شرط کر لی کہ جید نعل لگائے اس نے غیر جید لگائی تو مالک کواختیار ہے جا ہے اپنے موزے کی قیمت لے لے یاموزے لے کراس کے کام کی مزدوری بحساب اجرالمثل اور جوزیادتی ہوئی ہے اس کی قیمت دے دے محرمقدار مسمیٰ سے زیادہ نہدی جائے گی میہ بدائع میں ہے موزہ دوز نے زید کے کہنے کے موافق سب طرح موزہ تیار کر دیا اس میں باہم اتفاق ہے مگر اجرت میں اختلاف کیا کہ موزہ دوز نے کہا کہ تو نے مجھے ایک درہم دینے کو کہا تھا اور مالک نے کہا کہ دودا تگ دیے تھے اور دونوں

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🔾 کیاب الاجارة

زید نے نجارے کہا کہ میر بے واسط ایک بیت تیار کرد باور جب تو فارغ ہوگا تو جو کچھا نداز نے والے اندازہ کریں گے وہ میں تجھے دے دوں گا اور دونوں اس پر راضی ہوئے اور نجار نے تیار کیا اور با تفاق دونوں کے ایک شخص نے اندازہ کیا گر نجار نے اس سے انکار کیا تو اس کواجر المثل ملے گا اور شخ ابو حامہ تمیر الوہری نے فر مایا کہ وہ شخص بمنز لے مقوم کے ہے نہ بمنز لہ تھم کے پس جواس نے اندازہ کیا ہے وہ نجار پر لازم نہ ہوگا یہ قدیہ میں ہے۔ ایک شخص نے دس در ہم چا ندی سنار کو دی اور کہا کہ اس میں دو در ہم اپنی سے برطا کر کئی بنا دے اور وہ دو در ہم بچھ پر قرض رہیں گے اور تیری اجرت ایک در ہم ہوا ایک نے کہا کہ تو نے اس میں پھھیا ہے تو ہرایک سے دوسرے کے دعوی پر قسم کی اس میں دو در ہم چا ندی برطادی اور ما لک نے کہا کہ تو نے اس میں پھھیا ہے تو ہرایک سے دوسرے کے دعوی پر قسم کی اجرت لے جائے گا کہ چا ہے گئی ناس کو دے کر پانچ کو دا مگ در ہم دی در ہم کی اجرت لے بادی در ہم چا ندی والی کرکے گئی اگر دونوں نے تم کی بیاناس واسطے ہے کہ سناراس شخص پر دو در ہم قرض کا دعوی کرتا ہے اور وہ شخص منظر ہے اس میں کے متال کی مون کے دعوی کرتا ہے اور دونوں میں ہے۔ ہرایک ہے تم کی جائے گا کہ بول کی مون کی مون کی مون کرتا ہے اور دی مونوں میں ہے۔ ہرایک ہے تم کی جائے گی بی قاوی قاوی قاضی خان میں ہے۔

زید نے ایک تخص کو جوسونا جڑھا تا ہے ایک مصحف مجید دیا کہ اس پراپنے پاس سے سونا چڑھائے اور سونا چڑھانے والے نے زید کونمونہ دس آیتی و پانچ آیتی اور شروع آیات دادائل سورہ کا دکھلا دیا اور زید نے تھم دیا کہ باجرت معلومہ ای طور سے سونا چڑھائے تو صحیح نہیں ہے کیونکہ اشیاء کی مقدار مجبول ہے بیقنیہ میں ہے۔ اگر کوئی کپڑ ااس شرط سے خریدا کہ بائع اس کوئی دے اور دس کر مقبر ائے تو فاسد ہے اور اگر کسی موجی کے پاس تسمہ اور جو تالا یا کہ اس قدر اجرت پر اس کوٹا نک دی تو بی جائز ہے اور اگر موجی سے کہا کہ اپنے پاس سے تسمے لگائے اور موجی نے تسمے دکھلا دیئے اور وہ دراضی ہوگیا بھرٹا نک دیئے تو استحسانا جائز ہے بیم سوط میں ہے۔ اگر رنگریز کو ایک کپڑ اویا کہ اس کو اپنے پاس سے عصفر سے رنگ دی اس نے موافق کہنے کے عصفر سے رنگا گرصفت میں خلاف کیا کہ جس سے کپڑ اویا کہ اس کو اپنے تو ما لک کو اختیار موجی ہوگا کہ جا ہے کپڑ ااس کے یاس جھوڑ کر اپنے سپید کپڑ ہے کی قیمت صفان لے یا کپڑ الے کر اس کو اس کے کام کا اجرالمثل دے دے د

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی و ۳۱۹ کی و ۳۱۹ کی کتاب الاجارة

مگرمقدار سمی سے اجرالمثل زائد نہ دیا جائے گا بینزائۃ المفتین میں ہے اور اگر درزی سے تھبرایا کہ قبیص کی آستین اپ پاس سے ڈال دے تو بیفا سد ہے کہ اس میں عرف جاری نہیں ہے اس طرح اگر معمار سے تھبرایا کہ پختہ اینٹ اور چونا کچھا ہے پاس سے لگائے تو بھی بہی تھم ہے اور جو شے اس جنس کے غیر معین کاریگر کے ذمہ شرط کر بے تو عقد فاسد ہے اور اگر کاریگر نے کام تیار کیا تو وہ شے اس کے مالک کو دی جائے گی اور کاریگر کو اس کے کام کی اجرت مثل ملے گی اور جو زیادہ کیا ہوگا اس کی قیمت ملے گی ہے مبسوط میں ہے۔

بسِيو (6 بار):

## متفرقات کے بیان میں

اگر زید نے خالد ہے کہا کہ میں نے تجھ کو اپنا یہ گھر ایک روزاس قدراجرت پردیااور باتی تمام سال تک مفت دیااور خالد نے اس میں سکونت اختیار کی تو خالد پر ایک روز کا اجرالمشل واجب ہوگا اور باتی سال بحرکا کچھر ایدواجب نہ ہوگا یہ ذخیر ہو قاوی قاضی خان میں سے ہے۔ ایک شخص نے کام کے واسطے بلچ کرایہ پرلیا اور موجر نے کہا کہ میں کرایہ بین بیو وجیز کر دری میں ہے ایک شخص نے کسی محلّہ اجرت کا مطالبہ کیا رقال ان کان لما طلب لہ قیمہ ہی تو اجرالمشل واجب ہوگا ور نہیں یہ وجیز کر دری میں ہے ایک شخص نے کسی محلّہ میں ایک مکان مدت معلومہ تک کے لئے کرایہ پرلیا پھر محلّہ میں کوئی نائبہ آئی کہ جس سے لوگ بھاگ گئے اور آفت کے خوف سے میں ایک مکان میں مختفع نہ ہوسکا تو مشائ نے فر مایا کہ کرایہ واجب نہ ہوگا اور میر سے والد بھی بھی فتو کی دیتے تھے بیٹے ہم ہم ایک کرایہ واجب نہ ہوگا اور میر سے والد بھی بھی فتو کی دیتے تھے بیٹے ہم ہم کسی متاجر بھی اس محلے اس محلے عالانکہ اس کا بیٹیا بالغ نہ تھا پھر کسی اگر ضابط نہ ہواور رہنا خالت کہ ہم اگر کے باس محلے اس محلے میں اس کے ہاتھ سے کپڑ اا کی جا تھا ہو کہ کپڑ سے کی حفاظت کر سکتا ہوتو ضامن ہوگا یہ محلے میں ہے۔ ایک درزی کو ایک کپڑ ادیا کہ اس کا جبہ یا قباتیار کر دے اور پھی اگر ضابط نہ ہواور رحفاظت نہ کر سکتا ہوتو ضامن ہوگا یہ میں ہے۔ ایک درزی کو ایک کپڑ ادیا کہ اس کا جبہ یا قباتیار کر دے اور پھی اگر ضابط نہ ہواور رحفاظت نہ کر سکتا ہوتو فقیہ ابواللیث نے اس کو اجرت میں ہے دیا دو دام دیے تو فقیہ ابواللیث نے میں میز دیک بین میں ہو کہ بی بین میں ہو تا ہو کہ کہ بی کہ کی میں ہے۔

اگر حمال ہے کہا کہ میہ چیز میر ہے گھر پہنچا دیے یا درزی ہے کہا کہ اس کوی دیے پس اگر درزی یا حمال مشہور ہو کہ ہرا یک اپنا کا م ہا جرت کرتا ہے تو اجرب ہوگی ورنہ نہیں میمع طعیں ہے۔ ایک شخص نے درزی ہے کہا کہ اس کو اجرت پری دیا س نے کہا کہ میں اج تنہیں چا ہتا ہوں تو اجرت کا مستحق نہ ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہا گرکی درزی کو کپڑ ادیا کہ اس کے ی دیا س نے کہا کہ میں اجرت کہ خیریں تھری ہوئی ہے تو اس کو اجرت ملے گی لیکن اگر درزی نے کہا ہو کہ میں تجھ سے اجرت نہیں چا ہتا ہوں تو اجرت کی شرط نہیں ہوئی ہے تو اس کو اجرت ملے گی لیکن اگر درزی نے کہا ہو کہ میں تجھ سے اجرت نہیں چا ہتا ہوں تو مستحق نہ ہوگا میں اجید میں ہے۔ ایک شخص زید نے خالد کو پچھ در ہم یا دینار قرض دیئے اور چا ہا کہ خالد کے مکان میں بلا اجرت رہا کر بے تو چا ہئے کہ خالد کا مکان پچھ مدت معلومہ کے واسطے بشرط اجرت معجلہ کرا میہ پر لے یعنی اجرت دی الحال دے میں بلا اجرت رہا کہ اس اجرت کی محاف ہو جائے بیخز ان المفتین میں دینا تھر ہوائے بیخز اللہ المفتین میں ہے۔ قرض دار سے کہا کہ اس زمین کو بطور مرا بحد کے گوڑ دی اس نے گوڑ دی تو اس کو اور کہ المثل ملے گا یہ قدیہ میں ہے۔ قرض دار سے کہا کہ اس زمین کو بطور مرا بحد کے گوڑ دی اس نے گوڑ دی تو اس کو اور کہ المثل ملے گا یہ قدیہ میں

ا قوله نائب یعنی سطان وغیره کی طرف مثلاً اس محلّه والوں پر ایک لا کھرو پیتا وان جربید داخل کرنے کا حکم ہوایا ماننداس کے۔ ع قال المتر جم هذه حلیه و لا اری ذلك خير او الله اعلم -

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کی دست کتاب الاجارة

ہے۔ زید نے خالد سے کچھ درہم قرض لئے اور اپنا گدھا خالد کو دیا کہ اس کو اپنے کام میں لائے اور خالد ہی کے پاس رہے یہاں تک کہ اس کا قرضہ اوا کردے پس خالد نے اس کو چراگاہ چرنے کے واسطے بھیجاو ہاں بھیڑ ئے نے اس کو بچاڑ ڈالا تو خالد اس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرزید نے خالد سے پچھ درہم قرض لئے اور کہا کہ میری اس دُکان میں رہا کر پی اگر میں بھتے تیرے درہم واپس ندوں تو دکان کے کرایدکا مطالبہ نہ کروں گا اوراجرت واجبہ تھے ہہہ ہوگی پی خالد نے اس کو درہم دے دیے اور دُکان میں مدت تک رہا تو شخ نے فرمایا کہ اگر اجرت چھوڑ دینا اس نے مال لینے کے ساتھ ہی بیان کیا ہوتو خالد پر پچھاجرت واجب نہ ہوگی اور دُکان اس کے پاس عاریة اگر اجرت چھوڑ دینے کا ذکر قرض لینے سے پہلے یا اس کے بعد کیا ہوتو خالد پر پچھاجرت واجب نہ ہوگی اور دُکان اس کے پاس عاریة قرار دی جائے گی اور بعض مشاکخ نے فرمایا کہ سے جھوڑ دینے کہ دونوں صورتوں میں اجرالمثل واجب ہوگا کذا فی المضم ات اور امام فرالدین نے فرمایا کہ ای پوفتو کی ہے دونوں صورتوں میں اجرالمثل واجب ہوگا کذا فی المضم ات اور امام اللہ بین نے فرمایا کہ ای پوفتو کی ہے کہ دونوں صورتوں میں اجرالمثل واجب ہوگا کذا فی المضم ات اور امام المواری پر کرایہ پر دیا تو شخ ابوالقاسم نے فرمایا کہ اگر تراز و کے بانٹ کی پھھے قیمت نہ ہواور نہ عادت کے موافق تراز و کا بانٹ کرایہ پر یا جا تا ہوتو متاجر کے ذمہ پچھ کرایہ واجب نہ ہوگا یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر قرض دینے والے کو کی قیمتی مال کی تھہانی کے واسطے اجرت پر مقرر کیا اور مال کی قیمت اجارہ سے زائد ہے جیسے چھوری یا تکھی یا جچو فیر واور ماہواری پچھرالیا تو اس میں انہ متاجرین نے اختلاف کیا ہے پس بعض نے فرمایا کہ بلاکر اہت جائز ہونے پر بڑے بڑے اماموں کا تول ہے۔ ماموں کا تول ہے۔ مادی سالم کو ایس کی اور انہیں میں سے اماموں کا تول ہے۔

اگر قرض دینے والے نے وہ شے قبالہ قرض میں واضل کر کے دونوں کی ایک ساتھ تھا ظت کی تو اجرب ہوگی اور فتو کی میں یہ ہے کہ اگر مال میں کو قبالہ کے ساتھ تھا ظت سے رکھا تو اس کو پھھ اجرت نہ ملے گی کیونکہ قرض دینے والا قبالہ کو اپنے واسطے نگاہ رکھتا ہے کی غیر شخص کے واسطے اس کی تھا طت نہیں کرتا ہے اور غیر چیز یہاں اس کی تبعیت میں تھا ظت سے رہی اور میں نے استاد کا فتو کی اس مسئلہ میں بنابر اسی روایت کے دیکھا ہے یعنی اجرت واجب نہ ہوگی یہ وجیز کر دری میں ہے۔ اگر قرض لینے والے نے قرض دہندہ کو قبالہ دے کراس کی تھا ظت کے واسطے اجیم مقرر کیا تو جا گر نہیں ہے کیونکہ قبالہ کی تھا ظت قرض خواہ کے تن کے بھلے چنگے ثابت رہندہ کو قبالہ دے کراس کی تھا ظت کے واسطے ہے اور اگر چھوری مثلاً تلف ہوگی اور سال کے بعد دونوں نے اختلاف کیا اور قرض دہندہ نے کہا کہ سال کے بعد تلف ہوگی ہے اور اگر اجیر نے وہ چھوری اپنی عورت کو یا ایسے خض کو جوعیال میں ہے تھا ظت کے واسطے دے دی تو کر ایہ واجب ہوگا اور اگر کی ایسے خض کو جوعیال میں ہے تھا ظت کے واسطے دے دی تو کر ایہ واجب ہوگا اور اگر اس خواہ وار کر سے اجر کو اور خود تھا ظت کے داسے جس کو جا ہوگا اور اگر اس خواہ و دونا ظت کرے یا جس کو جا ہوگا اور اگر اس خواہ خود تھا ظت کرے یا جس کو جا ہوگا دور کی جا در کو اجاز ہے اور دوسر او کیل بالحفظ ہوگا اور اگر مستا جر نے اجر کواجازت دے دی کہ اس جمعوری کو اپنے کا م میں لایا ہے اس زائر مستا جر نے اجر کواجازت دے دی کہ اس جمعوری کو اپنے کا م میں لایا ہے اس زمین نہ انہ تک کا کر ایہ کے کھوا پہلے ہیں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے سے پانچ سودینار قرض لئے اوراس قدر کی دستاویز اقراری لکھ دی اور قرض دینے والے کوموافق معہود کے کسی قدر ماہواری پراجیرمقرر کیااور بیسب کام متعقرض نے وصول کرنے سے پہلے کئے پھرمقرض نے اس کوفقط ساڑھے چار سودینار دیئے اوراس پر کئی مہینے گزر گئے اورمقرض نے وصول کرنے سے پہلے کئے پھرمقرض نے اس کوفقط ساڑھے چارسودینار دیئے فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كَانْ الاجارة

اوراس پر کی مہینے گزرگے اور مقرض ان سب باتوں کا مقر ہے تو جوا جرت تھ ہری ہے وہ پوری پوری واجب ہوگی اس میں ہے بقد رحصہ پچاس دینار کے جونہیں دیئے ہیں کی نہی جائے گی بخلاف اس کے اگر قرض لینے والنے نے پچھ مال قرض اداکر دیا اور اس کے بعد کررگئی تو پھر قرض دینے والے کواس مدت کی جو پچھ مال اداکر نے کے بعد گزری ہے پورے کرا یہ کے مطالبہ کا اختیار نہ ہوگا مستقرض ومقرض دونوں نے دستاویز کصنے والے کی وکان پر بیٹے کرکی مال عین کی حفاظت کے واسطے کی قدر ما ہواری پر اجارہ موسومہ قرار دیا اور مستقرض نے کا تب ہے قرض کی دستاویز مع بدل اجارہ کتح پر کرنے کو کہا اور مقرض نے وہ مال عین کا تب کے سامنے مستقرض سے اپنے قضہ میں لینے کے بعد کا تب کی حفاظت میں اس خرض ہے چھوڑ دیا کہ اس کی ماہیت و دصف دستاویز میں اچھی طرح کہ مستقرض سے اپنے قضہ میں لینے کے بعد کا تب کی حفاظت میں اس خرض سے چھوڑ دیا کہ اس کی ماہیت و دصف دستاویز میں اپھی طرح کی دستاویز نہیں تھی طالا نکہ وہ مال عین اس کے پاس رہا پس آیا اس مدت کی حفاظت کی شرط تھی لین اس کے پاس رہا پس آیا اس مدت کی شرط تھی لین اس کے پاس وہ پس آیا اس مدت کی شرط تھی لین مقرض کے ذمہ مطلقاً حفاظت کی شرط تھی لین مقرض کے ذمہ مطلقاً حفاظت کی شرط تھی لین مقرض کے ذمہ مطلقاً حفاظت کی شرط تھی جوڑ دی اور این میں جس پر اس کوا عالا نکہ مستاجر کوخور معلوم ہے اور وہ راضی ہے مقرض نے مال عین جس کی حفاظت کے واسط خود اجرم تقرر ہوا تھا ایہ خوض کو دے دیا جواس کے عیال میں نہیں ہے اور اس کو تفاظت کرنے کا تھم کیا اس نے ایک زمانہ تک حفاظت کی قور حیوں مستقرض مستاجر پر اس مدت کی اجرت واجب ہوگی پیز دائے المختین میں ہے۔

اگر دو شخصوں کوا بے گھر ایک لکڑی اٹھا لے چلنے کے واسطے ایک درہم پرمز دورمقرر کیا پھرایک شخص اُٹھا

کرلایا تواس میں بھی اسی تفصیل ہے تھم ہے 🗠

دو شخصوں نے ایک شخص ہے قرض لے کراس کو مال مین کی تفاظت کے واسطے اجرمقرر کیا گھر دونوں متا جروں میں ہے ایک نے انتقال کیا تو اس کے حصہ کا اجارہ باطل ہوا اور زندہ کے حصہ کا باتی مرم کو چھوری کی تفاظت کے واسطے ماہواری پراجیرمقرر کر لے اور بید نہ کہا کہ اس قدر ماہواری پراجیر کر لے اس نے ایک درہم ماہواری پرمقرر کیا تو یہ عقد حق موکل میں با فذنہ ہوگا تا وقتیکہ اجرت معین نہ کرے یا تعیم کے ساتھ تھم کر سے کہ جس اجرت پر جی چاہ مقرر کر دے اور اگر اس کو ایک سال تک اپنی چھوری کی تفاظت کے واسطے ہیں دینار ماہواری پرمقرر کیا تو مدت گزر نے ہے پہلے اس کو فتح کا اختیار نہیں ہے اگر چہاس کو ضرر لاحق ہوگر ایسا کہ اس کے مقابلہ میں دفاظت کی منفعت موجود ہے جیسے درزی یا دھو بی یا پینے والے کا اجارہ پرمقر رکنا ہوگا ف کا تب کے اجیم مقرر کرنے کہ درصورت اس شخص کے حاضر ہو جانے کے جس کے پاس فط بھیجنا کو جھوری کی تفاظت کے واسطے اجرمقر رکنا ہوگا ہوگا تا تھیا ہوگر کی بھا طلت کے واسطے اجرمقر رکنا ہوگر کی کہوری کی تفاظت کے واسطے اجرمقر رکنا ہوگر کی کہوری کی تفاظت کے واسطے اجرمقر رکنا ہوگر کی بھا طلت کے واسطے اجرمقر کے سامتے یعنی خضور میں فتح کا اختیار ہے اور اگر اس نے دویا تین شخصوں کو چھوری کی تھا طلت کے واسطے اجرمقر کر کیا اور اگر اس نے دویا تین شخصوں کو چھوری کی تھا طلت کے واسطے اجرمقر کی اور کی سے کہ اگر دورمقر کی بھر ایک خوص اٹھا کہ اس دوسرے متلہ میں تھم ہے کہ اگر دو مخصوں کو اپنے ہوگر کی بھر ایک گئر کی گئر کی گئر کی گئر کی گئا نے واسطے ایک درہم پر مز دورمقر رکیا گھرا کی شخص اٹھا کر لایا تو اس میں بھی ای تفصیل سے تھم ہے بی قدیہ سے میں میں بھی ای تفصیل سے تھم ہے بی قدیہ سے میں میں میں بھی ای تفصیل سے تھم ہے بی تعیہ سے میں میں میں میں بھی ای تفصیل سے تھم ہے بی تعیہ سے میں میں میں بھی ای تفصیل سے تھی ہے بیا ہور سے مسلم میں بھی ای تفصیل سے تھی ہے بیا ہوں میں بھی ای تفصیل سے تھی ہے بیا ہور سے مسلم میں بھی ای تفصیل سے تھی ہے بیا ہور سے مسلم میں بھی ای تفصیل سے تھی ہے بیا ہور سے مسلم میں بھی ای تفصیل سے تھی ہے بیا ہور سے مسلم میں بھی ای تفصیل سے تھی ہور سے بیا ہور سے مسلم میں بھی ہور دورمقر رکیا گھر ایک کر بھی ای تفصیل سے تھی ہور دورمقر رکیا گھر ایک کر بھی ای تو سے مسلم میں میں بھی ای تفصیل سے تھیں ہور دورمقر رکیا گھر ایک کر بھی ای تعنفر کی میں کر د

فتاوى عالمگيرى ..... جلد کا کا کا کا کا الاجارة

قال رضی اللہ عند اجارہ مین عین فاحش دہ یاز دہ کا ہوتا ہے یہ جواہر الفتاویٰ میں ہے۔ اگروسی یا متولی نے صغیر یا وقف کے لئے قرض لیا اور اجارہ مرسومہ کا عقد کھیر ایا لیس آیا اس کا التزام مال وقف یا مال صغیر کی جانب متعدی ہوگا تو بعضے مشاکئے نے فر مایا کہ اگر قرض لینے کی ضرورت ہوتو متعدی ہوگا چنا نچہ اگر بچھ مال کسی ظالم کو مال وقف یا مال صغیر میں سے اس غرض سے دیا کہ تمام مال وقف یا مال صغیر میں صحب ہوگا ہو جی کہ جو بھی میں ہو ہوگا ہو جی کہ میں اسبب ضرورت کے مید مال جودیا ہے مال وقف یا مال صغیر میں میں ہے۔ زید نے عمر وکو بچھ مال دیا اور حکم کیا کہ یہ مال خالد کو بطور قرض دے دے اور اجارہ و مرسومہ کا عقد تھر رکیا پھر وکیل یعنی عمرو نے وہ مال خالد کو دے دیا اس نے عمر وکو کی مال عین کی حفاظت کے واسطے جودیا ہے بچھ در ہم ما ہوار کی پر اجیر مقرر کیا پھر عمرو نے انقال کیا تو اجارہ وفتی نے اور میوال کر نے کی اور قبول ا اعمال کے عقد اجارہ کے کے مقد اجارہ کے واسطے کہ در حقیقت زید نے واسطے وکیل مقرر کرنا صحیح ہے بینز اخت المحقین میں ہے۔

اگرزید نے عمروکوو کیل کیا کہ خالدے قرض لے اور اجارہ مرسومہ کا عقد کھہرا لے بشر طیکہ موکل ہرعہدہ ہے جو لا زم آئے خارج ہاں نے ایسا ہی کیا تو اجرت اور استقراض وکیل کے ذمہ قرار دیا جائے گا یہ وجیز کر دری میں ہے۔ زید نے عمر و سے ایک مکان سود ینار کرایہ پرلیااور ہنوز اس میں سکونت اختیار نہیں کی تھی کہ ما لک مکان نے اس کو تھم کیا کہ دس درہم خالد کوکرایہ میں ہے اس شرطے دے دے کہ عمر و کا خالد پر قرضہ ہے پھر دونوں میں اجارہ ٹوٹ گیا مثلاً ایک مرگیا تو متاجر کومتعقرض سے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے بھراگرزیدنے خالد کو جیا کرایہ واجب تھا اس سے کھونٹے درہم دیتے ہوں تو عمرو سے ویسے ہی درہم لے سکتا ہے جیسے اس کو دیئے ہیں اور اگراس نے کرا بیر مکان سے کھرے درہم دیئے ہول تو عمر و سے فقط اس قتم کے درہم واپس لے سکتا ہے جیسے درہم دینے کا اس نے حکم کیا ہے مگر عمر و کو خالد ہے ان در ہموں کے لینے کا اختیار ہے جیسے اس نے متاجر سے وصول کئے ہیں بیدذ خیرہ میں ہے۔اگر موجر کا متاجریر کچھ مال قرض یااس کے مثل کسی وجہ ہے واجب ہوااورہ تاجر نے موجر ہے کہا کہ جومیں نے کرایہ دیا ہے اس میں ہے یہ مال محسوب كرلے يا فارى ميں كہا كه ( فرورواز مال اجارہ ) اس نے كہا كه ( فرورختم ) يعنى ميں نے محسوب كيا تو بفترراس مال كے اجارہ سنخ ہوجائے گا پیمچیط میں ہے۔اگرموجر کے متاجر پر دینار قرض ہوں اور کرا پیمیں درہم دیئے ہوں اور دونوں نے اس طورے قصاص کرلیا یعنی بدلا کردیا تواگر چیجنس مختلف ہے مگر بسبب باہمی رضامندی کے جائز ہے بیوجیز کر دری میں ہے۔ایک محض نے ایسی زمین جو کسی مسجد کے واسطے وقف ہے اجارہ شرعیہ لی اور اس کو آباد کیا اور اس میں زراعت کی اور اس کو مال اجارہ سے زیادہ مال حاصل ہوا یس اگراجارہ کا مال مقررہ وفت عقد کے اس زمین کے اجراکمثل کے برابر ہوتو اس شخص کوزیا دتی حلال ہے یہ جواہرالفتاویٰ میں ہے۔ ا یک قرض دار نے اپنے قرض خواہ کے پاس مال لا یا تا کہ اجارہ معہودہ فٹنخ کرے اور مقرض نے روپوشی اختیار کی یا کفالت بالنفس اس شرط ہے کی کہا گرکل کے روز اس کو تچھ سے نہ ملائے تو مجھ پر ہزار درہم واجب ہوں گے ہیں اس کولا یا اور مکفول لہ روپوش ہو گیا یا یوں قتم کھائی کہا گرآج ہزار درہم نہادا کرے تو اس کی عورت کوطلاق ہے پس لا یا اور قرض خواہ رو پیش ہو گیا تو اگر قاضی کواس کی سرکشی و ضرر رسانی کا قصد معلوم ہوا تو اس کی طرف ہے ایک وکیل مقرر کر کے مال اس کے سپر دکرا دے اور اجارہ فنخ ہو جائے گا اور کفیل بالمال نەر ہے گا اور نەاس كى عورت كوطلاق ہو گى اورا گراس كايەقصد معلوم نە ہوتو وكيل مقرر نەكر ہے گا اورا گرباو جوداس كے قاضى نے غائب كى طرف ہے وكيل مقرركر كے اس كو مال دلوا ديا تو احكام مذكورہ ثابت ہوجائيں گے اور حكم قضانا فذہوجائے گا كيونكه بيصورت مجتهد فیہ ہے بیدوجیز کر دری میں ہے۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كار سرس الاجارة

نوا در ابن ساعه میں امام ابو پوسف جمشانیا ہے مروی روایت 🌣

ایک تخص کی دکان کے سامنے شارع عام میں کچھ میدان ہے اس نے ایک درہم ماہواری پرایک میوہ فروش کواجارہ دے دیا تو جو کچھ اجرت وصول کرے گاہ وای تخص کو لے گی کیونکہ و شخص عاصب ہے اور فقہ ابواللیث نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ وہاں کوئی ممارت یا دکان ہو کیونکہ اس سے عاصب قرار پائے گا اور ہوں اس کے عاصب نہ ہوگا اور میر نے زدیک پہلا ہی تھم بینے ہیں ہوگی ہیں آیا ان چیز وں کے دور کر دینے کے واسطے متاجر کو تھم کیا جائے گا فرمایا کہ ان کے دور کر دینے کے واسطے متاجر کو تھم کیا جائے گا فرمایا کہ ان کے دور کرنے کے واسطے اس کو تھم دیا جائے گا فرمایا کہ ان کے دور کرنے کے واسطے اس کو تھم دیا جائے گا فرمایا کہ ان کے دور کر دینے کے واسطے متاجر کو تھم کیا جائے گا فرمایا کہ ان کے دور کرنے کے واسطے اس کو تھم دیا جائے گا فرمایا کہ ان کی تھر دریا وقت کیا گیا کہ اگر اس نے باجازت مالک ایس فعل کیا ہو فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی باجازت مالک ایسافعل کیا ہو فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی نے دور کر بہنے کی اجازت دے دی اور مطلقاً بیاجازت دے دی ور مرسے میں دکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی اپنی اپنی زمین میں ہو کر بہنے کی اجازت دے دی اور مطلقاً بیاجازت دے دی اور درایان ساعہ میں ایک دراہم کر اید میں امام ابو ایوسف سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے دی درہم کر ابید میں ایک زمین اس شرط ہے ہو اور اگر وقت عقد کے بیکہا ہو کہ دیں جریب فی جریب ایک درہم کر ابید میں تو اس صورت میں ہر جریب جساب ایک درہم کر ابید میں تو اس صورت میں ہر جریب جساب ایک درہم کر ابید میں تو اس صورت میں ہر جریب جساب ایک درہم کر ابید میں تو اس صورت میں ہر جریب جساب ایک درہم کر ابید میں تو اس صورت میں ہر جریب جساب ایک درہم کر ابید میں تو اس صورت میں ہر جریب جساب ایک درہم کر ابید میں تو میں ہو کہ دی ہو کہ میں ہو کہ دی ہو کہ دی ہو کہ دی ہو کہ دی ہو کہ ایک درہم کر ابید میں تو اس صورت میں ہر جریب بھساب ایک درہم کر ابید میں ہو کہ کو کی ہو کہ دی ہو کہ کو کی بیا ہو کہ دی ہو کہ کہ ہو کہ دی ہو کہ کو کی ہو کہ کو کہ دی ہو کہ کو کہ کی کو کہ دی ہو کہ کو کہ کی کو کہ دی ہو کہ کو کہ کو کہ دی ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کو کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كَابِ الاجارة

ایک خفس زیدنے ایک زیمن جو کی مسجد کی ضرورت کے واسطے وقف تھی اس کے متولی سے پچھ درہموں معلومہ پر ایک سال
کے واسطے اجارہ پر لی پھر زیدنے وہ زیمن عمر و کو مزارعت بالنصف یعنی آ دھے کی بٹائی پر اس شرسے دے دی کہ بڑتی زید کی طرف سے
ہیں پھر جب بھیتی کائی تو اہل مجد نے کہا کہ جس شخص نے بختے زیمن اجارہ دی تھی وہ متولی نہ تھا اور اجارہ سجے نہیں ہوا اور گاؤں کے
رواج کے موافق تہائی غلہ مجد کے واسطے ہم لیں گے اور جرا اس سے لیا پھر اگر متاج نے موجر کے متولی ہونے کے گواہ قائم کے
تو جو پچھاہل مجد نے وصول کرلیا ہے وہ وہ اپس لے کر باقی غلہ کے ساتھ اپنے اور کا شتکار کے درمیان موافق شرط کے تقسیم کر سے گا اور
اس پر اجرت مسمی واجب ہوگی اور اگر اس سے اس قتم کے گواہ قائم نہ ہو سکے کہ موجر متولی تھا تو اس پر اجرا کھٹل واجب ہوگا اور جو اہل
مجد نے وصول کرلیا ہے اس کو واپس لے گا اور کا شتکار کے ساتھ شرط کے موافق با ہم تقسیم کر لے گا یہ جو اہر الفتاوی میں ہے۔ شرف
مجد نے وصول کرلیا ہے اس کو واپس لے گا اور کا شتکار کے ساتھ شرط کے موافق با ہم تقسیم کر لے گا یہ جو اہر الفتاوی میں ہے۔ شرف
الائم کی اور قاضی عبد الجبار نے فرمایا کہ ایک شخص نے زمین وقف اجارہ پر کی اور اس میں عمارت بنائی اور در خت لگا گی پھر اجارہ و کی مدت گزرگئی تو متاجر کو افتیار ہے کہ اس کو اجرا شن پر رضی نہ ہوا آیا یہ افتیار ہے تو دونوں نے فرمایا کہ بیس بیو تیہ میں ہے۔
علیہ ہوائے درختوں کے اکھاڑ ڈ النے کے کئی بات پر راضی نہ ہوا آیا یہ افتیار ہے تو دونوں نے فرمایا کہ نہیں بیو تیہ میں ہے۔

اگر دس اونٹ کسی غلام معین یاغیر معین کے عوض مکہ تک کرایہ پر گئے کیس اگر غلام معین ہے تو اجارہ جائز رین گئے معد معد میں سے سے اسلام

ہے اور اگر غیر عین ہے تو فاسد ہے

ابن ساعہ نے امام محمدؓ ہے روایت کی ہے کہ زید نے عمر و سے ایک مکان بعوض اپنے غلام کے ایک سال کے واسطے اجارہ لیا اور اس میں سکونت اختیار کی پھر اس سے غلام کا اجارہ تو ڑلیا تو غلام واپس لے اور اس مکان کا اجراکمثل عمر وکو دے دے۔اگر کر اید کا فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ۞ کی و ۳۲۵ کی کاب الاجارة

مکان زید نے کرایددار نے فصب کرلیا چرچوڑ دیا بھر متاجر نے چاہا کہ باتی مدت کے داسط اس پر قبضہ نہ کرے یا موجر نے چاہا کہ قبضہ نہ دیتو متاجر ایسا افکار نہیں کرسکتا ہے اور نہ موجر کوایسا افتیار ہے اور ہمارے مشائ نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب سال کے اندرا جارہ لینے کی کی وجہ سے خواہش ہوتا کہ جو وقت خواہش کا تعاوہ کیلئے اور اس وقت متاجر کو دو مکان نہ ملا تو ایسے مصورت میں باقی سال کے داسط متاجر کو خیار دیا جائے گا کہ وقت خواہش کا تعاوہ نگل گیا اور اس وقت متاجر کو دو مکان نہ ملا تو ایسے معین یا غیر معین کے عوض مکہ تک کرا ہید پر لئے کہ آگر دس اونٹ کی غلام معین یا غیر معین کے عوض مکہ تک کرا ہید پر لئے کہ آگر غلام معین اور اجارہ جائز تھر معین کے عوض مکہ تک کرا ہید پر لئے کہ آگر غلام معین اور اجارہ جائز اور متاجر نے اونٹوں سے اپنا نفع حاصل کر لیا بھر موجر کو فغلام سے دائر غلام معین ہوا ور اجارہ جائز گا اور اگر غلام غیر معین ہوا ور اجارہ انسل واجب ہوگا اور اگر غلام غیر معین ہوا ور اجارہ انسل کو اجرب ہوگا اور اگر غلام غیر معین ہوا ور اجارہ انسل کو اجب ہوگا اور اگر غلام غیر معین ہوا ور اجارہ کے مصر کرنے سے پہلے بائع کو اس واسط اجارہ لیا کہ غلام کوروٹی پکا نایا سینا سکھلا دے اور ایک در ہم ایک مہینہ کی اجرت کے مشتری نے قبلہ کرنے یا دو اور ایک در ہم ایک مہینہ کی اجرت عظم مرکباتو ہائع کو اجارہ پر مقرر کیا تو جائز ہا تعلق ہوا ہوا ہوا ہی کو تا کا مال گیا اور اگر مشتری کے بائک کو تاج کی دھا فت کے واسط کی قدر اجرت پر مقرر کیا تو اجارہ باطل سے دور کی مال تلف ہوا ور نہ بائع کا مال گیا اور اگر مشتری کے ذیا کا می تعد خاند در اجرت پر مقرر کیا تو اجارہ باطل ہوگیا تھیں ہوگیا تھیں ہوگیا ہوگیا کہ کو تا کہ کی تائے کو تا باک کی مال تعلق ہوا در کر سے بی تقدید میں ہوگیا تھیں ہوگیا تھیں ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا کی خوالد نہ سے یہ تعد بی سے در اجرت پر مقرر کیا تو اجارہ باطل سے کو تکہ جب تک مشتری کے بیا کہ کا مال گیا اور اگر مشتری کے کو تکہ کی در قدر در ادر ہوئے میں ہوگیا ہوگیا کیا ہوگیا کی در اجرت پر مقرر کیا تو اجارہ ہوگیا ہوگیا گیا تھیں ہوگیا گیا ہوگیا کیا ہوگیا گیا ہوگیا گیا ہوگیا کی در اجرت پر مقرر کیا تو اسطے کی در اجرت پر مقرر کیا تو اور کیا ہوگیا گیا ہوگیا گیا ہوگیا کیا گیا گیا ہوگیا گیا ہوگیا گیا ہوگیا گیا گیا گیا ہوگیا گیا گیا ہ

زید نے عروکا گھر جوکرایہ پر چلانے کے واسطے تھا خالد کے پاس رہن کیا اور مرہن نے اس میں سکونت اختیار کی تو اس بی بی جھے واجب نہ ہوگا کیونکہ خالد کرایہ کا انتزام کر کے اس میں نہیں رہا ہے چنا نچھ آگر خود مالک نے رہن کیا اور مرہن نے اس میں سکونت اختیار کی تو بھی کرایہ واجب نہیں ہوتا ہے یہ تعیہ میں ہے۔ را بن نے مرہن کو تھا ظت رہن کے واسطے اجارہ لیا تو نہیں جائز ہے اور اگر متعود خطود فود ویت کے واسطے اجارہ پر لیا تو جائز ہے یہ راجیہ میں ہے شخ ہے دریافت کیا گیا کہ ذید نے ایک مکان ماہواری پر کرایہ لیا اور خود باہر چلا گیا مگر اپنی ہوی واسباب اس میں چھوڑ گیا گھر موجر نے چا با کہ اس عورت کو نکال دے اور اجارہ وسلام کے تا وقتیکہ متا جرنہ ہواور صورت فنج کی یہ ہے کہ درمیان مہینے میں کی دوسرے کو اجارہ ہو تک کے گر جب یہ مہینہ پورا ہو جائے گا تو پہلے کا اجارہ ٹوٹ جائے گا اور مکان دوسرے فحق کے اجارہ میں آجائے گا گھر اس عورت کو نکال دے اور اس عورت کو نکال دے اور اس عورت کو نکال دے اور اس معلومہ کرایہ پر بی پھر متاجر نے اپنی عورت کو طلاق دے دی اور خود شہرے چلا گیا پس آیا ما لک کو عورت کو نکال دیا کہ کو کی راہ ہو جائے گا اور جب تک چا ندنہ آئے عورت کو تکال دے اور اجارہ فرخ کر دیے وا واجب ہے کہ اس متلا ما معلومہ کرایہ پر بی پھر متاجر نے اپنی عورت کو تو بی میں نے نہیں نکال سکتا ہے پھر جب چا ندند آئے ورت کو تو بی میں نے نیس نکال سکتا ہے پھر جب چا ندنگا حالا نکہ اس کا حقیل نہیں اور جب ہے کہ اس متلہ میں ہے۔ اگر کو تو واجب ہے کہ اس متلہ میں ہے۔ اگر کو تو یہ بے کہ اس متلہ میں ہے۔ اگر کو تو واجب ہے کہ اس متلہ میں ہے۔ اس حقیل میں ہے۔ اس حو بی میں ہے۔ اس کو تی میں ہے۔ اس حو بی میں ہے۔ اس کو تی میں ہے۔ اس کو تی میں ہے۔ اس حو بی میں ہے۔ اس کو تو میں ہے۔ اس کو تی میں ہے۔ اس کو تی میں ہے۔ اس کو تو تی میں ہے۔ اس حو بی میں ہے۔ اس حو بی میں ہے۔ اس حو بی میں جہ بی کہ اس متلہ کو تو اس میں ہے۔ اس حو بی میں ہے۔ اس حول کی میں ہے۔ اس حول کو میں ہے۔ اس حول کی میں ہے۔ اس حول کی میں ہور کی میں ہے۔ اس حول کی میں ہے۔ اس حول کی

متودع جس کے پاس ودیعت رکھی ہے۔ ع یعنی جس میں وضو کا پانی بھرتا ہے یعنی دھوون۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كاب الاجارة

زید نے ایک عورت ہے جو کرایہ کے مکان میں رہتی ہے نکاح کیا اور سال بھراس کے ساتھ اس مکان میں رہا اور عورت نے زید کو خبر دی تھی کہ میرے پاس بیر مکان کرایہ پر ہے پانہیں خبر کی تھی پھر مکان والے نے کرایہ طلب کیا تو یہ کرایہ بھورت پر واجب ہو گامر دیر واجب نہ ہوگا اور اگر زید نے اس عورت ہے کہ دیا ہو کہ جھر پر تیر نفقہ کے ساتھ مکان کا اس قدر کرایہ بھی ہا ور مالک مکان کو ضان نہ مکان کو اس کی صفان دے دی تو یہ کرایہ مرد ہی پر رہا اگر عورت کے سامنے فقط اس کرایہ دینے کے گواہ کر دینے گر مالک مکان کو صفان نہ دی پھر اس عورت کو کرایہ نہ دیا تو اس کو اختیار ہے یہ میسوط میں ہے۔ ایک عورت اپنی بہن کے گھر میں بغیر اس کی رضا مندی کے دو برس تک رہی اور اس کی بہن اس کی رضا مندی کے دو برس تک رہی اور اس کی بہن اس ہے کرایہ مکان کا تقاضا کیا کرتی تھی تو عورت پر اجرالمشل واجب ہوگا یہ تیہ میں ہے۔ کتاب الاصل میں خرایا کہ دو شخصوں نے ایک شخص کی و کان کرایہ پر لی اور ایک درجم ما ہواری کرایہ تھم برایا اور دونوں نے باہم یہ شرط قرار دی کہ ہم میں ہے ایک شخص اس سرے پر رہے اور ایک شخص اگی طرف رہے اور بیش طاصل اجارہ میں نہیں تھم برائی فر مایا کہ اجارہ میں ایک شرط نہیں لگائی تو ساتھ ہوگا اور یہ نہ کور نہیں اور ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ ساتھ ہوگا اور یہ نہ کور نہیں اور ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ سکتا ہے کہ اجارہ فاسد نہ ہوگا اور بہ نہ کور اس کے موالا یہ کہ سکتا ہے کہ اجارہ فاسد نہ ہوگا یو ذخیرہ میں ہے۔

شیخ علی بن احمرؓ ہے دریافت کیا گیا کہ زید کی وُ کان ہے اوروہ وُ کان عمر و کے قبضہ میں ہے پھر چندلوگوں نے زیدے کہا کہ بیدُ کان ہم کوکراہیہ پر دے دے اس نے کہا کہ میں تم کوکراہیہ پرنہیں دے سکتا ہوں کہ آج اس میں میراحق نہیں ہے کیونکہ میں نے اس فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كَانْ الاجارة

قابض کوکرایہ پردے دی ہے اور اجارہ کی مدت میں پھروز باتی رہ گئے ہیں پھران لوگوں نے بہت خوشامد کی اور کہا کہ ہم کوکرایہ پر دے دی بہت خوشامد کی اور کہا کہ ہم کوکرایہ پر دے دی بہت آیا اس کا بیا قرار کہ مدت میں ہے پھروز دے ہیں تھی ہے جاتے ہے ہوئے ہیں تا یا سے نمال دیں گار ہے ہیں ہے جھروز رہے ہیں گئے ہوئے ہیں تا اور بعداس اقرار کے ان لوگوں کو اجارہ دینا تھے ہے تو شیخ ہے تو شیخ ہے تو شیخ ہے ہیں ایک خوص کوکرایہ پردے کراس کا کرایہ مالک کودے دیا استے دنوں تک نہیں اور کے کراس کا کرایہ مالک کودے دیا تو اس کو لیمنا حلال ہے کوئکہ اجرت کے لیمنا اجارہ پر دے دیا ہے قال اشیخ رضی اللہ عند پس اجرت کا لے لیمنا بالقصیل اجارہ قرار دیا اور امام قد وری نے فر مایا کہ اگر منفعت حاصل کرنے ہے پہلے مالک نے اجازت دے دی ہوتو اجرت مالک کی ہوگی اور اگر بعد کو اجازت دے دی ہوتو اجرت مالک کی ہوگی اور اگر بعد کو اجازت دے دی ہوتو اجرت مالک کی ہوگی ہوگی اور اگر بعد کو اجازت دی تو قواد دوخدام کر باتو اس پر اجرالمثل واجب ہوگا اور اگر ایمامکان جوکرایہ پر چلنے کے واسطے تھے کہا ہے یا کسی پر اور اجرالہ میں دو جو اجرالہ کی ہوگی ہوگی کو اسطے وقت ہے خصب کیا اور پر جو اجرت مقارم ہوگی ہوگر دریافت کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا کہ جواجرت مقررہ ہوئی ہو وہ ایک کی ہوگی اس پر وصول کیا ہو وہ سب مالک کو واپس کر دے کہ یہ وادل ہو ہو ہوں کیا کہ وہ مسل مالک کو دے دے کہ بیا در اور ہوں کہ ہوگی ہوگیا کہ بیا کہ بیا کہ ہوگی ہوگیا ہولی ہوگیا ہوگیا کہ ہوگیا کہ ہوگیا کہ ہوگیا کہ ہوگیا ہوگیا

مشاطہ کوعروس وغیرہ کی تزئین و آرائش کے واسطے ملازمت پرر کھنے کے مسائل ﷺ

ایک مشاطہ کو عروس کی آرائنگی ویژئین کے واسطے مقرر کیا تو مشائ نے فرمایا کداس کو اجرت حلال تہیں ہے کین اگر بطور ہدید

کے بلاشرط و تقاضا دے جائے تو ہوسکتا ہے اور بعض نے فرمایا کہ اجارہ جائز ہونا چاہئے بشر طیکہ موقت ہولینی وقت مقرر ہویا کا معلوم

ہواوراس نے صورتیں و تمثال کی عروس کے چہرہ پر نہ بنائی ہوں تو اجرت اس کو حلال ہوگی اس واسطے کہ عروس کا اراستہ کرنا مہا ہے ہیہ

ہواوراس نے صورتیں و تمثال کی عروس کے چہرہ پر نہ بنائی ہوں تو اجرت اس کو حلال ہوگی اس واسطے کہ عروس کا اراستہ کرنا مہا ہے ہیہ

معلومہ پراجیرمقرر کیا کہ سلطان کے شہر میں جا کر سلطان کے رو برواس امرکی فریا دکرے تاکہ سلطان اس ظلم میں تخفیف کردے کہ ہرغن

معلومہ پراجیرمقرر کیا کہ سلطان کے شہر میں جا کر سلطان کے رو برواس امرکی فریا دکرے تاکہ سلطان اس ظلم میں تخفیف کردے کہ ہرغن

و ققیرے اجرت کی جائی ہوجائے گا تو اجارہ جائز ہوا لیت حالت طاح ہو کہ اس کا می اصلاح میں پھیدت گزرے گی تو بدوں وقت

مقرر کرنے کے اجارہ جائز نہ ہوگا لیں اگر کوئی وقت مقرر کیا تو اجارہ جائز ہوا اورکل اجرت اس کو مطے گی اور اگروت مقرر نہ کیا یوں ہی محمور کہ نے جا جائز ہیں ہی کے ہو ہوگی اس کی حالے گا تو اجارہ جائز نہ ہوگا لیوں اگر ہو تا ہو ہوں کہ کام و نقع کے تقسیم ہوگی لیون اس کے جائے ہی کہ بالرضوۃ میں جس قدر نقع ہوا اس قدر محرک نے ادب القاضی کے باب الرضوۃ میں میں ہو اور کا ہو بدوں میں میار کرنے کے جائز نہیں ہو اور اور ہوں نہ معلم اس مرضی نے ادب القاضی کے باب الرضوۃ میں میار کو بات میں ہو کا ہوں کہ نے ہوں کہ کو وقت مقر ورکی ہو تا کہ بہاز کو کاٹ کے پھروں کو تی ہو ہوں کے گوروں کو نے کہ جنہ کر کے میں کوئی دور اور کیا کہ بہاز کو کاٹ کے پھروں کوئی دور کہ ہوں کے خشمہ کے دیم میں کوئی دور اچشمہ کور کے میں کوئی دور را چشمہ کے دیم میں کوئی دور را چشمہ کے دیم میں کوئی دور را چشمہ کے دیم میں کوئی دور را چشمہ مورک کے دور اور کوئی دور تاکہ میں کوئی دور را چشمہ کے دیم کوئی دور را چشمہ کوئی دور کوئی میاں کوئی دور کوئی کوئی دور کوئی کوئی دور کوئی میاں کوئی

<sup>،</sup> عاقد جس نے ایجاب وقبول سے عقد کھہرایاوہ اصل ما لک نہیں۔ <sup>ہی</sup> تمثال عور تیں لیکن یہاں تصویر مراد ہے۔

<sup>🖈</sup> مشاطہ:(۱)وہ عورت جوعورتوں کو بناؤسنگار کرائے۔(۲)وہ عورت جوشادی کرائے جمع مشاطہگاں دوسرے معنی میں بضم اول وتخفیف دوم ہے .... ( *جافظ* ) Phag.org

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كتاب الاجارة

یااس چشمہ کو چوڑا کر دیایا اس کا نچاؤزیادہ کرادیا کہ جس ہے پانی زیادہ آنے لگا تو سب گاؤں والوں کا استحقاق ہے فقط متاجر ہی کا نہیں ہے اورا گربعض گاؤں والوں نے اس چشمہ کے حریم کوچھوڑ کر دوسری جگہ کوئی چشمہ کھود نکالا تو اس کا پانی فقط متاجر کا ہوگا کذا فی الصغر کی اوراجرت فقط متاجر پرواجب ہوگی بیرصاوی میں ہے۔

جامع الفتاوی میں تکھا ہے کہ ایک شخص نے زید کو ایک منارہ جس کا طول پچاس گز اور عرض دی گز ہے بنا نے کے واسط مز دور مقرر کیا اور اس نے تھوڑا سابنایا تھا کہ وہ گر گیا تو اس کے حساب سے اجرت واجب ہوگی اور اگر ایک شخص کو دی گز کا کنواں کھود نے کے واسطے مز دور مقرر کیا اس نے پانچ گز کھود کر کہا کہ اب جھ سے باتی نہیں کھوتا ہے حالا نکہ اس کو کوئی عذر پیش نہیں آیا تو فر مایا کہ میں باتی کھود نے کے واسطے اس کوقید کروں گا اور اگر کی شخص کو بچھ مال دیا کہ اس قدر اجرت پر فلاں شہر میں جا کر فلال شخص کو پہنچا دے پھر اپنچی نے آکر کہا کہ مین نے دے دیا اور مرسل نے انکار کیا تو اما م ابو یوسف نے فر مایا کہ ضامی ہوگا اور امام مجر نے فر مایا کہ زید نے عمر و کی زمین فصب کر کے خالد ایک شخص معین کو اجارہ دے دی اور خطامی نہوگا ہے تا تار خانیہ میں ہے ۔ امام محر نے فر مایا کہ زید نے عمر و کی زمین فصب کر کے خالد ایک شخص معین کو اجارہ دے دی اور زمین فصب کر ایم خالوں تک کہ تمام مدت زید کو معلوم ہونے کے اس نے عقد اجارہ کی اجازت دے دی تو کہ تمام مدت کر ایم خالوں کہ اور باقی ایا م اجارہ کا کرایہ وقت اجازت سے مالک کا ہوگا اور اگر مالک نے اجازت نہ دی کہ بہاں تک کہ تمام مدت اجارہ کی گز رگئی تو سب کرا بی خاصب کا ہوگا ہے جاوری میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نے دوم کان کرایہ پر لئے پھر ایک معلوم منہ موگیا یا اس کو کس نے فصب کر لیا یا ایک بی کوئی وجہ واقع ہوئی تو مستا جرکوا فتیار ہے کہ دومر سے کو چھوڑ دے یہ محیط میں مہر کیا یا اس کو کسی نے فصب کر لیا یا ایک بی کوئی وجہ واقع ہوئی تو مستا جرکوا فتیار ہے کہ دومر سے کو چھوڑ دے یہ محیط میں میں منہدم ہوگیا یا اس کو کی کیا اور دی میں اکوئی کیا اور دیم سے نے خیار دی کوئی کیا اور دیم سے نے خیار دور سے نے خرید کا دی کیا ور دیم سے نے اجارہ کا اگر ار

کر دیا اور مدعی خرید نے اس سے خرید نے پرفتم کینی جا ہی توقتم لے سکتا ہے اور اگر دونوں نے ا بارہ کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے ایک کے واسطے اجارہ دینے کا اقر ارکیا اور دوسرے نے اس سے شم طلب کی توقتم نہیں لے سکتا ہے بیصغریٰ میں ہے۔

شیخ علی بن احمدؓ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے امام کی سکونت کے واسطے ایک مکان وقف کیا پس آیا اس کواختیار ہے کہ کسی کوکرامیہ پر دے دے فرمایا کہ نہیں اختیار ہے اور میرے والدّ ہے بھی دریا فت کیا گیا انہوں نے بھی یہی جواب دیا بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگر عمرونے زید کوایک غلام دیا کہ تیراجی جا ہے بعوض ہزار درہم خرید کے اس کواپنے قبضہ میں کرنے یا اس قدر کرایہ پرایک سال تک اجارہ میں لے لے زیدنے قبضہ کرلیا اور بعد کام لینے کے اس کے پاس مرگیا تو اجارہ میں قرار دیا جائے گا ہی اگر زیدنے کہا کہ میں نے خرید کے طور پر قبضہ کیا تھا ہیں اگر اس کی قیمت مثل اجرت کے یا زیادہ ہوتو اس کا قول قبول ہو گا اور اگر اجرت زیادہ ہوتو قبول نہ ہوگا اور اگر اس نے کام نہ لیا ہواور وہ مرگیا تو اس پر پچھواجب نہ ہوگا بہتا تارخانیہ میں ہے۔اگر کوئی چیزخریدی اور قبضہ *ہے* پہلے کی مخص کوا جارہ پر دے دی تو جا ئرنہیں ہے جیسے فروخت کرنا نا جائز ہے اور بیتھم مال منقول کمیں ہے اورا گرغیر منقولہ از قتم عقار ہوتو بعض مشائخ نے فر مایا کہاں میں ویساہی اختلاف ہے جیسااس کی بیج میں ہےاوربعض نے فر مایا کہا جارہ بالا جماع نہیں جائز ہے بیہ محیط میں ہے و کان میں ایساعیب پیدا ہوگیا کہ کام کے لائق نہرہی اور مالک نے آدھی درست کرادی اور آدھی درست نہ کرایہ یہاں تک کہ سال پورا ہو گیا تو اس پر پوری وُ کان کا کرایہ واجب ہوگا تاوقتیکہ عیب کی وجہ ہے وُ کان واپس نہ کرے یعنی جا ہے کہ عیب کی وجہ ے اجارہ فنخ کردے تا کہ کرایہ واجب نہ ہواور بیاختیار نہیں ہے کہ آ دھی واپس کرے اور آ دھی واپس نہ کرے بیقنیہ میں ہے۔ زید نے عمر و کوایک گوسالہ دیا کہ اس کی پرورش کرے جب بڑا ہو جائے تب اس کوفر وخت کرے جو دام بڑھتی ملیں گےوہ ہم دونوں میں مشترک ہوں گے تو وہ گوسالہ اپنے مالک کا رہے گا اور عمر و کو فقط اس کی حفاظت کی اجرت ملے گی وُ کان کا کرایہ دارمفلس ہو کر کہیں رو پوش ہو گیا تو اس کے اقر با کو بیا ختیار نہیں ہے کہ وُ کا ن اس کے ما لک کو واپس کر کے اجارہ فتنح کر دیں اورا گرعقد اجارہ باقی رہااور متاجر غائب رہایہاں تک کہ اجارہ کی مدت گزرگئی پس اگرمتا جراوراس کے اسباب کے تصرف وتعلق میں ہوتو تما می اجرت واجب ہوگی پیہ جواہرالفتاویٰ میں ہے۔

فتاویٰ آ ہومیں مندرج قاضی بدیع الدینؓ ہے مروی ایک مسکلہ 🖈

زید نے عمر وکومز دورمقر رکیا کہ بیٹھامعین کر مینہ ہے بخارا تک شیل پرلا دکر پہنچا نے وہ یانی پرلایا تو بعض نے فر مایا کہ اس کو اجرالمشل ملے گاید ذخیرہ میں ہے۔ امام محکہ نے فر مایا کہ زید نے خالد ہے پچھاونٹ اس شرط ہے کراید پر شہرائے کہ ہراونٹ پرسورطل بوجھ لا دے گا پھر حمال اپنے اونٹ لا یا اور زید نے اس کو تھم کیا کہ یہ گھر لا دے اور خالد کو فہر دار کر چکا تھا کہ ہر گھر سورطل ہے زیادہ نہیں ہے ہی جہاں تک لا نا تھرا تھا وہ ہاں تک لا یا اور حال بی گزرا کہ راہ میں بعضے اونٹ ہلاک ہو گئے تو زید پر ضمان لا زم نہ ہوگی اور اگر دو شخصوں نے زید ہے ایک مہینہ کے واسطے ایک مکان کراید پرلیا پھر مہینہ کے بعد خالد کی طرف ہے گوا بی دی کہ بید مکان خالد کا ہے تو گوا بی دی کہ بید مکان خالد کا ہے تو گوا بی قرار کہ کہ بید مکان خالد کا ہے تو گوا بی تو گوا بی دی کہ بید مکان خالد کا ہے تو گوا بی دی کہ بید مکان خالد کا ہے تو گوا بی دی کہ بید مکان خالد کا بی تو گوا ہو تھی دی کہ بیٹ کر گوند ھر کر دو ٹی پکا کر کھالی تو زید کو اختیار ہے کہ جا جرت جا ہے ہوں اس سے تا نے کی ضان لے گر اید پر کی اور ایک نے دوسر ہے کو دے دی کہ اس کو تھا ظت سے در کھے تو دینے والے پر پچھا خال کا ناج اس شرط سے مزدوری پرلیا کہ اس مقام سے خال کا ناج اس شرط سے مزدوری پرلیا کہ اس مقام سے خال کا ناج اس شرط سے مزدوری پرلیا کہ اس مقام سے خال کا ناج اس شرط سے مزدوری پرلیا کہ اس مقام سے خال کا ناج اس شرط سے مزدوری پرلیا کہ اس مقام سے خال کا ناج اس شرط سے مزدوری پرلیا کہ اس مقام سے خال کا ناج اس شرط سے مزدوری پرلیا کہ اس مقام سے خال کا ناج اس شرک کے تک کیا تو کو میں کہ کو خال کہ ناج کیا گوند کے دور کی کہ اس کو خور کی کہ کو کو کہ دور کی کہ اس کو خور کی کہ کیا کہ کہ کہ کو کہ کور کے دور کی کہ کی کو کی کہ کور کے دور کی کہ کور کی کہ کی کور کی کہ کی کور کی کہ کور کی کہ کور کے دور کی کہ کور کی کہ کور کی کہ کور کور کی کہ کور کی کہ کور کے دور کی کہ کور کے دور کی کہ کور کی کہ کور کے دور کی کہ کور کے دور کی کہ کور کی کہ کور کے دور کور کی کہ کور کے دور کی کہ کہ کور کے دور کے دور کے دور کی کہ کور کے دور کی کور کی کور کی کور

كتاب الاجارة

فلال مقام تک بارہ درہم کرایہ پر آج ہی پہنچادوں گا پھراس نے دیر میں پہنچایا تو جس قدراجرت قرار پائی ہے وہ خالد کے ذمہ واجب نہ ہوگی بلکہ اجرالمثل واجب ہوگا اور چاہئے کہ بی تھم امام اعظم کے قول پر ہو ور نہ صاحبین کے نز دیک بیا اجارہ جائز ہے لیں اجرمسمیٰ واجب ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔ فقاویٰ آ ہو میں لکھا ہے کہ قاضی بدلیج الدین سے دریافت کیا گیا کہ اجارہ والے باغ میں کا نئے ہیں لیں آیا مستاجر کواختیار ہے کہ پچلوں کی طرح ان کولے لیفر مایا کہ ہاں بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ادیب وختنه کرنے والے کی ابرَت لڑ کے کے مال میں واجب ہوتی ہے بشر طیکہ کچھ مال ہوور نہاس کے باپ پر واجب ہو گی اور قابلہ کی اجرت ہیوی شوہر میں ہے جواس کو بلائے اس پر واجب ہوگی اور شوہر پر قابلہ باجار ہمقرر کرنے کے واسطے جرنہ کیا جائے گا اور قاضی کے قید خانہ کے داروغہ کی اجرت قیدی پر لازم نہ ہوگی اورظہیر تمر تاشی نے فر مایا کہ بعض نے فر مایا کہ ہمارے زمانہ میں داروغہ حسبس کی اجرت قرض خواہ پر واجب ہونی جائے کیونکہ اس کے واسطے کام کرتا ہے بیقنیہ میں ہے قاضی بدیع الدین ؓ ہے دریافت کیا گیا کہ مالک زمین نے اپنے نیچ سے یاز مین کے پیداوار پچ سے ای زمین میں فالیز کگائی پس آیامتا جرکوا ختیار ہے کہ جو کچھاس زمین میں پیدا ہواس میں سے حصہ لے فر مایا کہ نہیں اور اگر اس نے حصہ لے لیا تو ما لک کواختیار ہے کہ اس سے واپس لے لے اگر بعینہ قائم ہویا اس کی قیمت لے لے اگر تلف ہو گیا ہویہ تا تار خانیہ میں ہے۔ زید نے ایک مخص کومز دور کیا کہ اس مقام ہے فلال مقام تک یہ بوجھ اتنے کرایہ پر لے چلے پھر جب وہ آ دھارات چلاتو حمال کی رائے میں آیا کہ کسی دوسرے کام کوجائے اس نے بوجھ متاجر کے پاس و ہیں چھوڑ دیا اوراپنا نصف کرا پیطلب کیا تو فر مایا کہ اس کو بیا ختیار ہے بشرطیکہ باقی آ دھارات پختی وآ سانی میں طے کئے ہوئے راستہ کے مثل ہوا بیا ہی فقاویٰ میں مذکور ہے اور ہم نے وصل الاستصناع میں ذکر کر دیا ہے کہ کرا پیقشیم کرنے میں مرحلوں کا اعتبار ہے تختی وآسانی کا اعتبار نہیں ہے ہی فتو کی دینے کے وقت خوب تامل کرنا جا ہے بیمحیط میں ہے۔مجموع النوازل میں لکھا ہے کہ شخ الاسلام اوز جندیؓ ہے دریافت کیا گیا کہ زید نے ایک شخص کومز دورمقرر کیا کہ رات میں مطمورہ ملیں آگ روش کرے اس نے ایسا ہی کیااور کچھ رات رہے سو گیا ہی مطمورہ اور جو کچھاس میں تھا سب جل گیا ہیں آیا اجیر ضامن ہو گا فر مایا کہ نہیں پھر دریافت کیا گیا کہا گرمزدور نے دوبارہ بدول حکم زید کے روشن کی ہوآیا ضامن ہوگا فر مایا کہ ہاں بیتا تارخانیہ میں ہے۔ زید نے عمر وکو وس من تا نبادیا اور چالیس در ہم پر مز دور کیا کہ کوٹ دے پس بعد کوٹے کے وہ نومن رہ گیا پس آیا دس من کی اجرت واجب ہوگی یا نومن کی فر مایا کہ زید پر جالیس درہم واجب ہوں گے جیسی کہ اس نے شرط کی ہے بیخلاصہ میں ہے۔

ایک معلم نے لڑکوں سے چٹائی دیوریہ وغیرہ مکتب کے کام کی چیزوں کی قیمت طلب کی وہ لوگ کچھ

درہم لائے اور معلم نے اپنے ذاتی درہموں میں ملائے 🌣

مجموع النوازل میں ہے کہ ایک شخص بازار میں فروخت کرتا تھا اس نے کسی بازاری ہے اپنے مال فروخت کرانے پر استعانت طلب کی اس نے مدد کی پھراجرت ما نگی تو اس باب میں اہل بازار کی عادت کا عتبار ہے اگران کی عادت بیہ ہو کہ باجرت مدد کرتے ہوں تو اجرت مثل واجب ہوگی ورنہ نہیں واجب ہوگی اور دلالوں نے جومقدارا شیاء پر باہمی وضعات مقرر کرر تھی ہے بی چھن ظلم وسرکشی ہے ان کوسوائے اجرالمثل کے پچھے حلال نہیں ہے بیظہ ہر بید میں ہے۔ اگر زید نے عمر وکومقرر کیا کہ اس میدان میں میرے واسطے روبیت علیحدہ علیحدہ جیست کے یا ایک ہی جیست کے تیار کردے اور اس کا طول وعرض وغیرہ جوضروری ہے بیان کردیا تو فناو کی ابواللیث یا این خربوزہ وغیرہ کی باڑی۔ سے مطمورہ سرد برفستانی ملکوں میں کوٹھری کو اور ہے مٹی وغیرہ ہے تو دہ کرتے ہیں اور اندرالاؤگا گ

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاجارة

میم الائمہ اوز جندی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک پیار باندی ایک طبیب کودی کہ اپنے پاس ہے اس کا علاج کرد ہے پھرصحت کے باعث ہے جو کچھاس کی قیت بڑھ جائے گی وہ ذیاد تی سب تیری ہے اس نے ایسا ہی کیا اور باندی انچی ہو گئی تو طبیب کا حق ما لک پر میہ ہے کہ اس کے کا م کا اجراکم شل دے اور دواؤں کے دام وخوراک کا خرچہ دے اور اس کے سوائے اس کی چھوٹی نبیل ہے یہ چھوٹی نبیل ہے ۔ ایک شخص نے بیار باندی ایک طبیب کودی کہ اس کا معالجہ کرد ہے اگر انچی ہوجائے گی قب بسب صحت کے جواس کی قیمت بڑھ جائے گی وہ ہم دونوں میں مشترک ہوگی اس نے علاج کیا اور وہ انچی ہوگئی تو طبیب کو اجراکمشل و صحت کے جواس کی قیمت بڑھ جائے گی وہ ہم دونوں میں مشترک ہوگی اس نے علاج کیا اور وہ انچی ہوگئی تو طبیب کو اجراکمشل و حول کر دو اور اک کا خرچہ دینا واجب ہے اور اجراکمشل وصول کرنے کے واسطے باندی کوئیس روک سکتا ہے ہیر وجیز کر دری میں ہے ایک معلم نے لڑکوں سے چٹائی دیور میو غیرہ کہت کا م کی چیزوں کی قیمت طلب کی وہ لوگ پچھور ہم لائے اور معلم کو اس کے بعد اپنے ڈائی درہموں میں ملائے یا پچھوان میں ہے اپنی ذاتی ضرورت میں صف کئے یا چٹائی خریدی پھر چندروزان کے اور معلم کو اس کا کھانا طال ہے یہ جو اہر الفتاوئ میں ہے ۔ تابالغ لڑکے نے اگر معلم کو اس کا کھانا طال ہے یہ جو اہر الفتاوئ میں ہے ۔ تابالغ لڑکے نے اگر معلم کو اس کا محانا صال ہے یہ جو اہر الفتاوئ میں ہے ۔ تابالغ لڑکے نے اگر معلم کو اصوب کے خزد دیک معلم اور ایسے استاد نے جس کے پاس کوئی صنعت سکھلانے کولڑکا ہر دکیا جاتا ہے اگر بدوں باپ یا وصی کی اجازت سے مارا اور و مرگیا تو دونوں ضامین ہوں گے اور اگر ایسانہ ہو بلہ خلاف عادت مارا اور قبر مال میں ضامی ہوں وقت ہے عادت کے موافق اس کو مارا ہو کہ ایس کی موافق اس کو مارا ہو کہ ایس کے دورونی میں شور ہے۔ کہ موافق اس کو مارا ہو کہ ایس کو مار سے جی اور اگر ایسانہ ہو بلکہ خلاف عادت مارا اور قبر مال میں ضامی ہوں گے یہ جو بہرہ نیرہ میں ہے۔

نوازل میں لکھا ہے کہ شیخ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کے پاس ایک نابالغ لڑکا اجر ہے پی اگر اس نے کوئی بیہودہ حرکت دیکھی تو کیا اس کو مارے تا کہ ادب سیکھے فرمایا کہ نہیں لیکن اگر اس کے باپ نے اجازت دے دی ہوتو ایسا کرسکتا ہے اور خلف بن ایوب سے نہ کور ہے کہ انہوں نے اپنا لڑکا بازار میں کس کے پاس پر دکیا اس نے لڑکے کی کوئی بیہودہ حرکت دیکھی اور خلف سے شکایت کی اور کہا کہ اس کی تادیب کروں فرمایا کہ بال پھر فرمایا کہ اس کو تادیب کرنے کا اختیار ہے اور حسن بن زیاد نے فرمایا کہ تادیب نہیں کرسکتا ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔ ایک شخص نے اپنا غلام یا بیٹا کسی جولا ہا کو دیا اور جولا ہے کو اجر مقرر کیا کہ اس لڑکے کو بنا سکھلائے اور جولا ہے نے چاہا کہ دوسرے جولا ہے کے پیر دکرے تا کہ وہ اس کو سکھلائے تو بعضوں نے کہا کہ اس کو بیا ختیار ہے اور بعض نے فرمایا کہ نہیں اختیار ہے اور بہی اضح ہے بیز خیرہ میں ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے ایک دستاویز نولیس کی ضرورت ہے اس بعض نے فرمایا کہ نہیں اختیار ہے اور بہی اضح ہے بیز خیرہ میں ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے ایک دستاویز نولیس کی ضرورت ہے اس

فتاوي عالمگيري ..... جلد ۞ کي الاجارة

ے کئی اور مخف نے کہا کہ مجھے تو بچھدے کہ مجھے دستاویز نولیں ملتا ہے اس نے دے دی مگر اس مخض نے خود ہی دستاویز لکھ دی تو اس کو یہ اجربت لینا حلال نہیں ہے بیقدیہ میں ہے۔

ایسے خص کے سہو کے بارے میں جو قبالہ نویس (تمسک اور بیعنا مہلکھنے والا) ہو 🌣

وستاند کردیا تواس کے حق میں بعض نے فرمایا کہ اگراس نے زمین کے قبالہ کی سب صدود میں یا بعض میں غلطی کی پس اگراس کو درست نہ کردیا تواس کو کچھاجرت نہ سلے گیا اوراگر درست کردیا تو تکھوانے والے کوخیار ہوگا اگر پہند کرے تو کا جب کواجر المثل دے درست نہ کردیا تواس کو جواجر المثل دے درست نہ کردیا تو سے مقتی کو تو کی تھوانے والے پر پچھنیں دور المقتی ہویا نہ ہواس واسطے کہ جواب المب کو المب ہوگا ہوتھ ہیں ہے مقتی کو تو کی تھیے پر اجرت بقدر جواب لیمنا جائز ہے خواہ اس شہر میں دور المقتی ہویا نہ ہواس واسطے کہ جواب ککھنا اس کے ذمہ واجب نہیں ہے کیونکہ واجب یا تو زبان ہے کہنایا لکھ دینا ہواں دور المقتی ہویا نہ ہواس واسطے کہ جواب کلسان کے ذمہ واجب نہیں ہوگی گور کے حال میں ہوگی ہویا نہ ہواس واسطے کہ جواب کلسان کے ذمہ واجب نہیں ہوگی کو تو ہویہ یہ قائر اگر ہم دیا اور اجرت طلب کی تا کہ اپنی گور کو کر کے تو جائز ہوا در بہ کی حال مقتی کو جو جو کی گور تو خواب کو تر ہوا ہوں کو جو جو پو تو وی کا خور تبویر کر کے واسطے لیمنا خور تبویر کر کے واسطے لیمنا خور تبویر کی مقد اراج ہور در است کی گئی تو فر مایا کہ اگر ہزار در ہم مال کا وثریت کی گئی تو فر مایا کہ اگر ہزار در ہم مال کا وثریت کی گئی تو دس در ہم ہیں ایسے ہی دس ہزار در ہم تک یہی تھم اور اگر ہزار سے کم کا وفاقت نامہ ہولی سے اس کو دہ موجہ ہولی در ہم ہیں ایسے واس میں پائج در ہم اور اگر اس کو دہی مشقت ہوتو و ھائی در ہم ہیں ایسے واس میں پائج در ہم اور اگر اس سے دو چند مشقت ہوتو و سائی در ہم اور اگر اس سے فر مایا کہ ایسا ہی امام اجل استاد سید ایوشجاع بنی نے ہم سے بیان فر مایا ہے اور شیخ الاسلام نے فر مایا کہ ایسانی امام اجل استاد سید ایوشجاع بنی نے ہم سے بیان فر مایا ہے اور شیخ الاسلام نے فر مایا کہ ایسانی امام اجل استاد سید ایوشجاع بنی نے جم سے بیان فر مایا ہے اور شیخ الاسلام نے فر مایا کہ استاد سید اور شیخ میں ہے۔

ے ۔ لے تولہ واجب یعنی بلانعین کہنایا لکھناوا جب ہے علی الخصوص لکھ دیناوا جب نہیں ہے۔ ع وثیقہ دستاویز وتمسک ۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کی سس کی کی کی الاجارة

زید نے بھتی کے کام میں دو مزدور خالد و عمر و مقرر کئے اور ہرا یک کودو دو بیل معین کر کے دے دیے کہ وہ زراعت کا کام کرتے ہیں بھر دونوں میں سے ایک نے اپنے دو بیل معین چھوڑ کے دوسر سے کے بیلوں سے کام لیا اور بیل مرگیا تو اس کی قیت گا مامن ہوگا اور آیا دے دیے والا بھی ضامن ہوگا تو بعض نے فرمایا کہ ضامن ہوگا اور کیں اصح ہے اور بیسی ظاہر الروایت کا تھم ہے اور بیسی سال نمیر مرحدی فتو کی دیتے تھے اور بجموع النوازل میں لکھا ہے کہ زید نے عمر و کے پاس اناج کی پچھ گھریاں ود ایعت رکھیں اور عمر و نے گونوں کو خالی کر کے اس میں اپنا اناج بحر دیا پھر زید نے اس سے اپنی گھریاں طلب کیس تاکہ مکہ کو لے جائے اس نے اپنے ذاتی اناج کی گھریاں اس کودے دیں اور آگا ہ نہ کیا وہ ان کو لا دکر مکہ میں لایا تو مستودع کو اختیار ہے کہ اس سے اپنا اناج کے لیاوں اس پر پچھر ایدوا بحد بنہ ہوگا یہ بچیط میں ہے۔ وقف کے متولی یا بیتی ہم کے وصی نے اگر مال وقف یا مال بیتی ہم کو اجرالفتل سے کم اجرت پر جو اس قدر کم ہے کہ ایسے خمارہ کو لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں اجارہ دے دیا تو شخ امام اجل تھر بن الفضل ہے فرمایا کہ ہمارے بعض علی ء کرنز دیل اجرالفتل واجب ہوگا خواہ کی قدر ہواورائی پرفتو کی ہے وصی نے اگریٹیم کے مال میں سے بارگاہ قاضی میں کی مقدمہ میں جو بیتیم کے مال میں سے بارگاہ قاضی میں کی مقدمہ میں سے بقتر را جرالمثل کے ضامن نہ ہوگا اور جو اس نے بطور رشوت کے دیا ہے اس کا ضامین ہوگا یہ قاوی خاصی خان میں ہے جو خض میں ہے مکان میں اپنے اہل وعیال و تابعد اروں سمیت رہاتو اجرالمثل اس شخص پر جس کے تو الع ہیں واجب ہوگا یہ وجیر کردری میں ہے۔

ے عد درؤس سے بیہ مطلب ہے کہ جس قدر آ دمی میں سب کا عدد شار کر کے مساوی حصہ ہو گا اور موافق حصہ ملکیت کے نہیں ہے جیسے کتاب الشرب کے نہر اگار نے میں ہوتا ہے۔ سے قولہ قناعت یعنی جوایسے کام کی مزدوری ہوتی ہے ای پر قانع نہیں بلکہ زیادہ بطریق بیوی ظلم لینا شروع کریں گےvww.ahlehaq.org

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کتاب الاجارة

ایک مریض نے اپنامکان اجراکشل ہے کم پر کرابید یا تو اجارہ اس کے تمام مال ہے قرار دیا جائے گا فقط تہائی ہے معتبر ہوگا ہے۔ ایک محض نے اپنامکان اجراکشل ہے کم پر کرابید یو کی اور جاہا کہ اس پر ایک غرفد اپنے مال ہے اپنے نفع کے واسطے بنائے مگر دکان کے کرابیہ میں اجرت مقررہ ہے زیادہ کچھ نہ بڑھائے تو اس کوغر فیہ بنانے کی اجازت نہ دی جائے گی لیکن اگر اجرت بڑھائے تو صرف اس قدر ممارت بنانے کی اجازت دی جائے گی کی کہ جس ہے قد کمی ممارت کو ضرر نہ پنچے اورا گر ایسا ہو کہ بید وکان اکثر اوقات خالی ہتی ہواور اس مستاجر نے فقط اس غرفہ کو خواہش ہے اس کو کرابیہ پر لیا ہوتو بدوں کرابیہ کے زیادہ کرنے کے اس کو خواہش ہے اس کو کرابیہ پر لیا ہوتو بدوں کرابیہ کے زیادہ کرنے کے اس کو خواہش ہے اس کو کرابیہ پر لیا ہوتو بدوں کرابیہ کے ذیا کہ بڑوی لوگان کر نے واقاف میں سے زید نے ایک وقتی جرہ واجارہ پر لیا اور اس میں کلباڑی کی کمرفی بنانے کی اجازت دی جائے گی لیم کی کہ جس سے کہ خواہش ہو اس کی مشارک نے فرمایا کہ اگر اس فعل ہے شکل کے مشارک نے والوں ولو ہاروں کے فعل کے کھلا ضرر جرہ کو پہنچتا ہواور متولی کو کوئی دوسر اشخص جواس کرابیہ پر جمرہ کو لیے لیا تو متولی کو کوئی دوسر اشخص جواس کرابیہ پر جمرہ کو لیے لیم متولی کو کوئی دوسر اشخص جواسے کو اس کے قصہ میں چھوڑ دیے لیکن اگر اس سے مجارت وقف ایسانے کو خواہوں کے قصہ میں چھوڑ دیے لیکن اگر اس سے مجارت وقف کی کو گر جانے کا خوف ہوتو ایسانہ کر سے بوقاوی کاخون ہوتو ایسانہ کر سے بوقاوی کاخون ہوتو ایسانہ کر سے بوقاوی کو اضی خان میں ہے۔

کے گر جانے کاخوف ہوتو ایسانہ کر سے بوقاوی کاضی خان میں ہے۔

جامع الفتاوی میں ہے کہ اگرا کے فض نے دس درہم ماہواری پر ایک گدھا کرایہ کیاوراس کومع اپنے زین کے ہیں درہم ماہواری پر کرایہ پردے دیا تو حصدزین کا کرایہ اس کو حال ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ ایک فض نے سومن تازہ چھو ہارے دوسرے شہر میں ہونچانے کی غرض سے جانو رکرایہ پر کیااور راستہ میں چھو ہارے خشک ہو کر پچاس من رہ گئے لیں اگر مستاج نے جانو رکو کرایہ کیا ہے تو اجرت میں سے کچھ کم نہ ہوگا اور اگر سومن چھو ہارے پہنچانے کا اجارہ کیا ہے تو بقد رنقصان کے اجرت میں سے کمی کر دی جائے گی سے جواہرالفتاوی میں ہے۔ ایک فخص زید نے تین خروار تیل عمرو کو صابون بنانے کے واسطے دیا اور کہا کہ صابون پکانے کا قلیہ اور دیگر مضروریات اپنے پاس سے لگائے اس شرط سے کہ سودرہم دوں گاعمرونے ایسا ہی کیا تو صابون زید کو سلے گا اور عمرو کا اجرالمشل اور جو جزیں اس نے صرف کی میں ان کی قیمت زید پر واجب ہوگی پہنچائے اور تجھو کو دو درہم دوں گاتو اس کو دونوں اجرتیں نہلیں گئی دوسرا اجارہ کیا آئی مدت تک جتنے میں بیکا کہ یہ خط فلاں مقام پر پہنچائے اور تجھوکو دو درہم دوں گاتو اس کو دونوں اجرتیں نہلیں گیان دوسرا اجارہ گویا تنی مدت تک جتنے میں بیکا مرک کی پہلے اجارہ کا فاتنے یعنی تو زنے والا ہے اور اس مدت کے دو درہم غلام کولیں گئیں دوسرا اجارہ گویا تن مدت تک جتنے میں بیکا اجارہ کا فاتنے یعنی تو زنے والا ہے اور اس مدت کے دو درہم غلام کولیں گئیں دوسرا اجارہ گی بیتا تارخانیہ میں ۔ گاہور کی اجرت کی بیتا تارخانیہ میں بیلے اجارہ کا کا مہیں کیا تنے دنوں کی اجرت کی بیتا تارخانیہ میں جوجائے گی بیتا تارخانیہ میں ۔

تین آدمی کسی کام میں اجیر ہوئے اور سب باہمی شریک تھے پھرایک بیمار ہو گیا اور دونوں باقیوں نے کام پورا کیا تو سب کو برابرا جرت تقسیم ہوگی اور بیمار کے کام پورا کرنے میں دونوں متطوع شار ہوں گے ☆ زیدنے ایک چکی گھر اجارہ پرلیا اور خالد کو اجارہ پر دے دیا پھراس میں ہے پچھ منہدم ہوگیا پس زیدنے خالدے کہا کہ اپ خرچہ ہے اس کی تعمیر کرادے اس نے خرچ کر کے بنوایا پس آیا زیدہ واپس لے سکتا ہے پانہیں تو بیکم ہے کہ اگر خالد کو معلوم تھا کہ زید متاجہ ہے مالک نہیں ہے تو زید ہے پچھنیں لے سکتا ہے اور اگر اس نے بیگان کیا تھا کہ مالک ہے تو اس میں دوروایتیں جیں ایک

ل قوله نكال و عن الاصل فان لم يقنع اخرجه من الحجرة في يده الا اذا قاف انتهى وهذا تصحيف المصحح فانظر المقدمه - ع قليه بندى مين يجي كهلاتي مجلحاظ اختلاف زبان دياروا مصار بندى ترجمه ترككيا ـ

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی کی کی کی کاب الاجارة

روایت میں جب تک واپس لینے کی شرط نہ لگائی ہوت تک واپس نہیں لے سکتا ہے اور دیگر روایت میں بدول شرط کے واپس لے سکتا ہے یہ بحیط میں ہے تی ابوالقاسم سے دریافت کیا گیا کہ ایک اصاطبی ن ید کا حجر ہاور ضالد کا اصطبل ہے اور بسااوقات خالد دروازہ بند کر دیتا ہے اور زید نے اس کومنع کرنا چا ہا ہیں آیا منع کر سکتا ہے فر مایا کہ خالد کو اختیا ہے جس وقت اس محلّہ کے لوگ اپنے اپنے درواز سے بند کرتے ہیں اس وقت بند کرد سے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ ایک خص نے ایک مقام دبا غت کا کام کرنے کے واسط اجارہ پر لیا اور پڑوی اس کو اس سے منع کرتے ہیں فر مایا کہ بیعام ضرر ہے اس کو بازر کھیں بید جواہر الفتاوی میں ہے تین آدمی کی کام میں اجیر ہوگا اور دونوں باقیوں نے کام پورا کیا تو سب کو برا براجرت تقیم ہوگی اور بیار کے کام پورا کیا تو سب کو برا براجرت تقیم ہوگی اور بیار کے کام پورا کرنے میں دونوں معطوع شار ہوں گے بیسرا جیہ میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کوچکی اجارہ پر دی اور اس موجر نے اس متاجر کے پاس گیہوں جسجے کہ ان کا آٹا پیس دے اس نے ایسا ہی کیا تو اجرت واجب نہ ہوگی اور اگر یوں کہا ہو کہ اس مجکی میں پیس دے تو اجرت واجب نہ ہوگی کو افرائر یوں کہا ہو کہ اس مجکی میں پیس دے تو اجرت واجب نہ ہوگی کو اور اگر یوں کہا ہو کہ اس مجلی میں بیس دے تو اجرت واجب نہ ہوگی کو اور اگر یوں کہا ہو کہ اس بی میں ہیں دے تو اجرت واجب نہ ہوگی کو اور اگر یوں کہا ہو کہ اس بی کی میں پیس دے تو اجرت واجب نہ ہوگی کو ایسان کی کیا تو اجرت واجب نہ ہوگی کو اور اگر یوں کہا ہو کہ اس کیا تو اجرت واجب نہ ہوگی کو اور اگر یوں کہا ہو کہ اس کو ایسان کا آٹا نہیں د

زیدکا پچھ کرابیایا م گزشتہ کا اپنے مستاج عمرو سے بابت اپی و کان کے واجب الوصول تھا اور زید نے تقاضا کیا مگر عمرو دینے میں درنگ کرتا تھا پس زید نے قاضی کے سامنے مرافعہ کیا قاضی نے و کان پرمبر لگا دی پس جنے دنوں اس پرمبر رہی اس کا کرابیو اجب بھی این ہو گا یہ بیس انتقاع حاصل کر نے سے بازر کھا گیا اس لئے کرابیہ بھی ساقط ہوگا و نیے نظر اور اس حکم میں اعتراض ہے اور سیج کی عمر کرابیو اجب ہوگا ایک جولا ہے نے کوچ کرابی پر لی اور روز انہ پچھی ساقط ہوگا و نیے نظر اور اس حکم میں اعتراض ہے اور چھین اجرت تھم ہوگا ایک جولا ہے نے کوچ کرابی پر لی اور روز انہ پچھی اجرت تھم ہوگا ہوت نے کوچ کرابی و نے گیا اور چھین اجرت تھم ہوگا ہوت سے متولی وقف اس کوچ کوگر و لے گیا اور چھین اجرت تھر کی اور جہول کی ساتھ مقابلہ کر نے اور چھین چندر و زاس کے پاس رہی تو این ہوگا ورنے ہیں و نے نظر اور اس میں اعتراض ہے تھے حکم بیرے کہ واجب ہوگا بید نے ورب ہوگا ور نے ہوگا اور اس میں اعتراض ہے تھے حکم بیرے کہ واجب ہوگا بید نے دربید نے زراعت کے واسطے کوئی زمین اجارہ پر لی اور کھیتی ہوئی ہوگی تو ایا م گزشتہ کا کرابیوا جب ہوگا اور آگر حاصر ہوگا اور آگر عاضر ہوگی تو ایا می گزشتہ کا کرابیوا جب ہوگا اور آگر حاصر ہی تھر کو اور جب مال اجارہ کے دے دیا تو دیکھا جائے گا کہ آگر زید حاصر ہوتے خالد مصلوع سے اربوگا اور آگر حاصر ہیں دی اور خالد کے ہوگا اور آگر حاصر ہوتے خالد مصلوع سے اس محلوع سے تھر میں ہے۔ نہ ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے۔

غاصب نے اگر خصب کا غلام یا گھر کسی کوکرا یہ پر دے دیا اور مغضوب کی جیز خصب کی ہے یہ کہا کہ میں نے کچھے اجارہ دیے کے واسطے حکم کیا تھا غاصب نے کہا کہ ہیں حکم کیا تھا تو مغصوب منہ کا قول ہوگا اور اگر غاصب نے اجارہ دیا پھر مدت گر ر نے پر مغصوب منہ نے دعویٰ کیا کہ میں نے انقضائے مدت سے پہلے اجارہ کی اجازت دے دی تھی تو بدوں گواہوں کے اس کا قول تبول نہ ہوگا یہ قاضی خان میں ہے۔ اگر کوئی مکان غصب کیا پھر اس کو اجارہ دیا پھر مالک سے خرید لیا تو اجارہ سابقہ باتی رہے گا اور اگر از سرنو تجدید ہے کہ کرلی تو افضل ہے غاصب نے اگر کسی کو خصب کی چیز اجارہ پر دے دی پھر مستاجر نے وہ چیز غاصب کو

معامله کرلیا۔

ل یہ سئلہ دلیل ہے کہ چمڑے والوں کی ہد ہو ہے اذبیت کا دعویٰ پہنچتا ہے۔ سے کیونکہ صاحب مکان کی طرف ہے کوئی عذرنہیں بلکہ متاجر کی سزا ہے تو کرا میہ ساقط نہ ہوگا۔ سے مقطوع جوخوشی سے نیکی کرے ہدوں شرط صان کے۔ سے یعنی مدت اجارہ کے اندر میہ کہا۔ سے بعنی بعد خرید کے اجارہ سے نیا

فتاوی عالمگیری..... جلد ک کی کر ۳۳۳ کی کی کاب الاجارة

اجارہ پر دی اور اجرت لے لی تو عاصب کو اختیار ہے کہ اس سے اجرت واپس لے بیخزانۃ المفتین میں ہے۔ بھا گے ہوئے غلام کو اگری صحفی نے پکڑ کرزید کو اجارہ دیا تو اس کی اجرت عاقد کو ملے گی مگرصد قد کرد سے اور اگر عاقد نے اجرت مع غلام اس کے مالک کے سپر دکی اور کہا کہ بیہ تیر سے غلام اس کی اجرت ہوئے تھے درخت خرید کردری میں ہے۔ ایک شخص نے پچھ درخت خرید کر قطع کرائے اور کوئی زمین اجارہ پر لی تا کہ ہریدہ درخت اس میں ڈلوائے بعد خشک ہونے کے کام آئیں اور جو زمین کرایہ پر لی ہے اس کا راستہ عمروکی زمین میں ہو کر جاتا ہے لی درختوں کے خریدار نے چاہا کہ ہریدہ درخت لدوا کرائی راہ سے اجارہ والی زمین میں لے جائے اور عمرونے نما نعت کرنی چاہی تو عمروکوممانعت کا اختیار نہیں ہے یہ چیط میں ہے۔ ایک شخص نے زید سے کوئی غلام یا اسباب خرید کر پچھ مدت معلومہ کے واسطے بعد قبضہ کے ہائے یعنی زید کو کسی قدر اجرت معلومہ پر اجارہ دیا پھروہ غلام یا اسباب کی مستحق نے با ثبات استحقاق لے لیا پس آیا مشتری کو ایام گزشتہ کے کرایہ کے مطالبہ کا اختیار ہے تو بعض نے فرمایا کہ مطالبہ اسباب کی آئی الذخیرہ۔

# المكاتب المكاتب المهيد

إس كتاب مين نوابواب بين

بار (ول:

کتابت کی تفسیر رکن شروط واحکام کے بیان میں

كتابت كي تفيير شرعي ☆

تنابت کی تفسیر شرعی یوں بیان فر مائی ہے کہ ہوتح بر المملوک ہذا فی الحال درقبتہ فی المال کذا فی البیین یعنی مملوک کوخواہ باندی ہو یاغلام فی الحال اپنی زیردی سے اور فی آلمال مملوکیت ہے آزاد کردینے کو کتابت کہتے ہیں۔

ر کن کتابت ☆

اور کتابت کارکن ہیہ ہے کہ مولی کی طرف ہے ایجاب ہواور مکا تب کی طرف ہے قبول ہواور ایجاب ایسے الفاظ ہے جو مکا تبت پر دلالت کرتے ہیں جیسے مولی نے اپنے غلام ہے کہا کہ ہیں نے تجھے اس قدر در ہموں پر مکا تب کیا خواہ اس قول کے ساتھ کوئی تعلیق ہواس طرح کہا گرتو جھے اداکر دے گاتو تو آزاد ہے یا کوئی تعلیق نہ ہوائی طرح اگر اپنے غلام ہے کہا کہ تو ہزار درہم پر یوں آزاد ہے کہ ماہواری اس قدر قدط وار جھے سب اداکر دے اس نے تجول کیا یا یوں کہا کہ جب تو نے جھے ہزار درہم پورے ماہواری اس قدر کر کے اداکر دیے تو تو آزاد ہے اس نے قبول کیا یا کہا کہ جب تو نے جھے ہزار درہم پورے ماہواری سی حداکر دیے اور اگر دیے تو تو آزاد ہے اور اگر عاجز رہا تو مملوک رہا اس نے قبول کیا یا اور ای معنی کے الفاظ بیان کے ہو اس کتابت ہیں کیونکہ عقود میں اعتبار معانی کا ہوتا ہے نہ الفاظ کا اور قبول کی بیصورت ہے کہ مکا تب کہے کہ میں نے قبول کیا یا میں والی ہوا یا ایسے بی الفاظ بیان کرے پھر جب ایجاب وقبول پایا گیا تو کتابت کا رکن تمام ہوگیا پھر رکن کی حاجت ایسے مملوکوں میں جب میں جو چیسے وہ لڑکا جوحالت کتابت میں باندی سے پیدا میں بیدا بی جب سے جس کے تو میں بیا نہ دی سے بیدا کو میں ہویا دول کیا تو اللہ بین یا بیشے کو خرید کیا تو ان میں حاجت نہیں ہے بیدا کو میں ہے۔

اگراپے غلام ہے کہا کہ جب ادا کردیئے مجھے تو نے ہزار درہم ماہواری سودرہم کر کے تو تو آزاد ہے تو روایت الی حفص کے موافق بیرمکا تب نہیں ہے اس واسطے کہ ایک ہی بارا داکرنے کا اعتبار ہے اور یہی اصح ہے بیٹیین میں ہے۔

شرا يَط كتابت ☆

واضح ہو کہ کتابت کے شرائط چندفتم ہیں بعضی شرطیں مولی کی طرف راجع ہیں اور بعضی مکا تب کی طرف اور بعضی بدل کتابت کی جانب اور بعضی نفس رکن کی جانب راجع ہیں پھر بعضے شرائط انعقاد ہیں اور بعضی شرط نفاذ اور بعضی شرط صحت ہیں اب ہرایک کا میان فتاویٰ عالمگیری..... جلد کی کی کی کی المکاتب

یوں ہے کہ جوشر طیس مولی کی طرف راجع ہیں از انجملہ عقل چاہئے اور یہ انعقاد کی شرط ہے لیں جولڑ کا لا یعقل ہویا تخص مجنون ہواس کا محد در ہواس کا عقد کتابت نافظ نہ ہوگا ابنالغ کہ سمجھ دار ہواس کا عقد کتابت نافظ نہ ہوگا ابر چہوہ لڑکا آزاد ہواوراپنے ولی یاوصی کی طرف ہے اس کو تجارت کرنے کی اجازت حاصل ہواز انجملہ ملک وولایت شرط ہوا وار یہ بھی شرط نفاذ ہے لیس اگر کسی فضولی نے مکا تب کیا یعنی اجبی شخص نے زید کا غلام ہزار درہم پر مکا تب کردیا تو بیہ عقد نافذ نہ ہوگا کیونکہ وہ مولی کا نائب ہات طرح باب ووصی کی طرف فضولی کو نہ ملک حاصل ہے نہ ولایت اور اگر وکیل نے ایسا کیا تو عقد نافذ ہوگا کیونکہ وہ مولی کا نائب ہاتی طرح باب ووصی کی طرف سے بھی استحساناً یہی حکم ہے از انجملہ رضامندی شرط ہے اور بیشرا اکلاصحت میں سے ہے لیس اگر زید سے زیر دی اس کا غلام مکا تب کے واسط کرا یہ گیایا اس نے منز و بن یا خطا ہے مکا تب کیا تو صحیح نہیں ہے اور واضح ہو کہ حریت یعنی مولی کا آزاد ہونا جواز مکا تب کر ناجائز ہے اس طرخ بیس میں ملک اس فلام کافر کو مکا تب کرنا جائز ہے اور ایسے میں شرط نہیں ہے لیس و می کا اپنے غلام کافر کو مکا تب کرنا جائز ہے اسلام بھی شرط نہیں ہے لیس و می کا اپنے غلام کافر کو مکا تب کرنا جائز ہے۔ دی کسی مسلمان غلام کوخر بدکر کے مکا تب کردیا تو بھی جائز ہے۔

مرتد نے اگراپنے مملوک کومکا تب کیا تو امام اعظمؓ کے نز دیک موقو ف رہے گا یعنی اگروہ مرتد حالت ارتد ادیرقل کیا گیا یا مر گیایا دارالحرب میں جاملاتو عقد باطل ہو گیا اورا گرمسلمان ہو گیا تو نافذ ہوگا اورصاحبینؓ کے نز دیک اس کا عقد کتاب نافذ ہوتا ہے اور جوشرطیں مکاتب کی طرف راجع ہیں از انجملہ یہ ہے کہ مکاتب عاقل ہواور بیانعقاد کی شرط ہے اور جو بدل کتابت کی طرف راجع ہیں ازانجمله بیہے کہ بدل کتابت مال ہواور بیانعقاد کی شرط ہے پس خون یا مردار پرمکا تبت منعقد نہ ہوگی حتیٰ کہا گرادا کردے تو آزاد نہ ہوگالیکن اگرمولی نے یوں شرط لگائی کہا گرتو مجھے بیمر دارا دا کر دے تو تو آزاد ہے اس نے لا دکر دے دی تو بسبب خشرط کے آزا دہو جائے گااورمولیٰ اس سےاس کی قیمت نہیں لے سکتا ہےاز انجملہ مال متقوم ہواور بیشرا نطصحت میں ہے ہے ہیں اگرمسلمان نے اپنے مسلمان یاذمی غلام کوشراب یاسور پرمکاتب کیایا کسی ذمی نے اپنے مسلمان غلام کوشراب یاسور پرمکاتب گیا توضیح نہیں ہےاورا گرغلام نے بیر مال ادا کر دیا تو آزاد ہوجائے گا مگراس پراپی ذات کی قیمت ادا کرنی واجب ہوگی اگر ذمی نے اپنے غلام کا فرکوشراب یا سور پر م کا تب کیا تو جائز ہےاورا گرذمی کا کوئی غلام کا فر ہواوراس نے اس غلام کوشراب پر م کا تب کیا پھر دونوں میں ہے کوئی مسلمان ہو گیا تو کتابت پوریاورغلام پرشراب کی قیمت واجب ہوگی از انجملہ بیہے کہ بدل کتابت کی نوع ومقدارمعلوم ہوخوا ہصفت معلوم ہویا نہ ہو اور بیانعقاد کی شرط ہے پس اگر بدل کتابت کی نوع یا مقدار مجہول ہو گی تو کتابت منعقد نہ ہوگی اور اگر نوع ومقدار معلوم ہواور صفت مجبول ہوتو کتابت جائز ہوگی اوراصل اس مقام پریہ ہے کہ جب بدل کتابت کا مجہول ہونا حدے تجاوز کرے تو کتابت جائز نہ ہوگی ورنہ جائز ہوگی ازانجملہ یہ ہے کہ بدل کتابت مولی کی ملک نہ ہواور بیشرط انعقاد ہے پس اگر اموال مولی میں ہے کئی مال عین پر مکا تب کیا تو جا رُنہیں ہے ای طرح اگروفت عقد کے کچھ کمائی غلام کے پاس موجود ہے اس پر کتابت قر اردی تو بھی جا رکبیں ہے اور بدل کتابت کا دین ہونا جواز کتابت کی شرط ہے اور جوشرو طنفس رکن کی ظرف راجع ہیں پس شرا نطصحت میں ہے ایک یہ ہے کہ شرط فاسدے خالی ہواور شرط فاسدوہ ہے کہ جومقت اے عقد کے مخالف اورنفس عقد میں داخل ہواور اگروہ شرط مقتضائے عقد کے مخالف نہ ہوتو شرط وعقد دونوں جائز ہوں گے اور اگر مقتضائے عقد کے مخالف ہوگی مگرنفس عقد میں داخل نہ ہوگی تو شرط باطل ہوجائے گی اور عقد مستح رہے گاپیدائع میں ہے۔

ل قولہ بسبب شرط کے بعنی میاعتاق معلق بالشرط ہوا جیسے غلام ہے کہا کہ اگر تواس گھر میں گھساتو تو آزاد ہےاور عقد کتابت نہیں ہوا۔ ع کیونکہ وہ مولیٰ کی ملک ہے۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی و ۳۳۹ کی و کتاب المکاتب

حكم كتابت ☆

کتابت کا حکم پیہ ہے کہ غلام آزادانہ تصرف کہ جس ہے بسبب مملوکیت کے اس کوممانعت تھی اس ممانعت ہے بری ہو جاتا ہاور فی الحال اس کواینے امور میں دست قدرت حاصل ہوتی ہے حتیٰ کہ جو کچھاس نے کمایا وہ بالخصوص غلام کا ہوگا اور اگرمولی نے اس کے ساتھ خواہ اس پریااس کے مال پر کوئی جنایت کی تو مولی پر ضان واجب ہوگی اور وقت ادا کر دینے کے هیقة آزادی ثابت ہو گی اورمولیٰ کواس عقد کے ذریعہ ہے بدل کتابت کے مطالبہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے اوروفت ادا کردیئے کے حقیقۃ بدل کا مالک ہو جاتا ہے تیمبین میں ہے۔ کتابت اگر فی الحال ادا کردینے پر قرار پائے تو کتابت عقدے فارغ ہوتے ہی مولی کوبدل کتابت کے مطالبہ کا اختیار ہوگا اور اگر میعاد قرار پائی ہو کہ قسط کر کے ادا کرے تو جس وقت قسط کی میعاد آئے اس وقت مطالبہ کرے گا بیرمحیط میں ہے۔ مکاتب کی کمائی کا مولی مالک نہیں ہوتا ہے اور نہ اس سے خدمت لے سکتا ہے اور نہ اس کا صدقہ فطرمولی پر واجب ہوتا ہے بیہ خزانة المفتین میں ہے۔اگرمولی نے مکاتبہ باندی کے ساتھ وطی کی تو عقر واجب ہوگا پیر ہدایہ میں ہے کفایٹس الائمہ ہیتی میں لکھا ہے کہ اگر مولی نے عمد أمكا تب کولل كيا تو قصاص واجب نه ہوگا اور اگر مكا تب نے مولی کولل كيا تو قصاص واجب ہوگا يہ يني شرح ہدايہ میں ہے۔اور نکاح اور عدت میں مکا تبہ باندی کے احکام مثل مملوکہ باندی کے ہیں بیفناویٰ قاضی خان میں ہے۔کتابت مستحب ہے مگر ایسے غلام کے حق میں جس کے حال سے بہتری معلوم ہو یعنی معلوم کرے کہ بیغلام امین ہواور تجارت کے کام میں ہوشیار ہے اور کمائی كرسكتا ہے اور بدل كتابت في الحال ہويا ميعادي ہوقسط وار ہويا كيمشت اور بيسب ہمارے ند ہب ميں ہے بيفاويٰ قاضي خان ميں ہے۔ بعضوں نے فرمایا کہ بہتری سے بیمراد ہے کہ اس کے حال سے معلوم کرے کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کو ضرر نہ پہنچائے گا اور اگر دیکھے کہ ضرر پہنچا دے گا تو افضل ہیہے کہ اس کوم کا تب نہ کرے اور اگر کر دیا تو جائز ہے تیبیین میں ہے اور غلام و باندی اور صغیر و کبیر میں کچھفر ق نہیں ہے جبکہ اس کوخر پدوفروخت کی عقل ہو یہ کا فی میں ہےاور جو چیزیں نکاح میں مہر ہوسکتی ہیں وہ کتابت کاعوض ہو سکتی ہیں بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

غلام کے ذمہ سے بدل کتابت میں سے پچھ کم دینااور چھوڑ دیناخواہ مخواہ واجب نہیں ہے بلکہ مندوب ہے کہ بدوں تمام مال کتابت اداکر نے کے آزاد نہ ہوگا اور جب سب اداکر دیا تو آزاد ہوگیا اگر چہمولی نے یوں نہ کہا ہوکہ جب تمام بدل کتابت اداکر دے گاتو تو آزاد ہوجائے گا پی خزائة کمھتین میں ہے اور غلام کے ذمہ ہے بدل کتابت میں ہے پچھے کم دینااور چھوڑ دینا خواہ مخواہ وا جب نہیں ہے بلکہ مندوب ہے بیعنی شرح ہدایہ میں ہے اور اگر بدل کتابت کے عض ایک کوئی شے رہن کر لی چھوڑ دینا خواہ مخواہ وا دواجب نہیں ہے بلکہ مندوب ہے بیعنی شرح ہدایہ میں ہے اور دوہ چیز مالک کے پاس تلف ہوگئ تو غلام آزاد ہوجائے گا یہ مسوط میں ہے دوان کو کتابت دوطرح پر ہوتی ہے ایک تو بیہ ہے کہ اس کے نفس کو مکا تب کرے مال کو کتابت میں داخل نہ کرے مبدوط میں ہو واضح ہوکہ کتابت دوطرح پر ہوتی ہے ایک تو بیہ ہو کہ اس کے نفس کو مکا تب کرے مال کو کتابت میں داخل نہ کرے دوسرے یہ کہ جو ان و مال دونوں کو مکا تب کرے اور دونوں صورتیں جا نزیجیں اور پہلی صورت کی بیر مثال ہے کہ میں نے بچھے ہزار درہم پر مکا تب کیا ہو گا اور اس کے بیر دہوگا اور دوسری صورت کی سب غلام کا ہوگا گر جب اس نے اس کمائی ہے بدل کتابت اداکر دیا تو جو پھھاس وقت مکا تب کے پاس موجود ہو اور جو آئندہ کمائے مثال بیہ ہمیں نے تیری جان و مال کو ہزار درہم پر مکا تب کیا تو جو پھھاس وقت مکا تب کے پاس موجود ہو اور جو آئندہ کمائے میں اس اس کا مال جو نی الحال موجود ہو وہ بدل کتابت ہے کہ ہویا زیادہ ہواور دول کو اس مال سے موائے بدل کتابت ہیں مہد کیایا صدقہ دیا۔ اگر دونوں نے غلام کے بال میں جو اس می خواہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے تجاس ہے کہ اس کے کہ خورنہ میں گا اور غلام کا مال وہ ہے جو اس نے تجاس ہے کہ اس کے بیاں صورت کیا ہوگا اور غلام کا مال وہ ہے جو اس نے تجاس ہے کہ اس کے بیاں صورت کیا ہوگا کو خواہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے تجاس ہے کہ کیا یا صورت کیا ہوگا کو اور غلام کا مال وہ ہے جو اس نے تجاس ہے کہ اس کی اس میں کیا ہوگا کو اس مال کو خواہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے تجاس ہے کہ اس کی اس کے اس کی اس میں کو اس کیا ہوگا کو اس کیا ہوگا کو اس کیا ہیں میائی کیا ہوگا کو اس کیا ہوگا کو اس کیا ہوگا کو کو کیا ہوگا کو اس کیا کیا ہوگا کو اس کیا کیا ہوگا کیا گور کیا تب کو کر کیا تب کیا کیا کو کر کو کر کیا تب کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کو کر کیا تب

فتاویٰ عالمگیری..... جلدی کی کی کرد ۳۲۰ کی کاب المکاتب

اختلاف کیا بعنی مولی نے اپناحق بیان کیا اور غلام نے اپنا تو مکا تب کا قول قبول ہوگا گر جنایات کے عوض جوارش کی ستیاب ہو یا عقر ملے تو دونوں مولی کی ملک ہوں گے بیرضمرات میں ہے اور کتابت میں شرط خیار جائز ہے بینز انتہ المفتین میں ہے۔ (لعمد صدر لامن):

اگرمکا تب نے ہزار درہم کتابت اداکر دیے پھر مولی کے پاس سے بید درہم استحقاق میں لے لئے گئے تو مکا تب آزاد ہوگیا
اور مولی بجائے ان کے ہزار درہم مکا تب سے لے لے گا پیمب وط میں ہے۔ اگر زید نے اپنے مجنون یاصغیر غلام کو مکا تب کیا تو عقد
منعقد نہ ہوگا اور اگر اس کی طرف سے بدل عقد کتابت عمر و نے زید کو اداکر دیا اور زید نے قبول کیا تو آزاد نہ ہوگا اور عمر و نے
بدل کتابت زید سے واپس کر سے کیونکہ اس نے آزادی کے عوض دیا اور آزادی حاصل نہ ہوئی اور اگر نابالغ کی طرف سے عمر و نے
ایجاب کتابت کو قبول کیا اور مولی بھی راضی ہوا تو بھی عقد کتابت منعقد نہ ہوگا اور آیا یہ ہوسکتا ہے کہ بیا بجاب و قبول اجنبی کا موقو نہ
ایجاب کتابت کو قبول کیا اور مولی بھی راضی ہوا تو بھی عقد کتابت منعقد نہ ہوگا اور آیا یہ ہوسکتا ہے کہ بیا بجاب و قبول اجنبی کا موقو نہ
ہوگا ور بیاں موجود ہوا ور بیاں موجود ہوا اور بیاں موجود ہوا ور بیاں موجود ہوا ہوگا والی موجود ہوا تو بیاں موجود ہوا کی موجود ہوا تو بیاں موجود ہوا کی کے تعلیم ابالغ اہل
موقو ف ہوتا اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کا اجازت دینے والا وقت عقد کے موجود ہوا ور بیاں موجود ہوا کی کا بالغ اہل
اجازت سے نہیں ہے بخلاف اس کے اگر غلام بالغ ہو گر غائب ہوا و رغم و نے نابالغ غلام کی طرف سے تول کر کے مولی کو بل کتابت اوا کہ دیا ہوا میاں ہواتو سے کہ اس کی طرف سے تول کر کے مولی کو بل کتابت اوا کہ کہ ہو کہ اس وقت
ہوکر اجازت دے دی تو بھر نہیں واپس کر سکتا ہے بیادا کیا ہوتو قیا سا واسخیا ناوا پس لینے کا اختیار نہیں واپس کر سکتا ہے بیا بدائع میں ہوکہ اس نے باکھ میں ہوکہ اس نے کہ اس کی طرف سے دی تو بھر نہیں واپس کر سکتا ہے بیا دائع میں ہو

פנית (ניאת:

#### کتابت ِفاسدہ کے بیان میں

فتاویٰ عالمگیری..... جلدی کی کی است کی کی است

کردی جائے گی بیشرح وقامیمیں ہے اگر گیہوں یا جو پر مکا تب کیا اور مقد ارمعلوم بیان کر دی پس اگر صفت بھی مثل جیدیا وسطیار دی بیان کر دی تو اسی صفت پر عقد قر اردیا جائے گا اور اگر کوئی صفت بیان نہ کی ہوتو درمیانی قشم قر ار دی جائے گی بیمجیط میں ہے۔

اگرزید نے اپ غلام کوا ہے مال معین پر جوغلام کے قبضہ میں ہے اوراس کی کمائی کا ہے اس طور سے کہ مثلاً زید نے اس کو تجارت کی اجازت دی تھی اس نے بید مال کمایا ہے مکا تب کیا تو اس کی دوروایت ہیں بیں ایک روایت میں جائز ہے کیونکہ اس نے ایسے بدل معلوم پر مکا تب کیا جس کے ہر دکر نے پر غلام قادر ہے اورایک روایت میں جائز ہے کیونکہ اس نے اپنے مال پر مکا تب کیا اوراگر اس نے چند در ہموں پر جو غلام کے ہاتھ میں تھے مکا تب کیا تو بالا تفاق الروایات جائز ہے کیونکہ معاوضات میں در ہم تعین نہیں ہوتے ہیں بیتیین میں ہے۔اگر بدل کتابت غلام نے دیا اوروہ عقد میں متعین نہ تھا کہ خاص بہی چیز اداکر سے بلکہ از قبیل در ہم و دینار تھا اوروہ بعد اثبات استحقاق کے مولی سے لیا گیا تو غلام پر اس کے مثل واجب ہوگا اوراگر مال میں کوئی اسباب یا حیوان معین تھا تو امام ابو یوسف کے نزد یک مولی اس سے اس کی قیمت لے گامثل نہ لے گابیتا تار خانیہ میں تجرید محقول ہے۔اگر زید نے اپنا غلام ایک با ندی پر مکا تب کیا اور غلام نے دے دے دی اور زید نے اس سے وطی کی اور اس سے ایک بچر پیدا ہوا پھر اس با ندی پر استحقاق ثابت ایک با ندی پر مکا تب کیا اور غلام نے دے دی اور زید نے اس سے وطی کی اور اس سے ایک بچر پیدا ہوا پھر اس باندی پر استحقاق ثابت ہو ایس نے ساتھ ہواتو فر مایا کہ سخق وہ باندی زید ہے لیا گا اور اس کا عقر اور بچر کی قیمت لے گا پھر زید مکا تب سے بچر کی قیمت والیس لے سکتا ہے بیر سروط میں ہے۔

اگرزیدنے اپناغلام ایک گیڑے یا چو پاید یا حیوان یا دار پر مکا تب کیاتو کتابت منعقدنہ ہوگی تی کہ اواکر نے سے غلام آزاد نہ ہوگا کیونکہ کیڑے و دارو حیوان کی نوع مجبول ہے اور اگر ہروی کیڑے یا غلام یاباندی یا گھوڑے پر مکا تب کیا تو جائز ہے اور ہر چیز میں سے درمیانی قرار دیا جائے گا اور اگر ان صورتوں میں غلام درمیانی چیز کی قیت لایا تو مولی پر جر کیا جائے گا کہ اس کو قبول کر سے بدائع میں ہے اور امام انظم کے نزد یک درمیانی وہ ہے کہ جس کی قیت چالیس درہم ہوں اورصاحیین کے نزد یک ارزانی و گرانی نرخ پر ہے اور درمیانی چیز کی قیمت لا نظم کے نزد یک درمیانی وہ ہے کہ جس کی قیمت پر نظر نہ کی کا افی الذخیرہ اور کافی کے باب المہر میں لکھا ہے کہ صاحبین ہی کا قول سے جائیں الذخیرہ اور کافی کے باب المہر میں لکھا ہے کہ صاحبین ہی کا قول سے ہو اگر اس نے اپنی قیمت کا اندازہ بعنی تیسی تیسی ہوگی چیرواضح ہوکہ قیمت کا اندازہ بعنی تیسی قیمت ہو ہو گئی ہوگی اور اگر دونوں نے اختلاف کیا تو قیمت آگئے والوں کے قول پر کھا ظاکیا اس نے ادا کی ہے دونوں کی باہمی تصدین ہوئی ہوئی انتہائے قیمت نہ ادا کرے تب تک آزاد نہ ہوگا ہی اندازے اور دوسرے نے ایک ہزادر دس درہم اندازے تو وہ ہی قیمت ترامی دوئی انتہائے قیمت نہ ادا کرے تب تک آزاد نہ ہوگا ہی سراج الوہاج میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے تیجے مکا تب کیا اور مال عوش سے سکوت کیا تو تھا دیا مثار دیک سے ہو میں ہی تابت اصلا منظرنہ ہوگی ہو میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے تیجے مکا تب کیا اور مال عوش سے سکوت کیا تو تھارے علی مثار شکر کیا تن کیا تب سے اس متعقد نہ ہوگی ہو میں ہے۔

اگراس نے ایک خادم اسپیدرنگ پرمکاتب کیا پھراس نے اس عوض سے دوخادم ابیض یا دوجبش سیاہ پر ہاتھوں ہاتھ سکے کر لی تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔اگر کسی نے اپنے غلام کوموتی یا یا قوت پرمکاتب کیا تو انعقاد نہ ہوگا اورا گراپے تھم پر کہ جو میں کہدوں یا اس کے تھم پر کہ جس قدرتو کہدد سے مکاتب کیا تو انعقاد نہ ہوگا کیونکہ نوع ومقدار مجہول ہونے سے بھی یہاں زیادہ جہالت ہے بیہ بدائع فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کی استان کی کاب المکاتب

میں ہے۔اگرزید نے ایک غلام یاباندی پر اپناغلام مکا تب کیا اور مکا تب نے بیخادم دے دیا اور آزادہ وگیا پھرزید نے خادم میں کھلا ہوا عیب پایا تو مکا تب کو واپس کر کے ایک خادم اس کے مثل لے لے بیمب وط میں ہے۔ اگرزید نے اپنی باندی کو اس شرط ہے ہزار درہم پر مکا تب کیا کہ جو بچہ تو جو وہ میرا ہے یا یہ کہ بعد آزادی کے میری خدمت کر ہے تو کتابت فاسد ہے بیخز المة المفتین میں ہے۔ اگرزید نے اپنے غلام کوایک مکان پر جس کا نام لے لیا اور اس کا وصف بیان کر دیایا کسی زمین پر اسی طور ہے مکا تب کیا تو جا تر نہیں ہوتے ہیں پس اگر اس نے معین نہ کیا ہوتو مجبول چیز پر عقد ہوگا اور اگر معین کیا تو اللہ بی چیز ذمدر کھی جو ذمد دین نہیں ہوتی ہے بیمب وط میں ہے۔اگر باندی کو ہزار درہم پر مکا تب کیا اس شرط ہے کہ جب معین کیا تو اللہ بی خوا کہ اگر اس نے ہزار درہم و سے دیتے تک وہ مکا تب بی اگر اس نے ہزار درہم و رہ دیتے تک وہ مکا تب بی اگر اس کی تب ہو اگر اس کی تب ہو اگر اس کی تب ہو اس کی تب ہو تو جس تدر ہزار سے زائد ہو اس قدر مول تو بیس کی دا مد موتو جس تدر ہزار سے زائد ہو اس قدر مول تو بیس نیں کے اس قدر مول کی دید ہو تا کہ جا در نہ اس کا مولی پر پچھ چا ہے ہو تا ہما تب بی تفدر کمی کا تب بیقدر کمی کیا ہو تا کہ جا س قدر مول کے سے بدائع میں ہو تا ہو تا ہار سے اس کی دا مد ہوتو جس تدر کر ارد سے اس تک ہو تا کہ بی تو تا ہو تا ہی جا ور اس کی تا مد بی تو تا کہ کہ بی تو تا کہ جا تھی تا ہما کہ ہوتو ہارے اس خال شد نے فر مایا کہ باندی مکا تب بیقدر کمی کے اپنے مولی ہو اپس نہیں لے سے بدائع میں ہے۔

 فتاوی عالمگیری ..... جلد کی کی کی کی سمس کی کتاب المکاتب

ہزار درہم واجب ہوں گے یہ بدائع میں ہے اور اگراپی باندی ہے کہا کہ میں نے تجھے ان ہزار درہم پر مکاتب کیا حالئلہ یہ ہزار درہم اس باندی کے نہیں غیر محف کے ہیں تو مکا تبت جائز ہے اور جب باندی نے ان ہزار درہم کے سوائے دوسرے ہزار درہم اپنے ملک کے اداکر دیج تو آزاد ہوجائے گی اسی طرح اگر باندی نے کہا کہ جھے ہزار درہم پر مکاتب کر دے اس شرطے کہ میں یہ ہزار درہم فلال شخص کے مال سے تجھے دوں گی تو عقد کتابت جائز ہے اور یہ شرط لغو ہے اور اگر باندی کو مکاتب کیا اور عقد کتابت میں اپنے یا اس کے لئے خیار کی شرط لگائی تو جائز ہے پھر اگر اس کے کوئی بچہ پیدا ہوا پھر صاحب خیار نے اپنا خیار ساقط کر دیا تو بچہ بھی اس باندی کے ساتھ مکاتب ہوگا اور اگر خیار ساقط کر نے سے پہلے وہ شخص جس کو خیار تھا خواہ مولی یا باندی نے انتقال کیا تو صاحب خیار کے مرنے ہے مثل تھے کے خیار ساقط ہوجائے گا اور بچہ اس مال کے واسطے جو باندی پر واجب ہواسمی شرے گا اور اگر اپنا خیار ساقط کرنے سے مثل تھے کے خیار ساقط ہوجائے گا اور بچہ اس کی طرف سے عقد کتابت کا فتح ہے چنا نچر سب باندی آزاد کرنے میں یہی تھم ہوا ور پہلے مولی نے نصف باندی آزاد کردی تو یہ اس کی طرف سے عقد کتابت کا فتح ہے چنا نچر سب باندی آزاد کرنے میں یہی تھم ہوا ور بہاندی تو امام اعظم کے بزد دیک باندی نصف قیمت کے واسطے می کرے گی۔

اگرکی شخص نے اپنے ایسے غلام کو جو سینا یا رنگنا جا نہ ہوض ایسے ہی غلام کے جو بیکا آم جانتا ہو مکا تب کیا تو قیاس چاہتا ہے کہ بیعقد صحیح نہ ہواوراسخسانا سمجے ہے بیر محیط میں ہے۔اگراپنی با ندی کو بطور کتابت فاسدہ کے مکا تب کیا اوراس کے بچہ پیدا ہوا بھر اس نے مال کتابت اوا کیا تو اس کے بچہ پیدا ہوا بھر نہیں آتی ہے اوراگر اس کی مال کے مال کتابت کے واسطے اس سے سمی کرائی اوراس نے سعایت کر کے اوا کر دیا تو قیا سامیہ غلام آزاد نہو گا اوراس نے سعایت کر کے اوا کر دیا تو قیا سامیہ غلام آزاد نہوگا اوراس تے سانا پیرلاکا مع اس کی مال کے حالت زندگی پر اعتبار کر کے آزاد ہو جا کیں گے بیم سبوط میں ہے اوراگر اپنے غلام کو ہزار درہم پر اس شرط سے مکا تب میا کہ مکا تب بیر مال میر ہے قرض خواہ گوا دا کر دی تو کتابت جائز ہے اس طرح آگر اس شرط سے مکا تب بیر مال اپنے مولی کی طرف سے فلال شخص کو ضان دے تو بھی کتابت جائز ہے اور فرمایا کہ صفان تبھی جائز ہے اور بیر اس نے بید ہواں سے بید ہواں اوراس نے بید ہوا اوراس نے بید ہواں سے کے بیدا ہوااوراس نے استحسان ہے بید نیرہ میں ہے۔ایک طرف سے اپنی باندی کو مکا تب کیا حالانکہ اس باندی پر قرضہ ہے بھراس کے بچہ بیدا ہوا اوراس نے بید نیرہ میں ہے۔ایک طرف نے اپنی باندی کو مکا تب کیا حالانکہ اس باندی پر قرضہ ہے بھراس کے بچہ بیدا ہوا اوراس نے بید نیرہ میں ہے۔ایک خواں نے بی باندی کو مکا تب کیا حالانکہ اس باندی پر قرضہ ہے بھراس کے بچہ بیدا ہوا اوراس نے بید نیرہ میں ہے۔ایک خواں نے بی بیدا ہوا اوراس نے بید نیرہ میں ہے۔ایک خواں بی بیری بیا میں بیری بیر قرضہ ہو بھراس کے بچہ بیدا ہوا اوراس نے بید نیرہ میں ہو سے بیراس کے بچہ بیدا ہوا اوراس نے بیری بیر قرصہ بھراس کے بیری بیراس کی بیری بیراس کے بید ہو بیراس کی بیراس کی بیراس کی بیراس کی بیراس کیں بیراس کی بیراس کی بیراس کی بیراس کی بیراس کے بیراس کی بیرا

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کی کرد سرمهم كتاب المكاتب

کتابت کا مال ادا کر دیا پھر قرض خوا ہ لوگ حاضر ہوئے تو ان کواختیار ہے کہ کتابت کا مال مالک سے واپس لیں اور اس سے باندی کی قیمت کی صنان لیں اور جو قرضدرہ جائے اس کوخواہ باندی ہے وصول کریں یا بچہ ہے کین بچہ ہے اس کی قیمت ہے زیادہ نہیں لے سکتا ہیں اور ریجھی قرض خواہوں کواختیار ہے کہ چاہیں اپنا قرضہ سب باندی ہے وصول کریں اور ان کو بیاختیار نہیں ہے کہ مولی ہے بچہ کی قیمت کی صان لیں اور اگروہ باندی ادائے کتابت کے بعد مرکئی تو بچہ پر بچہ کی قیمت اور مال قرض میں ہے جو کم ہووہ واجب ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔اگر غلام کواس شرط سے مکا تب کیا کہ شہر سے باہر نہ چلاجائے تو شرط باطل اور کتابت جائز ہے بیمحیط سرحسی میں ہے۔ ایک مخص نے زید کواپنے غلام آزاد کرنے کا وکیل کیااس نے مکاتب کر دیاتو سیحے نہیں ہے یہ جواہرالفتاویٰ میں ہے۔

ا کے محص نے دوتا جرغلاموں کوجن پر قرض تھا ایک ہی کتابت میں مکا تب کیا پھر دونوں میں سے ایک غائب ہو گیا پھر قرض خواہوں نے قرض لینا چاہاتو ان کو بیا ختیار نہیں ہے کہ جوغلام حاضر ہے اس کو کتابت سنخ کر کے رقیق بنا نمیں لیکن اس قرضہ کے واسطے جوااس پر آتا ہے سعی کرادیں گے اور جواس نے مال کتابت ادا کیا ہے قرض خواہ اس کے لینے کے حقدار ہیں یعنی مولی ہے لیس گے گریہا ختیاران کوئبیں ہے کہ مولی ہے دونوں کی ضان لیں یہ مبسوط میں ہے اور بھی مبسوط کے باب کتابتہ المرتد میں لکھا ہے کہ اگر کئی مرتد نے اپنے غلام کومکا تب کیا پھرخود دارالحرب والوں میں جاملا پھرمسلمان ہوکروا پس آیا پس اگرغلام نے قاضی کے پاس مرافعہ کیا اور قاضی نے اس کور قیق کر دیا ہوتو کتابت باطل ہوگئ ورنہ غلام اپنے عقد کتابت پررے گا انتهی اور بھی مبسوط کے باب الا یجوزمن الكتابة ميس ب-كماكر كسى في ابنى باندى كومردار يرمكاتب كيااوراس كايك بچه پيدا مواجر مالك في باندى كوآزادكرديا تواس نے ساتھ اس کا بچہ آزاد نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر ہزار درہم پر کتابت فاسدہ کے طور پر مکا تب کیا اور اس کے بچہ پیدا ہوا پھر مالک نے باندی کوآزاد کردیاتواس کے ساتھاس کا بچہ آزاد ہوجائے گا۔

انتهى قلت ان العقد في الوجه الاول باطل و في الثاني فاسد وهو الفرق بينهما

## جوافعال مکا تب کرسکتا ہے اور جوہیں کرسکتا ہے ان کے بیان میں مكاتب كے واسطے سفر'خريد وفروخت (قليل وكثير) جيسے مسائل 🖈

جن تبرعات كى عادت جارى ہان كے سوائے باقى تبرعات منع كياجائے گا ينزانة المفتين ميں ہاورمكاتب كے واسطے خریدوفروخت وسفر جائز ہے کذافی الکافی اور اس کواختیار ہے کہ قلیل وکثیر ثمن پر فروخت کر لےاور جس جنس پر جا ہے فروخت کرے اور نفتر وا دھار فروخت کرے بیامام اعظم کا قول ہے اور صاحبین ؓ کے نز دیکے قلیل ثمن پر فروخت کرسکتا ہے مگر صرف اس قدر کمی ہو کہ لوگ بر داشت کر لیتے ہیں اور ہرجنس ہے نہیں فروخت کرسکتا ہے درہم ووینار سے فروخت کرسکتا ہے اور نفذ فروخت کرسکتا ہے ادھانہیں فروخت کرسکتا ہےاورم کا تب کواختیار ہے کہاہے مولی کے ساتھ خرید فروخت کرے لیکن بیہیں جائز ہے کہ جو چیز اس نے ایے مولی ہے خریدی ہے اس کو کئی کے ہاتھ مرا بحہ ہے فروخت کر لیکن اگر واقعی حال بیان کردی تو جائز ہے اور یہی حکم مولی کے حق میں ہے یعنی مولی نے جو چیز اس ہے خریدی اس کو بدوں واقعی بیان کے کسی کے ہاتھ مرابحہ سے نہیں فروخت کرسکتا ہے اور پنہیں

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد کا کا کا کا کا کا کا کا المکاتب

جائز ہے کہ مولی کے ہاتھ ایک درہم میں دو درہم فروخت کرے کیونکہ عقد کتابت ہے وہ غلام اپنی کمائی کا خود حق دارہوگیا ہیں مثل اجنبی کے ہوگیا ای طرح مولی کو بھی اس طور ہے فروخت کرنا وخرید کرنا نہیں جائز ہے اور جائز ہے کہ جو چیز اس نے فروخت کی اور اس میں عیب کا دعویٰ کیا گیا تو اس کے ثمن میں ہے گھٹائے یا جواس نے خریدی ہے اس کے دام بڑھائے گریدا ختیار نہیں ہے کہ جواس نے فروخت کی اس کے داموں میں سے بلاعیب کچھ گھٹائے اور اگر اس نے ایسا کیا تو جائز نہ ہوگا اور اس کو اختیار ہے کہ جو چیز اس نے فروخت کی اس کے داموں میں سے بلاعیب پچھ گھٹائے اور اگر اس نے ایسا کیا تو جائز نہ ہوگا اور اس کو اختیار ہے کہ جو چیز اس نے فریدی ہویا مولی سے خریدی ہویہ بدائع میں ہے۔ اور مکا تب نے اگر این افراد کیا تا قرید کی موجہ بدائع میں ہے۔ اور مکا تب نے اگر این افراد کیا یا قر خریدی ہو یہ بدائع میں ہے۔ اور قرضہ کا قرار کیا یا قر جائز ہے یہ سراجیہ میں ہے۔

اگر مکاتب کواہل حرب قید کر لے گئے اور اس نے قرضہ کیا ایسابی ہے کہ اس نے دار الاسلام میں لیا اور اگر مکاتب مرتد ہوگیا حالا تکہ اس پر قرضہ ہے اور حالت روت میں اس نے قرضہ لیا جواس کے اقرار ہی ہے جات ہے چرحالت روت پر مفتول ہواتو یہ بمز لدم ض کے قرضہ کے قرار ویا جائے گاختی کہ اس کی کمائی سے پہلے حالت اسلام کا قرضہ دیا جائے گا پھر باتی میں سے مالت روت کا قرضہ یہ امام عظم والمام عظم والم ہے گھر بعد ادائے قرض و مال کتابت کے جو پھر باقی رہے گا وہ اس کے مسلمان حالت روت کا قرار گراس کے بیٹے نے جو حالت کتابت میں پیدا ہوا تھا سمی کرکے مال کتابت اور کر دیا اور آزاد ہوگیا پھر اس کے باپ کے قرض خواہ حاضر ہوئے تو ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مولی نے جو پھر لیا ہے اس کو والیس لیس لیکن اس کے بیٹے ہے اپ کے باپ کے قرض خواہ حاضر ہوئے تو ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مولی نے جو پھر لیا ہے اس کو والیس لیس لیکن اس کے بیٹے ہے اپ کر فرضہ کا طالبہ کریں گا اور امراسکے بیٹے ہوں گے یہ مسبوط میں ہے اور مولی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مکاتب کی باندی سے نکاح کر سے اور اگر مکاتب کی باندی سے نکاح کر سے اور اگر مکاتب نے بھر اگر خور آزاد ہوا اور اجازت یا اجارہ پر لیا تو یہ جائز ہو ہوا در اجازت ہو اور اجازت ہوا ہوا ہو ہو گا کو نکاح ہوا تہ اس کے داسطے ویک کر سکتا ہے پھر اگر خور آزاد ہوا اور اجازت دے دی تو نکاح سابق جائز نہ ہو گی ہو گی کہ تو کہ ایک تو کہ اس کے دار اگر مکاتب نے اپنی باندی کو اپنے غلام سے بیا ہو کہ میں نے اس وکالت کی اجازت و سے دی تو بیا ہتدائی تو کیل ہو ہو ہو گا کی باندی کو اپنے خلام سے بیا ہو کہ اس کر اس وکالت کی اجازت و دی تو بیا ہم تھر کا انہدا ہیں۔

مكاتبه كے خيار عنق حاصل ہونے ہے متعلق ☆

58 ( rri ) 26

كتاب المكاتب

فتاوي عالمگيري ..... جلد ا

صورت میں دوسرے مکاتب کی ولاء پہلے مکاتب کے مولیٰ کے لئے ثابت ہوئی ہے پھراگر پہلے مکاتب نے مال ادا کر دیا اور آزا دہو گیا تو دوسرے کی ولاء جو مالک کول چکی ہے متحول ہو کر پہلے مکا تب آزاد شدہ کونہ ملے گی اورا گر پہلا مکا تب ادائے کتابت ہے عاجز ہوکرر قیق کر دیا گیا اور ہنوز دوسرے نے مال ادانہیں کیا ہے تو وہ اپنی کتابت پر باقی رہے گا اور درصورت مکا تب باقی رہنے کے در حقیقت وہ اصل مولیٰ کامملوک کمبوگاحتیٰ کہا گراصل ما لک نے اس کوآ زاد کر دیا تو حقیقۂ عتق نافذ ہوجائے گا اورا گرمکا تب اول عاجز نہ ہوا مگر ادائے کتابت سے پہلے مرگیا اور ہنوز دوسرے نے کتابت کا مال نہیں دیا تو اس کی دوصور تیں ہیں ایک بیہ کہ اگر پہلے نے انقال کیااورسوائے اس مال کے جوم کا تب ٹانی پر کتابت کا مال چھوڑ ا ہے اور بہت سا مال چھوڑ اجس سے اس کابدل کتابت ادا ہوسکتا ہےتو اس صورت میں اس کا عقد کتابت فنے نہ ہوگا اور اس کے ترکہ میں سے اس کا بدل کتابت اداکر کے اس کی آزادی کا حکم اس کی زندگی کے آخر جزومیں ثابت کیا جائے گا اور جو ہاتی رہاوہ اس کے آزادوارثوں کو جب فرائض تقسیم ہوگا بشر طیکہ آزادوارث موجود ہوں ورنداس کےمولی کو ملے گااور جواس نے مکاتب ٹانی پر چھوڑا ہے وہ اس طرح رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنابدل کتابت ادا کردے کہ وہ اس کے وارثان آزاد کو ملے گااور جب دوسرا آزاد ہو گیا تو اس کی ولاء پہلے مکا تب کو ملے گی حتیٰ کہ اس کی اولا دے ذکرلوگ اس کے وارث مجہوں گے اور دوسری صورت میہ ہے کہ اگر پہلا مکا تب مر گیا اور اس نے بچھ مال سوائے اس مال کے جوم کا تب ثانی پر چھوڑا ہےنہ چھوڑ اتو لامحالہ یا تو دوسرے مکا تب کا بدل کتابت پہلے مکا تب ہے کم ہوگا اور اس صورت میں پہلے کی کتابت فتخ ہوگی اور وہ غلام قرار دیا جائے گااور دوسرام کا تب اپنے عقد کتابت پر رہے گا مگر مال کتابت مولائے اول کو دے کر آزاد ہو گایا دوسرے کا مال کتابت پہلے کے برابر ہوگایا اس سے زیادہ ہوگا اور الی صورت میں یا تو دوسرے مکا تب کے ادا کرنے کا وقت پہلے کے مرنے کے وقت پر آ گیا ہوتو پہلے مکا تب کا عقد کتابت فتخ نہ ہوگا ہی دوسرام کا تب اپنے بدل کتابت میں بقدر کتابت اول کے ادا کردے گا اور اس کی حریت کا حکم فی الحال دیاجائے گا اور پہلے کی حریت کا حکم اس کی زندگی کے آخر جزومیں ثابت کیاجائے گا۔

مسئلہ مذکورہ کی ایک صورت جس میں اگر دونوں مکا تبوں نے ایک ساتھ مال کتابت ا دا کیا تو دونوں کی

ولاءاصل مولی کو ملے کی 🏠

دوسرے کی مکاتب میں ہے جو مال باقی رہاوہ پہلے مکاتب کے وارثوں کوبشرط آزادی دیا جائے گا اور دوسرے مکاتب کی ولاء پہلے کے وارثوں کو ملے گی مولی کونہ ملے گی اور اگر دوسرے مکاتب کی کتابت ادا کرنے کا وقت پہلے مکاتب کی موت کے وقت نہیں آیا پس اگرمولی نے قاضی ہے اس کی کتابت فنخ کردینے کی درخواست نہ کی یہاں تک کددوسرے مکا تب کے ادا کرنے کا وقت آ گیا تو اس کا حکم وہن ہے جو پہلے کی موت کے وقت دوسرے کے اداکرنے کا وقت آ جانے کی صورت میں مذکور ہوا ہے اور اگر مولی نے پہلے کی کتابت فتنح کرنے کی درخواست کی تو قاضی اس کی کتابت فتنح کردے گا کذائی الحیط۔اگر دونوں مکا تبوں نے ایک ساتھ مال کتابت ادا کیا تو دونوں کی ولاء اصل مولی کو ملے گی یہ بدائع میں ہے نوا در ابن ساعة میں امام محد ّے روایت ہے کہ ایک مکاتب نے ا پے غلام کومکا تب کیا بھر پہلامکا تب مرگیا اور اس قدر مال چھوڑ گیا کہ جس ہے مال کتابت ادا ہوسکتا ہے مگریہ مال لوگوں برقرضہ ہے نقدمو جودنہیں ہے پھر ہنوز قرضہ برآ مدنہ ہواتھا کہ دوسرے مکاتب نے مال کتابت اداکر دیا تو وہ آزاد ہو گیا اوراس کی ولاءاصل مولی کو

كتاب المكاتب

ملے گی پھراگراس کے بعد قرضہ وصول ہوکر پہلے مکا تب کا مال ادا کیا گیا تو دوسرے کی ولاء پہلے مکا تب کی طرف متحول نہ ہوگی اور ولاء ومیراث میں جس روز مال کتابت ادا کیاجا تا ہے ای روز کا اعتبار ہوتا ہے بیمحیط میں ہے۔

ا یک مکاتب نے اپناغلام مکاتب کیا بھر پہلا مکاتب ایک آزاد بیٹا چھوڑ کرمر گیا اور پچھ مال نہ چھوڑ اسوائے اس کے کہ جو دوسرے مکاتب پر مال کتابت ہے بھر دوسرام کا تب بھی ایسا بیٹا جوحالت کتابت میں پیدا ہوا ہے چھوڑ کرمر گیا تو اس لڑکے پر واجب ہے کہ جو مال اس کے باپ پر آتا ہے اس کے واسط سعی کرے اور اصل مولی کو پہلے مکا تب کی طرف سے ادا کرے اور جو بچے وہ پہلے مكاتب كے بيٹے كواپنے باپ كى طرف سے ميراث ملے گا اور دوسرے مكاتب كے بيٹے كى ولاء يہلے مكاتب كے بيٹے كو ملے گی ایک مکاتب نے اپنی بیوی کوخریدااوراس وقت تک اس کے مکاتب ہے کوئی اولا دنہ تھی پھراس عورت کومکا تب کر دیا تو یہ جائز ہے اور جو بچہ بعد کتابت کے بیدا ہووہ اس کے ساتھ کتابت میں شامل ہوگا کیونکہ بچہ اس کا جزوہے پھر اگر غلام مکا تب اس قدر مال کہ جس سے مال كتابت ادا ہوجائے چھوڑ كرمر گيا توبير باندى مكاتبه مع اولا دكة زاد ہوجائے گی اور جو مال باقی بچے گاوہ اس كی اولا دكوميراث ملے گا اور اگر اس نے کتابت اوا کر دینے کے واسطے کا فی مال نہیں چھوڑ اتو عورت اور اس کے بچے کوخیار ہے کہ چاہیں اس قدر مال کے واسطے جوغلام کی کتابت میں باقی ہے سعی کر کے حاصل کریں اور مولی کودے دیں تا کہ غلام کے آزاد ہونے سے خود آزاد ہوجائیں یا جو مال باندی کے ذمہ باقی ہے اس کی مخصیل کے واسطیعی کریں اور جوان میں ہے کم ہوائن کے واسطیعی کریں گے اور اگر مکا تب نے ا بنی بیوی کومکا تب کیااور ہنوز اس ہے کوئی اولا دنہ تھی پھر بعد کتابت کے اس کے بچہ ہوا پھر باندی مرگئی اور اس قدر نہ چھوڑا کہ مال كتابت أدا ہوجائے تو لڑ كے كواختيار ہوگا كہ جا ہے اس قدر مال كے واسطے جواس كی ماں كے ذمہ باقی تھاسعی كر كے اداكر دے تاكہ اس کی آزادی ہے آزاد ہوجائے یا اپنے نفس کا عاجز قرار دیتو اس کا وہی حال ہوگا جواس کے باپ کا ہے بیمبسوط میں ہے۔اور مکا تب کو بیا ختیار نہیں ہے کہاپئی اولا دیا والدین کومکا تب کرےاوراصل بیہے کہ جس شخص کے فروخت کر دینے کا اس کواختیار نہیں ہے اس کے مکا تب کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے لیکن ام ولد کوم کا تب کرسکتا ہے یہ بدائع میں ہے۔

آ دمی کو بیاختیار تہیں ہے کہام ولد کو بیچ کرے کیونکہ با جماع صحابہ رضوان اللّٰہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسی بیچ

ایک مکاتب نے اپنی باندی کومکاتب کیا پھراس ہے وطی کی اور اس سے حمل رہا پس اگر چاہے تو کتابت کو باقی رکھے اور م کا تب سے ابنا عقر لے لیا اپنے تین عاجز کرد ہے تو بمنز لہ اس کی ام ولد کے ہوجا کیں گی کہ اس کوفر وخت نہیں کرسکتا ہے چنانچہ اگر ا پی کسی باندی کوام ولد بنائے تو بھی بہی حکم ہے اور اگروہ باندی مال کتابت اداکرنے سے عاجز ہوئی اور اس کوغلام کے مولی نے آزاد کیا تو جائز نہیں ہے چنانچہ اگر مکاتب کی کمائی کی کوئی باندی مولی نے آزاد کی تو جائز نہیں ہوتی ہے بخلاف اس کے کہ اگر باندی کے بچکوجومکا تب کے نطفہ سے ہے آزاد کیا تو جائز ہے کیونکہ اولا دمکا تب کی کتابت میں داخل ہے پس اس کی آزادی کے ساتھ آزاد ہو**گا** پس مولی کامملوک ہوالیکن باندی اس غلام مکاتب کی ام ولد ہے کہ اس سے وطی کرسکتا ہے اور قیمت لےسکتا ہے پس مولی کی مملوکہ نہ ہوئی اوراگر باندی مکا تبہ کا بچیمر گیا تو بھی مکا تب کواپنی مکا تبہ باندی ام ولد کوفروخت کر دینے کا اختیار نہ ہوقال المتر جم عفااللہ عنہ میہ تھم اس بنا پر ہے کہ آ دمی کو بیا ختیار نہیں ہے کہ ام ولد کو بیچ کرے کیونکہ باجماع صحابہ" الیمی بیچ باطل ہے اگر چہ جواز کے قائل بنا ہرینکہ اجماع متاخر ہےاختلاف متقدم رفع نہیں ہوتااس میں کلام کرتے ہیں والاول مختار الحقفیة ٌ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب\_

ایک مکاتب نے اپنی باندی کومکاتب کیا پھرمولی نے اس کوام ولد بنایا تو مولی پر واجب ہوگا کہ باندی کواس کاعقر ادا ahlehaq.org

كتاب المكاتب

SE Crm) BE

فتاويٰ عالمگيري ..... جلد ا

کرے اور بچہاپی ماں کے ساتھ بمنزلہ ماں کے مکاتب ہوگا بھراگروہ باندی ادائے کتابت سے عاجز ہوئی تو مولی اس بچہ کواستحسا نابیہ قیمت لے لے گااور باندی مکاتب کی مملوک رہے گی بمنزلہ مغرور کے قرار دی جائے گی اور اگر مکاتب نے خود ہی اس باندی ہے وطی کی پھرمر گیااور پچھ مال نہ چھوڑ اپس اگروطی ہے اس کے بچنہیں پیدا ہوا تو اپنی کتابت پر باقی رہے گی اور اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کواختیار دیا جائے گا کہ جا ہے اپنی مکا تبت کوتوڑ دے اورخود اور اس کا بچہ پہلے غلام کی کتابت کے واسطے سعی کرے یا اپنی مکا تبت کو پور اکرے اورا گرغلام نے اس قدر مال چھوڑ اجس سے اس کا مال کتابت بخو بی اوا ہوسکتا ہے تو اسکی مکا تبت کا مال اوا کر کے اس کے اور اس کے بیٹے کی آزادی کا علم دیا جائے گا اور باندی کی کتابت باطل عموجائے گی اور اگر مکا تبہ باندی عاجز ہوئی اور مولی بچہ کے نب کا مدعی ہاور مکا تب اول مرچکا ہے تو بچہ آزاد ہو گا اور مولی پراس کی قیمت واجب ہوگی اور بچہ کی قیمت ہے مکا تب اول کا مال کتابت پورا ادا ہوسکتا ہوتو مکا تب کی آزادی کا بھی تھم دیا جائے گا ہیں یہ باندی عاجزہ مکا تب اول کے وارثوں کی مملو کہ ہوگی بشر طبیکہ سوائے مولی کے اس کا کوئی وارث ہواوراگر نہ ہوگا تو ولاء کی وجہ ہے مولیٰ کو ملے گی اور مولیٰ کی ام ولد قرار پائی گی بیمبسوط میں ہے۔اگر مکا تب نے اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دی تو جائز ہے پھرا گرغلام نے پچھاد ھارلیا تو اس کے ذمہ لازم ہوگا پھرا گر قرض خواہوں نے آکر غلام کوطلب کیاتو غلام قرضہ کے عوض فروخت کیا جائے گالیکن اگرمولی نے اس کی قیمت دے دی تو فروخت نہ کیا جائے گا اور پھر اگر مكاتب نے اس كا قرضه اداكيا كه جس سے وہ فروخت نه كيا گيا تو كہا جائے گا جو قرضه مكاتب نے اداكيا ہے اگروہ اس كى قيمت كے برابر ہے تو بلاشبہ سب اماموں کے نز دیک جائز ہے اور اگروہ قرضہ اس کی قیمت سے زیادہ ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر صرف اس قدر زیادتی ہے کہلوگ اپنے انداز ہ میں اپنا خسارہ برداشت کر لیتے ہیں تو بھی بلاخلاف جائز ہے اور اگراس قدرزیا دتی ہو کہلوگ انداز ہ میں اتنا خسارہ گوارانہیں کرتے ہیں تو کتاب الاصل میں اشارہ فر مایا کہ جائز ہے ہیں بعضے مشائخ نے فر مایا کہ یہ جو کتاب الاصل میں بسب كنزويك بالاجماع باوربعض نے كہاكہ بيامام اعظم كنزويك باورصاحبين كنزويك بلاجماع بائز بي بيذ خروميں ہے۔ مکاتب کے واسطے پیرجائز نہیں ہے کہ صدقہ دے مگرتھوڑی تی چیز دے سکتا ہے جی کہ ایک درہم کی فقیر کونہیں دے سکتا ہے اور نہ اں کوایک کپڑا پہنا سکتا ہے اس طرح میہ جائز نہیں ہے کہ مکا تب ہدیہ بھیجے مگر ہاں تھوڑی ہی کھانے کی چیز بھیج سکتا ہے اور مکا تب کو اختیار ہے کہ دعوت طعام میں بلائے اورا جارہ اعارہ وایداع کا اختیار رکھتا ہے یہ بدائع میں ہے۔

قرض نہیں دے سکتا ہے اور اگر قرض دے دیا تو متعقرض کواس کا کھانا حلال نہیں ہے لیکن اگر قرض مضمون ہو یعنی عنان متعقرض پرلازم آئے تو جائز ہے اور متعقرض اس میں تصرف کر سکتا ہے یہ بینی شرح ہدایہ میں ہے اور مکا تب کی وصیت یعنی وصی ہوتا جائز نہیں ہے اور نہ مال یانفس کی کفالت جائز ہے خواہ باجازت مولی ہو یا بلاا جازت ہواور اگر مکا تب خرید نے کے واسطے وکیل ہوا تو جائز ہے اگر چہ بائع کی صان اس پرلازم آئے کیونکہ وکالت ضروریات تجارت میں سے ہاور اگر مکا تب نے مال اداکر دیا اور آزاد ہوگیا تو کفالت اس کے ذمہ لازم ہوگی ہے بدائع میں ہاور اگر ایسا ہو کہ جس وقت مکا تب نے کفالت کی ہاں وقت نابالغ ہوتو اس کے واسطے ماخو ذنہ ہوگا اگر چہ آزاد ہوجائے ہے بینی شرح ہدا ہو ہیں ہے اور مکا تب نے اپنے مولی کی طرف سے کفالت کر لی تو جائز ہو اسر آیا حوالہ جائز ہے یا نہیں تو اس کی دوصور تیں ہیں کہ اگر مکا تب پر کی شخص کا قرض ہواور قرض خواہ پر کی تیسر سے کا قرض ہو اپ مکا تب پر حوالہ کر دیا تو یہ جائز ہے اور اگر انسا ہو کہ ذید پر عمرو کا قرض ہو اور عمرو نے ذید کو من ہو اور کر خوالہ کیا اور مکا تب پر حوالہ کر دیا تو یہ جائز ہے اور اگر انسا ہو کہ ذید پر عمرو کا قرض ہواور عمرو نے ذید کو میں مکا تب پر حوالہ کیا اور مکا تب پر عمرو کا کچھ قرض نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ تیم رع ہو ہو ہوں اس مکا تب پر حوالہ کیا اور مکا تب پر عمرو کا کچھ قرض نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ تیم رع ہو کہ یہ بدائع میں اس مکا تب پر حوالہ کیا اور مکا تب پر عوالہ کیا حالانکہ مکا تب پر عمرو کا کچھ قرض نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ تیم رع ہو کہ کہ تو یہ بدائع میں

ل مغرور کی تغییر باب شوت النب ہوئی۔ میں مذکور ع یعنی وہ آزاد ہوگی بسبب موت کے اور مکا تبت باطل ہوگی۔

فتاوی عالمگیری ...... جلد 🔾 کی کی کی در ۱۳۳۹ کی کی اب المکاتب

ہا گرائ نے کچھ مال فروخت کیا پھرا قالہ کرلیا تو جائز ہے اور مکا تب کو اختیار ہے کہ مضاربت پر مال دے اور مولی ہے مضاربت پر لے اور اپنے نفس کو اجازہ پر دے اور مال بضاعت لے اور دے اگر چھنے غیر کی اعانت ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔ مکا تب کو اختیار ہے کہ اپنے غلام ومملوک کو مکا تب کرے اور بیاستحسان ہے پھر اگر بعد کتابت کے آزاد کیا تو جائز و نافذ نہیں ہے جیسا کہ لی کتابت کے ناجائز تھا اس طرح اگر نصف مال کتابت یا کل مال اپنے مکا تب کو ہبہ کیا تو بھی جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگر مکاتب نے بعوض مال کے اپنا غلام آزاد کیایا نصف غلام کوغلام ہی کے ہاتھ کی قدر مال پرفرو دخت کیا تو جائز نہیں ہے بیہ شرح جامع صغیر مصنفہ قاضی جاں بیں ہے اور مکاتب کے واسطے کی آزاد سے شرکت مفاوضہ کرتا جائز نہیں ہے ہاں اگر آزاد سے شرکت عنان اختیار کر ہے تو جائز ہے بھراس کے بعدا گر مکاتب عاجز ہوا تو دونوں کی شرکت منقطع ہوجائے گی اور فر مایا کہ جو چیز مولی نے فریدی اس میں مولی کو استحقاق شفعہ ہوتا ہے اور اگر کت عنان کے بعد مکاتب کوشفعہ کا استحقاق ہوتا ہے اور ایسے ہی جو مکاتب نے فریدی اس میں مولی کو استحقاق شفعہ ہوتا ہے اور اگر کسی غیر کے ساتھ شرکت مفاوضہ کی خواہ باجازت مالک یا بلا جازت بھراس کے بعد آزاد ہوا تو شرکت بحالہ باقی رہے گی اور اگر کسی غیر کے ساتھ شرکت مفاوضہ کی خواہ باجازت مالک یا بلا جازت کی مکان اس شرط سے فریدا کہ مکاتب کو تین موائی ہوگیا اور اگر مکاتب نے کوئی مکان اس شرط کے باجو وہ مکاتب کے عاجز ہوئے کے باجو بھر عاجز ہوکرر قبق کر دیا گیا تو اس کے مرنے کے بعد اپنے خیار پر رہتا ہے اور اگر مشتری مکاتب نے اپنے واسطے خیار کی شرط تھر ان کو رہا کہ کو اس کے مرنے کے بعد اپنے خیار پر رہتا ہے اور اگر مشتری مکان لے اور شفعہ میں لینا خیار ساقط کر دینا قرار دیا جائے گا اور اگر مکاتب نے شفعہ میں دو مکان نہ لیا یہاں تک کہ شخعہ میں یہ کو کو اپس کیا تو دوسرے مکان خیار ساقط کر دینا قرار دیا جائے گا اور اگر مکاتب نے شفعہ میں نہ نہا یہاں تک کہ مشتری نے بائع کو واپس کیا تو دوسرے مکان خیار ساقط کر دینا قرار دیا جائے گا اور اگر مکاتب نے شفعہ میں دونوں میں ہے کی کوشفہ نہیں پہنچتا ہے بیم مبوط میں ہے۔

جونها باب:

#### م کا تب کے اپنے قریب یاز وجہ وغیرہ کے خرید نے <sup>ع</sup> کے بیان میں

ا جستر کت مفاوضه وسر کت عنان کے وسطے کتاب استر کتا دیکھو۔ میل سخر دار جس سے رم کا یک ہو۔ مسلط سوکہ نہ کریں کے یکی والدین کو مثل فرزند کے اختیار نہ دیا جائے گا۔ فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی ده می می ماند کاتب المکاتب

پھر ہاندی نے اپنا دوسرا بچیخر بیدا پھر مرگئی تو حالت کتابت کی اولا دقسط وار مال کتابت کے واسطے سعایت کرے گی اور جو مال خریدے ہوئے بچیہ نے کھایا ہواس کو حالت کتابت کی اولا داس ہے لے کراپنی ماں کی کتابت ادا کریں گے اور جو ہاقی رہاوہ دونوں کو ہرا نرتقسیم ہوگا اور کتابت والوں کواختیار ہے کہ خریدے ہوئے کو بھکم قاضی اجارہ پر دے دیں بیتا تارخانیہ ولوالجیہ سے منقول ہے۔

مکاتب نے اپنی زوجہ کوخریدا تو اس ہے وطی کرنا حلال ہے پھرا گراس کے بچے ہوا تو بچہا پنے باپ کی کتابت میں تبعاً داخل ہوا ☆

اگرمکاتب نے ایسی ہیوی خریدی جس سے مکاتب کی کوئی اولا دنہیں ہوئی ہے تو اس کوفرو خت کرسکتا ہے اور اگر اس سے کوئی اولا دہوئی ہے پس اگر مع اولا داس کا ما لک ہوا تو بالا جماع اس کوفرو خت نہیں کرسکتا ہے اور اگر بدوں اولا د کے ما لک ہوا تو اختلاف ہے اور امام اعظم کے نزد یک نہیں فرو خت کرسکتا ہے کذائی الحیط اور بھی صبح ہے مضمرات میں ہے اگر مکاتب نے اپنی ہوی کوفر میدا اور اس کے ساتھ مکاتب سے اس کی اولا د ہوتو اولا دمکاتب کی کتابت میں داخل ہوجائے گی اور ہوی اپنی اولا دکی کتابت میں داخل ہوجائے گی اور ہوی اپنی اولا دکی کتاب میں داخل ہوجائے گی اور ہوی اپنی اولا دکی کتاب میں داخل ہوجائے گی ہوراگر مکاتب پروقت موت کے واجب الا داتھا اواکر دیا تو آز دو ہو اس کے بیتا تار خاند میں ہے نو اور بشر میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ ایک مکاتب نے اپنی ہوی کوفر میداور بعد فر بیا تار خاند میں ہے بیدا ہوا پھر مکاتب مرگیا اور اس قدر مل اس کے مہر کے واسط جو با پر قرض ہے سی کرے گا اور جو بچہ حالت کتابت میں پیدا ہوا ہور ہوگر میداتو اس کے بیدا ہوا تو بہور اس کے مہر کے واسط جو با پر قرض ہے سی کرے گا اور جو بی کہ تابت میں داخل ہے پھر اگر اس کے بید اور بیا بجا ہو کہ ہوڑ کہ اور بیا بجا ہے ہوراگر اس کے بید کی ماں اس کی کتابت میں داخل ہوگر پھراگر اس کے بیدا ہوا تو بجا بی کتابت میں داخل ہوگر پھراگر اس کے بید کو اس کے بیدا ہوا تو بیا بیات میں واخل ہوگر پھراگر اس کے بیدا ہوا تو بیا بیا ور وہوڑ اکہ اور پھری گر اور وہورت دو مسینے وہ پانچ روز عدت وفات میں بینے گی اور وہورت تین جش عدت میں رہے گی اور اگر اس بور جھروں عدتوں میں تراض ہو جو آئی وہا دونوں اور کتابت میں تراض ہوجائے گا اور بہلی عدت میں سے بھر بیاتی رہا ہوتو دونوں عدتوں میں تراض ہوجائے گا اور بہلی عدت میں سے بھر بیاتی رہا ہوتو دونوں عدتوں میں تراض ہوجائے گا اور بہلی عدت میں سے بھر بیاتی رہا ہوتو دونوں عدتوں میں تراض ہوجائے گا اور بہلی عدت میں سے بھر بیاتی رہا ہوتو دونوں عدتوں میں تراض ہوجائے گا اور بہلی عدت میں عدت میں سے بھر بیاتی رہا ہوتوں وہ بورت کی اور اگر اس میں میں تراض ہوتوں میں تراض ہوتوں میں تراض ہوتوں گی اور اگر اس میں بھر بیاتی ہوتوں میں تراض ہوتوں کی گا اور بہلی عدت میں سے بھر بیاتوں ہوتوں کی تراضوں میں تراض ہوتوں کی گا اور بہلی عدت میں سے بھر بیاتوں کی تراضوں کی کو بیاتوں کی تراضوں کی

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کاب المکاتب

بالخصوص استحداد کرے گی اور اگرادائے کتابت کے لائق مال چھوڑ گیا تو بدل کتابت ادا کیا جائے گا اور مکاتب کی زندگی کے آخر جزو میں ان سب کی آزادی کا حکم دیا جائے گا اور تورت کا نکاح فاسد ہونا ظاہر ہوگا اور اس پر دوعد تیں واجب ہوں گی ایک عدت نکاح کے دوجیش واجب ہوں گے کیونکہ باندی ہونے کی حالت میں آخر جزوزندگی مین فرقت واقع ہوئی اور دوسری عدت استیلاد کی جو بسبب موت مولی کے تین چیش واجب ہوئے اور دونوں عدتیں متداخل ہو جائیں گی اور اگر مکاتب سے اولا دنہیں ہوئی تو باندی اس کی عورت باقی رہے گی آزاد نہ ہوگی۔

ا یک مکا تب کے اپنی بیوی کو جو با ندی ہے دوطلاق دیں پھراس کا ما لک ہواتو اس کے حق میں حلال نہ ہوگی تاوفتنگہ دوسر ہے شوہرے نکاح نہ کرے کیونکہ باندی کی طلاق کامل دوطلاق ہیں ہے کافی میں ہے۔اگر باندی نے مکا تب کی حالت ملک میں جو بچہ پیدا ہواتھاوہ مکا تب کی زندگی میں مرگیا پھر مکا تب مرا پس اگر باندی نے بدل کتابت اس کے مرنے کے وفت کما اوا کیا تو آزاد ہوجائے گی ورنہ رقیق کر دی جائے گی اور بدل کتابت کے واسطے فروخت کی جائے گی اور باندی پرسعایت واجب نہیں ہے بیضمرات میں ہے مکا تبہ نے اگراپنے شوہر کوخریدا تو اس کا نکاح باطل نہ ہوگا اور مکا تب کواختیار ہے کہ اس نکاح پر اس سے وطی کرے کیونکہ وہ باندی م کا تبددر حقیقت اس کی ذات کی ما لک نہیں ہوئی بیعنی شرح ہدایہ میں ہے۔ م کا تب ذمی نے ایک مسلمان باندی خریدی پس اگر اس کو ام ولد بنایا تو اپنے حال پررہے گی اور اگر مکا تب ادا کر کے آزاد ہو گیا تو باندی کی ملک اس کو پوری حاصل ہوگئی اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی پس معی کر کے اپنی قیمت ادا کرے گی اور اگر مکا تب عاجز ہو کر پھر رقیق قر ار دیا گیا تو مکا تب کے مولی پر جر کیا جائے گا کہ باندی کوفروخت کردے یہ مبسوط میں ہے۔ایک مکاتب نے ایک باندی خرید کرایک چیض ہے اس کا استبرار کرالیا پھرآزاد ہواتو م کا تب آزاد شدہ کوای قدر حیض پر اس کے ساتھ وطی کرنی جائز ہے اور اگر عاجز ہوکر م کا تب مع باندی کے رقیق کئے گئے تو مولی پر باندی کا استبراء واجب ہےاور اگر مکاتب نے اپنی بیٹی یا مال کوخرید کیا تو بعد عاجز ہونے کے مولی پر استبراءان دونوں کا واجب نہیں ہاور قبل مجز کے جوچض مکاتب کے پاس ان دونوں کوآ گیا ہے وہی کافی شار ہوگا اور اگراپنی بہن کوخزید اپھر مکاتب عاجز ہواتو مولی پر اس کا استبراء واجب ہے بیدامام اعظمیم کا قول ہے کیونکہ بہن مکا تب کے ساتھ مکا تبہبیں ہوتی ہے بخلاف ماں و دختر کے کہ عاجز ہونے کے بعدمولی پر استبراءوا جب نہیں ہے یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔اگر کسی نے نصف غلام مکا تب کیا پھرمولی نے مکا تب ے کوئی چیز خریدی تو آدھی چیز کی خرید جائز ہوگی اور اگرا ہے مکا تب نے مولی ہے کوئی غلام خریدا تو استحساناً پورے غلام کی خریداری جائزے جیسے غیر شخص ہے جائز ہے اور قیاساً فقط آ دھے غلام کی خریداری جائز ہے اور ہم قیاسی حکم کوا ختیار کرتے ہیں کذا فی المبسوط۔ رانحو (6 بار

مولی سے مکاتبہ باندی کے بچہ ہونے اور مولی کا اپنی ام ولدو مدبر کومکاتب کرنے اور اس کی مکا تبت اور تد ابیر اور مولی واجنبی کے واسطے مکاتب کے اقر ارقرض و مکاتبت مریض کے بیان میں

ایک مکاتبہ اپنے مولی ہے بچہ جنی تو وہ اس کی ام ولد ہوگی خواہ اپنی کتابت پوری کرے یا عاجز ہوجائے اور اس کے بچہ کا

ل قوله وقت كاس كي موت كے وقت جس قدر بدل كتابت خواه يورايا تھوڑا باقى تھاا داكيا۔

قَتَّاوَىٰ عالمگيرى ..... جلد © علمگيرى ..... جلد © كتاب المكاتب

نب دعوت نب سے ثابت ہوگا مگر باندی مکا تبہ کی تقیدیق کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ وہ اپنی ذات ہے مولی کی مملوک ہے اور اگر اس نے کتابت پوری کر دی تو اپناعقرمولی ہے لے لے گی اور اگرمولی مرگیا تو ام ولد ہونے کی وجہ ہے وہ آزاد ہوجائے گی اور مال کتابت اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا اور اگروہ باندی مرگئی اور کتابت ادا کرنے کے لائق مال چھوڑ اتو اس کی کتابت ادا کردی جائے گی اور جوباتی رہاوہ اس کے بچہکومیراث ملے گا کیونکہ اس کی زندگی کے آخر جزومیں اس کی آزادی ثابت ہوئی ہے اور اگر اس نے ادائے كتابت كے واسطے كافى مال نہ چھوڑا ہوتو اس بچہ پر سعايت لازم نہيں آتى ہے كيونكه يد بچہ خود آزاد ہے اور اگر پھراس باندى سے دوسرا بچے ہواتو بدوں وعوت نسب کے مولی ہے اس کا نسب ثابت نہ ہوگا کیونکہ مولی پر اس سے وطی کرناحرام ہے اور ام ولد کے بچہ کا نسب بدوں دعوت کے جب بی ثابت ہوتا ہے کہ جب مولی پراس کے ساتھ وطی کرنا حلال ہواور اگر حرام ہوتو ثابت ولازم نہیں ہوتا ہے تی کہ اگر مکا تبدام ولد عاجز ہوگئ اوراس کے بعد اتنی مدت کے اندر کہ جس میں نطفہ قراریا کربچہ پیدا ہوسکتا ہے اس کے کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب بلا دعوت ثابت ہوگالیکن اگرمولی نے صریح نفی کی اورا نکار کیا کہ میرانطفہ نہیں ہے تو جیسے اورام ولد باندیوں کے بچہ میں الیی صورت میں نسب ثابت نہیں ہوتا ہے و ہے ہی اس میں بھی ثابت نہ ہوگا اور اگر مولیٰ نے دوسرے بچہ کے نسب کا دعویٰ نہ کیا اور ام ولد بغیرو فالمحرکئی تو بچهاس کے بدل کتابت کے واسطے سعی کرے گا کیونکہ اپنی ماں کی تبعیت میں پیھی مکا تب ہے اور اگر اس کے بعد

مولی بھی مرگیا تو یہ بچہ آزاد ہوجائے گااوراس کے ذمہ سے سعایت ساقط ہوجائے گی تیمیین میں ہے۔

اگر مکا تبہ کے مولی سے اولا دہوئی پھر مولی نے اقر ارکر دیا کہ یہ باندی فلاں مخض کی مملوک ہے تو اس کے اقر ارکی تقیدیق نہ ہوگی اگر چہ باندی اس کے قول کی تقید بی کرے بیمبسوط میں ہے اگر مولی نے اپنی ام ولد کوم کا تب کیا تو جائز ہے پھر اگر مولی مر گیا تو وہ بسبب ام ولد ہونے کے آزاد ہوجائے گی اور بدل کتابت اس کے ذمہ ہے ساقط ہوگا اور اولا داور کمائی سب اس کو وے دی جائے گی اور اگرمولی کے مرنے ہے پہلے اس نے بدل کتابت ادا کر دیا تو کتابت ہے آزاد ہو جائے گی یہ ہدایہ میں ہے۔اگرام ولدکومکا تب کیااور کتابت ہے چھ مہینے ہے زیادہ دن بعداس کے لڑکا پیدا ہوااور قبل اقر ارنسب کے مولی نے انقال کیا تو مولی کے ساتھ نسب لازم نہ ہوگا اور اگر کتابت سے چھے مہینے ہے کم مدت میں بچہ ہوا تو مولی کے نسب سے ٹابت النسب ہوگا کیونکہ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ قبل کتابت کے بینطفہ قرار پایا ہے اوروہ آزاد ہوگا اوراس کی ماں بھی بسبب مرجانے مولی کے آزاد ہوگی اوراگرمولی زندہ رہااوراس نے نسب کا دعویٰ کیا تو وہ بچہاس کا بیٹا قرار پائے گا اگر چہ کتابت سے دو برس سے زیادہ دنوں بعد پیدا ہوا ہواور اگر باندی نے اپنی مکا تبت کی حالت میں کوئی جنایت کی تو اس کے واسطے سعی کرے گی اور اگر اس پر کسی شخص نے ظلم و جرم کیا تو اس کا جر مانہ مکا تبہ کو ملے گا اور اگر مرگئی اور ایسا بچہ چھوڑ اجو حالت کتابت میں مولی کے سوائے دوسر مے مخص ے پیدا ہوا ہے تو وہ لڑکا اس مال کے واسطے جواس کی ماں پر واجب ہے سعی کرے بیمبسوط میں ہے۔ایک نصرانی نے اپنی ام ولد کومکا تب کیااس نے کچھ بدل کتابت ادا کیا پھر مسلمان ہوگئی پھر عاجز ہوگئی اور قاضی نے اس کور قبق کر دیا اور اس پر قیمت ادا كرنے كا حكم كيا گيااس باعث ہے كہ بسبب ام ولد ہونے كاس پر بيع كى ڈگرى نہيں ہوسكتى ہے تو اس قيمت ميں جو پچھ مولى نے اس سے لیاہے وہ محسوب نہ کیا جائے گا ای طرح اگر اس نے مسلمان ہونے کے بعد کچھا دا کیا ہواور باقی مسئلہ بحالہ ہوتو بھی یمی حکم ہے بینز انتہ انمفتین میں ہے۔

اگراین ام ولدیابا ندی کو ہزار درہم پراس شرط ہے مکاتب کیا کہ میں ایک اوسط درجہ کامملوک واپس دوں گاتو امام اعظم و

ل معنی ادائے کتابت کے لائق کافی مال نہ چھوڑا۔

فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد ۞ كات المكاتب

ا مام محر ﷺ کے نزویک کتابت باطل ہے اگر نصرانی کی ام ولدمسلمان ہوگئی اور اس نے قیمت ۔ زیادہ پر اس کومکا تب کیا تو جائز ہے پھر اگرام ولدنے اپنے تئیں عاجز کیااورر قبق کی گئی تو اپنی قیمت کے واسطے سعی کرے گی پیمبسوط میں ہے۔اگر کسی نے اپنی مدبرہ باندی کو م کا تب کیا تو جائز کیونکہ مثل ام ولد کے وہ بھی اس کی ملک میں ہےاوراگرمولی مرگیا اور کچھ مال سوائے اس کے نہ چھوڑ اتو اس کوخیار دیا جائے گا کہ جا ہے اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے عی کرے یا تمام کتابت کے واسطے اور بیام اعظم کا قول ہے اور یہی سیجے ہے اور اگر مولی نے انقال کیااور سید برہ اس کے تہائی تر کہ سے برآمہ ہوتی ہوتو آزاد ہوجائے گی اور بالا جماع اس کے ذمہ سے سعایت ساقط ہوگی اور میضمرات میں ہے۔اگراپن مدبرہ کومکا تب کیا اور اس کے بچہ پیدا ہوا پھرمر گئی تو جو کچھاس پر واجب ہے اس کی ادا کے واسطے بچسعی کرے گااورا گروہ لڑ کے اس کے موجود ہیں اور ایک نے اپنی مال کا تمام مال کتابت ادا کردیا تو دوسرے سے بچھنیں لے سکتا ہے ای طرح اگر دومد ہروں کوایک ہی کتابت میں مکا تب کیا اور دونوں میں سے ہرایک دوسرے کالفیل ہے پھر دونوں مرگئے اور ایک نے ایک لڑکا چھوڑا جوحالت کتابت میں اس کی باندی سے پیدا ہوا ہے تو اس لڑکے پر واجب ہوگا کہ سعی کر کے تمام مال کتابت ادا کرے بیمبسوط میں ہے۔اگر کی مخص نے اپنی مکاتبہ باندی کومد برہ کردیا توضیح ہے اور باندی کوخیار ہوگا کہ جا ہے کتابت پوری کر وے یاا بے تین عاجز کر کے مدیرہ ہوجائے ہیں اگراس نے کتابت تمام کرنا اختیار کیا اور مولی مرگیا اور سوائے اس باندی کے اس کا کچھ مال نہیں ہے تو باندی کواختیار ہوگا کہ جا ہے دو تہائی مال کتابت میں سعی کرے یا دو تہائی قیمت میں اور بیامام اعظم کے نزویک ہے اور صاحبین ؓ نے فرمایا کہ ان دونوں میں ہے جو کم ہوگا اس کے ادا کرنے میں سعی کرے گی اور اس صورت میں خلاف فقط خیار میں ہے یعنی امام کے نز دیک اس کو پیخیار ہے اور صاحبین کے نز دیک نہیں ہے مگر مقدار میں اتفاق ہے یعنی تہائی مال کتابت یا تہائی قیمت اس میں اتفاق ہے کذافی الہدامیمع الزیادة أورنوازل میں ہے کہ چنخ ابو بکر ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپناغلام مملوک اپنے تین روز کے خیار پرمکا تب کیا پھراس کومد بر کر دیا تو آیامد بر کرنا کتابت کانقض ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ انسان اپنے مکاتب کو مد بر کرتا ہے اور مد بر کو مکاتب کرتا ہے سواس نے کوئی ایسافعل نہیں کیا جو کتابت کا مانع ہویہ تا تارخانيديس ہے۔

 فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی دوس می کاب المکاتب

کے مواخذہ کیا جاسکتا ہے اور جومد ہر پر باقی رہا ہے اس کے واسطے مکا تب ہے مواخذہ نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ مد ہر کتابت سے نکل گیا اور
اب اس پر مال مذہبر کے بقید کے واسطے سی واجب ہے اور ظاہر ہے کہ مکا تب نے اس کی کفالت نہیں کی تھی اور اگر دونوں کی قیمت دو
ہزار درہم لیعنی ہرا یک کی ہزار درہم ہواور مال کتابت ہزار درہم ہوں اور مد ہر نے بیا ختیار کیا کہ مال کتابت کے واسطے سی کر ہا تو
اس کو بیا ختیار ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بیامراس کے حق میں نافع ہو مثلاً بدل کتابت قبط وار آہتہ آہتہ ادا کر ناتھ ہر ہوئے لیاس اس کو بیا ختیاں سے حق میں مان عبورے ہوئا کہ وہ مد ہر تھا اور مولی کی وصیت اس کے حق میں صرف
صورت میں اس کے ذمہ سے اس کا ایک تہائی مال کتابت اس وجہ سے ساقط ہوگا کہ وہ مد ہر تھا اور مولی کی وصیت اس کے حق میں صرف
اس قدر مال کی تیجے ہوگی جس قدر مولی کا حق رہا بیخی تہائی مال سے وصیت جاری ہوگی اس واسطے تہائی مال کتابت ساقط ہوگا اور دو تہائی
مال کتابت دونوں پر رہے گا جو وارثوں کا حق ہے کہ اس کے واسطے دونوں میں سے جس کو چاہیں گرفتار کریں پھر اگر مد ہر نے سب ادا
کر دیا تو دوسر سے سے اس مقد ارکی تین چو تھائی لیعنی ہوئی اس کے دمہ ایس لے گا اور یہ پانچ سو درہم ہوئے اور اگر مکا جب نے
سب دے دیا تو مد ہر سے اس کی چو تھائی لیعنی ما تھی جو اس کے ذمہ واجب تھا والی لے گا بیم بسوط میں ہوئے اور اگر مکا جب نے
سب دے دیا تو مد ہر سے اس کی چو تھائی لیعنی ما تھی جو اس کے ذمہ واجب تھا والی لے گا بیم بسوط میں ہوئے اور اگر مکا جب نے

ایک مکاتبہ باندی نے ایک لڑی جی اور پھرلائی کے لڑی پیدا ہوئی پھر مولی نے بچے والی کوآزاد کیا تو امام اعظم کے نزدیک نوائی بھر مولی ہے بھی آزاد ہوجائے گی اور صاحبین کے کنزدیک افیر والی یعنی نوائی آزاد نہ ہوگی میکا فی میں ہے مکاتبہ باندی کے ایک لڑی پیدا ہوئی اور وہ وہ بالغ ہوکر مرتد ہوکر دارالحرب میں جا ملی پھر گرفتار ہوئی تو بھی بہی عظم تھا پھر اگراس کی ماں مرگئی اور اس قدر مال نہ چھوڑا جس سے مال کرے یا تید میں مرے چنا نچیا گراس کی ماں ایسا کرتی تو بھی بہی عظم تھا پھر اگراس کی ماں مرگئی اور اس قدر مال نہ چھوڑا جس سے مال کی بہت اور لے کے قاضی اس مرتدہ کو قید سے نکال کر جو پچھاس کی ماں پر تھا اس کے واسطے می کرائے گا مکاتبہ باندی کے لڑکا پیدا ہوا پھراس لڑے کے ناچی ماں کو آل کیا تو اس کا مقتول ہونا بمنزلہ موت کے ہے کہ بوجہ تل کے لڑکے پر پچھوا اور اگراس باندی پھراس لڑکے نے ناپی ماں کو آل کیا تو اس کو اصطاح کی اس موجہ کے وہ کہ اور اگراس کی ماں بیٹر اس کو تا ہو بیٹر کے دول کے واسطے کی گا کہ اگر قاضی نے وہی مقتول کے واسطے لڑکے پر تھمت کی ڈگری کردی ہو جاتو پیڑ کے پر بھر کو گا اور اس کے واسطے پچھم نہیں وہ بیا کی ماں اپنی زندگی میں عاجز ہو جاتی پھر مربی ہو جاتے پر جم کا جر مانہ باطل ہو جائے گا چنا نچواگر قاضی کے تھم و سے سے پہلے اس کی ماں اپنی زندگی میں عاجز ہو جاتی پھر مربی تو بھی اس کے حق میں بہی تھم تھا ہیں ہو جاتی پھر مربی تو بھی اس کے حق میں بہی تھم تھا ہیں ہیں جاتے گا چنا نچواگر قاضی کے تھم و سے سے پہلے اس کی ماں اپنی زندگی میں عاجز ہو جاتی پھر مربی تھر میں بہی تھم تھا ہیں ہیں جاتے گا چنا نچواگر قاضی کے تھم و سے سے پہلے اس کی ماں اپنی زندگی میں عاجز ہو جاتی پھر مربی تھی تھر میں بہی تھم تھا ہیں ہو جاتے گا جو اس خوالی کے تو بھر تا ہو جاتے گا ہونہ باطل ہو جاتے گا چنا نچواگر قاضی کے تھم و سے سے پہلے اس کی ماں اپنی زندگی میں عاجز ہو جاتی پھر مربی ہو تا تا جس میں میں جس میں جس میں جس میں کی جس میں جس میں جس میں جس میں جس میں جس میں کر جس میں

اگرزید نے اپنے مرض الموت میں ہزار درہم پراپنے غلام کوم کا تب کیا اور اس کی قیمت بھی ہزار درہم ہیں ہے۔

ایک مریض نے ہزار درہم قبط وارا داکر نے کی شرط ہے اپنے غلام کوم کا تب کیا اور اس کی قیمت ہزار درہم ہے اور اس
مریض کے تہائی مال سے غلام نہیں نکلتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد غلام کواختیار دیا جائے گا کہ چاہ ہہائی سے زائد جو کچھ قیمت میں
سے رہااس کونی الحال بیجیل اداکر دے یاعا جز ہونا چاہے کہ رقیق کیا جائے یہ محیط میں ہے۔ اگر مریض نے دو ہزار درہم پراپنے غلام کو
ایک سال میں اداکر نے کے وعدہ پر مکا تب کیا اور اس کی قیمت ایک ہزار ہے پھر مرا اور سوائے اس کے مریض کا پچھال نہیں ہاور
وارثوں نے زائدگی اجازت نہ دی تو وہ غلام دو ہزار کی دو تہائی فی الحال اداکر ہاتی اپنی میعاد پر دے گایار قبق کر دیا جائے گا یہ
امام اعظم وامام ابو یوسف کے نزدیک ہے اور امام محمد نے فر مایا کہ ہزار کی دو تہائی فی الحال اداکر ہے اور باقی اپنی میعاد پر دے اور اگر مام علی میعاد پر دے اور اگر موت سے تھا سی سے نو کہ تھی میات ہوتا ہیں جو تیت تھی اس قدر اداکر نہ کو اس کے فرند کو رہنیں دی جائے ہوتا ہی کہ موت سے تھا سے سے بینی دی الجماس کی الم الم الحقم اس کے فرند کو اس جو تیا گیا کہ قاتلہ کی موت سے تھا سی سے نور کی کے اس کو اس کی موت سے تھا سے کو الم کو الم کا تھا ہو کو الم کیا ہو کہ کی دی الم کو تی کی کو الم کا تھا ہو کو الم کی خوات کے اس کے نور کیا ہو کہ کی کو الم کے تعد کیا گیا کہ تو تیا گیا کہ قاتلہ کی موت سے تھا سی کو کھیا کے بین ولی الم کو کھیا گیا کہ کو الم کو کے کہ کو بھیا گیا ہو کو کھیا گیا کہ کو کھیا ہو کی کھیا کہ کور کو کھیا گیا کہ کور کیا گیا ہو کو کھیا گیں کو کہ کی کو کھی کور کی کھیا کہ کور کی کھی کے کہ کی کھیا ہو کی کھیا کہ کور کیا گیا کہ کور کی کھیا کہ کور کو کھی کور کے کہ کور کو کھی کی کور کو کھی کور کی کی کور کھی کی کور کھی کی کر کے کور کی کھیا کہ کور کھیا گیا کہ کور کور کھیا گیا کہ کور کھی کور کور کی کھیا کور کی کھیا کور کھی کے کہ کور کھیا گیا کہ کور کور کھیا گیا کہ کور کیا گیا کہ کور کھی کے کور کھی کے کور کھی کور کھی کور کھی کور کے کور کھی کے کھی کور کر کے کہ کور کھی کھی کور کھی کور کے کور کھی کور کور کھی کور کے کور کھی کور کھی کور کور کھی کور کھی کور کھی کور کھی کور کھی کور کور کھی کور

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد۞ كَانْ (٣٥٥) كَانْ (٣٥٥) كَانْ المكاتب

ہزاردرہم پرایک سال کے اوا کرنے کے وعدہ پر مکا تب کیا اور قیت اس کی دو ہزار درہم ہیں اور وارثوں نے اجازت نہ دی تو دو تہائی قیمت فی الحال اوا کرے بار قبق کردیا جائے گا اور یہ بال ہمائے ہیں ہے یہ جائیہ شہر ہے اور اگرا ٹی صحت میں ہزار درہم پر مکا تب کیا اور اس کی قیمت یا نی گھراپنے مرض میں اس کو آزاد کر دیا پھر مرگیا اور پھر وصول نہیں پایا تھا تو غلام اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے معی کرے گا اور امام اعظم کے جو اس پر مال کتابت آتا تھا سب اپنے مرض میں اس کو ہر کردیا تو وہ آزاد ہوگا اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے می کرے گا اور امام اعظم کے جزد یک اگرا پئی صحت میں اس کو مکا تب کیا پھر مرض میں آزاد کیا تو غلام کو احتیار ہوگا کہ چا ہا پئی وو تہائی تیمت کے واسطے می کرے اور اگر مولی نے سب اس کو دو تہائی کے واسطے می کرے اور اگر مولی نے سب اس کے دو تہائی قیمت کے واسطے می کرے اور اگر مولی نے سب اس کے دو تہائی قیمت کے واسطے می کرے گا اور بھا کہ تھا ہے وہ صوب نے بیا جائے گا اور بیصاحین کی دو تہائی کے دو اسطے می کرے اور اگر مولی نے سب اس کی دو تہائی کے دو اسطے می کرے گا اور بھی کہا سے وہ کے اس کے دو اسطے می کرے گا اور بیصاحین کا قول ہے اور اس کا طرح امام اعظم کے جزد دیک بھی اگر اس کے دو تہائی قیمت کے واسطے می کر نے گا اور بیصاحین کی تو لی ہے اور اگر طرح امام اعظم کے جزد دیک بھی اگر اس نے کہا تو تو تو تھی تھی ہو اور اگر غلام نے سب اوا کیا گر سودرہم کی دو تہائی کے داسطے می کرے گا ہو سے می کر کیا تھی ہو تو تھا میں ہے جاگر نید نے اس کے مرتب کی جس عقد کتابت کے ہیں اور بید درہم بدل کتابت کے جس عقد کتابت کے ہیں کہ بعد کتابت کے اس نے میں ہو تو تما میال سے اس کا اقرار معتبر ہو حالت موت میں واقع ہوئی ہوتو تمام مال سے اس کا اقرار معتبر ہو حالت موت میں واقع ہوئی ہوتو تمام مال سے اس کا اقرار معتبر ہو حالت موت میں واقع ہوئی ہوتو تمام مال سے اس کا اقرار معتبر ہو گا وہ اس میں ہو تو تمام مال سے اس کا اقرار معتبر ہو

اگرمریض نے مرض میں اپنے غلام کومکا تب کیا اور سوائے اس کے اس کا پچھ مال نہیں ہے اور وارثوں نے اس کی زندگی میں کتابت کی اجازت دے دی تو ان لوگوں کو اختیار ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اجازت سے انکار کریں ﷺ

پھراگرمکا تب نے کہا کہ میں کھر ہے درہم واپس کر کے جس تسم کے تیرے تی میں چاہئے ہیں و ہے دے دوں گا تو یہ اضیار اس کو نہ ہو گا اور اگر مرابی نے ہزار درہم کھوئے مقبوضہ کی نسبت ہیا قرار کیا کہ بیمیر ہے مکا تب کی و د بعت ہیں اور بدل کتابت کے درہم کھر ہے قرار پائے ہیں تو اس کا اقر ارضیح نہ ہو گا بشر طیکہ اس پر حالت صحت کا قر ضہ ہوا ور بیہ ہزار درہم قر ض خوا ہوں صحت کو تقسیم ہوں گے اور مکا تب ہے جو پچھاس پر آتا ہے اس کا مواخذہ کیا جائے گا بیمجیط میں ہے۔ اگر مریض نیں اپنے غلام کو مکا تب کیا اور سوائے اس کے اس کا پچھال نہیں ہے اور وارثوں نے اس کی زندگی میں کتابت کی اجازت دے دی تو ان لوگوں کو اختیار ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اجازت سے افکار کریں جیسے باتی وصیتوں میں اختیار ہوتا ہے بیمبوط میں ہے۔ امام محد نے جامع میں فرمایا کہ اس کے مرنے نے بعد اجازت سے افکار کریں جیسے باتی وصیتوں میں اختیار ہوتا ہے بیمبوط میں ہے۔ امام محد نے جامع میں فرمایا کہ اس کے مرکا تب کر چکا تھا اور مکا تب کہ اپنی مرکا تب کر چکا تھا اور مکا تب نے اپنی صحت میں ایک محض اجنبی کے واسطے ہزار درہم کا بھی اقر ارکیا بھر مکا تب بیار ہوا اور اس کے پاس ہزار درہم موجود تھے سواس نے مولی کو کتابت میں دے دیے بھر اس مرض میں مرگیا اور سوائے ان ہزار درہم کے اور پچھ نہ چھوڑ اتو مولی اور اجنبی کے درمیان نے مولی کو کتابت میں دے دیے بھر اس مرض میں مرگیا اور سوائے ان ہزار درہم کے اور پچھ نہ چھوڑ اتو مولی اور اجنبی کے درمیان

قولہ تہائی یعنی ترکہ کی ایک تہائی متعلقہ حق میت سے اقر ارکیجے ہے نہ تمام مال ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کی و در ۲۵۲ کی افتا كتاب المكاتب

تین جھے ہو کرتقتیم ہوں گے اس میں ہے دو حصے مولیٰ کواور ایک حصہ اجنبی کو ملے گا اور اگر مکا تب نے بیہ ہزار درہم موجودہ اپنے مولیٰ کو عالت صحت کے اقراری قرضہ میں دیئے پھر مرگیا تو ان درہموں کا اجنبی ہی حقدار ہے اورمولیٰ کا قرضہ و کتابت باطل ہو جائے گا ای طرح اگرغلام نے قرضہ میں نید ہے یوں ہی چھوڑ کرمر گیا تو بھی اجنبی کوملیں گےاور اگرممکا تب نے کوئی بیٹا جو حالت کتابت میں بیدا ہوا ہے چھوڑ اتو یہ ہزار درہم اجنبی کوملیں کے مگر مولی اپنے قرضہ و کتابت کے واسطے اس لڑکے کا دامنگیر ہوگا کیونکہ وہ اپنے باپ کے قائم مقام ہے اور اگر مکاتب نے اپنی زندگی میں میہ ہزار درہم مولی کو قرضہ اقر اری میں دے دیئے پھر مرگیا اور حالت کتابت کی پیدائش کا لڑکا چھوڑا تو بھی اجنبی ان ہزار درہم متروکہ کامستحق ہےاورمولی اپنا قرضہ و کتابت اس کے لڑکے ہے لے گا اور اگر ۔ لڑکے نے قرضہ و کتابت جو باپ پر واجب الا دا تھا ادا کر دیا تو بھی جو حکم اجنبی کے واسطے ہزار درہم دینے کا ہو چکاوہ منقوض نہ ہو گا ہی

رزید نے اپنے غلام کواس قدر مال پر مکا تب کیا کہ جتنے پر ایسے غلام مکا تب ہوتے ہیں پھر اقر ارکیا کہ میں نے مال كتابت وصول يايا پس اگراس پراس قدر قرضه موكهاس كے تمام مال كومچيط مواس كے اقرار كى بچھ تقىدىق نەكى جائے كى كىكن غلام آزاد ہوجائے گااور مال کتابت کا مواخذہ اس ہے کیا جائے گا چنانچہ اگراس کوآزاد کردیتو بھی یہی حکم ہوتا ہے اوراگراس پر قرضہ نہ ہواور بیغلام اس کے تہائی مال سے نکلتا ہے تو آزاد ہوجائے گااوراس پر پھھوا جب نہ ہوگااوراگراس غلام کے سوائے اس کا پھھ مال نہ ہوتو غلام پر واجب ہوگا کہ وارثوں کواپنے مال کتابت کی دو تہائی کمائی کر کے اداکر لیکن اگر اس کی قیمت کم ہوتو دو تہائی قیمت کمائی کرے ای طرح اگراس نے صحت میں اقرار کیا کہ اپی صحت میں میں نے اس کو مکا تب کیا پھراپنے مرض میں اقرار کیا کہ میں نے مال کتابت سب وصول پایا ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی بخلاف اس کے اگر اپنے مرض میں مکا تب کیا ہوتو تصدیق نہ ہوگی ہے

ا یک مکا تب کا اپنے مولی پر حالت صحت کا قر ضہ ہے بھرا پنے مرض میں اقر ارکیا کہ میں اپنا قر ضہ جومولی پر تھا وصول پایا اور غلام پر حالت صحت کے قرضے ہیں پھر مر گیااور پچھ مال نہ چھوڑ اتو اس کے مرض کے اقر ارکی تقید بی نہ کی جائے گی ایک محض نے ہزار درہم پرصحت میں اپنے غلام کومکا تب کیا پھر مکا تب نے حالت مرض میں ایک محف اجنبی کے واسطے ہزار درہم کا اقر ارکیا پھر مکا تب مر گیااورسوائے ہزار درہم کے کچم مال نہ چھوڑ اتو ان ہزار درہم کا اجنبی مستحق ہے مولی مستحق نہیں ہے اگر چہمولی کا قرضہ حالت صحت کا ہے اجنبی کا حالت مرض کا ہے بخلاف اس کے کہ اگر ضحت کا قرضہ بھی کسی اجنبی کا ہوتو اس صورت میں حالت صحت کا قرضہ ادا کرنا مقدم ہوگا یہ محیط میں ہے۔اگر ایک مکاتب نے اپنی موت کے وقت بیا قرار کیا کہ میں نے اپنے فلاں غلام کو مکاتب کیا تھا اور اس ے مال کتابت وصول پایا تو اقرار نہیں جائز ہے ای طرح اگر حالت مرض میں غلام کواس کی قیمت ہے کم پر مکا تب محمیا تو جائز نہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔ایک محض نے اپنے غلام کو ہزار درہم پر مکا تب کیا اور مولی نے اس کو ہزار درہم قرض دیئے اور اس حالت میں مکا تب تھا پھر مکا تب مر گیا اور ہزار درہم تر کہ چھوڑ ااور اس ما تب کی اولا د آ زادعورت آ زادہ ہے موجود ہے قاضی ان ہزار درہم کو كتابت ميں ہونے كے واسطے تھم دے گا اور مولى كواختيار نہيں ہے كہ اس كوقر ضه ميں قرار دے اور اگر اس كى اولا دكى آزاد باندى ہے جودوسرے مخض کی آزاد کردہ ہے موجود ہوتو باپ اولا دکی ولاءا پے مولی کی طرف سمیٹ لائے گا اور اگر مکا تب نے ہزار سے زیادہ فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كَانْ المكاتب كَانْ المكاتب

مال چھوڑ اتو مولیٰ کتابت سے زیادہ ایک ہزار تک اپنے قرضہ میں لے لے گا پھرا گرقرض ہے بھی پھھ فاضل رہا تو وارثوں کو ملے گا یہ محیط میں لکھا ہے۔

جهنا باري:

### اجنبی کاکسی غلام کی طرف سے عقد کتابت قرار دینے کے بیان میں

زید نے عمرو ہے کہا کہ اپنے قلال غلام کو ہزار درہم پراس شرط ہے مکا تب کردے کہ اگر میں نے ہزار درہم ادا کردیے تو غلام آزاد ہے عمرو نے اسی شرط ہے مکا تب کیا اور زید نے قبول کیا بھر ہزار درہم ادا کئے تو بدوں غلام کے قبول کرنے واجازت دینے کشرط پائی جانے کے باعث ہے غلام آزاد ہوجائے گا اورا گرغلام کو نیم پیٹی اوراس نے قبول کیا تو مکا تب ہوجائے گا اورا گرغلام نے کہا میں نہیں قبول کرتا ہوں بھر زید نے بال ادا کیا تو جائز نہیں ہے کیونکہ عقد کتابت اس کے درکر نے ہے درہ وگیا اوراگر زید ہا من ہوا تو اس پر پچھلازم نہ آئے گا اوراگر زید نے بینہ کہا کہ اس شرط ہے کہ اگر میں ادا کر دوں تو غلام آزاد ہے مگرا دا کردیے تو تیا ساغلام آزاد نہ ہوگا واسخہا نا ہے ادا ہوگا اور جب زید بدل کتابت ادا کر چکا تو غلام ہے بعد آزادی کے واپس نہیں سے سکتا ہے کونکہ اس نے احسان کی راہ ہے ایسا کیا ہے تیجیین میں ہے اور آیا اجنبی کو مولی ہے واپس لینے کا اختیار ہے یا نہیں سواگر بھی صفان دیا ہے تو واپس لے سکتا میں واپس لے گا کیونکہ اس کی صفان باطل ہے اس وجہ ہے کہ اس نے غیر واجب کی صفان کر لی ہے اوراگر اس نے بغیر صفان ادا کیا تو واپس نہیں ہی ساخلہ کی کونکہ واسم میں مطاب کی سام کی اجازت سے پہلے مولی ہو ایس ایسا کہ ویا ہو یا بغیر صفان ادا کیا تو واپس لے سکتا ہے خوا میں بیا کہ واحد کیا ہو اوراگر غلام کی اجازت کے بعد ایسا قصد کیا پس آگر بھم صفان دیا ہے تو واپس لے سکتا ہے اورا گر بغیر صفان دیا ہے تو نہیں خوا وسب ادا کیا ہو یا تھوڑا اس کی اجازت کے بعد ایسا قصد کیا پس آگر بھم صفان دیا ہے تو واپس لے سکتا ہے اورا گر بغیر صفان دیا ہے تو نہیں خوا وسب ادا کیا ہو یا تھوڑا

ل یعنی مال کتابت کاضامن ہوں۔ رس معنی اس کے قبول کرنے اور نہ کرنے سے پچھتعلق نہیں ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی در ۲۵۸ کی کی اب المکاتب

عدم قبول کی صورت میں حکم تھااورمولی کوغائب ہے پچھ بدل کے مواخذہ کا اختیار نہیں ہے کیونکہ اس نے کسی چیز کا التزام اپنے ذمہ نہیں لیا ہے بلکہ عقد کتابت میں وہ بالنج واخل ہے جیسے مکاتب کے بچہ کا حکم ہے اور اگر مولی نے غلام کو آزاد کیا تو آزاد ہوجائے گا اور حصہ مکا تبت باطل ہوا تو حاضر جب تک اپنا حصہ مکا تبت نہ ادا کر لے آزاد نہوگا اور آگر مولی نے حاضر کو آزاد کیا تو آزاد ہوجائے گا اور اس کا حصہ کتابت باطل ہوجائے گا اور غائب بینا حصہ کتابت نی الحال اوا کرے ورندر قبل کردیا جائے گا بیکا فی میں ہے۔

اگر غائب مرگیاتو حاضو کے ذمہ ہے پھیم نہ ہوگا اورا گر حاضر مرگیاتو موٹی کو غائب ہے پھیدل کے مطالبہ کا اختیار نہ ہوگا کے بین اگر غائب نے کہا کہ بین تبین لیتا ہوں تو تیا سااس کونہ لینے کا اختیار ہے اور استحسانا انکار نہیں کر سکتا ہے اور عائب کے ادا کر دینے کے بعد دونوں آزاد کہوجا کیں گے لین غائب کے واسطے ادا کر نے کی میعاد خاب کے نہ ہوگی اورا گر دونوں زندہ ہوں اور موٹی نے غائب کوفرو خت کرنا چاہاتو استحسانا ایسانہیں کر سکتا ہے یہ واسطے ادا کر نے کی میعاد خاب کے نائب کی اورا گر دونوں زندہ ہوں اور موٹی نے غائب کوفرو خت کرنا چاہاتو استحسانا ایسانہیں کر سکتا ہے یہ مبسوط میں ہے۔ اگر زید نے اپنی باندی اور اس کے دو نابالغ لڑکوں کو مکا تب کیاتو صحیح ہے اور جس نے مال ادا کیا وہ دوسروں سے والیس نہیں لیسکتا ہے اور بیاستحسان ہے اور اگر اس کے دو نابالغ لڑکوں کو مکا تب کیا تو صحیح ہوں کر اور عقد کتابت بول کرنے یا دوکر نے میں اولاد کا اعتبار نہیں ہے اور اگر اس نے باندی کو آزاد کر دیا تو اولا دیر بھتدران کے حصہ کے بدل کتابت باتی رہے کا کہ اس کو فی الحال ادا کریں مگر موٹی باندی کے دمہ موافق قبط قرار داد کے باتی رہا اورا گر ان لوگوں نے بچھ مال کمایا تو کہ کہ اس کی سے بچھ نہیں کے جو اور اگر اولاد کی کتابت کا حصہ ساقط ہوا اور اس کا ولاد بھی آزاد ہوجائے گی تینیین میں ہے۔ اگر ایک غلام کواس کی جان و باندی کو معان کے بعد یا پہلے مکا تب عاجز ہوا اور ویو آئر اولاد نے بالغ ہوں تو کے بعد یا پہلے مکا تب عاجز ہوا اور وی آئر اولاد نے بالغ ہوں تو بھی بی تھی کریں گو ان کے تول ہر النفات نہ کیا حاد حال کا میں حرح میات کے وقت اولاد بالغ ہوں تو بھی بی تھی ہے۔

اگر کسی شخص کے دودھ پیتے ہوئے غلام کی طرف سے ایجاب کتابت کیااور دوسرے اجنبی نے قبول کیا اورمولی راضی ہواتو بیعقد جائز نہیں ☆

اگر باپ مرگیا اور پچھ مال نہ چھوڑ اتو اس کی اولا دقسط مقررہ کے حساب سے مکا تبت اداکر نے میں سعی کرے گی اور اگر وقت موت کے اینی نابالغ ہوکہ سعی نہیں کر سکتی ہوت سب رقیق کر دیئے جائیں گے اور اگر سعی کر سکتے ہوں اور بعض نے سعی کرکے مال اداکر دیا تو دوسروں سے پچھنیں لے سکتا ہے اور اگر اس کے بعد باپ کا پچھ مال ظاہر ہوا تو سب وارثوں کو میراث میں تقسیم ہوگا اور جس لڑکے نے مال اداکیا ہے وہ اس میں سے بقدر کتابت کے نہیں لے سکتا ہے اور مولی کو اختیار ہے کہ اولا دمیں سے جس سے جس سے جمام مال کتابت کا مواخذہ کرے اس وجہ ہے نہیں کہ یہ مال اس کے ذمہ قرضہ ہے بلکہ اس اعتبار سے کہ اولا دمیں سے ہرایک باپ کے قائم مقام ہے اور جو اس رتبہ پر ہے تمام مال کے واسطے گرفتار کرے اور ہرایک کا بیا عتبار ہوگا کہ گوایا اس کے ساتھ کوئی اور نہیں اختیار ہوگا کہ گوایا اس کے ساتھ کوئی اور نہیں

لے چنانچے علم ہوگا کہ حاضر آزاد ہوکر مراہے اور وہ اس کی میراث اس کے وارثوں کی ہے۔ معے بعنی چاہے تو فی الحال اداکرے۔

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد كاك كاك و ٢٥٩ كاك كان المكاتب

ہاں واسط اگرکوئی ان میں ہم جائے تو باقیوں کے ذمہ ہاس کے حصہ کے موافق مال کتابت کم نہ ہوگا جیسا کہ ابتدا ہا گران معرم ہوتا تو یہی حکم تھا اور اگرمولی نے اس میں ہے کی کو آزاد کیا تو باقیوں کے ذمہ ہے بقدر قیمت آزاد شدہ کے مال ساقط ہوگا اور اسلام سے کوئی باندی ہو کہ جس کومولی نے اس مولہ بنایا تو وہ اپنا عقرمولی ہے لے لے گی اور یہ بی مکا تیہ باقی رہے گی اور اپنا نفس کو کتابت میں ہیں آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر وہ لوگ نفس کو کتابت میں ہیں آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر وہ لوگ فلس کو کتابت میں ہیں آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر وہ لوگ مال اداکریں تو یہ بھی آزاد ہوجائے گی اور اگر ایسا ہو کہ جس وقت غلام کو مکا تب کیا ہے اس وقت اس کی اولا دبالغ ہواور بدوں ان کے حکم کا تب کو اور ان کو عقد کتابت میں داخل کیا اور غلام نے بدل اداکر دیا تو وہ لوگ بھی آزاد ہوجا کیں گا اور دوسرے اجنبی نے نہیں لے سکتا ہے یہ جب سوط میں ہے۔ اگر کی شخص کے دودھ پیتے ہوئے غلام کی طرف ہے ایجاب کتابت کیا اور دوسرے اجنبی نے قبول کیا اور مولی راضی ہوا تو یہ عقد جائز نہیں ہے اور اگر باوجود عدم ہواز کے اجنبی نے مال کتابت دے دیا تو وہ غلام آزاد ہوجائے گا یہ مولی کیا کہ ہرا یک غلام بوض عقد میں مکا تب کیا کہ اگر دونوں ادا کریں تو دونوں آزاد اور اگر وہ جو اگر ایت ہوجائے گا یہ مبدوط میں ہے۔ اس کہ ہرا یک غلام بوض عقد میں مکا تب کیا کہ اگر اس قدر اپنے مولی کوادا کرد ہوجائی سے دونوں رقتی ہوں گر مایا کہ ہرا یک غلام بوض عقد میں مکا تب کیا کہ اگر اس قدر اپنے مولی کوادا کرد ہوجائے گا یہ مبدوط میں ہے۔

مانو() باب:

#### غلام مشترک کے مکا تب کرنے کے بیان میں

ایک غلام زید وعمر و کے درمیان مشترک ہے عمر و نے زید کواجازت دی کہ اپنا حصد مکا تب کر کے ہزار درہم وصول کر لے اس نے مکا تب کیا تو امام اعظم میں کے زدید کہ تب ترا درہ مو دے دیے تو صرف زید کا حصہ آزاد ہوااور وہ عمر و کو چھو خان نددے گا کیونکہ عمر و کو وقتی کا اختیار نہ ہوگا ہیں اگر غلام نے ہزار درہ ہم و دے دیے تو صرف زید کا حصہ آزاد ہوااور وہ عمر وکو چھو خان نددے گا کیونکہ عمر و کی اس اجازت سے ایساہ وا ہے لیکن غلام اس کے حصہ کے واسطے علی کرے گا اور اگر غلام نے ہزار درہ ہم یا چھو کم اوا کے تو عمر وکو اختیار نہیں ہے کہ اس میں سے نصف لے لے کیونکہ اس نے زید کو بیا جازت دی کہ بدل وصول کر لے تو گو یا مکا تب کواجازت دی کہ اس کوادا کر دیا تو گو یا مکا تب کواجازت دی کہ اس کوادا کر دیا تو گو یا مکا تب کواجازت دی کہ اس کوادا کر دیا تو میا ہوگیا ہیں جو چھو زید نے لیا ہے سب اس کے قضہ عمل دیا جائے گا لیکن اگر عمر و نے ادا کر دینے سے پہلے غلام کو منح کر دیا تو مما نوت تھے ہے کیونکہ بنوزید احسان تمام نہیں ہوا اور اگر عمر و نے حالت مرض عیں اجازت دی اور غلام نے بعد کتابت کے جو کو میا ہوگیا جو تروی کہ بنوزید احسان تا فذر کھا جائے گا اور اگر تل کتابت کیا ہوا و عمر و نے مرض عیں کتابت اور کر ایا تو تو ہوگیا اور اگر زید نے کچھو صول کیا تو دونوں کو ہر ابر تقیم ہوگر احد کا تو اور اگر اس کے تو دونوں مکا تب ہوگیا اور بدل کتابت مجو کی نہوں ہوئی ہو گیا ہوا در اگر اس نے فتی ہوگر سے گا خواہ عاج جو نے سے پہلے ہو یا بعد ہواور کتابت دونوں کو ہر ابر تقیم ہوگر سے گا خواہ عاج جو نے سے پہلے ہو یا بعد ہواور اگر عمر کی بلا جازت زید نے مرکا تب کیا تو بالا تفاق عمر و کو شخ کتابت کی خوام ہوئی کا خواہ اور اگر اس نے فتح نہ کیا یہاں تک کہ غلام نے بدل کتابت اور اگر اس اور اگر اس نے فتح نہ کیا یہاں تک کہ غلام نے بدل کتابت اور اگر اس اور اگر اس نے فتح نہ کیا یہاں تک کہ غلام نے بدل کتابت اور اگر اس اور اگر اس کے فتح نہ کیا جازت کے بھوا گو

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کرد ۳۲۰ کی کی کتاب المکاتب

عمروکوا ختیار ہوگا کہ جو کچھ زید نے بدل کتابت وصول کیا اس میں ہے آ دھالے لے کیونکہ درحقیقت یہ مال ایک غلام مشترک کی کمائی ہے پھردیکھا جائے گا کہ اگرزیدنے پوراغلام ہزار درہم پرمکا تب کیا ہے تو جس قدرشریک نے زیدے لے لیااس کو مكاتب سے واپس نہيں لے سكتا ہے اور اگر صرف اپنا حصہ نصف مكاتب كيا ہے تو جس قدر شريك نے ليا ہے اس قدر غلام سے واپس لے گااورصاحبین کے نزویک اگر مکاتب نے بدل کتابت ادا کیا تو کل آزاد ہوجائے گا پھرزیدا پے شریک کوم کاتب کی نصف قیت ڈانڈ بھرے گابشر طیکہ خوشحال ہواور اگر تنگدست ہو گاتو غلام نصف قیمت کے واسطے سعی کرے گا چنانچے اگر ایک شریک نے غلام مشتر ک کو بلاعوض آزاد کیا تو بھی یہی تھم ہوتا ہے اور عمر و کو بیجی اختیار ہے کہ جو کچھ کمائی غلام کے پاس مال کتابت ادا کریں گے بعد رہاں میں سے نصف لے لے اور اگر دونوں میں سے زید نے کل غلام یا اپنا حصہ ہزار درہم پرمکا تب کیا پھر عمرو نے کل یا اپنا حصہ سو دینار پرمکاتب کیا تو وہ غلام دونوں کا مکاتب ہو گیا اور بیامام اعظم کے نز دیک اس وجہ سے سیخے ہوا کہ امام کے نز دیک کتابت متجزی ہوتی ہے پس ہرایک کا عقد کتابت اس کے حصہ میں نافذ ہوااور صاحبین کے نزویک اس وجہ سے سیجے ہے کہ پہلے محص زیدنے جب اپنا حصہ مکا تب کیا تو عمر و کوفتنج کا اختیار تھا جب عمر و نے اس کو مکا تب کیا تو اپنی نصف کی کتابت اولی فتنج کر دی اور دونوں میں ہے جس نے اپنے حصہ کی بدل کتابت میں سے پچھوصول کیااس میں دوسراشریک اس کا شریک نہیں ہوسکتا ہے اور ہرایک کے حصہ عتق کا تعلق تمام اس بدل کے ساتھ ہوگا جواس کے حصہ کے مقابل مقرر ہوا ہے پھراگراس نے دونوں کو بدل کتابت معا ادا کیا تو بالا تفاق اس کی ولاء دونوں کو ملے گی اورا گرکسی کو پہلے ادا کیا تو ایسا ہو گیا کہ غلام دوشخصوں کا مکا تب تھا کہ اس کوایک نے آزاد کر دیا پس اس کا نصف ا مام اعظم ہے نزویک آزاد ہوجائے گا اور دوسرے کا نصف ویساہی کتابت میں باقی رہے گا اور صان یا سعایت لازم نہ آئے گی کیکن اگر م کا تب عاجز ہو جائے تو جس نے بدل وصول پایا ہے وہ شریک کواس کے حصہ کی ضان دے گابشر طیکہ خوشحال ہوور نہ م کا تب اس کے حصہ کے واسطے سعی کرے گابیامام ابو یوسف کے نزویک ہے اورامام محد کے نزویک خوشحالی کی صورت میں جس نے بدل وصول یایا ہے وہ شریک کے حصہ کی قیمت اور اس کی بدل کتابت میں ہے جو کم ہووہ صان دے گا اور درصورت تنگدست ہونے کے غلام بھی جو مقدران دونوں میں ہے کم ہوگی اس کوسعی کر کے ادا کرے گا پیکا فی میں ہے۔

ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہےا بکہ شخص بیار ہوااور دوسرے نے باجازت مریض اس کوم کا تب

كياتوجائز ہے ☆

اگردو خصوں نے اپنے غلام کو ایک ہی کتابت میں مکا جب کیا اس نے ایک کا حصہ کتابت ادا کیا تو اس کا حصہ اذا دنہ ہوگا جب کیا یا جب تک کہ پوری مکا تبت دونوں کو ادا نہ کر ہے اور اگر ایک نے اس کو آزاد کیا آز جائز ہے اس طرح اگر اپنا حصہ مکا تبت اس کو ہہ کیا یا ہم کیا تو آزاد ہوگیا ای طرح اگر شریک نے وصول کرنے والے کو جو اس نے وصول کیا ہے اپنی رضا مندی سے ہرد کیا یا شریک کا اجازت سے وصول کرنے والے نے وصول کیا ہوتو بھی نصف غلام آزاد ہوگیا پھر مکا تب کو بعد ایک شریک کے آزاد کرنے کے اختیار ہوگا کہ آز دھے کی قیمت کے واسط سی ہوتو ہا ہے اپنی منا جز کرد سے بس امام اعظم کے نزدیک اس صورت میں شریک کو اختیار ہوگا کہ آزد کرد سے باس کی کو اضام ابو کو سف کے نزدیک شریک نصف قیمت کی واسط سی کر ایج اور امام ابو کو سف کے نزدیک شریک نصف قیمت کی صاف د سے گا اگر خوشحال ہوا ور امام فیم سے نیا مام ابو کو سف گا نہ جب غلام مشترک میں ہو دہی یہاں بھی ہا ور امام مقر سے نزد کی نصف قیمت و ماجی کرائے میں ہوگی ہو بہت کر اسے اس کے واسط سی کر اے گا گرشر یک تنگدست ہو اور اگر غلام نے مکا تبت پوری کرنی جا ہی پھر بہت شریک اس کو اسط سی کر رے گا گرشر کی تنگدست ہو اور اگر غلام نے مکا تبت پوری کرنی جا ہی پھر بہت شریک اس کو اسط سی کر رے گا گرشر کی تنگدست ہو اور اگر غلام نے مکا تبت پوری کرنی جا ہی پھر بہت

فتاوى عالمگيرى..... جلد كاكتر (٣٦١ كاكتر كتاب المكاتب

سامال چھوڑ کرمر گیا تو جسمولی نے آزاد نہیں کیا ہے وہ اس مال ہے اپنی مکا تبت وصول کر لے گا جیسا کہ حالت زندگی میں اس سے مطالبہ کرتا تھا پھر جو باتی رہاوہ اس کے وارثوں کے درمیان تقیم ہوگا اور اگر دو شخصوں نے اپنے مشترک دو غلاموں کو ایک ہی کتابت میں مکا تب کیا پس اگر دونوں نے اداکیا تو آزاد ہوجا کیں گے اور اگر عاجز ہو گئے تو رقیق کئے جا کیں گے اور اس صورت میں دونوں میں سے ہرایک دونوں کا مشترک مکا تب ہوتا ہے اور بدل کتابت اس قدر ہوتا ہے جو اس کے حصہ میں آئے اور اس کی شناخت اس طرح ہے کہ مال کتابت دونوں کی قیمت پرتقیم کیا جائے جو ہرایک کے حصہ میں آئے وہی اس کا حصہ کتابت ہے پس اگر اس نے اس قدر حصہ کتابت دونوں کو اداکیا تو آزاد ہو جائے گا بخلاف اس کے کہ اگر دونوں غلام ایک شخص کے ہوں تو یہ تھم نہیں ہے یہ مبسوط میں ہے۔

دو شخصوں نے مشترک غلام کوایک ہزار پر مکا تب کیا ہی ایک شخص نے چھسو درہم وصول کئے اور دوسرے نے جارسو درہم ے بری کیا تو امام محد نے فرمایا کہ مکا تب آزاد ہو جائے گا اور جو کچھ قابض نے وصول پایا وہ اس کے اور بری کنندہ کے درمیان چھ حصول میں تقسیم ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ایک غلام دوشخصوں میں مشترک ہے ایک شخص بھار مجموااور دوسرے نے باجازت مریض اس کومکا تب کیا تو جائز ہے اور وارث مریض بعدموت کے کتابت فنخ نہیں کرسکتا ہے اس طرح اگر اس کووصول کرنے کی ا جازت دی اور اس نے کچھ بدل کتابت وصول کیا تو وارث کو بعد موت مریض کے بیا ختیار نہیں ہے کہ اس سے کچھ لے لے بیمیط میں ہے۔اگرایک باندی مشتر کہ کو دونوں نے مکاتب کیا پھرایک نے اس سے وطی کی اور بچہ پیدا ہوااور اس نے نسب کا دعویٰ کیا پھر دوسرے نے وطی کی اور بچے ہوااوراس نے نسب کا دعویٰ کیا پھروہ مکا تبہ عاجز ہوئی توبہ باندی پہلے محض کی ام ولد ہوگی اور چونکہ اس نے مشترک باندی ہے وطی کی ہے اس لئے نصف قیمت ونصف عقر کا ضامن ہوگا اور دوسر المحض پہلے کو پوراعقر اور بچہ کی قیمت ڈانڈ دےگا اور بچہاس کا بیٹا قرار دیا جائے گا اور دونوں میں ہے جس نے مکا تبہکواس کاعقر دے دیا تو جائز ہے اور جب وہ باندی عاجز ہوگئی تو یہی عقرایے مولی کودے دے گی اور بیسب امام اعظم کا قول ہے اور امام ابو یوسٹ وامام محد نے فرمایا کہ یہ باندی پہلے محض کی ام ولد ہوگی اور دوسرے کی وطی جائز نہیں ہے کیونکہ جب پہلے مخص نے بچہ کا دعویٰ کیا تو پوری باندی اس کی ام ولد ہوئی کیونکہ ام ولد ہونے میں بالاجماع يحميل كي حواجب ب جهال تكمكن مواور يهال فنخ كتابت كركي يحميل ممكن ب كيونكد كتابت قابل فنخ ب پس جهال تك ضررنہ پہنچے وہاں تک کتابت فنخ ہوگی اور ماجھی میں جباتی رہے گی جہاں تک ممکن ہوپس جب پوری باندی اس کی ام ولد ہوگئی تو دوسرے کانب بچے ہے ثابت نہ ہوگا اور نہ قیمت دے کراس کی طرف ہے آزاد ہوگا مگر ہاں اس قدر ہوگا کہ شبہہ کے سبب سے دوسر مے مخص کو حدنہ ماری جائے گی اور پوراعقر واجب ہوگا اور جب کتابت باقی رہی اور پوری باندی پہلے محص کی مکا تبہ ہوگئی تو بعض نے فرمایا کہ باندی پرنصف بدل کتابت واجب ہوگا اوربعض نے فر مایا کہ کل بدل واجب ہوگا کذا فی الہداییاوریہی جمہورمشائخ کا ندہب ہے کذا فيالكاني

پہلا محض اپنے شریک کوامام ابو یوسف کے قیاس قول پر باندی کی نصف قیمت مکا تبہ ہونے کے حساب ہے دے گا خواہ خوشیال ہویا تنگدست ہواورامام محر کے قول کے موافق نصف قیمت ونصف بدل میں ہے جو کم ہووہ دے گا اورا گر دوسرے نے اس استی پانچ سوقابض کواورسودرہم بری کنندہ کوملیں گے۔ ع جس بیاری ہے آخرہ مرگیا۔ ع قولہ تحمیل واجب ہے یعنی ام ولد مخبرانا اور پوری ام ولد مخبرانا جہاں تک ممکن ہو سکے واجب ہے گر آئد آزاد ہو جانے ہے غیر ممکن ہو جائے۔ ع حاصل مید کہ وہ باندی پہلے مخص کی ام ولد مگر مکا تبہ ہوگی کیونکہ مخض ام ولد ہونے ہے اس کے حق میں ضرر ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کی و ۳۲۲ كتاب المكاتب

ے وطی نہیں کی بلکہ اس کومد ہرہ کر دیا پھروہ عاجز ہوگئی تو مد ہر کرنا باطل ہو گیا اور وہ پہلے مخص کی ام ولد ہوگی اور وہ اینے شریک کواس کا نصف عقر اورنصف قیمت دے گا اور بچہ پہلے مخص کا بیٹا ہو گا اور یہ بالا جماع ہے یہ ہدایہ میں ہے۔ ایک باندی دو شخصوں کے درمیان مشترک مکاتب ہاس نے ایک لڑ کی جنی اور اس لڑ کی ہے ایک شریک نے وطی کی اور اس کے بچہ پیدا ہوا تو فر مایا کہ بچہ کا نسب اس تخض سے ثابت ہوگالیکن اس کی ماں اپنے حال پر رہے گی کہ اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اپنے تئیں کتابت سے نکال کر اس مخضُ کی ام ولد بنائے اوراس شخص پر واجب ہوگا کہاس کاعقرا دا کرےاور بیعقراس کی ماں کو ملے گا جیسے کہاس کی کمائی مکا تبہ کوملتی تھی اور بیاڑ کی اپنی ماں کی تابع ہوگی بعنی کتابت میں اس کی تابع ہوگی اگر م کا تبہ عاجز ہوگئی تو پیر با ندی بعنی اس کی بیٹی البتہ اس صحص کی ام ولد ہو جائے گ جس سے اولا دجنی ہے کیونکہ اس کے حصہ شریک میں ام ولد ہونے کا وصف ظاہر نہ ہونے کا مانع جو پچھتھا وہ اس کی ماں کے عاجز ہونے سے مرتفع ہو گیا اور ام ولداس وقت سے شار ہو گی جب سے حاملہ ہوئی تھی اس واسطے بیتھم ہے کہ اپنے شریک کووہ نصف قیمت ڈانڈ بحر جونطفہ قرار پانے کے وقت اس کی قیمت تھی اوراگر مکا تبہ عاجز نہ ہوئی بلکہ بیصورت واقع ہوئی کہ مکا تبہ کی بیٹی ہے شریک ہے حاملہ ہوجانے کے بعداس حاملہ کودوسرے شریک نے آزاد کیا توامام اعظمؓ کے نز دیک آزاد ہوجائے گی کیونکہ جب تک اس کی کتابت باقی ہے تب تک بیٹی کا حصہ شریک کی ملک ہے پس اس کا عنق نافذ ہو جائے گا اور باندی پر سعایت لازم نہ آئے گی اور اس کا بچہی آزاد ہوگا اور اس پر سعایت واجب نہ ہوگی ہے بھی امام اعظم کا قول ہے اور مکا تبہ باندی اپنے حال پر رہے گی بعنی اگر مال کتابت ادا کر دیا تو آزاد ہوجائے گی ورنہ عاجز ہونے کی صورت میں مشترک باندی قرار پائے گی ایک باندی مشتر کہ کودونوں نے مکاتب کیااوراس کے بچہ پیدا ہوااورایک مالک نے بچہ کوآ زاد کر دیا تو اس شریک کا حصہ جس قدراس بچہ میں ہےوہ آ زاد ہوجائے گااور بچہا پنے حال پر رے گاتا آنکہاس کی ماں یا تو عاجز ہوجائے یا آزاد ہوجائے پھراگر آزاد ہوئی تو ای کے ساتھ آزاد ہوجائے گا اور اگر عاجز ہوگئی تو تابع ہوجانا جاتار ہااور یہ بچہخودمستقل ہو گیا اور حال یہ گذرا کہ اس مشترک کو دونوں مالکوں میں ہے ایک نے آزاد کیا ہے پس اس کا تھم وہی ہے جوایسے غلام مشترک کا تھم مذکور ہوا ہے جس کوایک مالک آزاد کر دے یعنی دوسرے شریک کوخیار ہے کہ خواہ صان لے یا سعی کرائے یا آ زاد کرے۔

پس اگرشریک نے صان لینااختیار کیاتو جس وقت اس نے آزاد کیا ہے اس وقت کی قیمت کے حساب سے صان دے گانہ ید کہاس کی مال کے عاجز قرار دیئے جانے کے وقت کی قیمت کے حساب سے صان لے دوشخصوں کی مشترک مکا تبہ کے لڑکی ہوئی اور دونوں نے لڑکی ہے وطی کی اور وہ حاملہ ہو کر دونوں ہے بچہ جنی پھر دونوں مر گئے تو بیلڑ کی آزاد ہوگئی کیونکہ بیددونوں کی ام ولدتھی پس دونوں کے مرجانے ہے آزاد ہوئی چنانچہ اگر دونوں اس کوآزاد کر دیتے تو بھی یہی حکم تھااور مکا تب باندی یعنی لڑکی کی ماں وہ دونوں کی کتابت میں رہی اورا گرخودم کا تبدان دونوں ہے بچہنتی پھر دونوں مرجاتے تو پیم کا تبہ بوجہ استیلاد کے یعنی ام ولد ہونے کے آزاد ہو جاتی اوراس کا بچہ بھی آ زاد ہو جاتا اوراگر حاملہ ہو کر پھراس کے بعد دونوں سے بچہ جنی تو پہلا بچہ مملوک ہو گا بیمبسوط میں ہے۔ دو ۔ شخصوں کےمشترک مکا تب کودونوں میں سے ایک نے آزاد کر دیا تو امام اعظمیؓ نے فرمایا کہ دوسر سے شریک کواس سے صان لینے کا اختیار نہیں ہے خوشحال ہویا تنگدست ہو کیونکہ دوسرے شریک کا حصہ بحالہ کتابت میں باقی ہے اس واسطے کہ امام اعظم کے نز دیک عتق متجزی ہوتا ہے پھرا گرغلام نے مال کتابت ادا کر دیا تو آزاد ہوجائے گااوراس کی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی اورا گرعا جز ہو گیا تو ایسا ہو گیا کہ دو شخصوں میں ایک غلام مشترک تھا کہ اس کوایک نے آزاد کر دیا اور صاحبینؓ کے نز دیک غلام آزاد ہو جائے گا اور پوری ولاء

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کی از سرس كتأب المكاتب

ای آزاد کرنے والے کو ملے گی اور اگر دونوں میں ہے کی نے اس کو آزاد نہ کیا بلکہ ایک نے اس کومد برکر دیا تو اس کا حصہ مذہر ہوجائے گااور بحالہ کتابت پررے گا کیونکہ کتابت اور تدبیر میں منافات نہیں ہے پھراگرسب مال کتابت اداکر دیاتو آزاد ہوجائے گااوراس کی ولاء دونوں کو ثابت ہو گی اورا گر عاجز ہو گیا تو ایسا ہو گیا کہ ایک مشترک غلام کر دو مالکوں میں ہے ایک نے مد ہر کر دیا تو اس کا حصہ مد بر ہوجائے گااور شریک کو پانچ طرح مخمااختیار حاصل ہوگابشر طیکہ مد بر کنندہ خوشحال ہواورا گر تنگدست ہوتو جارطرح کا خیار حاصل ہو گااور بیامام اعظم کا قول ہے۔

اگریہصورت نہ ہوئی بلکہ میصورت نفی کہ بجائے غلام کے ایک باندی تھی اوراس کے بچہ پیدا ہواور دونوں میں ہے ایک نے نسب کا دعویٰ کیا تو بچہ کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور اس کا حصہ کنیواس کی ام ولد ہوگا پھر مکا تبہ کو خیار ہوگا کہ جا ہے عقد کتابت یورا کرے یا اپنے شین عاجز کردے اور پوری باندی اس کی ام ولدنہ ہو جائے گی پھر اگر باندی نے کتابت پوری کرنے کا قصد کیا تو وطی کنندہ سے اپناعقر لے کراس سے اوائے معاوضہ کتابت میں مددیائے گی اور اگراس نے اپنے آپ کوعا جز کر دیا اور رقیق کر دی گئی تو وہ باندی وطی کنندہ کی ام ولد ہوگی اور اپنے شریک کونصف قیمت بحساب مکا تبہ ہونے کے ضان دے گا اور نصف عقر دے گا اور بجہ کی قیمت میں ہے کچھنہ دے گااور بیامام اعظم کا قول ہے بیر بدائع میں ہے۔ایک مخض نے ایک باندی مکا تب کر دی پھر دولڑ کے چھوڑ کر مر گیاان میں ہےا کیکڑ کے نے اس کوام ولد بنایا تو وہ باندی مختار ہوگی چاہے اپنے تنین عاجز کردے تو وطی کرنے والے کی ام ولد ہو جائے گی اور و پخض اپنے شریک کواس کی نصف قیمت و نصف عقر ضان دے گا اور اگر جا ہے تو اپنی کتابت بوری کرے اور وطی کنندہ ے اپنا عقر وصول کر لے اور اگر دو مخصوں نے اپنی مشترک باندی کو ایک ہی کتابت میں مکاتب کیا پھر دونوں میں ہے ایک مخص مرتد عجمو گیا پھر باندی نے مال کتابت دونوں کوادا کردیا پھروہ مرتد حالت ردت میں قتل کیا گیا تو فر مایا کہ مکا تبہ آزاد نہ ہوگی اورامام اعظم کے نز دیک مرتد کوادا کرنا کچھنہیں ہے اور وارث لوگ شریک ہے جس قدر اس نے لیا ہے اس کا نصف وصول کرلیں گے چنانچەاگرفقطاس نے اپناحصە وصول كيا ہوتا تو بھى يېي حكم تھا اوراى واسطے شريك كاحصە بھى آ زادنېيى ہوگا پھر باقى نصف كے واسطے اس مكاتبہ سے مح كراديں كے پس اگر عاجز ہوگئ تورقيق كردى جائے گى اوراس كا حكم بمنزلداليي مكاتبہ كے ہوگيا كہ جس نے آدھا بدل کتابت اینے دومولا وَں کوادا کیا پھرعا جز ہوگئ اورا گرمر تدنے اس کوحالت ردت میں مکا تب کیا تو بدل کتابت پراس کا قبضه کرنا جائز جيس ہے۔

پھراگر مرتد دارالحرب میں جاملا اور مکاتبہ نے تمام بدل کتابت دوسرے شریک کوادا کیا تو آزاد نہ ہوگی اور اگر اس نے دوسرے شریک اور مرتد کے وارثوں کوادا کیا تو آزاد ہوجائے گی بشرطیکہ مرتد کے دارالحرب میں جاملنے کا حکم قاضی نے دے دیا ہواور یے مثل اس عورت کے ہے کہ وہ مخص مرگیا اور مکا تبہ نے زندہ شریک اور مردہ کے وارثوں کو بدل کتابت ادا کیا یعنی اس صورت میں بھی آزاد ہوجاتی ہےاوراگر دونوں میں سے ایک شریک کے مرتد ہوجانے کے بعد مکا تبہ عاجز ہوگئی اور دونوں نے اس کور قیق کر دیا بھروہ مرتد اپنی حالت ردت میں قتل کیا گیا تو بیہ باندی اپنے عقد کتابت پر رہے گی اور اگر دونوں شریک ایک ساتھ مرتد ہو گئے بھر م کا تبہ عاجز ہوگئی اور دونوں نے اس کور قبق کر دیا پھراگر دونوں مسلمان ہو گئے تو وہ باندی دونوں کی مملوک مشترک ہوگی اور اگر دونوں حالت ردت میں مقتول ہوئے تو وہ باندی اپنی کتابت پر رہے گی اگر دو شخصوں کی مشترک مکاتبہ باندی ہو پھر اس ہے ایک لڑکی پیدا

یعن مد بربھی مکاتب ہوسکتا ہے۔ ع قولہ یا نج طرح ....اس کابیان عنقریب گزرچکا ہے۔ سے یعنی اسلام سے پھر گیانعوذ باللہ چنانچا گرتو بہر کے ایمان نہلائے توقتل کیا جائے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کی و سرم ۲۹۳ كتاب المكاتب

ہوئی بھراکیٹ شریک نے لڑکی سے وطی کی اور اس کے پیٹ رہااور دوسرے نے اس کی ماں سے وطی کی اور پیٹ رہااور دونوں نے عاجز ہونا اختیار کیا تو دونوں کو بیا ختیار حاصل ہے اور اس ہے مرادیہ ہے کہ ماں کو بیا ختیار ہے کہا ہے تیس عاجز قرار دے کیونکہ اس کو دو جہت ہے جریت حاصل ہوتی ہے اور اولا دکواس خیار میں ہے کچھ حاصل نہیں ہے اور اگر ماں نے بیا ختیار کیا کہ کتابت یوری کرے تو دونوں اپنے اپنے وطی کرنے والے ہے اپنا اپنا عقر لے لیں گی اور بٹی کاعقر اس کی ماں کو بمنز لہ بٹی کی کمائی کے ملے گا اور اگر ماں نے عاجز ہونا اختیار کیا تو ہرایک اپنے وطی کمرنے والے کی ام ولد ہوگی اور وہ مخض اپنے شریک کواس کا نصف عقر ادا کرے گا امام ابو یوسف ّ وا مام محد نے فر مایا کہ اگر ایک شریک نے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ بدوں اجازت شریک کے مکا تب کیا تو شریک کواختیار ہوگا کہ اس کور دکر دے مگر بدوں حکم قاضی نہیں روکر سکتا ہے لیکن اگر غلام اور اس کا مکا تب کرنے والا دونوں رو کتابت پر راضی ہوں تو روکر سکتا ہے اور یہ بھی امام اعظم کا قول ہے کذافی المبوط۔

(ئهو (6 بار):

م کا تب کے عاجز ہونے اور م کا تب اور مولیٰ کے مرجانے کے بیان میں اور مولیٰ وغیرہ کے مکا تب کول کرنے یا مکا تب کے مولی وغیرہ کول کرنے کے بیان میں

اگر مکاتب کوئی قسط ادا کرنے سے عاجز ہوا تو حاکم اس کے احوال پرغور فرمائے گا کہ اگر اس کا پچھ قرضہ وصول ہو جانے والا ہو یا کہیں ہے مال اس کے پاس آنے والا ہوتو حاکم اس غلام کے عاجز ہوجانے کا حکم نہ کرے گا اور دو تین روز تک انظار کرے گا اور یمی مدت عذر کے دفعیہ کے واسطے قرار یائی ہے ہی اس مدت سے زیادہ انظار نہیں کرسکتا ہے اور اگر کوئی امید نہ ہواور مولی نے درخواست کی کداس کی کتابت صفح کردی جائے تو حاکم اس کی کتابت صفح کر کے عاجز قرارد ہے گابیامام اعظم وامام محر کے نزد یک ہے كذا في البدايه اوريبي فيح بيمضمرات مين لكها ب اور اگر مكاتب نے كوئى قط وقت ير ادانه كى اور اس كے مولى نے غلام كى رضامندی ہے سوائے سلطان کے دوسرے کے پاس پیش کیااس نے عقدرد کردیا تو بہ جائز ہے اورا گرغلام کی رضامندی نہ ہوتو فتخ کے واسطے قاضی کا تھم ہونا ضروری ہے میکا فی میں ہے اور اقالہ ہے کتابت سنج ہوجاتی ہے اس طرح بدوں مولیٰ کی رضامندی کے صرف غلام کے فیخ کرنے سے منتخ ہوجاتی ہے مثلاً غلام کے کہ میں نے کتابت فیخ کردی یامثل اس کے تو فیخ ہوگی خواہ کتابت سیج ہویا فاسد ہواور مولی بدوں غلام کی رضامندی کے فتح کا مختار نہیں ہے اور موت سے فتح ہوتی ہے یانہیں سوواضح ہوکر مولی کے مرنے سے بالاجماع منخ نہیں ہوتی ہے کیونکہ اگر غلام کی کمائی موجود ہوتو مولی کے دارتوں کودے کرآزاد ہوجائے گا اور اگرموجود نہ ہوگی تو کمائی كركے اواكر كے آزاد ہوجائے گا اور اگر كمائى كركے اواكرنے سے عاجز ہوگا تورقیق كرديا جائے گا چنانچے مولى كى زندگى ميں بھى يہى

اگرمولی کے انتقال کے بعدم کا تب نے کل مال کتابت یا باقی مال کتابت وارثوں کوادا کیااور آزاد ہو گیا تو اس کی ولاء مولی کے عصبات میں سے جو مذکر ہیں ان کو ملے گی اور اگر مولی کے مرنے کے بعد مکا تب عاجز ہوکرر قیق کر دیا گیا پھروار ثوں نے اس کو ازسرنو مکاتب کیااور مکاتب ان کو مال کتابت دے کرآزاد ہو گیا تو اس کی ولاءان وارثوں کو بقدر حصہ میراث کے ملے گی رہا مکاتب کے مرجانے کا تھم سودیکھا جائے گا کہ اگر مکا تب نے اس قدر مال چھوڑا کہ جس سے مال کتابت ادا ہوسکتا ہے تو ہمارے نزدیک

فتأوىٰ عالمگيرى..... جلد۞ كَانْ (٣٦٥) كَانْ (٣٢٥) كَانْ المكاتب

کتابت فتح نہ ہوگی اوراگراس قدر مال نہیں چھوڑ اتو بالا جماع فتح ہوجائے گی رہامولی کے مرقد ہوجانے کا عکم سویہ ہوگی کے مرقد ہونے نہ ہوگی اوراگراس قدر مال نہیں جھوڑ اتو بالا جماع فتح ہوجائے گارمولی مرقد ہوگیاتو کتابت فتح نہ ہوگی اس واسطے کہ درحقیقت اگرمولی مرجائے بقوکت کتابت فتح نہ ہوگی ہے بدائع میں درحقیقت اگرمولی مرجائے بقوکت کی بدائع میں ہوتی ہے۔اگرمکا بتب ایسے حال سے مراکہ نہ اس نے اوائے گتابت کے واسطے کافی مال چھوڑ ااور نہ کوئی اولا دچھوڑی تو ایسی حالت میں عقد کتابت کے باقی رہنے میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور شیخ ابو بحراسکاف نے فرمایا کہ کتابت فتح ہوجائے گی حتی کہ اگر کسی خض غیر نے احسان کی راہ سے مکا تب کی طرف سے مال کتابت اواکرنا چاہاتو تبول نہ کیا جائے گا اور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ جب تک مکا تب کے عاجز ہونے کا تھم قاضی کی طرف سے جاری نہ ہوتب تک کتابت فتح نہ ہوگی اور ایبا حاکم ہونے سے پہلے اگر کسی خض نے احسانا اس کی طرف سے مال کتابت اور اکیا تو بھوگی اور ایبا حاکم ہونے سے پہلے اگر کسی خض نے احسانا اس کی طرف سے مال کتابت اور کیا جا ور پیکم و یا جائے گا کہ اپنی زندگی کے اجز امیں ہے آخر جزو میں آز اور ہوکر مرابیۃ بیبین میں ہے۔

اگر مکا تب مرگیا اور آزاد کورت ہے اپنا ایک لڑکا چھوڑا اور بقتر ادائے کتابت کے قرضہ اپنا چھوڑا اور لڑکے نے کوئی جنایت کی اور اس کی دری کی ماس کی مد کار برادری پر ہوگئ تو بیڈگری مکا تب کے عاج : ہونے کا حکم نہ ہوگا اور آلر ماس کے موالی اور باپ کے موالی نے اس کی ولاء میں جھڑڑا کیا اور ماس کے موالی اور کا بی ڈگری ہوگئی تو بیچکم البتہ مکا تب کے موالی اور باپ کے موالی نے اس کی ولاء میں جھڑڑا کیا اور ماس کے موالی کے نام اس کی ولاء کی ڈگری ہوگئی تو بیچکم آلبت کے واسطے مال کافی چھوڑ کرم گیا اور اس پر قرض بھی ہا اس نے بیٹر کو تھے تھے اللہ کا عالت کتابت تیں اس نے کچھوٹیتیں کی چیں مثلاً کی اپنے مملاک کو مد ہروغیرہ کیا ہواراس نے ایک آزاد لڑکا چھوڑ ااور ایک لڑکا عالت کتابت تیں اس کی باندی سے پیدا ہوا ہے تک اب کے مرکز ضربی ہوتو وہ قرض دیا جائے گا پھر اگر مولی کا پچھڑ رض ہوتو وہ قرض دیا جائے گا ہر اگر مال باقی رہے تو مال کتابت اوا کیا جائے گا ہی اگر پیسب اوا ہوجائے تو اس کے آزاد کرنے کا حکم دیا جائے گا اور دو پچھ مال نے وصیتیں کی تھیں وہ باطل ہوجائیں گی کیونکہ بیوصایا کہ میں اگر مرکا تب مرگیا اور ہزار در بہم ترکہ چھوڑا اور مولی کے اس پر ہزار در بہم قرض کے اور بدل کتابت آتا ہے تو انتحانا بدل کتابت کی اور اگر اس نے پچھوٹا گی اور مرکز کی ہوٹر اگر ہاں کی چھس پر آتا ہے اس قرضہ کو اس کی میں بیوا ہوا ہوئی کی اور مرکز کی ہوٹر اگر ہاں کی چھس پر آتا ہے اس قرضہ کو فی سے وہ وہ کی رفتی کر کے اوا کرنے سے عاجز ہوا اور جو پچھ مکا تب کا قرضہ غیر شخص پر آتا ہے اس کے وصول ہونے ہی کو فیمرو تیں کر دیا جائے گا پیم میں وطیس ہے۔

اگر مکاتب مرگیا حالا مکہ اس پر قرضہ ہے اور جنایت اور بدل کتابت ہے اور ایسی فورت کا مہر ہے جس ہے اس نے بدول اجازت مولی کے نکاح کیا تھا تو پہلے قرضہ اوا کیا جائے چر بدل کتابت اوا کیا جائے پھر بدل کتابت اوا کیا جائے پھر مہر دیا جائے بعنی جو سب سے اقوی ہے وہ پہلے دیا جائے پھر اس کیا ظ سے ہرایک اوا کیا جائے اس طرح اگر اس نے مال نہ چھوڑا ہو بلکہ ایسی اولا دچھوڑی جو حالت کتابت میں بیدا ہوئی ہے تو جس طور سے ہم نے بیان کیا کہ درصورت مال چھوڑ نے کے اتو کی کے کاظ سے سی کرکے پہلے اوا کر سے کیونکہ ایسی اولا دجو اتو کی کے کاظ سے سی کرکے پہلے اوا کر سے کیونکہ ایسی اولا دجو مال اور دجو مال اور کو میں ہے اور کرے وہوڑی ہے تو اور ہوگی اور ہوگی اور کی کے اور کرے کوئر بدا پھر مرگیا اور مورت مال کے ہے جس سے تق اوا ہوتا ہے بیٹر اللہ المفتین میں ہے۔ ایک مکاتب نے اپنے لڑک کوئر بدا پھر مرگیا اور المورت وہ شکل مال کے ہے جس سے تق اور اموتا ہے بیٹر اللہ المفتین میں ہے۔ ایک مکاتب نے اپنے لڑک کوئر بدا کھور المورت وہ سے تو اور اس میں ہورکی کے لئے ایک مکاتب نے اپنے لڑک کوئر بدا کھور المورت کی ملاحد کیا تب نے اپنے لڑک کوئر بدا کھور کے اور جس سے تو اور اس میں ہورکی کی کھور کی کے کا تو سے ایک مکاتب نے اپنے لڑک کوئر بدا کھور کیا اور اس میں میں ہورکی کیا تو سے دورکی کوئر بدا کھور کیا ہورکی کی کھور کی کے کا تو سے تو اور اس میں میں ہورکی کی تو بیٹر کوئر بدا کھورکی کے لئے اس میں کے لئے لئے کوئر بدا کے لئے کوئر بدائے کوئر بدائے کوئر بدائے کہ کوئر بدائے کوئر بورکی کی کی تو بدائے کوئر بدائے کی کھورکی کی کھورکی کی کھورکی کوئر کی کھورکی کے کہ کوئر بدائے کوئر بورکی کی کھورکی کی کھورکی کی کھورکی کوئر بدائے کوئر کے کہ کوئر بدائے کی کھورکی کوئر بدائے کہ کوئر بدائے کی کھورکی کی کھورکی کوئر بدائے کوئر کے کوئر بدائے کوئر بدائے کوئر بدائے کوئر بدائے کوئر کوئر بدائے کوئر بدائ

vww.ahlehaq.org

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کی المکاتب

ادائے کتابت کے واسطے دانی مال چھوڑ اتو کتابت اداکر کے باقی مال اس کے بیٹے کومیراث ملے گاای طرح اگروہ غلام اوراس کا بیٹا دونوں ایک بی عقد کتابت میں مکاتب ہوں تو ایک صورت میں اس کا بیٹا دارث ہوگا اوراگر مکاتب مرگیا اوراس نے مال چھوڑ ااور ایک چھوڑ اجواس کے ساتھ مکاتب کیا تھا یا حالت کتابت میں پیدا ہوا تھا اورا یک وصی چھوڑ اتو وصی اس مال ہے بدل کتابت اداکر ہے اور قاضی کی طرف ہے بیتھم ہوگا کہ وہ غلام مکاتب اپنی زندگی کے آخر جزومیں آزاد ہوکر مراہ اوراس کی اولا دوارث ہوگی اوروصی کوعروض کے فروخت کا اختیار ہے مگر عقار در ہم و دینار فروخت نہیں کر سکتا ہے اوراگر بدل کتابت اداکر نے سے پہلے آزاد لڑکا مرگیا تواس آزاد اولا دے جواولا دہووہ وارث نہوگی ہے کافی میں ہے۔

اگراز قتم صدقات کچھ مال مکاتب نے مولی کوادا کیا پھر پورابدل کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوکرر قیق ہوگیا تو بیصد قات مولی کوحلال ہیں اورا گرمولی کوادا کرنے سے پہلے عاجز ہور قیق ہو گیا تو بیصد قات مولی کوحلال ہیں اورا گرمولی کوادا کرنے سے پہلے عاجز ہو گیا تو امام محمدٌ کے نز دیک بیصد قات کیمولی کوحلال ہیں اور امام ابو پوسٹ کے نز دیک حلال نہیں ہیں مگر سیح روایت یہ ہے کہ بالا جماع حلال میں تیمیین میں ہے۔ایک غلام نے جنایت کی یعنی کی توقل کیا پھراس کے مالک نے اس کوم کا تب کر دیا حالا نکہ مالک کواس جنایت کی خبرنہیں ہے پھروہ غلام عاجز ہوا تو مولی اولیاء مقتول کوغلام دے دے یا اس کا فدید دے دے اس طرح اگر کسی مكاتب نے جنايت كى اور ہنوز اس كے حق ميں كچھ عم قاضى جارى نہيں ہواتھا كدوہ عاجز ہو گيا تو بھى يہى عكم ہے كدمولى اس غلام كو وے دے یااس کا فدید و ہے اور اگر حالت کتابت میں قبل عاجز ہونے کے میکا تب پر دیت کی ڈگری ہوگئی پھر عاجز ہو گیا تو یہ مال اس پر قرضہ دیا جائے گا اور غلام اس کے واسطے فروخت کیا جائے گا اور بیامام اعظم وامام محد کا قول ہے اور یہی دوسرا قول امام ابو یوسف کا ہے بیجامع صغیر میں ہے۔اگرایک مکاتب نے قل عمد ہے جس کا اس نے خودا قرار کرلیا تفاصلح کرلی مگر مال صلح ادا کرنے ہے پہلے عاجز ہوکرر قیق کردیا گیا تو حق مولی میں پیسلح فاسد ہوگی اورا ما عظمیّ کے نز دیک فی الحال غلام اس کے مواخذہ میں گرفتارنہیں ہوسکتا ہے ہاں بعد آزاد ہونے کے بدل صلح کا اس ہواغذہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک فی الحال مواخذہ ہوگا اور اگر کسی مکا تب نے اقرار کیا کہ میں نے اس آزاد عورت یاباندی یالڑی کے ساتھ اپنی انگلی سے افتصاض کیا بعنی اس کی بیٹاب گاہ اور د برکوچر کرایک کردیا توامام اعظم کے نزدیک پیجرام کا قرار ہے جب تک مکا تب ہے تب تک اس ہے مواخذہ کیا جائے گا پھر جب عاجز ہو گیا تواس سے مواخذہ نہ کیاجائے گا ایک مسلمان آ دمی مرتد ہو گیا تعوذ باللہ منداوراس کا ایک غلام تھااس کواس کے بیٹے نے مکا تب کردیا پھر مرتد قتل کیا گیا تو عقد کتابت باطل ہوگا ایک مکا تب مرتد ہوکر دارالحرب میں جاملا تو اس کے بارہ میں تو قف کیا جائے گا پس اگر مرگیا تو اس کے مال سے بدل کتابت ادا کر کے باقی اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا اور اگر مسلمان ہو کرواپس آیا تو اس کا مال اس کے سپر دکیا جائے گا پیکا فی میں لکھاہے۔

ا اگرمکاتب نے اپنے مولی پریامولی کے کسی مملوک محض پر کوئی جنایت کی توبیہ جنایت معتبر ہوگی 🖈

اگرمکاتب کے غلام نے کی شخص کو خطا ہے لگی اتو مکاتب کو تھم دیا جائے گا کہ اس غلام کودے دے یا اس کا فعدیہ دیت میں دے اور اگر اس کے غلام نے کسی شخص کو عمد اُقتل کر ڈالا تو جیسا آزاد آدمی کواپنی ملک میں اختیار ہوتا ہے ویسا ہی مکاتب کواختیار ہے کہ اولیا ءمقتول ہے کسی قدر مال پرصلح کرلے تا کہ اس کا غلام اس کے پاس سالم ہے درمکاتب سے پچھ مواخذہ اس فعل کی بابت نہ

لے ۔ قولہ صدقات غلام کومتاج دیکھ کرلوگوں نے زکو ۃ وخیرات دی اس نے لے کرمولی کومض کتابت میں دی پھرغلام عاجز ہوگیا تو گوایا پیسب مولی کا مال ہوا پھرکیا مولی کو پیخیرات ھلال ہے پانہیں۔ فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ۞ کی کی کی سال ۱۷ کی کی المکاتب

ہوگا اگر چہ پھروہ عا جز ہوجائے اور اگر اس کی باندی نے خطا ہے کوئی جنایت کی اور مکا تب نے اس باندی کوفرو خت کیایا اس کے ساتھ وطی کی اور اس سے اولا دہوئی حالا نکد مکا تب اس کی جنایت ہے آگاہ تھا تو مکا تب کے بیا فعال یوں قرار دیئے جا ئیں گے کہ اس نے باندی کا فدید دینا اختیار کیا اور اس پر فدید واجب ہوگا اور اگر مکا تب کو اس کے کی غلام نے عمراً قتل کیا تو غلام کا اپنے مالک کو عمراً قتل کرنامش غیر محص کے عمراً قتل کرنے کے قرار دیا جائے گا یعنی اس پر قصاص واجب ہوگا جیسا کہ آزاد آدی کو اس کے غلام کے قتل کرنے کی صورت میں غلام سے قصاص لیا جاتا ہے واضح ہو کہ اگر مکا تب عمراً مقتول ہواتو اس کی تین صور تیں ہیں کہ اگر اس نے قتل کرنے کی صورت میں غلام سے قصاص لیا جاتا ہے واضح ہو کہ اگر مکا تب عمراً مواتو اس کی تین صور تیں ہیں کہ اگر اس نے اور اگر اور ایک تین صور تیں ہیں کہ اگر اس نے بھوڑ الور اس کے موات کی بیان کے واسطے دانی مال مذبح ہوڑ اتو اس کا قصاص لینا اس کے مولی کا حق واجب ہوگا کو فکہ اختیار نہ ہوگا کو فکہ اختیار نہ ہوگا کو فکہ اس کا کوئی وارث نہ ہوتو امام ابو یوسٹ کے قول کے موافق قاتل پر مولی کا قصاص واجب ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔ اگر مکا تب نے اپنے مولی پر یا مولی کے کی مملوک محض پر کوئی جنایت معتبر ہوگی اور ایسا ہی اگر مولی نے اپنے مکا تب یا اس کے مملوک محض پر کوئی جنایت کی تو بھی اس کا عتبر رکیا جائے گا یہ قاون عیں ہے۔

اگر مکاتب نے شارع عام پرایک کنوال کھودا اور اس میں کوئی شخص گر کر مرگیا تو جو قیمت مکاتب کی

کنوال کھودنے کے روزتھی وہ قیمت سعی کر کے ادا کرے ☆

اگر م کا تب کے غلام نے کچھے مال تلف کر دیا تو یہ مال اس کی گر دن پر قر ضدر ہے گا کہ اس کی وجہ سے فروخت کیا جائے گا اور اگراس کے غلام نے کوئی جنایت کی پھرمکا تب آزاد ہو گیا تو مکا تب کو بعد آزادی کے وہی اختیار باقی رہے گا جواس صورت میں ہوتا ہے یعنی پیغلام دے دے یا اس کا فعد بیدد ہے اور اگر م کا تب عاجز ہو کرر قیق ہو گیا تو بیا ختیار اس کے مولیٰ کو حاصل ہو جائے گا اور اگر کوئی غلام اوراس کی بیوی دونوں ایک ہی کتابت میں مکاتب ہوں پھراس کی بیوی کے بچہ پیدا ہوا اور اس کومولی نے مارڈ الا حالانکہ اس بچہ کی قیمت مال کتابت سے زیادہ تھی تو مولی پر واجب ہوگا کہ یہ قیمت تین برس میں ادا کرے اور اگر مال کتابت ادا کرنے کا وقت درمیان میں آگیا تو مکا تبوں سے مقاصہ کر کے عوض کر لے پھرمولی پر واجب ہوگا کہ بڑھتی قیمت بچہ کی ماں کوادا کرے اور مال نے بچہ کے باپ کی طرف سے جوادا کیا ہے اس کووا پس لے علی ہے اور اگر ادائے کتابت کا وقت درمیان میں نہ آیا تو مولی اس بچہ کی قیت اس کی ماں کوا داکرے اور اگروہ بیج بھی ان دونوں کے ساتھ مکا تب ہواور مولیٰ نے اس کوتل کرڈ الا پھر قیمت اداکرنے کاوفت آ گیاتواس قیمت میں سے بقدر کتابت کے بدلا کر لےخواہ ادائے کتابت کا وقت آگیا ہویانہ آیا ہو پھرمولی بڑھتی قیمت اور مال وباپ ا پنا حصہ کتابت کا مال اس کڑ کے وارثوں کوا دا کریں پھریہ سب مال اس کڑ کے وارثوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم فرائض کے موافق تقسیم ہوگا اوراس کے ماں و باپ بھی اس میں ہے اپنا حصہ میراث پائیں گے اور اگر مکا تب نے خطا ہے کوئی جرم قتل کیا تو اس کی قیمت اور جر مانہ میں سے جو کم ہواس کے واسط سعی کر کے ادا کرنے کا حکم کیا جائے گا پھراگرا یک مرتبہا یے حکم ہو جانے کے بعداس نے دوسرا جرم کیا تو دوبارہ بھی بیتھم ہوگا کہاس کی قیمت اور جر مانہ میں ہے جو تھم ہاس کوسعی کر کے اداکرے اور اگر پہلے مرتبہ کے جرم کی بابت تھم ہونے سے پہلے اس نے دوسرا جرم کیا تو ہمارے نز دیک فقط ایک ہی قیمت اس پر ادا کرنی واجب ہوگی پیمبسوط میں ہے۔اگر م کا تب نے شارع عام پرایک کنواں کھودااوراس میں کوئی مختص گر کر مرگیا تو جو قیمت م کا تب کی کنواں کھود نے کے روز تھی وہ قیمت سعی کر کے ادا کرے پھراگراس میں کوئی دوسرا مخص گر کرمر گیا تو مکا تب پرایک قیمت سے زیادہ ادا کرنے کا حکم نہ ہوگا خواہ حاکم \_hlehadge

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کتاب المکاتب

جرم کی بابت حکم کردیا ہویانہ کیا ہو سے بدائع میں ہے۔

اگر مکاتب کے ذمہ حدود و خالصہ یا غیر خالصہ کا جرم ٹابت ہوتو مکا تب اس جرم میں ما خوذ ہوگا جیسے زنا یا چوری و شراب خواری و تہمت و غیرہ اس واسطے کہ جب محض مملوک ان جرموں کے سبب سے ماخوذ ہوتا ہے تو مکا تب بدرجہ اولی ماخوذ ہوگا اور اگر مکا تب نے اپنے مولی کی چیز چرائی تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اس طرح اگر ان لوگوں میں سے کی شخص نے مکا تب کی چیز چرائی تو ان میں سے بھی کی کا چرانے ہے تھی اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اور اس طرح اگر ان لوگوں میں سے کی شخص نے مکا تب کی چیز چرائی تو ان میں سے بھی کی کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اور اگر کی اجنی شخص نے مکا تب کی چیز چرائی تو ان میں ہے۔ اگر مکا تب نے زید کی چیز چرائی چرائی چرائی تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اور اگر میں ہے۔ اگر مکا تب نے زید کی چیز چرائی چرائی جو کر رقیق ہوگیا اور اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر مکا تب غاجر ہوکر رقیق ہوگیا اور اگر کا تا جائے گا اور اگر مکا تب عاجر ہوکر رقیق ہوگیا اور اگر خرائی ہوگیا تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اور اگر می تا تب اس کے الی حالات کے موالے کے الاور اگر ذید کے واسطے پیغلام فروخت کیا جائے کا لاکھ مولی نے اس کے قیم میا تب کی چیز چرائی تو اس کی چیز جو مکا تب کی چیز چرائی تو اس کی چرز جو مکا تب کی چیز چرائی تو اس کی چرز جو مکا تب کے مولی اور کی دوسرے کے درمیان مشترک تھا اور مکا تب کے مولی نے اپنا حصہ آز ادکر دیا تھا چرائی تو بھی بھی تھم ہے اور اگر مکا تب نے اپنی سے مضار بت کے مولی نے اپنا حصہ آز ادکر دیا تھا چرائی تو بھی مکا تب کی گرا جائے گا ہے مولی کا اس شخص پر ای تقدر قرض ہے جس قدر مکا تب نے چرائی تو بھی مکا تب کا ہتھ نے گا ہے مولی کا اس شخص پر ای تقدر قرض ہے جس قدر مکا تب نے چرائی تو بھی مکا تب کا ہتھ نے گا ہے مولی کا اس شخص پر ای تقدر قرض ہے جس قدر مکا تب نے چرائی ہو بھی مکا تب کا ہتھ نے گا ہے مولی کا اس خور کی گرائی ہوئی کی اس کے گا ہے مولی کا اس خور کی کی کر ایک کی گرائی کر گرائی کر گرائی کیا گرائی کی گرائی کی گرائی کر گر

اگرمکا تب کامولی مرگیا تو مکا تب ہے کہا جائے گا کہ کتابت کا مال قبط واراینے مولی کے وارثوں کوا دا کر دے پھراگران

-

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کیک (۳۲۹ کیکی کتاب المکاتب

لوگوں نے مکا تب کو آزاد کر دیا تو آزاد ہوجائے گا اور اس کے سرے مال کتابت ساقط ہوجائے گا اورا گرایک وارث نے آزاد کیا تو اس کاعتق نافذ نہ ہوگا یہ کافی میں ہے اور اگر م کا تب ایک آزاد فرزند چھوڑ کر مرگیا پھر ایک شخص کچھود بعت لایا اور کہا کہ بیود بعت مِكَا تِبِ كَي ہے تو اِس میں ہے مال كتابت ادا كيا جائے گا پھرواضح ہوكہ اس مخص نے مكاتب كے داسطےود بعت كا قرار كيا بيا قراراس مخص کے حق میں سیجے ہے مگرم کا تب کی ولاءا پی طرف کھنچ لے جانے کے حق میں اس کے قول کی تقیدیق نہ ہوگی اور شیخ نے فر مایا کہ آیا تونہیں دیکھتا ہے کہ اگر مولی نے خود یوں اقر ارکیا کہ میرے پاس یہ مال مکا تب کی ودیعت یا مال کتابت کے قدر مجھ پر مکا تب کا قرضہ آتا ہے یا میں نے اپنی کتابت کومکا تب کی زندگی میں پھر یا یا تو کیا اس صورت میں بچہ کی ولاء اپنی طرف لے جانے کے واسطے مولی کے کلام کی تصدیق ہوتی ہے یعن نہیں ہوتی ہے ہیں ایسا ہی غیر صحف کا حال ہے اور اس سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ اگر م کا تب کے مر جانے کے بعد کسی مخض نے اس کی طرف ہے قرضہ ادا کیا اور ازراہ احسان ادا کیا تو مکا تب کے آزاد کرنے کا حکم ندویا جائے گا اور اگر م کا تب نے کوئی ام ولد چھوڑی اور اس کے ساتھ کوئی بچنہیں ہے تو مال کتابت کے واسطے فروخت کی جائے گی اور اگر اس کے ساتھ بچہ ہوتو جس میعاد پر کتابت ادا کرنا قرار پایا ہے اس میعاد تک سعی کر کے ادا کرے گی خواہ اس کا بچہنا بالغ ہو یا بالغ ہوااورا گرم کا تب نے کچھ مال بھی چھوڑ اتو ادائے کتابت میعادمقررہ تک نہ رکھی جائے گی بلکہ اس کے اداکرنے کا وفت فی الحال ہوجائے گا اور بیا مام اعظم م کا قول ہے اور امام ابو یوسف و امام محمد نے فرمایا کہ ام ولد کے ساتھ بچہ ہونے کی حالت میں جو حکم ہے وہی سب طرح نہ ہونے بکی عالت میں بھی ہے کہ میعاد مقررہ تک سعی کر کے اداکر ہے گی اور اگر حالت کتابت کے پیدا ہوئے دوفرزند چھوڑ کر مکا تب مرگیا حالانکہ اس پر کچھقر ضہاور مال کتابت باقی ہےتو دونو ں فرزنداس سب مال کے واسطے سعی کریں گےادر دونوں میں ہے جس نے جو کچھا دا کیا وہ دوسرے ہےوا پس نہیں لے سکتا ہےاور دونوں میں ہے جس کومولی نے آزاد کیاوہ آزاد ہوجائے گا چنانچے مکا تب کی زندگی میں بھی یمی حکم تھا اور دوسرے پر واجب ہوگا کہ تمام مال کتابت جو باپ پر باقی ہے سعی کر کے ادا کرے اور قرض خواہوں کواختیار ہوگا کہ اپنے قرضہ کے واسطے دونوں میں ہے جس کو جا ہیں گرفتار کریں اور جولڑ کا جو پھھا دا کرے وہ دوسرے بھائی ہے پچھوا کی نہیں لے سکتا ہے

ایک تخص نے دوغلام ایک ہی کتابت میں مکا تب کئے پھر ایک غلام عاجز ہوااور مولی نے خود ہی یا قاضی کے سامنے پیش کر

کے اس کور قبل کر لیا سی کو لیا جائد قاضی کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ اس کتابت میں دوسرا غلام بھی اس کے ساتھ مکا تب ہو نے کے دقیق رقیق کر لیتا سی نہیں ہواورا گر ایک مکا تب حالت بجو میں سرگیا تو عقد کتابت فیخ نہ ہوگا اور اگر بیغلام جو بسب عاجز ہونے کے دقیق کیا گیا ہے کہیں عائب ہو گیا اور دوسرا آیا اور اس ہو گیا اور دوسرا آیا اور اس ہو گیا تو یہیں کر سکتا ہے اور اگر دوشخصوں نے ایک غلام کو ایک ہی کتابت میں عائب ہو گیا اور دوسرا مولی مکا تب کو قاضی کے سامنے لایا کہ اس کورقیق کردے یا قاضی کے ہم ہے دقیق کرائے تو یہیں کر سکتا ہے اور اگر دوشخصوں نے ایک غلام کو ایک ہی کتابت میں مکا تب کیا پھر ایک مورقیق کردے مالا نکہ دونوں مولی ایک ساتھ جمع نہ ہوں اور یہ ہم بخلا ف اس صورت کے ہے کہ دوشخصوں میں ہے ہر ایک کا علیمہ علیمہ علیم ایک غلام ہے اور دونوں نے دونوں کو ایک ہی کتابت میں مکا تب کیا پھر ایک غلام ہا جز ہوگیا تو اس کے مولی کوشخص مولی ہوگر چند دارت چھوڑ کرم گیا اور بعض علیمہ کا تب کیا ہوگئی ہی شخص مولی ہوگر چند دارت چھوڑ کرم گیا اور بعض کا اس کورقیق کیا تو سی ہو میں ہوگر چند دارت چھوڑ کرم گیا تو ایک فیض کے اس کورقیق کیا تو تھی خبیں ہے یہ مولی کو دوسرے کے دقیق کردیے کا اختیار وارثوں نے اس کو بھی کا دوسرے کے دقیق کردیے کا اختیار دورائر کی غیبت میں مولی کو دوسرے کے دقیق کردیے کا اختیار دورائر کی غیبت میں مولی کو دوسرے کے دقیق کردیے کا اختیار دورائر کی غیبت میں مولی کو دوسرے کے دقیق کردیے کا اختیار دورائر کی غیبت میں مولی کو دوسرے کے دقیق کردیے کا اختیار دورائر کی غیبت میں مولی کو دوسرے کے دقیق کردیے کا اختیار دورائر کی خور کو کردی کو میں کو میں کو دوسرے کے دقیق کردیے کا اختیار کو دوسرے کے دقیق کردیے کا اختیار کو دوسرے کے دونوں کو دوسرے کے دونوں کو کی کو کھوڑ کرم گیا تو ایک فی خور کی کو کی کو کی کو کی کور کی کو کور کی کو کور کور کی کوروس کے دونوں کو کھوڑ کرم گیا تو ایک کور کی کوروس کے دونوں کوروس کے دونوں کوروس کے دونوں کوروس کی کی کوروس کے دونوں کوروس کی کوروس کے دونوں کوروس کی کوروس کی کوروس کے دونوں کوروس کے دونوں کر کوروس کے دونوں کوروس کے دونوں کوروس کے دونوں کوروس کی کوروس کے دونوں کوروس کے دونوں کوروس کی کوروس ک

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كتاب المكاتب

اگرمکاتب نے اپنے مولی یا غیر شخص ہے کوئی غلام خرید الوراس میں عیب پایا تو اس کواختیار ہے کہ اپنے بائع کو واپس کر دے اور اگر مکاتب عاجز ہوگیا حالا نکہ اس نے کئی غیر شخص ہے وہ غلام خرید البے اور مولی نے اس میں عیب پایا تو بسبب عیب ہے مولی کو واپس کر نے کا اختیار ہے اگر مکاتب نے کوئی غلام خرید کراپنے مولی کے ہاتھ فروخت کیا بھر عاجز ہونی اس میں کوئی عیب پایا تو مولی نے اس میں کوئی عیب ہا تھو کو واپس دے سکتا ہے اس طرح اگر بعد عاجز ہونے کے مکاتب مرگیا بھر مولی نے نام کو واپس کر سکتا ہے اور نہ اپنے غلام کو واپس نہرس کر سکتا ہے اور نہ اپنے غلام کو واپس دے سکتا ہے اس طرح کا تب مرگیا بھر مولی ہونے کے مکاتب مرگیا بھر اس کوئی شخص نے قذف کیا تو اس کے قاد ف کو حد نہ ماری جائے گی مکاتب ادائے کا برائے ہوئی و عدت واج کہ ہوگا اور اگر اس مرگیا تو زکاح فاسد نہ ہوگا ہی اگر اپنی اس کے بعد مرگیا اور ادائے کتابت کے لاکتی مال کا فی جھوڑ اتو زکاح باطل نہ ہوگا اور اگر اس مرگیا تو زکاح فاسد نہ ہوگا ہوں آگر اپنی سے دکار کی کے ساتھ دو اس کے بعد واقع ہوئی تو عین جائے گی مکاتب ہوگا اور اگر دخول کے بعد واقع ہوئی تو تین چیش کی عدت اور مہر واجب ہوگا اگر چاس لڑکی کے ساتھ دو سراوار ہے موجود ہو بیاتھ مکاتب نامولی موجود ہوتو مکاتب کا غلام مرگیا تو اس پر جنازہ کی نماز پڑ ھانے کا مکاتب زیادہ جی دار ہے لین اگر مکاتب کو خواج کہ اپنے مولی کو نماز کے واسطے امام کرے بیم ہموط میں لکھا ہے۔

کے ساتھ مکاتب کا مولی موجود ہوتو مکاتب کو جائے کہ اپنے مولی کو نماز کے واسطے امام کرے بیم ہموط میں لکھا ہے۔

نو (ہی بیار)

#### متفرقات کے بیان میں

مکات اپنے مولی کے قرضہ کتابت کے واسطے قید نہ ہوگا اور ماسوائے قرضہ کتابت کے دوسرے قرضہ کے واسطے مقید ہوئے میں دوقول تی ہیں بیرا جید میں ہے بیٹیمیہ میں لکھا ہے کہ شخ علی بن احمد ہوریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا پھر اپنے بائع ہے کہا کہ آواس کو ہیں دینار پر مکا تب کر چکا تھا اس نے انکار کیا ہی آیا یہ غلام مشتری کی طرف ہے مکا تب ہوجائے گایا خمیں قربائی کرنیں بیتا تار خانیہ میں ہے۔ ایک کا فرغلام ایک مسلمان اور ایک ذی کے درمیان مشترک تھا پھر ذی نے اپنا حصہ اپنے شریک کی اجازت سے شراب کے معاوضہ پر مکا تب کیا تو امام اعظم کے نزدیک بید کتابت جائز ہواورام ما ابو یوسف وامام تحد گئے نزدیک جائز نہیں ہے اور افعر انی نے جو چیز اس سے لی ہے یعنی شراب اس کی ضان مسلمان کو ندرے گا خواہ مسلمان کی اجازت سے کردی ہو گئے ہوئے ہوئے گا ہوئوں میں مکا تب کیا تو دونوں میں سے کی کتابت میں مکا تب کیا تو دونوں میں سے کی کتابت میں مکا تب کیا تو دونوں میں سے کی کتابت میں مکا تب کیا تو دونوں میں سے کی کتابت میں مکا تب کیا تو دونوں میں ہوگا کہ ذی کو اس کے حصہ کی کتابت میں مکا تب کیا تو دونوں کو اب کے دونوں کو شراب ادا کر دونوں میں ہوگا کہ انہا حصہ تراب وصول کر نے کیا تو حصہ مقبوضہ دونوں میں مشترک ہوگا جیسا کہ مسلمان ہونے سے پہلے دونوں میں سے کی کے اپنا حصہ شراب وصول کر نے دوسول کیا تو حصہ مقبوضہ دونوں میں مشترک ہوگا جیسا کہ مسلمان ہونے سے پہلے دونوں میں سے کی کے اپنا حصہ شراب وصول کر نے کی صورت میں حکم تھار جم موطوط میں ہے۔

ایک محض نے اپنا فقط نصف غلام مکاتب کیا تو فقط نصف غلام مکاتب ہوجائے گا پھرا گرغلام نے شہرے باہر جانا چا ہا تواس اِ قولہ قذف یعنی زنا کی تبہت لگائی۔ ع قولہ باطل ہوجائے گا کیونکہ اب ظاہر ہوا کہ وواس لڑک کامملوک تھانہ آزاد تو نکاح باطل ہے پس میراث وغیرہ جاری نہ ہوگ۔ ع قولہ دو قول ایک میے کہ ولی قید کراسکتا ہے دوم میے کنہیں۔ فتاویٰ عالمگیری ..... جلد کی کی کی کی ایس کاتب المکاتب

کونع نہیں کرسکتا ہے اور اگر چاہا کہ ایک روز اس سے خدمت لے اور ایک روز اس کو خالی چوڑ دیے تو قیا سااس کو اختیار ہے اور استحسانا میں کھا ہے۔ ایک شخص نے میں کھا ہے۔ ایک شخص نے اور کے باندی مکا بنب کر دی چراس باندی نے قرضہ لیا تو تمام قرضہ کے واسط سعی کرے گی چرا گروہ ادائے کتابت سے عاجز ہو کر رقتی ہوگئ تو تمام قرضہ اس کی تمام قرضہ کے استحقاق میں ماخوذ نہ ہوگی بلکہ کل باندی ماخوذ ہوگی اور فروخت کی جائے گی اس طرح آگر دو شخصوں میں ایک باندی مشترک ہواور ایک شریک نے دوسرے کی اجازت سے ماخوذ ہوگی اور فروخت کی جائے گی اس طرح آگر دو شخصوں میں ایک باندی مشترک ہواور ایک شریک نے دوسرے کی اجازت سے اس کو دو ہوگی اور فروخت کی جائے گی اس طرح آگر دو شخصوں میں ایک باندی مشترک ہواور ایک شریک نے دوسرے کی اجازت سے اس کو مکا تب کیا چراس نے قرضہ لیا چرعاجز ہوگئی تو یقرضہ اس کی پوری گردن پر ہوگا کہ اس کی وجہ سے فروخت کی جائے گی میں ہموط میں ہے۔ نو ادر ابر اہیم میں امام مجمد سے کہ ذریع نے عمروکا کہ اس کی کتابت پانچ سورہ ہم پر ہوگی اور اگر نید نے اجازت دے دی تو اجازت دے دی ہوائی ہوں کے سورہ ہم پر ہوگی اور اگر نید نے اجازت دے دی ہوائی ہوں کے ہو تھر برار درہ ہم پر ہوگی اور اگر زید کے اس کو میہ برار درہ ہم ہم ہوگا کہ اس کی سیاس کے ہوں بھر مولی کو خربی تی اور اس نے اجازت دے دی ہوتو ہم باطل ہوں جائر درہ ہم پر کتابت ہوگی اور اس نے اجازت دی دی ہوتو ہم باطل ہوں تو ایک اس می سیاس کی سیاس کی تعارت ہوگی اور اس کی سیاس کی تعارت دیا ہوگا اور اس کی بیاں اپنی زندگی کے آخر جزو میں آزاد ہو کر مری ہواور اس کا بیہ بی تو آزاد ہوگیا ہوا در بیتھم استحسان ہے کہ آزاد ہوگیا ہوا میا بیک ہی کتابت میں مرکا تب کر ما

اگرائی غلام کواس کی ذات واس کی نابالغ اولا دیر بادائے کتابت آزاد ہونے پراس شرط ہے مکاتب کیا کہ تین روز جھے اختیار ہے بھر بعضی اولا دمر تئی بھر مولی نے کتابت کی اجازت دے دی تو بدل میں ہے بھر بھر ہوگا ای طرح آگرا ہے دو خلاموں کو ایک بی کتابت میں مکاتب کیا اس شرط ہے کہ بھے اختیار ہے بھر مدت خیار میں ایک غلام مرکیا بھراس نے عقد کتابت کی اجازت دی تو جائز ہاور بدل کتابت میں ہے بچھے کم نہ ہوگا اور اگرا پی باندی کو باندی کی شرط خیار پر مکاتب کیا بھراس کے بچے بیدا ہوا اور مولی نو جائز ہواور مولی نے اس کے بچے کو آزاد کر دیا تو وہ باندی اپنے خیار پر باقی رہے گی اور اگراس نے اجازت دے دی تو عقد کتابت نافذ ہوگا گئین بدل کتابت میں سے بچھے کم نہ ہوگا اور اگراس صورت میں خیار مولی کا ہواور اس نے باندی کو آزاد کر دیا تو اس کے ساتھ بچہ آزاد نہ ہوگا اور اگراس صورت میں خیار مولی کا ہواور اس نے باندی کو آزاد کر دیا تو اس کے ساتھ بچہ آزاد نہ ہوگا اور اگراس صورت میں خیار مولی کا ہواور اس نے باندی کو آزاد کر دیا تو اس کے ساتھ ہی ہوگا اور اگراس ہوگا کیا ہواور اس نے بیا ہوگا دونوں کی کتابت میں مکاتب کے گئے ان دونوں نے ایک باندی خور کر بیا جائے گئے بچھے مرے اور دونوں کا مال کتابت ادا کیا گیا تو دونوں میں ہے کہول النسب نے اپنیا غلام مکاتب کیا اور مکاتب ندی خرید کراس کو مکاتب کیا بھر جمول النسب نے اپنیا غلام مکاتب کیا اور مکاتب ندی خرید کراس کو مکاتب کیا بھر جمول النسب نے اپنی خوار سے کی کاوارث نہ ہوگا ایک جمول النسب نے اپنیا غلام مکاتب کیا اور مل کی کتابت باتی رہی کو اس کا آزاد ہونا اپنی مولی کو مال کتابت ادا کیا گیا تر ادبونا اپنے مولی کو مال کتابت ادا کیا گیا تر ادبونا اپنے مولی کو مال کتابت ادا کیا گیا تو مکاتب کے مکاتب کی کو اس کتاب ادا کہوں کا تب کے اس کو مکاتب کو مکاتب کو ملک مکاتب کی ملک ہوا اور اس دی کتابت باتی رہی اور ہر ایک کا آزاد ہونا اپنے مولی کو مال کتابت ادا کیا کہ کرتا ہونا کی مکتاب کی کرتا ہوں کو ملک کو اس کتابت ادا کیا گیا کہ کرتا ہوں کو اس کتابت ادا کیا گیا کہ کرتا ہوں کو کرتا کیا کہ کرتا ہوں کو اس کتاب دونوں کی کتابت باتی دی کرتا ہوں کو اس کتاب کو کرتا کو کرتا ہوں کو کرتا کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کرتا کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کرتا کیا گوار کرتا کو کرتا ہوں کو کرتا کیا کہ کرتا ہوں کو کرتا ہوں

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کر ۳۷۲ کی کی کتاب المکاتب

کرنے پررہاپی اگر دونوں نے ایک ساتھ ادا کیا یا دونوں کا وقت ادا ایک ساتھ آیا اور بدلا واقع ہوا تو دونوں آزاد ہو جا کیں گے اور کسی کو دوسرے کی ولاء نہ ملے گی اوراگر کسی نے پہلے ادا کیا تو اس کو دوسرے کی ولاء ملے گی اوراس پر دوسرے کی ولاء کا حق نہ ہوگا اور اگر دونوں ساتھ ہی عاجز ہو گئے تو وہ مکاتبہ باندی آزاد ہوکر دونوں کی مالک ہوگی اوراگر کوئی پہلے عاجز ہوا تو دوسرا آزاد ہوکر دونوں کا مالک ہوگا یہ کافی میں ہے۔

مكاتبه كے نكاح میں شبہاور تصدیق شبہ كاطریق كار⇔

مکاتب کی مکاتب ہونے کے بچہ پیدا ہوااوراس کے مولی نے اس باندی کے ممل کا بعد مکاتبہ ہونے کے دعویٰ کیا پس اگراس مکاتبہ نے مولی کی تصدیق کی تو بچہ کا نسب مولی ہے ثابت ہوگا اور اس امر پر محمول کیا جائے گا کہ بحکم نکاح فاسداس ہے بچہ پیدا ہوا ہوا ہوا مکاتبہ کے عاجز ہونے کے بچہ آزاد نہ ہوگا اور بعد عاجز ہونے کے جو قیمت عاجز ہونے کے روز تھی اس قیمت پر آزاد ہوگا خواہ مکاتب مولی کے دعویٰ کی تصدیق کرے یا تکذیب کرے اور اگر مکاتبہ وقت کتابت سے چھ مہینے ہے کم میں بچہ جنی اور مکاتب خواہ مکاتب مولی نے دعویٰ کی تصدیق کی توروز پیدائش کی قیمت پر آزاد ہوگا اور اس کا عقر مکاتب کو ملے گا اور اگر مکاتبہ نے مولی کی تکذیب کی تو نسب ثابت نہوگا اگر چہ مکاتب تصدیق کی یابا و جود تصدیق مکاتب کے وہ باندی مکاتب ادائے کتابت سے عاجز ہوگئ تو نسب ثابت ہوگا ایک مکاتب نے اپنی باندی کو مکاتب کیااور خود مال اداکر کے آزاد ہوگیا پھر اس کی مکاتبہ وقت کتابت سے چھ مہینہ ہے کم میں بچے جنی اور مولی نے اس کا دعویٰ کیا اور مکاتب نے تصدیق کی تو نسب ثابت ہوگا اور اور وی کیا اور مکاتب نے تصدیق کی تو نسب ثابت ہوگا اور روز ولا دت کی قیمت پر بچے آزاد ہوگا اور اگر چے مہینے سے زیادہ میں جنی تو بچے آزاد نہ ہوگا کی تکد غروز نہیں بایا جاتا ہے نسب ثابت ہوگا اور روز ولا دت کی قیمت پر بچے آزاد ہوگا اور اگر چے مہینے سے زیادہ میں جنی تو بچے آزاد نہ ہوگا کیونکہ غروز نہیں بایا جاتا ہے نسب ثابت ہوگا اور روز ولا دت کی قیمت پر بچے آزاد ہوگا اور اگر چے مہینے سے زیادہ میں جنی تو بچے آزاد نہ ہوگا کیونکہ غروز نہیں بایا جاتا ہے

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كان المكاتب

کین اگروہ ممکا تبعا جز ہوجائے تو اس صورت میں بقیمت وہ بچہ آزاد ہوگا اورا گروقت کتابت سے چھم مینے سے زیادہ میں مکا تبہ بچہ بخی اور چھ مہینے سے کم میں مکا تب آزاد ہوا تو اس کا عظم وہی ہے جو مکا تب کے آزاد ہونے سے پہلے بچہ بیدا ہونے کا عظم تھا اورا گر مکا تب کے آزاد ہونے سے پچے بیدا ہونے اس کا عظم اورا گر مکا تب نسب ثابت نہ ہوگا گر چہ مکا تب اس کے قول کی تقصد بی کر سے اور مولی اس کا زائی قرار دیا جائے گا کیونکہ تق الملک موجود نہیں ہے اور نہ تاویل ہو بحق ہے پس شمار اجنبی کے ہوگیا اورا گر مولی نے اقرار کیا کہ میں نے اس مکا تبہ سے بعد آزادی مکا تب کے زکاح کیا اور نہ تاویل ہو بحق ہے پس شرح ہوگی تو دونو اس قبل قرار دیئے جائیں گے اورا گر مکا تبہ ہے اوروہ بچا پنی مال کی تبعیت میں مکا تب ہوگا چرا گر اس کی مال عاجز ہوگی تو دونو اس قبل قرار دیئے جائیں گے اورا گر مکا تبہ نے مولی کی تکذیب کی تو نسب ثابت نہ ہوگا گر بچہ آزاد نہ ہوگا اورا گر مولی نے زعم کیا کہ مکا تب ہوگا اورا گر مولی نے زعم کیا کہ مکا تب قابت ہوگا گر اور اگر مولی نے زعم کیا کہ مکا تب قابت ہوگا گر اور اگر مولی نے زعم کیا کہ مکا تب قابت ہوگا ہو اقع ہونے سے بچہ بیدا ہوا ہے پس اگر دونو اسنے اس کی تقید بی کی تو بچہ کا نب خابت ہوگا اور اگر مکا تبہ نے مال ادا کیا تو خود مع بچہ اور بچہ آزاد نہ ہوگا اورا گر مکا تبہ نے مال ادا کیا تو خود مع بچہ اور بچہ آزاد نہ ہوگا اورا گر اس مکا تبہ نے مال ادا کیا تو خود مع بچہ کے آزاد نہ ہوگا اورا گر مکا تبہ نے مال ادا کیا تو خود مع بچہ کے آزاد ہوجائے گی۔

ایک مکاتب وایک آزاد کے درمیان ایک مشتر که باندی کا مسکله ☆

ای طرح اگر مکاتبہ نے تصدیق اور مکاتب آزاد نے تکذیب کی تونسب ثابت اور بچہر قیق ہو گا اگر چہوہ مکاتبہ عاجز ہو جائے اگر مکا تب آزاد نے مولی کی تصدیق کی کہ مکا تبہ کے ساتھ اس کی وطی میرے آزاد ہونے سے پہلے واقع ہوئی ہے مگر مکا تبہ نے تکذیب کی تو نسب ثابت نہ ہوگا مگر مکا تبہ کے عاجز ہو جانے کے بعد ثابت ہو جائے گا اور اس کے عاجز ہونے کے دن کی قیمت پر آزاد ہوگا اور وہ مکاتب کی باندی ہو جائے گی مکاتب کی مکاتبہ ایک باندی کی مالک ہوئی اور اس باندی سے بچہ ہوا اور مکاتب کے مولیٰ نے اس کےنسب کا دعوٹیٰ کیااور مکا تبہ نے تصدیق کی تو نسب ثابت ہوگا اور بچہ آ زاد نہ ہوگا پھراگر مکا تبہ عاجز ہوگئی درصور تیکہ اس مکاتبہ کی باندی وفت ملک سے چھ مہینے میں بچہ جن ہے تو وہ بچہ عاجز ہونے کے روز کی قیمت پر آزاد ہو گااور اگر چھ مہینے ہے کم میں جنی ہے تو آزاد نہ ہوگا اورا گرمکا تب اپنی مکا تبہ کے عاجز ہونے سے پہلے آزاد ہو گیا یاو فاء کتابت کے لائق کافی مال چھوڑ کرمر گیا اور کتابت اداکر دی گئی پھراس کی مکا تبہ عاجز ہوئی تو اس صورت میں وہی حکم ہے جوہم نے درصورت عدم آزادی مکا تب کے ذکر کیا ہے اوراگروہ باندی مکا تبدی ملک میں آنے ہے چھ مہینے سے زیادہ میں جنی تو بچہ آزاد ہوگا ورنہ آزاد نہ ہوگا اوراگر مکا تبہ سے پہلے مکا تب عاجز ہو گیایا حالت بجز میں مرگیا یعنی اوائے کتابت کے لائق مال نہ چھوڑ اتو مولی کا دعویٰ نسب مثل اپنی باندی کے بچہ کے دعویٰ نسب کے ہاوراس کا حکم گزر چکا ہے کذافی الکافی۔ایک مکاتب وایک آزاد کے درمیان ایک باندی مشترک تھی اس کے بچہ ہوااور مکاتب نے نسب کا دعویٰ کیا تو وہ بچہاس کا فرزنداور باندی اس کی ام ولد قرار دی جائے گی اور اس کا نصف عقر مولیٰ کواور نصف قیمت آزاد کو ضان دے گا اور یہ قیمت اس روز کی قیمت کے حساب ہے دے گا جس دن و ہاندی مشتر کہ مکا تب سے حاملہ ہوئی ہے اور بچہ کی قیمت کچھنبیں دے گا پھراگر بعد ضان دینے کے وہ مکا تب عاجز ہو گیا تو یہ با ندی اوراس کا بچہ دونوں مولی کے مملوک ہو جائیں گے اوراگر آزادے کچھ خصومت نہوا قع ہوئی اور نہ ضان دی یہاں تک کہ مکا تب عاجز ہو گیا تو آ دھی باندی اور آ دھا بچہاس کے آزاد شریک کا ہوگا مگراس پر آ دھاعقر واجب ہوگا اورا گر آزاد وم کا تب کے درمیان م کا تبہ باندی ہواور م کا تب نے اس کے بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو جائز ہےاوروہ مکا تبہمختار ہوگی کہ چاہے عقد کتابت پورا کر دےاور مکا تب ہےاہے ساتھ وطی کرنے کاعقر لے لے یاا ہے تئیں عاجز فتاوی عالمگیری ..... جلد ۞ کی کی کی کی کی کی کاب المکاتب

کرے اور م کا تب اپنے شریک آزاد کواس کی نصف قیمت و نصف عقر دے گا اور اگر دونوں نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو اس آزاد کا دعویٰ حیح کے رکھا جائے گا پھرا گر باندی م کا تبہ نے اختیار کیا کہ عقد کتابت پورا کرے پھروہ آزاد مرگیا تو اس کے ذمہ ہے آ دھابدل کتابت یعنی آزاد کا حصہ ساقط ہوگا اور باقی نصف یعنی حصہ م کا تب اور نصف قیمت میں ہے جو کم ہواس کوسعی کر کے ادا کر ہے گی اور بیام مجر کا قول ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک آدھی قیمت کے واسط سعی کرے گی اور اگر اس نے عاجز ہونا اختیار کیا پس اگر معتق تنگدست ہو تو اپنی نصف قیمت کی واسط سعی کرے گی اور اگر اس نے صاف دیا تو اپنی نصف قیمت کے واسط سعی کرے اور اگر خوش حال ہوتو اس کی نصف قیمت م کا تب کو ضاف دے گا پھر جس قد راس نے صاف دیا وہ اس باندی ہے واپن نہیں لے سکتا ہے۔

کیامال کے آزاد ہوتے ہی بچہھی آزاد ہوجائے گا؟

اگرمکا تب نے ااس سے پہلے وطی کی اور اس سے بچہ پیدا ہوا پھر آزاد نے اس سے وطی کی اور اس سے بچہ پیدا ہوا پھر دونوں نے ایک ساتھ دونوں بچوں کا دعویٰ کیا اورسوائے ان دونوں کے قول کے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے تو ہرایک کواس کا بچہ بلا قیمت دیا جائے اور ہرایک مخص اس مکا تبہ کواس کاعقر ادا کرے اور اس کواختیا رہے جا ہے عاجز ہوجائے یا کتابت پوری کرے پھر اگر اس نے عاجز ہونااختیار کیاتو خاصۂ آ زاد کی ام ولد قرار دی جائے گی اوروہ آ زاد م کا تب کواس کی نصف قیمت ادا کر نے اور م کا تب کا بچے م کا تب ے ثابت النسب ہوگا مگرمکا تب پر واجب ہوگا کہ آزاد کو اس بچہ کی نصف قیمت دے دے اور اگر وہ مکا تبہ عاجز ہوئی اور اس کے ساتھ مکا تب بھی عاجز ہواتو مکا تب والا بچے مکا تب کے مولی اور اس آزاد کے درمیان مشترک رقیق ہوگا اور اگر مکا تب نے آزاد کی وطی کے بعدوطی کی تو وہ باندی مکاتبہ آزاد کی ام ولد ہوگی اور مکاتب والا بچہ بمنزلہ اپنی ماں کے ہوگا کہ اس کا نسب مکاتب ہے ثابت نہ ہوگا اورامام محرؓ نے فرمایا کہ میرے نز دیک استحساناً میے کم اس کا نب مکا تب سے ثابت اور وہ آزاد کے نز دیک بمنزلہ اپنی ماں کے ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔اگر مکاتب نے اپنے بیٹے کی باندی ہے وطی کی اور اس کا بیٹا آزاد ہے یا علیجدہ کتابت ہے مکاتب ہوتو بدوں بیٹے کی تصدیق کے مکاتب کے نسب اس کی باندی کے بچہ سے ثابت نہ ہوگا پھر اگر مکاتب آزاد ہوکر بھی ایک روز بھی اس باندی و بچه کا مالک ہوا تو بیلز کا اس سے ثابت النسب ہو جائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور اگر حالت کتابت میں م کا تب کے کوئی بیٹا ہوایا مکا تب نے اس کوخرید کیا پھراس بیٹے کی باندی ہے بچہ ہوا اور مکا تب نے اس نے نسب کا دعویٰ کیا تو دعویٰ سیجھے ہے اور وہ باندی مکاتب کی ام ولد ہوگی اور مکاتب اس کے مہر وقیمت کا ضامن نہ ہوگا یہ محیط کے باب ثبوت النسب میں ہے اور جوحمل پیٹ میں ہےاس کا مکا تب کرنا سیجے و جائز نہیں ہےاگر چہ ماں اس کی طرف ہے قبول کرے اسی طرح اگر کوئی آزادومتو لی ہو کہاس کی طرف ے عقد کتابت قبول کرے وضامن ہوتو بھی جائز نہیں ہے لیکن اگرمولی نے یوں کہا کہا ہے آزادا گرتو مجھے ہزار درہم ادا کردے تو پیرجو پیٹ میں ہے آزاد ہے اس نے ادا کر دیا تو وہ آزاد ہو جائے گابشر طیکہ چھے مہینے ہے کم میں وضع حمل ہوتا کہ وفت تعلیق کے اس کے پیٹ میں ہونے کا یقین ہو پھرصاحب مال اپنا مال بھرلے گا اگر م کا تب نے پچھ ہبہ یا صدقہ کیا تو باطل ہے پھرا گرادا کرکے آزاد ہو گیا تو ہبہ وصدقہ جس کودیا تھااس سے واپس کیا جائے گا اورا گرموہوب لہ یامتصد ق علیہ نے تلف کر دیا تو وہ اس کی قیمت کا ضامن ہو گا کیونکہ اس نے ایسامال تلف کیا جس میں اس کا کچھوٹ نہ تھا ہیں حالت کتابت میں مکا تب اس سے وصول کرسکتا ہے اور بعد آزادی کے بھی م کا تب وصول کرے گا اور اگر عاجز ہو گیا تو مولی بطریق اولی اس ہوصول کرے کیونکہ م کا تب کی کمائی خالص مولی کی ہوگی پیمبسوط

ل قوله بمزله یعنی اس کی ماں ام ولد ہے تو جب وہ آزاد ہو گا تو بچہ بھی آزاد ہو گا اور اس کوا کیک حق آزادِ حاصل ہو چکا ہے۔ ع مجھی ایک روز کسی زیانے میں عمر بھر میں ایک ساعت ہی مالک ہو۔

( فتاویٰ عالمگیری ..... جلد © کی المکاتب میں ہے۔

امام محر ے زیادات میں ذکر فرمایا ہے کہ دو مکا تبوں میں ایک باندی مشترک کے بچے ہوا اور دونوں نے اس کے نسب کا دعویٰ کیاتو دونوں ہے اس کا نسب ثابت ہوگا اور بچہ دونوں کے ساتھ مکا تب ہوگا اور ان کی کتابت میں داخل ہوگا اور باندی بمنزلہ ام ولد کے ہوگی کہ اس کی بیچ مثل آزاد کی ام ولد کے ممتنع ہوگی پھراگر ایک نے اپنابدل کتابت اداکر دیا تو شرط یائی جانے ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی تبعیت میں اس کا حصہ فرزند بھی آزاد ہو گا اور باقی دوسرے کا حصہ فرزنداس کے ساتھ مکا تب باقی رہے گابیا مام اعظم ہے نزد یک ہے اور فرزند کی بابت صان نہ ہو گی مگرا مام ابو یوسف وا مام محد کے قیاس کے موافق اگر ایک مکاتب نے ا پنابدل ادا کردیا تو اس کے ساتھ اس کا حصہ فرزنداور ہاقی حصہ فرزند بھی آزاد ہو جائے گا اور بچہ کی ہابت ضان نہ آئے گی اور نہ بچہ پر سعایت واجب ہوگی اورکل باندی اس آزادشدہ کی ام ولد ہوجائے گی اور اس پر واجب ہوگا کہ دوسرے مکا تب کواس کے حصہ کی قیمت ادا کرے خواہ خوشحال ہو یا تنگدست ہواور اگر ایسا ہو کہ ایک مکاتب کے بدل کتابت ادا کرنے کے بعد دوسرا عاجز ہو جائے تو امام اعظمٌ کے نز دیک آزادشدہ کا حصہ فرزنداس کی تبعیت میں آزاد ہوگااور تمام باندی آزاد شدہ کی ام ولد ہوگی اور آزاد شدہ پر واجب ہوگا کہ عاجز شدہ کے مولیٰ کو باندی کی نصف قیمت اوا کرے خواہ تنگدست ہو یا خوشحال ہواوراس پر بچہ کی بابت کچھ صان لا زم نہ آئے گی لیکن وہ بچہ عاجز شدہ کے مولی کونصف قیمت سعی کر کے ادا کرے گا اور اگر ایسا ہوا کہ ایک مکا تب کے بدل کتابت ادا کرنے کے بعد دوسرے مکاتب نے بھی اپنابدل ادا کر دیا اور آزا دہو گیا تو بیصورت امام محدؓ نے ذکر نہیں فر مائی اور امام اعظمؓ کے قول کے موافق میہ تھم ہے کہ وہ بچہ دونوں مکا تبوں کی تبعیت میں آزاد ہو گا اور صاحبین ؓ کے قول کے موافق ایک کے ادا کرنے وفت تمام بچہاس کے ساتھ آزاد ہوجائے گابسبب اس کے کہاعمّاق متجزی نہیں ہوتا ہے اور ضان یا سعایت لازم نہ آئے گی اور تمام باندی ای کی ام ولد ہو جائے گی اور پھر دوسرے کے اداکرنے کے بعد بی تھم متغیر نہ ہوگا اور اگر دونوں نے پچھا دانہ کیا یہاں تک کدایک عاجز ہو گیا تو صاحبین " کے نز دیک جومکا تب عاجز نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ وہ بچہ مکا تب رہے گا اور دونوں کا فرزندرہے گا جیسا کہ سابق میں تھا اور جو مکا تب عاجز نہیں ہوا ہے وہ عاجز شدہ کے مولی کو بچہ کی نصف قیمت دے گا خواہ تنگدست ہویا خوشحال ہواوراس صورت میں امام محکہ ّ نے اس کی ماں یعنی باندی کا پچھتم ذکرنہیں فر مایا اور صاحبین ؓ کے قول کے موافق جا ہے کہ جوعا جزنہیں ہوا ہے اس کی ام ولد ہوجائے اورا مام اعظم ہے قول پر جا ہے کہ جو عاجز نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ آ دھا بچے مکا تب رہے اور آ دھا مکا تب عاجز شدہ کے مولی کارقیق مملوک ہوجائے اب رہاتھم باندی کا سوجارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ امام اعظمیؓ کے قول پر جوعا جزنہیں ہواہے پوری باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی۔

مکاتب اپنی زندگی کے آخر جزومیں آزاد ہوکر مرا ا

علی رازی وکرخی نے ذکر فرمایا کہ امام اعظم کے قول پرواجب ہے کہ آدھی باندی مکا تب غیر عاجز کی ام ولداور آدھی مکا تب عاجز شدہ کے مولی کی مملو کہ رقیقہ ہو جائے اور اگر دونوں میں ہے نہ کی نے ادا کیا اور نہ عاجز ہوالیکن ایک مکا تب ادائے کتابت ہے زائد دانی مال چھوڑ کر مرگاہ تو اس کا مولی اس کے ترکہ میں ہے اپنا بدل کتابت وصول کرے گا اور قاضی بی تھم دے گا کہ بید مکا تب اپنی زندگی کے آخر جزو میں آزاد ہو کر مراہے پھر امام اعظم کے نزد یک آدھا فرزندا پنے باپ کی تبعیت میں آزاد ہو گا اور باقی آدھا دوسر سے باپ کی تبعیت میں آزاد ہو گا اور شاخی اور دوسر سے نے مال اداکر دیا تو پور افر زند آنداد ہو جائے گا اور شہلے باپ کا وارث نہ ہوگا بیامام

فتاویٰ عالمگیری..... جلد ک کی کی و ۳۷۲ کی کی کتاب المکاتب

اعظم کے نزدیک ہے اور اگر دوسرے نے ادانہ کیا بلکہ عاجز ہو گیا تو یفر زندا پی نصف قیمت سعایت کر کے عاجز شدہ کے مولی کود نے گااور بعدد یے کے اس کی آزادی کا حکم دیا جائے گا اب رہی باندی سواس کی نسبت ہے تھم ہے کہ نصف باندی اس مکا تب کی جس نے ادائے کتابت کے لائق مال وانی مع زائد جھوڑ اہے ام ولد ہوجائے گی یعنی اس کی حالت حیات وحریت میں اس کی ام ولد ہوگی یعنی آخر جزوا جزائے حیات میں ایسا ہوگا لیس اس کے آزاد مرنے سے نصف باندی ام ولد بھی آزاد ہوجائے گی چنا نچیام ولد مرد آزاد میں کہی تھم ہے رہادوسر نے مکا تب کا حصہ سواس کا حصہ کنیزر قبل ندر کھا جائے گا بلکہ وہ باندی مکا تب زندہ کو اپنی نصف قیمت می کر کے ادا کر دے پھرتمام باندی آزاد ہونے کا حکم ہوگا اور بیسب قبیاس قول امام اعظم ہے اور برقیاس قول امام ابو یوسف وامام محد ہے کہ جب ہم نے بی حکم دیا کہ مکا تب میت اپنی حیات کے آخر جزو میں آزاد ہوکر مراہے تو ہم بی حکم دیں گے کہ پورا فرزند آزاد ہوگیا مگر ہاں جب مے دوسرامکا تب ادانہ کر سکے اور عاجز ہوجائے تب البتہ یہ بچاپی نصف قیمت سعایت کر کے عاجز شدہ کے مولی کوادا کر سکا اور بی فرزند مکا تب میت کے مال سے بچھ میراث نہ بائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگرایک شخص نے اپنے دوغلام نابالغ کوایک ہی گنابت میں مکا تب کیااور دونوں اس محق بیں تو دونوں اس باب میں بمزلہ بالغوں کے قرار پائیں گے بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگرزید نے اپنے دوغلاموں کوایک ہی گنابت میں ہزار درہم پر مکا تب کیااور ہرایک دوسرے کا کفیل ہے بایں شرط کہ اگر دونوں نے اداکر دیا تو دونوں آزاداور اگر دونوں عاجز ہوئے تو دونوں رقیق کئے جائیں گئو بیعقد استحسانا جائز ہے پھر اگر ایک نے پورے ہزار درہم دے دیئے تو دونوں آزاد ہوجائیں گے پھر جس نے اداکیا ہے وہ

لے معنی باندی کی قیمت منہا کر کے جو باقی رہے۔ معنی ہے اس کو یعنی کتابت مے معنی ۔

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد كا كان المكاتب

دوسرے سے بقدر دوسرے کے حصہ کے اس سے واپس لے گاختیٰ کہ اگر دونوں کی قیمت مساوی ہوتو نصف مال دوسرے سے واپس لے گاای طرح اگر ایک نے بچھ مال ادا کیا تو دوسرے سے اس کا نصف لے سکتا ہے خواہ یقلیل ہوکٹیر ہواور مولیٰ کو اختیار ہے کہ تمام مال کے واسطے دونوں میں جس کو جا ہے گرفتار کر ہے اور اگر ایک مرگیا تو دوسر سے زندہ کے ذمہ سے بچھ مال ساقط نہ ہوگا اور اگر اس نے تنہا اداکر دیا تو دونوں کی آزاد کی کا خصہ ساقط ہوجائے گا اور اگر مولیٰ نے ایک کو آزاد کر دیا تو اس کا حصہ ساقط ہوجائے گا اور اگر دوبا ندیوں کو مرات کے بچر پیدا ہوا اور اس بچر کومولیٰ نے آزاد کر دیا تو دونوں با ندیوں کے ذمہ سے بچھ مال ساقط نہ ہوگا اور اس مسئلہ کی تین صور تیں ہیں ایک تو بھی میں مرات ہو ہوگا اور اس مسئلہ کی تین صور تیں ہیں ایک تو بھی کہا کہ ایس صورت میں اگر ایک نے اپنا حصہ مال ادا کیا تو آزاد ہوجائے گی اور تیسری بیصورت ہے کہ مولیٰ نے باو جود کتابت کی گیا کہ اگر دونوں ادا کریں تو دونوں آزاد اور اگر دونوں عاجز ہوں تو دونوں رقیق کر دی ہا تیں گرید ذکر نہ کیا کہ ہرایک دوسرے کی فیل ہے پس اس صورت میں جب تک کل مال مولی کو نہ بہتی جو بھی کہا کہ اگر دونوں ادا کریں تو دونوں آزاد اور اگر دونوں عاجز ہوں تو دونوں رقیق کر دی گرید کرنہ کیا کہ ہرایک دوسرے کی فیل ہے پس اس صورت میں جب تک کل مال مولی کو نہ بہتی جو ایک تب تک کوئی آزاد نہ ہوگی ہم

اس شرط ہے مکا تب کیا کہ میری خدمت کرے اور پچھدت مقررنہ کی تو جا ترجہیں 🖈

اگرغلام کوہزار درہم پر دوہرس بعد کی وقت خاص پرادا کرنے کی شرط پر مکا تب کیااور مکا تب نے قبل وقت کے ادا کرنا چاہا تو مولی پر جر کیا جائے گا کہ اس کوقبول کرے اور اگر اس شرطے مکا تب کیا کہ میری خدمت کرے اور کچھدت مقرر نہ کی تو جائز نہیں ہے بی خزانہ المفتین میں ہے۔اگر ایک مہینہ خدمت کرنے پر مکا تب کیا تو استحسانا جائز ہے اور قیا سا جائز نہیں ہے ای طرح اگر اس طور

ل سائی صورت میں ہے کہ غلام کی بیوی مولی کی باندی ہو۔ م راضی ہوگئی کہوفت پر بدلا ہوجائے۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد کی کی کر ۳۷۸ کی کی کاتب المکاتب

اگراصل میعاداورمقدار میعاد میں اتفاق کیا مگر قسط میں اختلاف ہوا 🌣

اگرایک شخص نے اپنے غلام کو مکاتب کیا پھر مکاتب و مولی میں اختلاف ہوا مثلاً مکاتب نے کہا کہ تو نے بھے ہزار درہم پر مکاتب کیا اور مولی نے کہا کہ ہیں نے دو ہزار درہم پر تھے مکاتب کیا ہے یا جنس مال میں اختلاف کیا مثلاً ورہم و دینار میں تو امام اعظم پہلے فرماتے تھے کہ دونوں ہے ہم تم کی جائے گی اور یہی صاحبین گا تول ہے پھرامام نے اس ہے رجوع کیا اور فرمایا کوتم سے غلام مکاتب کا قول مقبول ہوگا اور مولی پر گواہ پیش کرنے واجب ہیں پس اگر قاضی نے قتم سے غلام کا قول قبول کر کے اس کے ذمہ ہزار درہم لازم کئے پھرمولی نے اس امر کے گواہ دیئے کہ اس نے دو ہزار پر مکاتب کیا ہے تو مکاتب کے ذمہ دو ہزار درہم مولی نے اس امر کے گواہ دیئے کہ اس نے دو ہزار پر مکاتب کیا ہے تو مکاتب کے ذمہ دو ہزار درہم مولی تے گواہ قائم نہ کئے پہراں تک کہ غلام ہزار درہم مولی تب کہ آزاد نہ ہوگا اور کیا ہوں گیا گھرمولی نے کہا کہ ہوں کے گواہ ہیش کے تو قیا ساجب تک دو ہزار پورے ندادا کرے تب تک آزاد نہ ہوگا اور استحسانا وہ آزاد ہے اس پر اورا کی ہزار درہم واجب الا دا ہوں گے اوراگرا کی شخص نے غلام مکاتب کیا پھر معقود علیہ ہیں اختلاف ہوا کہ مرکاتب نے کہا کہ نیس بلکہ میں نے تھے فقط تیری جان کونہ مال کو ہزار درہم پر مکاتب کیا ہے تو مکاتب کیا ہواں مولی ہوگا اور یہاں بالا جماع دونوں سے باہم قتم نہ کی جائے گیا اوراگر ونوں نے گواہ قائم کے تو مکاتب کیا اور مس دن مکاتب کیا اور اگر مولی نے کہا کہ ہیں نے تھے مکاتب کیا اور جس دن مکاتب کیا اس کو تو کہا کہ ہیں نے تھے مکاتب کیا اور جس دن مکاتب کیا اس کو تو کہا تب کیا اور جس دن مکاتب کیا اس

ل متجزى يعنى ككر بوسكتے بيں۔ عرض يعنى اسباب معين -

فتأوى عالمكيرى..... جلد ۞ كالحر ٢٤٩ كالحر ٢٤٩ كتاب المكاتب

مكاتب كاباكره سے بدفعلى كرنا أس پرحدواجب كرنے كاسبب بنتا ہے

ایک مکاتب نے اپنے مولی کی اجازت ہے ایک عورت ہے جو اپنے تین آزاد قرار دیتی ہے نکاح کیااوراس ہے اولاو مونی پھروہ عورت مملوکہ ہوں گی کہ ان کو بقیمت نہیں لے سکتا ہوئی پھروہ عورت مملوکہ ہوں گی کہ ان کو بقیمت نہیں لے سکتا ہے اور ایسا ہی غلام ماذون بھی ہے اور بیامام اعظم وامام ابو یوسف کا قول ہے بیجامع صغیر میں ہے۔اگر مکاتب نے ایک عورت سے اس شرط ہے نکاح کیا کہ وہ آزاد ہے پھر بین ظاہر ہوا کہ باندی ہے اس کواس کے مولی نے نکاح کی اجازت نہیں دی ہے قو نکاح فاسد ہو گاور بعد آزاد ہونے کے اس سے عقر کا مواخذہ کیا جائے گالیکن اگر باکرہ ہواور مکاتب نے اس کی فرح و دیر کو چیر سے کہ ملا دیا تو فی الحال ماخوذ ہوگا کیونکہ بیجرم کی صغان ہے بیسراج الو باج میں ہے۔اگر مکاتب نے کی باکرہ سے جماع کیا کہ اس کا سوراخ فرج و

ا مستحق یعنی بیغورت اپنے مالک حقدار کودی گئی۔ بے اسے یعنی مگا تب ہے۔ سے چیرکر یعنی وطی سے بیالت ہو گئی کہ فرج مقعد کی درمیانی جھلی پیھٹ گئی۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🔾 کی در ۳۸۰ کی اور تا کی در ۳۸۰ کی در ۱۳۸۰ کی در اور تا در ت كتاب المكاتب

د برایک ہوگیا تو اس پر حدواجب ہوگی کیونکہ محض زنا پایا گیا اور مکا تب احکام شریعت بجالانے پر مامور ہے۔ مکا تبہ کا مطاوعت کرنے بیانہ کرنے کی صورتوں میں مسئلہ پراس کا اثر 🖈

اگراس میں پچھشبہ پیدا ہو گیا اور اس با کرہ نے اس کی مطاوعت بھی نہیں کی تو مکا تب پرمہر واجب ہو گالیکن اگر با کرہ نے مطاوعت کی ہوتو وہ خود ہی اینے حق کی تا خیر کرنے پر راضی ہوئی پس آ زاد ہو جانے تک تاخیر کی جائے گی اور مطاوعت نہ کرنے کی صورت میں اینے حق کی تاخیر برراضی نہ شار کی جائے گی ہیں مکاتب کے ذمہ عقر عنی الحال لازم ہو گا جیسے اس کے ساتھ کچھ جرم کرنے کی صورت میں فی الحال جر مانہ کے واسطے ماخوذ ہوتا ہے اور اگر مکاتب نے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا ہے اس نے تقیدیق کی تو مکاتب پر فقط مہر واجب ہوگا مگر جب آزاد ہو جائے کیونکہ عورت نے اپنی تاخیر حق پر اقر ارثابت کیا کذافی المبسوط۔

> ل مطاوعت: (مُ \_طا\_وَعِت) [ع\_ا\_مؤنث] اطاعت كرنا فرمانبرداري كرنا \_ (حافظ) مع عقر: عقر کے فظی معنی بانچھ بن کے ہیں۔ ( حافظ)

فتاویٰ عالمگیری ..... جلدی کی کی کی کی کی کی کی کاب الولاء

# 歌歌 Zil いして www

شرعی تعریف ☆

شرح میں ولاءالی قرابت کو کہتے ہیں جوبسب عتق یا موالات کے حاصل ہو کذفی غایۃ البیان۔

اقسام ولاء كم

ولاء كى دوقتميں ہيں ايك ولاء عمّاقه اور اس كوولاء نعمه كہتے ہيں دوسرى ولاء موالا ة كذا في البداية اور اس ميں تين

ابواب ہیں۔ باس (ویک):

ولاء عمّاقه كاحكام من اوراس مين دونصلين بين:

فعنل (وَل:

## اس کے سبب وشرا نط وصفت وحکم میں

سبب ولاءٰ ⇔

اے قولداعماق تجز جیسے کہا کہ میں نے تخجے آزاد کردیا۔ ع قولہ معلق بشرط جیسے کہا کہا گرتو میہ کپڑائ دے تو تو آزاد ہے۔ ع قولہ مضاف بوقت جیسے کہا۔ کہ جب شروع مہینے کا دن آئے تو تو آزاد ہے۔ (۱) قولہ خیرات یعن محض بنظر ثواب حاصل کرنے کے۔ فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کی کی کی در ۲۸۳ کی کاب الولاء

اوراس نے آزاد کیا تو امام اعظم وامام محکہ کے نزد کیاس کی ولاء مامور یعنی غلام کے مولی کو سلے گی اوراگر کہا کہ اپنا غلام آزاد کردے اور اس نے آزاد کردیا تو اس کی ولاء اس کے مولی کو سلے گی اس عظم دہندہ کونہ سلے گی اوراگر کہا کہ اپنے غلام کو ہزار درہم پر آزاد کردے اور سینہ کہا کہ میری طرف ہے آزاد کردے تو بیعتی غلام کے قبول پر موقو ف رہے گا بشر طبکہ قبول کی اہلیت رکھتا ہو لیس اگر اس نے اپنے آگاہ ہونے کی جبل میں قبول کیا تو آزاد ہوجائے گا اوراس کے ذمہ مال لازم ہوگا اوراگر مسلمان نے کسی ذمی کو یا ذمی نے مسلمان کو آزاد کہ ہونے کی جبل میں آزاد کنندہ کو ملے گی لیکن آئی بات ہے کہ اس کا وارث نہ ہوگا کیونکہ وارث ہونے کی شرط یعنی اتحاد ملت معدوم ہے جن کہا گر ذمی معنی کی موت سے پہلے مسلمان ہوجائے پھر معنی مرجائے تو اس کا وارث ہوگا ای طرح اگر اس ذمی کے جس نے غلام مسلم کو آزاد کیا ہے مسلمان عصبات ہوں مثلاً اس کا پچپا مسلمان ہویا پچپازاد بھائی مسلمان ہوتو وہ وہ ارث ولاء ہوگا اور ذمی اس صورت میں بمنز لہ میت کے قرار دیا جائے گا اوراگر اس کے عصبات میں کوئی مسلمان نہ ہوتو اس کے معتی کا مال بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔

جس كوة زادكيا كيا ہے أس كى ولاء ہے آزادكر نے والے كى ميراث يانے كابيان ا

ایک بید کہ اولا د آزاد شدہ نہ ہواورا گر ہوگی تو اس کی ولاء نہ باپ کے مولی کو ملے گی اور نہ مال کے مولی کو ملے گی بلکہ جس نے اس کو آزاد کیا ہے اس کو قراد کیا ہے اس کو آزاد کیا ہے اور آزاد کنندہ اپ آزاد شدہ کے آخری عصبات میں شار کیا جاتا ہے اور ذوک الارحام و اصحاب فرائض پر ماجی مال کے یعنی میں مقدم ہوتا ہے یعنی اصحاب فرائض سے جو مال باقی رہاوہ درصورت عدم عصبات آزاد شدہ کے اس اسلام کے بینی مقدم ہوتا ہے یعنی اصحاب فرائض سے جو مال باقی رہاوہ درصورت عدم عصبات آزاد شدہ کے اور آزاد شدہ کے دار توں میں ہے جو گر ایش مصددار ہیں ان کو ولاء سے نہیں ملے گا اور جوعصبہ ہیں کہ فرضی دار قول کو ان کا سے دھر دے کر باقی سب کے مالک ہوتے ہیں جینے بیٹا تو عصبات میں ہے بھی جوسب سے اقرب عصبہ بودہ دوارث بطورہ لاء بوگا اور تمام بیان کتاب الفرائض

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی تاب الولاء 📗 کی تاب الولاء

فعل ناني:

### مستحقین ولاءاوراس کے ملحقات کے بیان میں

 فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی در ۳۸۳ کی کتاب الولاء

ديااورآ زاد ہو گيا تو پيرملک تحقيقا ثابت ہو گئی۔

نابالغ كوبياختيار حاصل نهيس كه بعوضٍ مال غلام كوآ زادكر سكے

نا بالغلم کو بیا ختیار ہے کہا ہے باپ یاوصی کی اجازت ہے اپنے غلام کوم کا تب کرد ہے اور بیا ختیار نہیں ہے کہ مال کے عوض اس کوآ زاد کردے اور جب اس کے مکاتب نے مال کتابت لڑ کے کوادا کیا تو اس کی ولا عار کے کو ملے گی کیونکہ اس کی ملک میں آزاد ہوا ہے بیمبسوط میں ہے۔ایک مخص نے اپنے مردہ باپ کے واسطے ایک غلام آزاد کیا تو اس کا ثواب اس کے باپ کی روح کواورولاء بیٹے کو ملے گا پیرا جیہ میں ہے۔ایک حربی مستامن ایک مسلمان غلام خرپد کر دارالحرب میں لے گیا تو امام اعظم ہے نز دیک وہ آزاد حربے اورامام کے نزد یک اس کی ولاءاس کے خرید نے والے حربی کونہ ملے گی اورامام ابو یوسف وامام محد کے نزد دیک اگر حربی نے اس کو آزاد كياتواس كى ولا يحربى كو ملے كى يېمبوط ميں ہے۔اگرايك حربي نے دارالحرب ميں اپنے غلام غربى كوآ زاد كياتواس سے بيغلام آزاد اس كا آزاد شده نه جوجائے گااور نه بير بي اس كامولي ہو گاحتيٰ كه اگر دونوں مسلمان ہوكر دارالاسلام ميں آئے تو اس كى ولاء حربي كونه ملے گی اور بیامام اعظم ً وا مام محد کا قول ہے اس واسطے کہ طرفین کے نزو یک حربی بکلام ماعتاق آزادنہیں کرتا ہے بلکہ بہطریق تخلیہ آزاد كرتا ہے اور جوآزادى بطريق تخليه ثابت ہواس سے ولاءواجب نبيس ہوتی ہے اور اگر مسلمان اپناغلام مسلمان ياذي وارالحرب ميس آزاد کیا تو اس کی ولاء مسلمان مولی کو ملے گی کیونکہ مسلمان مولی کا اعتاق بالا جماع جائز ہے اور اگر اپنے غلام حربی کو دار الحرب میں آزاد کیا تو امام اعظم کے نز دیک مسلمان اس کا مولی نہ ہوگا اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک اس کا مولی ہو جائے گاحتیٰ کہ اگر وہ غلام دارالحرب میں مسلمان ہوکرمولی کے ساتھ حالت اسلام میں دارالاسلام میں آیا تو امام اعظمیؒ کے نز دیک مولی کواس کی ولاء نہ ملے گ اورغلام کوآزاد کواختیار ہے کہ جس کے ساتھ جا ہے موالا قررے اورامام ابو یوسٹ کے نزد کیک مولی کواس کی ولاء ملے گی اور مولی اس کا وارث ہوگا در حالیکہ دونوں حالت اسلام میں نکل کر دار الاسلام میں آئے ہوں اگر غلام آزا دشدہ مقید ہوا تو اس کی ولاءاں شخص کو ملے تی جس نے قید کیا ہے یہ بالا تفاق ہے اور اس حکم سے بیمسئلہ نکاتا ہے کہ اگر کوئی حربی امان لے کر دار الاسلام میں آیا اور اس نے ایک غلام خرید کر کے آزاد کر دیا بھردارالحرب کولوٹ گیا اور وہاں ہے مقید ہو کر آیا اوراس کواس کے آزاد کر دہ غلام نے خرید کر آزاد کر دیا تو ہرایک دونوں میں ہے دوسرے کا مولیٰ ہوگاحتیٰ کہ دونوں میں ہے جوآ زادشدہ پہلے مرگیااورسبی عصبات میں ہےکوئی بچھوڑا تو وارث کے اسباب وشرط پائی جانے کی وجہ ہے دوسرااس کا وارث ہوگا ای طرح اگر ذمی نے اپنے غلام ذمی کوآ زاد کیا پھرو ہ مسلمان ہو گیا پھراس کا آزاد کرنے والا ذمی عہدتو ڑ کر دارالحرب کو بھاگ ٹیا اور وہاں ہے قید ہو کر آیا اور مسلمان ہو گیا پھراس کواس کے آزاد کردہ غلام نے خرید کرآ زاد کر دیا تو ہررایک دونوں میں سے دوسرے کا مولی ہوگا۔

ای طرح اگر مورت نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا پھر مورت مرتد ہوکر دارالحرب میں بھاگ کی پھر قید ہوئی پھراس کے غلام آزاد کر دہ شدہ نے خرید کر کے اس کو آزاد کر دیا تو ہرا یک مورت و غلام ہے دوسرے کے مولی ہوں گے یہ بدائع میں ہے۔ ایک شخص مرتد ہو کر دارالحرب میں چلا گیا پھراس کا ایک آزاد کر دہ غلام جس کو اس نے اپنے مرتد ہونے ہے پہلے آزاد کیا تھا مرگیا اوراس مرتبد کے وارثوں میں سے مذکر لوگ سوائے مونث کے اس کے وارث ہوئے پھر پیخض مرتد دوبارہ دارالاسلام میں لوٹ آیا تو جو پھھا پنا ذاتی مال اپنے وارثوں کے پاس پائے وہ لے اور جس قدرا پنے آزاد کر دہ شدہ کا مال ان کے پاس پائے وہ نہیں لے سکتا ہا تی طرح اگر وقت انتقال غلام آزاد شدہ کے دارالاسلام میں موجود ہوتو بھی بہی تھم ہے قبیلہ بنی اسد کی ایک مورت نے اپنی حالت ردت میں یا

لے ادرنابالغ کوعاقل کے ساتھ مقید کرنے کی ضرورت ہے گر چونکہ اذن ولی یاوسی کا شرط کیااس وجہ سے ضرورت ندری۔ لے قولہ بکلام یعنی حربی ایسے کلام ہے آزادنہیں کرتا جس سے ولاء ثابت ہو بلکہ سانڈ کی طرح سے خودمختار چھوڑ دیتا ہے۔

اس سے پہلے اپنے ایک غلام کوآزاد کیا پھر دارالحرب میں چلی گئی پھر قید ہوکرآئی اوراس کو ہمدان کے ایک شخص نے خرید کر کے آزاد کر
دیا تو اس غلام کی عاقلہ بنواسد ہوں گے بیا مام ابو یوسٹ کا پہلاتو ل تھا اور عورت اس کی وارث ہوگی بشر طیکہ اس کا کوئی وارث نہ ہو پھر
یعقو ب یعنی امام ابو یوسٹ نے اس سے دجوع کیا اور کہا کہ اس کی عاقلہ ہمدان ہوں گے اور یہی امام محد کا قول ہے ذمی نے ایک غلام
کوآزاد کیا پھر آزاد غلام مسلمان ہوگیا پھر ذمی نے اپنا عہد توڑ دیا اور دارالحرب میں چلاگیا تو غلام آزاد کو بیا ختیار نہیں ہے کہ کی اور
سے موالات کرے کیونکہ اس کے آزاد کنندہ کے واسطے اس کی ولاء ثابت ہا گرچہ وہ حربی ہوگیا کیونکہ اس کا حربی ہونامش اس کے
مرجانے کے ہاوراگر اس نے کوئی جنایت کی تو بیت المال اس کی عاقلہ نہ ہوگا اور بید جنایت خاصہ اس مال پر رہے گی کیونکہ ولاء اس
کی ایک شخص کی طرف منسوب ہاور بیت المال ایسے شخص کی عاقلہ ہوتا ہے جس کا مسلمانوں میں سے کوئی برادری والا اور وارث نہ
ہو یہ سوط میں ہے۔

حاصل کلام اس باب کابیہ ہے کہ جب آزادی بالقصد ثابت ہوتو ولا منتقل نہ ہوگی 🌣

اگرزید کے غلام نے عمرو کی باندی ہے نکاح کیا پھر عمرو نے باندی کوآزاد کر دیا اور وہ زیدے غلام سے حاملے تھی تو باندی آزاداوراس کے ساتھاں کاحمل بھی آزاد ہوجائے گااوراس کےحمل کی ولاءعمروکو ملے گی کہاس ہے بھی منتقل نہ ہوگی ای طرح اگر چے مہینے ہے کم میں بچہ جنی یا دو بچہ جنی کہ ایک چے مہینے ہے کم میں ہوا کیونکہ اس صورت میں دونوں بچے جڑواں ہوں گے کہ ان کوعلوق ساتھ ہی ہوا ہے پس اس صورت میں بھی وہی عکم ہے جو ندکور ہوااور اگروہ باندی آزادی ہے چھے مہینے سے زیادہ کے بعد بچہ جنی تو اس کی ولا پھی عمر وکو ملے گی اگر باپ آزاد کیا گیا تو باپ اپنے بیٹے کی ولاءاپی طرف تھینچ لے جائے گااور ماں کے مولی یعنی عمر و سے نتقل ہو جائے گی بخلاف اس کے اگر موت یا طلاق سے عدت میں بیٹھی ہوئی باندی آزاد کی گئی پھر دو برس ہے کم میں اس کے بچہ پیدا ہوا تو یہ بچہ ماں کےمولا وَں کی طرف بولاء منسوب ہوگا یعنی اس کی ولاء ماں کےمولیٰ کو ملے گی اگر چہ باپ آزاد کیا جائے کیونکہ یہ متعذر ہے کہ بعدموت وطلاق بائن کے اس کے نطفہ کا قرار یا نامنسوب مہیا جائے کیونکہ وطی حرام ہے یا طلاق رجعی کے بعد منسوب ہو کہ شک ے مراجع ہوا جاتا ہے پس لامحالہ بحالت نکاح اس کا علوق قرار دیا گیا پس وہ لڑکا وقت اعتاق کے موجود ہوگا پس بالقصد آزاد کیا گیا كەكذا فى الہدا بياوراصل اس باب ميں بيہ ہے كہ جب آزادى بالقصد ثابت ہوتو ولا پنتقل نہ ہوگى اور جب بطريق يجيت ثابت ہوتو منتقل ہوجائے گی بیکا فی میں ہے۔ایک عورت نے ایک غلام خرید کر کے اس کوآ زاد کردیا پھراس غلام آزاد نے ایک غلام خریدا پھراس دوسرے غلام نے کسی قوم کی آزاد باندی ہے نکاح کیااوراس ہے اولا دپیدا ہوئی تو اس اولا دکی ولاءان کی ماں کے مولی کو ملے گی پھر اگر غلام آزاد نے اپنے اس غلام کوآزاد کر دیا تو بعد آزادی کے بیغلام اپنی اولا د کی ولاء اپنی طرف کھینچ لائے گا پھراس کا آزاد کرنے والا یعنی غلام آزادا پی طرف تھینج لے جائے گا پھراس ہے اس کی آزاد کرنے والی عورت اپنی طرف تھینج لے گی پس باپ تو اپنی اولاد کی ولاءا پی طرف کھینچتا ہےاور آیا دادا بھی اپنے پوتوں کی ولاءا پی طرف کھینچ سکتا ہے یانہیں سوظا ہرالروایۃ کےموافق نہیں کھینچ سکتا ہے خواہ باپ زندہ ہو یا مرگیا ہواس مسئلہ کی صورت ہیہے کہ کلونا ہے ایک غلام نے ایک قوم کی آزاد کی ہوئی باندی چنبیلی نامی کے ساتھ نکاح کیااوراس نے خیروا یک لڑکا پیدا ہوااور کلوکا باپ بدھوزندہ موجود ہے پھراس کے بعد بدھوآ زاد ہو گیااور کلووییا ہی غلام باقی رہا پھر کلومر گیا پھر خیرومر گیااور کوئی وارث نہ چھوڑ اتو اس کی میراث اس کی ماں چینیلی کےمولیٰ کو ملے گی اوراگر اس نے کوئی جنایت کی ہوتو ہارے علماء ثلاثہ کے نز دیک اس کی عاقلہ مال کے موالی ہوں گے اور داداا پنے بوتے کی ولاء اپنے موالی کی طرف نہیں لے جاسکتا

ک ہے پیدذ خیرہ میں ہے۔

اگرغلام نے ایک آزادعورت سے نکاح کیااوراس سے اولا دہوئی تو اس کی اولا د کی ولاء ماں کے موالی کی طرف منسوب ہو کی خواہ ماں معتقہ ہویا موالیہ ہو پھر جب باپ آزاد کیا جائے تو اپنی اولا دکی ولاءاپی طرف تھینجے لائے گا یہ مبسوط میں ہے۔ایک عورت آزاد نے ایک غلام سے نکاح کیا اور اس سے اولا دہوئی اور اولا دمیں سے کسی نے جنایت کی تو اس کی عاقلہ ماں کے موالی ہوں گے بھراگر باپ آزاد کیا گیا تواپی اولا دکی ولاءاپی طرف تھینج لائے گا پھر کیاماں کے موالی نے جو پچھ عاقلیہ ہوکر دیا ہے وہ باپ کے موالی ے واپس لے سکتے ہیں یانہیں تو فر مایا کے نہیں واپس لے سکتے ہیں بیہ جامع صغیر میں ہے۔ایک آزاد تجمی نے ایک آزاد باندی ہے نکاح کیااوراس مجمی کوکسی نے آزادنہیں کیا ہے پھراس ہاولا دہوئی تو ان کی ولاء ماں کےموالی کو ملے گی اسی طرح اگر باپ نے کسی تشخص سے موالا قاکر کی ہوتو بھی یہی حکم ہے اور بیامام اعظم ً وامام محمد کا قول ہے کذا فی الکافی۔اگر دونوں بیوی ومرد آزاد شدہ ہوں یا باب آزادشده و مال باندي يا باپ عربي اور مال آزادشده موتو بالاجماع اولا داين باپ كي تابع موگي اى طرح اگر دونو رعربي يا دونوں عجمی یا ایک عربی دوسراعجمی ہوتو بھی یہی علم ہے تیبین میں لکھا ہے۔ایک بطی کما فرنے کسی قوم کی آزاد شدہ باندی ہے نکاح کیا پھر نبطی نے مسلمان ہوکر کسی شخص ہے موالا ۃ پیدا کی اور اس ہے عقد موالات کرلیا پھر باندی ہے اولا دہوئی تو امام اعظم ہم وامام محد ؓ نے فرمایا کدان کی ولاء ماں کے موالی کو ملے گی اسی طرح اگر باپ نے کسی سے موالا ۃ نہ کی تو امام اعظم وامام محلا کے نز دیک ان کے موالی ماں کی قوم ہوگی بیہ جامع صغیر میں ہے۔اگر مولی نے باپ اور بیٹا جھوڑ اپھراس کا آزاد کیا ہوا غلام مرگیا تو اس کی میراث خاصة مولی کے بیٹے کو ملے گی بیامام اعظم وامام محر کے نز دیک ہے اور یہی پہلاقول امام ابو یوسٹ کا ہے ای طرح اگر بھائی اور دا دا ہوتو دا دا کو ملے گی بھائی کونہ ملے گی بیامام اعظم کے نز دیک اس واسطے کہ امام کے نز دیک عصوبت میں دا داا قرب ہے ای طرح آزا و کنندہ عورت کی بیٹی کواس کے آزادشدہ کی ولاء ملے گی اور وہی وارث ہوگا بھائی اسعورت کا دارث نہ ہوگا اوراگر آزادشدہ نے کوئی جنایت کی تو اس کی عا قلہ بھائی ہے کذافی الکافی۔

عورتوں کے واسطے کوئی ولا نہیں ( ماسوامستثنیات کے ) 🌣

ایک خض نے ایک باندی آزاد کردی پھردونوں غرق ہو گئے اور بیہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کون تخض غرق ہوا ہے تو مولی کواس کی میراث میں سے پچھنہ ملے گالین اس کی میراث مولی کے اقر بعصبہ کو ملے گی بشر طیکہ اس کا کوئی وارث موجود نہ ہو بیہ مبوط میں ہے۔اگر زید نے اپنا غلام آزاد کیا پھر زید دو بیٹے چھوڑ کرمر گیا پھرا کی جائے اپنا فرز ند چھوڑ کرمر گیا پھراس کا غلام آزاد مراتو اس کی ولاء زید کے صلبی بیٹے کو ملے گی کیونکہ زید کا وہی اقر بعصبہ ہے اوراصل اس باب میں بیہ ہے کہ اعتبار اس عصبہ کا ہے جو آزاد شدہ کی موت کے روز موجود ہو یہ بدائع میں ہے اوراگر دونوں بیٹے مرگئے اورا کیک نے موت کے روز موجود ہو یہ بدائع میں ہوگی کیونکہ آزاد شدہ کی ولاء بعد موت کے روز موجود ہو یہ بدائع میں ہوگی کیونکہ آزاد شدہ کی ولاء بعد موت نید کے میراث ان سب میں تقسیم ہوگی کیونکہ آزاد شدہ کی ولاء بعد موت زید کے میراث بیل ہوئی کہ اس کے دونوں بیٹوں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوجاتی بلکہ دو بحالہ باقی تھی پھر جب غلام آزاد مراتو تو زید کے ساتھ میکاں قرب رکھتے ہیں ہی سب وارث ہوں زید کے اقرار عصبہ اس کے وارث ہونے چا ہے ہیں اور یہ تیوں ہوتے زید کے ساتھ میکاں قرب رکھتے ہیں ہی سب وارث ہوں کے میرعون کی دونوں کے واسطے کوئی ولاء نہیں ہے گئن ان کے مدیر کی ولاء یاان کے مدیر کے جس کو مکا تب کیا اس کی ولاء یاان کے مدیر کی ولاء یاان کے مدیر کے جس کو مکا تب کیا اس کی ولاء یاان کے مدیر کی ولاء یاان کے مدیر کے جس کو مکا تب کیا اس کی ولاء یاان کے مدیر کی ولاء یاان کے مدیر کے جس کو مکا تب کیا تو کیا تب کیا تو کیا تب کی ولاء یا تب کی دیا ویا کیا تب کی

کیااس کی ولاء یاان کا آزاد کیا ہواا گرکسی شخص کی ولاءا پی طرف تھینج لائے یاان کے آزاد کئے : ئے آزاد کیا ہواکسی کی ولاء اپنی طرف تھینج لائے تو بیسب ولاءالبتہ عورتوں کوملتی ہے پس آزاد کر ڈو کی ولاء کی مثال بیہ ہے کہ ہندہ نے کلواپنے غلام کوآزاد کیا پھرخود زندہ رہی اور کلولا وارث مرگیا تو کلو کی میراث دلائی ہندہ کو ملے گی اورا گرکلوآ زادا پنے غلام خیر وکوآ زاد کر کے مرگیا پھر خیر و بھی مرگیا اور ہندہ موجود ہےتو خیروکی ولاء بھی ہندہ کو ملے گی اور مکا تب کی ولاء کی مثال ہیہے کہ ہندہ نے اپنے غلام کلو ہے کہا کہ میں نے تجھے ہزار درہم پرمکاتب کیااس نے قبول کیا پس اگر میفلام ہزار درہم وے کرآزاد ہوجائے تواس کی ولاء ہندہ کو ملے گی اور اگراس مکاتب نے ا پے غلام خیروکومکا تب کیاتو بعد آزادی کے خیرو کی ولاء بھی ہندہ کو ملے گی بشرطیکہ کلوزندہ کنہ ہواور مدبر کی ولاء کی مثال یہ ہے کہ ہندہ نے اپنے غلام کلوکومد برکیالیعنی یوں کہا کہ تو میرے پیچھے آزاد ہے یامیری موت کے بعدیا جب میں مرجاؤں یااس کے مثل کوئی لفظ کہا پھرنعوذ باللہ بیعورت مرتد ہوگئ اور دارالحرب میں بھاگ گئ اور قاضی نے اس کے دارالحرب میں پہنچ جانے کا حکم دے دیا اور اس کا غلام مدبرآ زادہوگیا پھر ہندہ دارالاسلام میں واپس آئی پھر مدبر مرگیا تو کلومد بر کی ولاء ہندہ کو ملے گی اورا گرکلونے بعد آزادہونے کے ایک خیروغلام خرید کر کے مد برکر دیا پھر مرگیا پھر ہندہ اپنے مد برکی موت سے پہلے یا بعد دارالاسلام میں واپس آئی پھر خیرومر گیا تو اس کی ولاء بھی ہندہ کو ملے گی اور آزادشدہ کی ولاء تھینج لانے کی مثال یہ ہے کہ ہندہ نے اپنے غلام کلوکوعمر و کی آزاد کی ہوئی باندی ہے بیاہ دیا اوراس سےلڑ کا پیدا ہوا تو لڑ کے کا نسب کلو ہے ثابت ہو گا اوراپنی ماں کی تبعیت میں بچہ آ زاد ہو گا اوراس کی ولاء ماں کے موالی کو ملے گی کہ وہی اس کی طرف سے عاقلہ اور وارث ہوں گے پھراگر ہندہ نے اپنے غلام کوآزاد کر دیا تو اولا د کی ولاءا پی طرف تھینج لائے گااوراس سے ہندہ کو ملے گی حتیٰ کہا گر کلومر گیا بھراس کا بیٹا مر گیا اور ہندہ باقی رہی تو اس کی میراث ہندہ کو ملے گی اور عمرو سے منتقل ہو جائے گی اوراگر ہندہ نے ایک غلام آزاد کیا پھرشو ہرو بیٹااور بیٹی حچھوڑ کرمرگنی پھرغلام مرگیا تو اس کی ولاءخاصة <sup>تل</sup> بیٹے کو ملے گی خواہ ہندہ نے کچھ مال لے کرغلام آزاد کیا ہو یا بلا مال آزاد کیا ہو یہ مبسوط میں ہے۔

آ زاد کرد کے آ زاد کئے ہوئے کی ولا کونتقل کرڈ النے کی مثال 🖈

عورت کے آزاد کردہ کے آزاد کے ہوئے کی ولاء سی کے لیے بیدا ہواتو اس کی ولاء باندی کے مولی کو ملی گھراگر کو نے ایک غلام خیرو کر کے اس کوعرو کی آزاد شدہ باندی سے بیاہ دیا اوراس کے بچہ بیدا ہواتو اس کی ولاء باندی کے مولی کو ملی گھرا گر کلو نے اپنے خیرو غلام کوآزاد کردیا تو خیروا پی اولا دکی ولاء اپنی طرف سی کی استین شرح ہدا یہ میں ہے۔ اگرایک ماں باپ کی سی و مبہوں نے اپنے باپ کوخریدا پھر کیا اور کوئی عصبہ نہ چھوڑا تو بیٹیوں کو دو تہائی بسبب فرائن نہیں ہے اورا گرایک ہی بہن نے باپ کوخریدا پھر باپ مرگیا اور کوئی عصبہ نہ چھوڑ اتو بیٹیوں کو دو تہائی بسبب فرائن نہیں ہے۔ اگرا کہ دو بیٹیاں چھوڑ میں تو دونوں کو وہ تہائی بہ قرابت نہیں ملے گا اور باقی ایک تہائی بسبب ولاء کے خاصة ای کو ملے گا جس نے باپ کوخریدا ہورا گردیا تی باپ کوخریدا کو ایک بیاپ کی طرف جس نے باپ کوخریدا کو ایک بیاپ کے ساتھ علاتی بھائی یعنی فقط باپ کی طرف جس نے باپ کوخریدا کی سبب ولاء کے خاصة ای کو ملے گا ہوں نے باپ کوخریدا کی جس نے باپ کوخریدا کی میں کہ کوخریدا کی میں ہوں کو بیٹیوں کے درمیان چار صبح ہو کر تقسیم ہوگا اور بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا کیونکہ باپ آزاد مرا اور ایک آزاد بیٹا اور دو آزاد بیٹیاں چھوڑیں تو ان لوگوں کومیراث با عتبارتہ ہوگا گھراگر اس کے بعد بیٹا مرگیا تو اس کی دونوں بہنوں کو بھرابت نہی دو تہائی ملے گا اور باقی ایک تہائی بھر است سے دو تھائی بھی دو تہائی ملے گا اور باقی ایک تہائی ایک ہونوں بہنوں کو بھرابت نہیں دو تہائی ملے گا اور باقی ایک تہائی سے دونوں بہنوں کو بھرابت نہیں دو تہائی ملے گا اور باقی ایک تہائی ورنوں بہنوں کو بھرابت نہیں دو تہائی ملے گا اور باقی ایک تہائی ورنوں بہنوں کو بھرابت نہیں دو تہائی ملے گا اور باقی ایک تہائی ورنوں بہنوں کو بھراب نے باپ کے گا ور باقی ایک تھوڑیں کو بھرابی کی دونوں بہنوں کو بھرابی کی دونوں بہنوں کو بھراب کی دونوں بہنوں کو بھراب کی دونوں بہنوں کو بھرابی کے کی دونوں بہنوں کو بھرابی کے دونوں بھر کو بھرابی کو بھرابی کو بھر بھر کو بھر کو بھر کی کو بھر کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کو بھر کو ب

ل یا کلوکی آزادی سے پہلے خیروآزاد ہوا ہوواضح ہو کہ جبال بیتکم ہے کہ ولاء معتق بھی آزاد کرنے والے کو ملے گی اس سے بیمراد ہے کہ جب اس کا کوئی وارث نہ ہواور شرائط میراث متحقق ہوں تب ملے گی۔ سے بیٹے یعنی پسر کو جوند کرعصبا قرب ہے۔

میں ہے آ دھا خاصۂ اس کو ملے گا جس نے بھائی کو باپ کے ساتھ خریدا ہے کیونکہ اس کو بھائی کی آ دھی ولاء جا ہے کہ بھائی اپنے باپ کے ساتھ اس کے خرید نے ہے آزاد ہوا ہے پھر جو باقی رہاوہ دونوں کو برابرتقسیم ہوگا کیونکہ دونوں اپنے باپ کی ولاء میں مشترک ہیں پس باپ کا حصہ دونوں مشترک مساوی رہااور بیہ حصہ تمام مال کا چھٹا حصہ ہے۔

مئلہ کی تخ تنج بارہ ہے ہوگی اس میں ہے دونوں بہنوں کودونہائی یعنی ہرایک کوچارسہام ملیں گےاور باقی کا آ دھا یعنی دوسہم غاص اس کوملیں گے جس نے بھائی کو باپ کے ساتھ خریدا ہے اور بیہ حصہ ولاء ہے اور باقی دونوں کومساوی تقتیم ہوگا پس جس نے بھائی کوبھی خریدا تھااس کوسات سہام ملےاور دوسری کو پانچ سہام ملے کذا فی البدائع اورا گر دونوں بیٹیوں کے خرید نے اورآ زا دہوجانے کے بعد باپ نے ایک غلام آزاد کیا بھر باپ مرگیا پھر باپ کا آزاد کیا ہوا غلام مرگیا اور دونوں بیٹیوں میں ہےجنہوں نے باپ کوخریدا تھاا یک بٹی باقی رہی تو سب میراث ای بٹی کو ملے گی بیدذ خیرہ میں ہے۔اگر بنی ہمدان کی عورت نے بنی اسد کے ایک شخص سے نکاح کیا اور ایک لڑکا پیدا ہوا پھرعورت نے ایک غلام آزاد کیا تو اس کی ولا جاہی عورت کو ملے گی اور اس کا لڑکا اپنے باپ کا جو بنی اسد میں ہے ہے تابع ہوگا پھرا گرعورت مرگئی پھراس کا آزادغلام مراتو اس کی میراث اس کی بیٹی اسدی کو ملے گی اورا گرغلام آزادشدہ نے کوئی جنایت کی تو اس کی عاقلہ بنی ہمدان ہوں گے پس میراث تو بنی اسد کو پہنچتی ہے اور جنایت کے مدِ دگار برادری بنی ہمدان ہوتے ہیں یہ شرح طحاوی میں ہے۔اگر آزاد کی ہوئی باندی یا غلام مرگیا اورا پنے مولی کے عصبہ کا عصبہ کا عصبہ کا عصبہ اس کا وارث نہ ہو گا بخلاف مولی کے عصبہ کے کہوہ وارث ہوتا ہے اگر ایک عورت نے اپناغلام کلوآ زاد کیا پھرمرگئی اور ایک بیٹا عبداللہ اور اپنا شوہر جواس لڑ کے کا باپ ہے بعنی عبدالرحمٰن چھوڑ ا پھر کلومر گیا تو کلو کی میراث عبداللہ کو ملے گی یہی عورت کا عصبہ ہے اورا گرعبداللہ مر گیا اور باپ جوعورت کا شوہر ہے چھوڑ ا پھر کلومر گیا تو عورت کے شوہر کوکلو کی میراث نہ ملے گی اور پیشو ہرا ہے بیٹے کا عصبہ ہے اور بیٹا عورت کا عصبہ ہے پس میشو ہرعورت کے عصبہ کا عصبہ ہوا مگر باایں ہمہ وارث نہ ہوگا۔اگرزیدنے غلام آزاد کیا جس کا نام کلو ہے پھر کلونے خیروغلام آزاد کیا پھرخیرونے بدھوغلام آزاد کیا پھر بدھومر گیا اور زید کا عصبہ چھوڑا تو عصبہ اس کا وارث ہوگا اگر چہ بیہ ظاہر بیصورت عصبہ کے عصبہ کے وارث مجمونے کی ہے لیکن بالمعنی ایسانہیں کیونکہ زید نے اس بدھو کی ولاء کواپی طرف کھینچا پس اس کا عصبہ وارث ہوگا کیونکہ یہی عصبہ قائم مقام زید کے ہے اور اس وجہ سے وارث نہیں ہوگا کہ بیآ زادہ کنندہ کے عصبہ کا عصبہ

اگرزیدمرگیااور پچھ مال چھوڑااوراس کا کوئی وارث موجود ظاہر نہیں ہے پھر عمرو نے دعویٰ کیا کہ میں بولاء زید کا وارث ہوں اور عمرو کے لئے دوگواہوں نے گواہی دی کہ میت یعنی زیداس کا مولی ہے اور پیخص اس کا وارث ہوتو قاضی فقط اس گواہی پر فیصلہ نہ کرے گا جب تک کہ مولی کے معنی دریا فت نہ کرے کیونکہ مولی فقط لفظ مشترک ہے کہ آزاد شدہ غلام کو بھی کہتے ہیں اور آزاد کنندہ کو بھی مولی ہو لئے ہیں اس کے مولی ہو گا کیونکہ مولی العماقہ جس طرح اعلیٰ کو مولی ہو لئے ہیں اس کو بھی شامل ہے حالا نکہ اعلیٰ وارث ہوتا ہے اسفل نہیں وارث ہوتا ہے اور اگر گواہوں نے یوں گواہی دی کہ شامل ہے ای طرح اسفل کو بھی شامل ہے حالا نکہ اعلیٰ وارث ہوتا ہے اسفل نہیں وارث ہوتا ہے اور اگر گواہوں نے یوں گواہی دی کہ اس مدی نے اس میت کو آزاد کیا تھا درحالیکہ اس کا مالک تھا اور اب یہ اس کا وارث ہوگی اور اگر گواہوں نے یوں بیان کیا کہ میت کا اقرار جانتے ہیں تو یہ گواہی مقبول ہوگی اور اس مدی کے نام اس کے میراث کی ڈگری ہوگی اور اگر گواہوں نے یوں بیان کیا کہ میت کا اقرار کا میں اس مدی کی ملک ہوں اور اس مدی نے اس کو آزاد کیا تو بھی قاضی ان کی گواہی قبول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی گواہی قبول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی گوائی قبول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی گوائی قبول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی گوائی قبول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی گوائی قبول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی گوائی قبول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی گوائی قبول کر کے مدی کے نام اس کی میراث کی

فتاوي عالمگيري .... جلد 🕥 كتاب الولاء

ڈ گری کرے گا اورا گردو گواہوں نے یوں گواہی دی کہاس مدعی کے باپ نے اس میت کے باپ کوآ زا دکیا درحالیکہ اس کا مالک تھا پھز آ زاد کنندہ مرگیااوراپنا یہ بیٹا مدعی چھوڑ اپھروہ آ زاد کردہ شدہ مرااوراس نے اپنا بیٹا چھوڑ ااور یہ بیٹا یہی ہے جواب مرا ہے اور یہ بیٹا آزادعورت سے پیداہواتھاتو قاضی اس گواہی پرمدعی کے نام میراث کی ڈگری کرے گااورا گریہ بیٹا کی شخص کی باندی سے پیداہواہو اوراس کو باندی کے مولی نے آزاد کردیا ہوتو اس کی میراث باندی کے مولی کو ملے گی اورا گر گواہوں نے بطور مذکور گواہی دی لیکن پیجی کہا کہ ہم نے اس مدعی کے باپ کونہیں پایا یعنی ہم اس کے وقت میں نہ تھے لیکن ہم نے معلوم کیا ہے کہ اس کے باپ نے میت کے باپ کوآ زاد کیا ہے تو قاضی ایسی گواہی قبول نہ کرے گا کیونکہ یہ گواہی ولاء کے باب میں سی سنائی ہے اور ولاء کے مقدمہ میں سی سنائی

گواہی امام اعظم وامام محر کے نز دیک مقبول نہیں ہوتی ہے۔

اگرزیدمر گیا اور عمرونے اس کی میراث کا دعویٰ کیا ہے اور دو گواہ پیش کئے جنہوں نے بیہ گواہی دی کہ اس مدعی نے زید کی ماں کوآ زاد کیااوراس باندی ہےاس کے بعد خالد کے غلام ہے بیزید پیدا ہوااوراس کا باپ حالت مملو کیت میں یعنی غلام مراہےاور زیدمر گیااور ہم اس میت کا کوئی وارث سوائے اس کی مال کے آزاد کرنے والے کے نہیں جانتے ہیں تو قاضی ایسی گواہی قبول کر کے عمرو کے نام میراث کی ڈگری کرے گا پھراگر خالد آیا اور اس نے دوگواہ پیش کئے جنہوں نے بیا گواہی دی کہ میں نے زید کے انقال ہے پہلے زید کے باپ کواپنی ملک کی حالت میں آزاد کر دیا ہے اور ہم زید کا کوئی وار شسوائے خالد کے نہیں جانتے ہیں تو قاضی زید کی ولاء کی ڈگری خالد کے نام کردے گا اور خالد کزید کے باپ کو بعد آزادی مال کے آزاد کرنے کے سبب سے اس کے بیٹے کی ولاء اپنی طرف تھینج لائے گا اور بینظا ہر ہوگا کہ قاضی نے پہلے جو کچھ فیصلہ کیا تھا اس میں خطاوا قع ہوئی یعنی زید کی ماں کےمولی کے نام میراث کی ڈگری خطائھی پیمجیط میں ہے۔اگرزیدوعمرو نے خالدمیت کی ولاءعتق کا دعویٰ کر کے ہرایک نے اپنے دعویٰ پر گواہ دیئے تو دونوں کے نام اس کی میراث کی ڈگری ہوگی اوراگر دونوں کے دعویٰ میں عتق کا وفت بیان ہوا ہے تو جس نے آزادی کا وفت سابق بیان کیا اس کے نام ڈگری ہوگی کیونکہ اس نے آزادی ایسے وقت ثابت کی کہ اس وقت دوسرا مدعی اس کا منازع عبیں ہے اور اگر ایسی صورت ولاء موالا قامیں واقع ہوتو آخروفت کے مدعی کے نام ڈگری ہوگی کیونکہ ولاء موالات ٹوٹ عمتی ہے پس دوسرے کے ساتھ موالات کر لینا پہلے مخص کے موالات کانقض ہوگالیکن اگر پچھلے وقت کے مدعی کے گواہوں نے بیا گواہی دی کہ پہلے وقت کے مدعی نے اس میت کی طرف ہے عقل اداکیا ہے بعنی جرم کے عوض دیت دی ہے تو ایس صورت میں پہلے وقت کے مدعی کی ڈگری ہو گی کیونکہ موالات اب محتمل نقض نہیں رہی اپس ولا ءالعمّاقہ کے مشابہ ہوگئی۔

اگرایک مدعی نے گواہ ویئے کہاس نے اس کواپنی حالت ملک میں آزاد کیا اور ہم اس کے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں جانتے ہیں اور قاضی نے مدعی کے نام میراث وولاء کی ڈگری کر دی پھر دوسر مے مخص نے ایسے ہی دعویٰ کے گواہ پیش کئے توبیہ گواہ قبول نہ ہوں گے لیکن اگر گواہ یوں گواہی دیں کہ دوسرے مدعی نے پہلے ہے بل اس کے آزاد کرنے کے خرید کر کے اپنی ملک میں آزاد کر دیا توالبتہ پہلے نام کی ڈگری باطل ہوجائے گی یہ بدائع میں ہے۔زیدمر گیااورعمرو نے دعویٰ کیا کہ میرے باپ خالد نے زید کواپنی ملک میں آزاد کیا تھااورمیرے <sup>کی</sup>باپ کا اور اس میت کا کوئی وارث سوائے میرے نہیں ہے اور اپنے بھائی کے دو بیٹے اس امر کے گواہ لایا تو

قولہ خالدزید یعنی جب ثبوت ہوا کہ زید کی ماں آزاد تھی اور باپ غلام تھا تو گوزید کی ولاءاس کی ماں کےمولی یعنی عمر وکی ہوئی پھر جب خالد نے اس کی ماں ے آزادی کے بعداس کے باپ کوآزاد کیاتو ولا منتقل ہو کرخالد کول گئی پس زید کے باپ کوآزاد کرنے کے سبب سے خالداس کی ولاءاپی طرف تھینچ لایا س قوله میرے باپ سال میت کا وارث میرے باپ کی طرف ہے ہوا ہے میرے کوئی اور نہیں ہے۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🔾 کی کی کی دوستان کی کتاب الولاء

فرمایا کہ دونوں کی گواہی جائز نہیں ہے کیونکہ دونوں اپنے دادا کے واسطے گواہی دیتے ہیں پیمبسوط میں ہے۔ زیدم گیا اور عمرو کے قصنہ میں اپنا بہت سامال چھوڑا پھر خالد نے آکر دعویٰ کیا کہ میں نے زید کوا پنی ملک میں آزاد کیا تھا اور میر ہے اور آگا اس کا کوئی وار شہبیں ہوا دار کیا تھا اور میر و نے بھی ای دعویٰ پر گواہ دیئے تو دونوں میں نصفا نصف مال کی ڈگری ہو جائے گی کیونکہ ہرایک دونوں میں ہے بذر ایجہ اپنے گواہوں کے اپنی ولا عثابت کرتا ہے اس لئے کہ یہی امراس دعویی ہے مقصود ہے اور مال کا استحقاق سووہ اس ثبوت پر بھنی ہے اور دولا ایس چیز نہیں ہے کہ اس پر قبضہ وار د ہو لیس نہیں ہوسکتا ہے کہ ایک مدعی قابض قرار دیا جائے اور دوسرا خارج کیا جائے گا کہ میں کے باس کو آزاد کیا ہے اور وہ اس کا ما لک تھا اور زید دونوں میں ہیٹوں کے اس کی گواہی دی اور بھر نے دعویٰ کیا کہ میر ہے باپ خالد نے اس میت کو آزاد کیا ہے اور وہ اس کا ما لک تھا اور میت کی دختر اس دعویٰ کی مقرر ہوئی تو عمرو کے نام ولاء کی ڈگری ہوگی اور اگر بکر کے واسطے ایک لڑکے اور دولڑکے ور دولڑکے اور دولڑکے ور دولڑکے اور دولڑکے واسطے ایک لڑکے اور دولڑکے وہ اس کا ما لک تھا اور دولوں کے ام ضفا نصف ولاء کی ڈگری ہوگی اور اگر بکر کے واسطے ایک لڑکے اور دولڑکے ور دولڑکے ور دولڑکے ور دولڑکے ور کے نام ولاء کی ڈگری ہوگی اور اگر بکر کے واسطے ایک لڑکے اور دولڑکے ور نے گوائی دی تو دونوں کے نام نصفا نصف ولاء کی ڈگری ہوگی اور اگر بکر کے واسطے ایک لڑکے اور دولڑکیوں نے گوائی دی تو

اگرایک آزاد شدہ نے ایک تحض عربی پر دعویٰ کیا کہ میں اس کا مولی ہوں اور اس نے میرے باپ کو آزاد کیا ہے اور مد تی اپنے باپ کے دو بیٹے بعین اپنے دو بیٹے بیٹ کے دو بیٹے بعین اپنے دو بیٹے باپ اور اپنے واسطے گواہی دیتے ہیں کیونکہ اس میں دونوں کا نفع ہے اس لئے کہ جب ان گواہی مقبول نہ ہوگی کیونکہ وہ دونوں اپنے باپ اور اپنے واسطے گواہی دیتے ہیں کیونکہ اس میں دونوں کا نفع ہے اس لئے کہ جب ان کے باپ کی ولا ء اس شخص عربی ہے تابت ہوگی تو ان کی ولا ء بھی اس شخص عربی ہے تابت ہوگی اور اگر دواجنبیوں نے ایس گواہی دی تو مقبول ہوگی اور اگر اس صورت میں عربی فی ان کی گواہی نے انکار کیا اور اس کے دو بھا ئیوں نے گواہی دی تو مقبول ہوگی اگر ایک شخص مرگیا اور ایک شخص نے اس کا مال لے لیا اور دعویٰ کیا کہ میں ہی اس کا وارث ہوں میر سے وائے کوئی اس کا وارث نہیں میں اس کے وقت ہوں گالوں گا اور نہ بیت الممال میں رکھوں گا می مجبول ہو گی اور ان میں میں ہوں کی ہوں ہو سے اگر ایک مسلمان نے دو گواہ مسلمان بیش کئے کہ میں نے اس میت کوا پی ملک میں آزاد کیا ہے اور یہ سلمان مراہ میر سے وار اس کا فرمرا ہے میر سے اور ایک کوئی وارث نہیں ہے تو مسلمان مدی کو آدھی میر اث ملی گوا اور باتی آدھی میراث ذمی کے اور باتی آدمی میراث ذمی کے اور بسلمان مدی کوئی وارث نہیں ہوگی وار وائی وار میں کوئی وار میں کوئی وارٹ ہوگی کوئی وار میت کی والو اور ترام میراث کی ڈگری مسلمان مدی کے نام ہوگی یہ میں سے میں میں دو گو ہوں گوں گو ہوگی سے میں میں میں دوگر کی مسلمان مدی کے نام ہوگی سے میں س

<sup>،</sup> نصرانی کی قیدا تفاقی ہے گوگواہ کا فرجوں خواہ نصر انی ہوں یا کوئی اور ہوں تو بھی قبول نہوں گے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی اولاء

غلام کوآزاد کردیا پھرائیک مسلمان نے دو مسلمان گواہ پیش کے کہ یہ میراغلام ہاور ذی نے دوگواہ مسلمان پیش کئے کہ بیل نے اس کو در حالت اپنی ملک کے آزاد کردیا ہوں تو مسلمان کو لاء ذی کو طع گی چنا نچد دونوں یہ عیوں ہے مسلمان ہونے کی صورت بیں بھی بھی تھم ہاورا گر ذی کے گواہ کا فرہوں تو مسلمان کے نام ڈگری کروں گا اورا گر مسلمان نے دوگواہ مسلمان اس امر کے پیش کئے کہ یہ میراغلام ہے کہ بیل نے اس کو مدہر کردیا ہے یاباندی کی صورت بیل دوگوئی کر کے گواہ دیئے کہ میری باندی ہوکہ دی کے تام ڈگری ہوگی ہے تام کو اور دی کے گواہوں پر اس کے نام کری صورت بیل دوگوئی کر کے گواہوں پر اس کے نام کری ہوگی۔ اگر کی ہوگی۔ اس کے بیل ہوگی۔ اگر کی ہوگی کے اور اس دوگوئی پر گواہ قائم کے اور اوابی بین کہ بیل ہوگی۔ اس امر کے گواہ دیئے کہ بیم بری باندی ہوگی کے نام کروں گا ای طرح آگر مدی نے یوں ہوگی کیا کہ بیم ہوگا اور اگر مدی کے نام کروں گا ای طرح آگر مدی نے یوں نے اس امر کے گواہ دیئے کہ بیم بری باندی ہوگی ہوگی اور اس کے بچی فی گری کروں گا ای طرح آگر قابض نے نام ڈگری کروں گا ای طرح آگر قابض نے نے اس امر کے گواہ دیئے کہ بیم بری باندی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور دیئے کہ میری باندی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوں گا کے دکھ کے اس کے اور دی تو تابت ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوں میں کہ حریت پر گواہ قائم ہوئی ہوئی ہوئی کے جد پھراس سے بسب ملک کے دکھی کی جائے۔ ہوئی ہوئی ہوئی کے بعد پھراس سے بسب ملک کے دکھی کی جائے۔

زید نے عمرو سے ایک غلام خریدا پھرزید نے گواہی دی کہ عمرو نے قبل بیع کرنے کے اس کوآ زاد کر دیا تو

غلام آزاد موگا 🌣

اگردونوں میں سے ہرایک کے گواہوں نے باو جودان گواہی کے بیجی گواہی دی کہ دوسر سے نے اس کو فصب کرلیا ہے تو بھی آزاد کنندہ کے گواہ مقبول ہوں گے اور وہی با ندی کی والاء کا متحق ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔ زید نے محرو سے ایک غلام خریدا بھرا آزادہ کو گااوراس کی والاء موقو ف رہے گی درصور یکہ بائع اس سے محکر ہو پھرا گراس کے بعد عمرو نے قبل بھے کرنے کے اس کو آزاد کر دیا تو غلام آزادہ کو گااوراس کی والاء موقو ف رہے گی درصور یکہ بائع اس سے محکر ہو پھرا گراس کے بعد عمر و نے زید کے قول کی تصدیق کی تو بھی بہی تھم ہے اور بیگم اور ایک کردے گا ای طرح الرم الرم کے بعد اس کے وارثوں نے زید کے قول کی تصدیق کی تو بھی بہی تھم ہے اور بیگم استحمان ہے اورا گرمشتری نے یہ اقرار کیا کہ بائع اس کو مد برکر چکا تھا تو یہ موقو ف رہے گا پھرا گراس کے بعد بائع مرگیا تو غلام آزادہ وجائے گا پس اگر بائع کے وارثوں اقرار کیا کہ بائع اس کو مد برکر چکا تھا تو یہ موقو ف رہے گا پھرا گراس کے بعد بائع مرگیا تو غلام آزادہ وجائے گا پس اگر بائع کے وارثوں نے مشترک ہے اور ہرایک نے دونوں میں سے دوسر سے پراس کے آزاد کر دینے کی گواہی دی تو وہ غلام سعایت کرنے پرمملوکیت سے مشترک ہے اور ہوات کی طرف نگل آئے گا اور دونوں کی طرف نگل آئے گا اور دونوں کے واسط می کرے گا خواہ دونوں خوشحال ہوں یا تنگلاست ہوں یا ایک خوشی ہوگی اور بیامام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے قول کے موافق وہ غلام آزادہ ہو گا اس کی ولاء دونوں میں موقو ف رہے گی اور اس کی ولاء دونوں میں موقو ف رہے گی اور اس کی ولاء دونوں میں موقو ف رہے گی اور اس کی ولاء دونوں میں ہو قوف رہے گی اور اس میں پھراند نہیں ہے بید علی میں بی کی اور اس کی ولاء دونوں میں ہی ورنوں میں ہو کی اور اس میں پھرانے گی اور اس کی ولاء دونوں میں ہو تو ف رہ ہو گی اور اس میں پھرانے گی اور اس کی ولاء دونوں میں موقو ف رہے گی اور اس میں پھرانے ان کی اور اس کی کی اور اس کی ولاء دونوں میں ہوتو ف رہے گی اور اس میں پھرانے کی اور اس میں کی کو اور موسول کی اور اس کی کی اور اس کی کی اور اس میں کی کو اور میں کی کو رہونوں میں کو کو اور موسول کی کو اس موسول کی کو کی موسول کی کو کو کو کی کو کی کو کر می کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کر کی کو کو کو کو کو کر کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کر کر کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو ک

فتاویٰ عالمگیری..... جلد ک کیا (۳۹۲ کی کتاب الولاء

کی باندی ہے اس باندی کے عمرو سے ایک بچے ہوا پس زید نے کہا کہ میں نے یہ باندی تیرے ہاتھ ہزار درہم میں فروخت کردی تھی اور عمرو نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے میر ہے ساتھ اس کا ذکاح کردیا تھا تو بچہ آزاد ہوگا اور اس کی ولاء موقوف رہے گی اس واسطے کہ زیداس کی ولاء موقوف رہے گی اس واسطے کہ زیداس کی ولاء کو اپنی ذات سے دور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اصلی آزاد ہے کہ اپنی باپ کی ملک میں اس کا نطفہ قرار پایا ہے اور باندی بمنزلہ ام ولد کے موقوف رہے گی اور دونوں میں سے وطی نہیں کر سکتا ہے اور نہ اس کو ولد کے موقوف رہے گی اور دونوں میں سے کوئی شخص اس سے وطی نہیں کر سکتا ہے اور نہ اس کو مردور کی تا ہے اور زیداس کی ولاء موقوف رہے گی کیونکہ دونوں میں سے ہرایک اس کو اپنی ذات سے دور کرتا ہے اور زیداس باندی کا عقر عمرو سے بجائے شمن لے لے گا یہ مبسوط میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میرے باپ خالد نے اپنے غلام کو حالت مرض یاصحت میں آزاد کر دیا ہے اور اس کا وارث سوائے میرے کوئی نہیں ہے تو قیاساً اس کی ولاءموقو ف رہے گی اور زید کی اپنے باپ پر اس اقر ار کی تصدیق نہ کی جائے گی مگر استحسانا اس کی ولاءزید کو ملے گی موقوف نہ رہے گی اور امام محمدؓ نے کتاب الولاء میں پنہیں ذکر فرمایا کہ آیا خالد کی مددگار براوری اس غلام کی طرف ے عاقلہ ہو گی بعنی اس کے جرم کی دیت ادار کرے گی پانہیں اور مشائخ نے اس کے جواب میں تفصیل فر مائی ہے اور فر مایا ہے کہ اگر زیداوراس کے باپ کا عصبہ ایک ہی ہوں مثلاً زیداوراس کے باپ کوایک ہی شخص نے آزاد کیا ہواور دونوں کی قوم ایک ہی قبیلہ ہوتو زید کے باپ کی برادری اس کی عاقلہ ہوگی اوراگر دونوں کے عصبات جدا جدا ہوں مثلاً باپ کوایک شخص نے اور بیٹے کو دوسرے شخص نے آزاد کیا ہوتو اس غلام کی عاقلہ مدد گار برا دری نہ ہوگی اور عقل اس کی موقو ف رہے گی اور بیچکم اس صورت میں ہے کہ جب اس عقر یعنی زید کے ساتھ دوسرا وارث نہ ہواورا گر دوسراوار شمو جود ہواور اس نے زید کے اقر ار کی تکذیب کی تو اس کواختیار ہوگا کہ بفترر ا پنے حصہ کے غلام سے سعی کراد ہے پھرا مام اعظمیّم کے نز دیک اس وارث کے حصہ کی ولاء جس نے سعی کرائی ہے اس کو ملے گی اور باقی آ دیسے حصہ کی ولاءمیت کو ملے گی جیسا کہ اگر سب اسی مقر کا ہوتا اور وہ اقر ارکرتا کہ میرے باپ نے اس کوآ زاد کیا ہے تو یہی حکم تھا مگر صاحبین کے نز دیک نصف حصہ میت اور نصف حصہ وارث مستغنی کی ولاءموقو ف رہے گی اور جہاں جہاں ولاءموقو ف ہونے کا حکم ہے و ہاں اگر آزاد شدہ مرجائے تو اس کی میراث بیت المال میں داخل کی جائے گی مگراس کی عاقلہ خود وہی ہو گابیت المال اس کی طرف ے عاقلہ نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔اگر تین لڑکیوں نے اپنے باپ کوخرید اپھرایک لڑکی مرگئی اور اس نے اپنی ماں کا مولی چھوڑ اپھر باپ مر گیا تو دونوں بیٹیوں کو باپ کا دو تہائی مال بحسب فرائض ملے گا اور ایک تہائی باقی میں سے دو تہائی بحسب ولاء ملے گا اور جولڑ کی مرگئی ہےاس کے لئے ایک تہائی کا تہائی رہاوہ باپ کی طرف عود کرے گااس میں سے ایک تہائی کی تہائی کا دو تہائی ان دونوں بیٹیوں کو ملے گا اور تہائی کی تہائی کا ایک تہائی ان کی ماں کے مولی کو ملے گا پس ایسے حصے تقتیم کرنے کے حساب لگانے کے واسطے ایسے عدد کی ضرورت ہے جس کی تہائی کا تہائی تین ہواور کم ہے کم ایباعد دستائیس ہے پس ستائیس جھے کر کے اس میں سے چھبیس جھے دونوں بیٹیوں کواور ایک حصہ دختر متوفی کی ماں کےمولی کو ملے گاپیخز انتہ اُمفتین میں ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلدی کی سوس کتاب الولاء ووسر (باب:

> ولاءموالا ق کے بیان میں اِس میں دونصلیں ہیں

فعل (وَل:

کے مولی کے ساتھ ہوگی کیونکہ بیم کا تب ولاء کی اہلیت نہیں رکھتا ہے۔

(ومنھا ان یکون للعاقد وارث وہوان لایکون من وارث بقویہ فان کان لھ یصح العقد) اور اگر عاقد کا زوج یا زوجہ ہوتو عقد سیجے ہے اور ان دونوں کا حصد دے کر باقی مولی کو ملے گا اور ایک بیہ ہے کہ عاقد اہل عرب سے نہ ہوتی کہ اگر کسی عربی نے کسی غیر قبیلہ کے آ دمی سے موالات کی تو موالات نہ ہوگی لیکن ای گروہ کی طرف منسوب ہوگا اور وہ لوگ اس کے عاقلہ قرار پائیں گ

ساتھ منعقد ہوگا اور نابالغ کی صورت میں اگر اس کے باپ یاوسی نے اجازت دی تو عقد موالات یا بالغ کے ساتھ منعقد ہوگا اور اگر کسی

محض نے مکاتب سے موالات کی تو جائز ہے اور بیولاء مکاتب کے مولی کے ساتھ ہوگی کیونکہ مکاتب کا قول کرنا سیج ہے مگرولاء اس

اے قولہ دمنہا .....اصل میں یوں ہی موجود ہےاور شاید سیجے عبارت کا بیہ مطلب ہو کہ دارث ہونے کے شرائط میں سے ریجی ہے کہ عاقد کوئی دارث نہ ہویا عاقد اس کا دارث ہویا یہاں اس سے زیادہ قریب دارث بھی نہ ہوا در نہ عقد صیحے نہ ہوگا فقامل فید۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کی سولاء

ای طرح اگرکی عورت عربیہ نے غیر قبیلہ کے آدی ہے موالات کی تو بھی یہی علم ہے اور ایک بیہ ہے کہ عاقد اہل عرب کے موالی میں ہے۔

سے نہ ہو کیونکہ اہل عرب کا مولی انہیں میں سے قرار دیا جاتا ہے اس اس کا حکم بھی وہی ہے جواہل عرب کا حکم ہے بیہ بدائع میں ہے۔

ایک بیشر طہے کہ وہ مختص عاقد آزاد کر دہ شدہ نہ ہو یعنی دوسر سے نے اس کو آزاد نہ کیا ہور نہ آزاد کنندہ اس کا مولی ووارث ہوگا اور ایک بیشر طہے کہ محقود میں میراث و دیت جرم بیہ ہے کہ کی محتف نے عاقد کی طرف سے پہلے عقل ادانہ کیا ہو ور نہ وہی مولی اور ایک بیشر طہے کہ عقد میں میراث و دیت جرم اداکر ناشر طکریں بیسرائی الوہائی میں ہے۔ اگر دونوں نے میراث کی شرط کی تو یوں ہی رکھا جائے گا اور ہر ایک دونوں میں سے دوسرے کا وارث ہوگا اور بیشر طنبیں ہے کہ عاقد کے ہوا ہوا ہوا بر ہا بیا امر کہ عاقد جبول النب ہوسو بیا مرعقد کے جبح ہونے کی شرط ہے بیکا تی میں ہے۔ اب رہا بیا کہ عاقد کا مسلمان ہونا سواسلام اس عقد کے واسط شرطنبیں ہے اس ایک وی سے موالات کرنا شیخ ہے ای طرح نہ کر ہونا بھی شرطنبیں ہے اس عورت کا مرد سے یا مرد کا عورت سے موالات کرنا شیخ ہے اس طرح وارالاسلام بھی شرطنبیں ہے اس اگر حربی نے مسلمان ہو کہ میں اگر حربی نے مسلمان ہو کہ میں ایک میں ایک میں ایک میں اگر حربی نے مسلمان ہو کہ مورت سے موالات کرنا شیخ ہے اس طرح وارالاسلام بھی شرطنبیں ہے اس اگر حربی نے مسلمان ہو کہ میں ایک میں کی میں ایک میں ایک میں کی میں ایک میں ایک میں کی میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں کی میں ایک میں کی ایک میں ایک میں کی میں کی میں کی میں ایک میں کی کی میک کی میں کی میں کی کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی

دارالحرب یا دارالاسلام میں کسی مسلمان ہے موالات کرلی تو موالات سیجے ہے یہ بدائع میں ہے۔

اس عقد کا تھم ہیہ ہے کہ اگر عاقد مرگیا تو دوسر ہے کوجس کے واسطے میراث شرط کردی تھی میراث ملے گی اورا اگراس نے کوئی جرم کیا تو بیٹھن اس کی طرف سے دیت دے گا اور اس عقد میں اس کی وہ نا پالغ اولا دجو بعد عقد کے پیدا ہوئی ہے داخل ہوگی ہیں ہیں ہوجا تا ہے اور تھم کی صفت ہیہ ہے کہ بیو قلا ماس عقد میں ہوجا تا ہے اور تھم کی صفت ہیہ ہے کہ بیو ولا ء اس عقد کے ذرایعہ ہوئی ہے وہ بنہ رایعہ تھی بہ یا وصیت یا صدقہ کے ختل تھملیکے فہیں ہو قات ہے اور تھم کی صفت ہیہ ہے کہ جو ولا ء اس عقد کے در رہے کوئیس و سے نابت ہوئی ہے وہ بنہ رایعہ تھی بہ یا وصیت یا صدقہ کے ختل تھملیکے فہیں ہوئی ہے لیے ختل میں ہوئی ہے در کے خلام کے خرو کے ہاتھ کے دوسر ہے کوئیس و سکتا ہے کوئکہ میں مال نہیں ہے جی کہ اگر زید نے ولا ء موالات یا ولا ء اعماقہ کے وفرو خت یا اس کو جہر کو خت کہ انہ فرو خت کر اس کے خور و کے ہاتھ دی کو بوض ایک غلام کے خرو کے ہاتھ دی کو دوش ایک غلام کے خرو کے ہاتھ دی کو دوش ایک غلام کے خرو کے ہاتھ دی کو دوش ایک غلام کے خرو کے ہاتھ دی کو تھی بیہ بدائع میں ہے۔ اگر زید نی خرو خت کہ اس کو تھی ہے بدائع میں ہے۔ اگر زید نی خور و خت یا اس کو جہد کر دوسر سے کے ساتھ ولا ء خابت ہوگی ہے بدائع میں ہے۔ اگر زید نی خور و سے موالات کی تو مولا ہے تا وہ فتیا دے کہ اور نیو بیا ہے عقد مور کی حضوری میں ہوگا ہی طرف سے موالات کی دوسر شی موجائے گا گر چہ پہلامولا کے اعلی صاحف کہ بیعقد لاز م نہیں ہوجائے گا گر چہ پہلامولا کے اعلی صاحف کہ بیعقد لاز م نہیں ہوجائے گا گر چہ پہلامولا کے اعلی ضاحف کی دوسر شیخت کو تھی اضار نہ ہو کہا گا ہی نے اس کی طرف سے دیے ادا کی ہوتو ہا پ کا بی طرف سے دیے ادا کی ہوتو ہا پ کا بی کی طرف سے دیے ادا کی ہوتو ہا پ کی کی کی کو اعتمار نہ ہوگا کہ اس سے پی ولا ، فیشل کر سے ای ولا ، فیتھل کر یہ کی کو اعتمار نہیں ہی ہو گیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا کہا کہ دوسر سے خوص کے مولا ہو ہی میں ہو جائے کہ کو تو اس کی مولو ہو کہا گا کہ دوسر سے کو تھی ہو کہ کو تو اس کی کو دوسر ہے کو تھی ہو کہا کہ کو دوسر ہے کو تھی ہو کہا کہا کہ کو دوسر ہے کو تھی ہو کہا کہا کہ کو دوسر کے کوئی کوئی ہو کہا کہا کہ کوئی ہو کہا کہ کوئی ہو کہا کہا کہ کوئی ہو کہا کہا کہ کوئی ہو کہا کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہا کہا کہ کوئی ہو کہا کہ کوئی ہو کہا کہا کہ کوئی ہو کہا کہ کوئی ہو کہا کہ کوئ

لے قولہ تمایک یعنی ان وجوہ سے دوسرے کی ملک میں دینے کے قابل نہیں ہے۔ علی زید نے عمرو سے موالا ق کی تو زید مولائے اسفل کہلاتا ہے اور عمر و مولائے اعلی کہلاتا ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلدی کی و سولاء کی الولاء فصل و فی ا

### مستحقین ولاءاوراس کے ملحقات کے بیان میں

جاری نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ ایک شخص ذمی مسلمان ہو گیا اور کسی ہے اس نے موالات نہیں کی پھراس کے ہاتھ پر کوئی کا فرمسلمان ہواتو بیاس کا مولی ہو گا اورا گرایک ذمی ایک حربی کے ہاتھ پرمسلمان ہواتو حربی اس کا مولی نہ ہوگا اگر چہاس کے بعدوہ حربی مسلمان ہوجائے تو یہ مبسوط

گادرا کرایی ذی ایک حربی ایان کے کردارالاسلام میں آیا اور بہاں ایک شخص زید کے ہاتھ پر صلمان ہو کراس کے بعدوہ حربی امان کے کردارالاسلام میں آیا اور بہاں ایک شخص زید کے ہاتھ پر صلمان ہوکراس سے موالات کر کی بھراس کا باپ این کے کردارالاسلام میں آیا اور بہاں ایک شخص زید کے ہاتھ پر صلمان ہوکراس سے موالات کی ہے موالات کی ہے کی دار بینہ ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کی دلاء اپنی طرف مین گا لاے اور اگر ایک حربی ایان کے کردارالاسلام میں آیا اور زید کے ہاتھ پر صلمان ہوکراس سے موالات کر کی بھراس حربی کا باپ نید ہوگر دارالاسلام میں آیا اور یہاں آزاد کیا گیا تو وہ اپنے بیٹے کی دلاء اپنی طرف مین گا لاے گا حتی کہ بیٹے کی دلاء باپ کے آزاد کنندہ کو ملے گی اور اگر کی حربی نے دارالحرب میں صلمان کے ہاتھ پر صلمان ہو کر این دارالاسلام میں اس کے ساتھ موالات کر لی تو جائز ہے بھراس کا بیٹیا قید ہو کر آیا اور آزاد کیا گیا تو وہ اپنے باپ کی دلاء اپنی طرف مین کھنی سکتا ہے اور اگر اس کا بہا تھ ہو کر آیا اور آزاد کیا گیا تو وہ اپنے باپ کی دلاء اپنی طرف مین کھنی سے موالات کر اور الحرب میں ہما گیا بھر گرفتار ہو کر آیا اور ایک کی خواس کا خلام بنا اور اس کے آزاد کر دہ خلام نے چاہا کہ میں گھنی سے موالات کر اور الحرب میں ہما گیا بھر گرفتار ہو کر آیا اور ایک مولی بھی آزاد ہو جائے گا تو اپنے آزاد کر دہ کا وارث ہو گا اگر وہ میا ہو اس کی طرف سے آزاد کر دہ کا اس کی طرف سے آزاد کر دیا ایس کی مون اس کی طرف سے آزاد کر دیا اور کی جنایت کی دیت دے گا اور یہ سے جے ہو اور اگر اس کی جنایت کی دیت دے گا اور یہ سے جے ہو اور اگر اس کی جنایت کی دیت دے گا اور یہ سے جے ہو کہ دیت دے گا اور کی سے جے جہ

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🔾 کی کاب الولاء

محیط میں ہے۔ اگر عرب کے کسی نفرانی نے اپنے قبیلہ کے سوائے کسی دوسرے قبیلہ کے آمی کے ہاتھ پر مسلمان ہوکراس کے ساتھ موالات کرلی تو اس کا مولی نہ ہوگالیکن اپنے گروہ کی طرف منسوب ہوگا اور وہی لوگ اس کے عاقلہ و وارث ہوں گے اور یہی حکم عورت کا ہے یہ مبسوط میں ہے۔ اگر ایک کا فرنے حالت کفر میں ایک مسلمان سے موالات کرلی پھر مسلمان ہوکرایک شخص نے جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے موالات کرلی تو اس کی ولاء اس کو طلح گی جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے اس کو نہ ملے گی جس کے ساتھ جل اسلام کے موالات کی تھی بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔

نېر (باب:

### متفرقات کے بیان میں

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں عمرو بن خالد کا فوق یا تحت میں ہے مولی العمّاقہ ہوں اور عمرو بن خالد نے تصدیق کی تو عمرو بن غالداس کا مولی ہوجائے گا کہاس کاوار شہوگا اور اس کی طرف ہے عاقلہ ہوگا اس طرح اگر زید نے اقر ارکیا کہ میں عمرو بن خالد کا مولی الموالات ہوں اور عمرونے اس کی تصدیق کی تو زیداس کے مولی الموالات میں ہے ہوگا اگر زید کی بالغ اولا دہوں اور انہوں نے زید کے اقرار کی تکذیب کی اور کہا کہ ہمارا باپ بکر بن شعیب کا مولیٰ ہے تو زید کے اقرار کی تصدیق اس کی ذات کے واسطے ہوگی اور اولا دبالغ کے اقرار کی تصدیق ان کی ذات کے واسطے ہوگی کیونکہ اولا د جب بالغ ہوتو باپ کوان کی طرف سے عقد ولاء کا اختیار نہیں ہوتا ہے ہیں ان کے حق میں ولاء کا اقر اربھی نہیں کرسکتا ہے اور اس سے بیفرق ثابت ہوا کہ اگر اولا دنابالغ ہوتو باپ کوان کی طرف ے عقد ولاء کا اختیار ہے ہیں ولاء کے اقر ار کا بھی اختیار ہے اوراگر ایک مخض کی بیوی نے جس سے اولا دموجود ہے اقر ار کیا کہ میں عمرو کی آزاد کی ہوئی ہوں اور اس مخض نے اقر ارکیا کہ میں خالد کا آزاد کیا ہوا ہوں اور عمرو نے بیوی کی اور خالد نے شوہر کی تصدیق کی تو ہرا یک بیوی شو ہرا پنے اپنے اقرار پرمصدق ہوگا اور اوالد کی ولاء باپ کے مولیٰ کو ملے گی بیدذ خیرہ میں ہے۔اگر ایک عورت آزاد شدہ معروف ہے اوراس کا شوہر بھی کسی کا آزاد کردہ ہے اس عورت کے بچہ پیدا ہوا پھرعورت نے کہا کہ میں اپنی آزادی ہے پانچ مہینہ کے بعد میہ بچہ جنی ہوں اور اس کی ولاءمیرے مولی کو چاہئے اور شوہرنے کہا کہتو آزادی ہے چھے مہینے پر جنی ہے اور اس کی ولاءمیرے مولیٰ کو ملے گی تو شوہر کے قول کی تصدیق کی جائے گی بیرمحیط میں ہے۔اگر ایک عورت نے کسی شخص سے موالات کی اور اس کے ایک بچہ پیدا ہوا کہ جس کا باب معلوم نہیں تو اس عورت کی ولاء میں داخل ہوگا ای طرح اگر ایک عورت نے اقر ارکیا کہ میں عمر و کی مولاء ہوں اوراس کے پاس بچہ ہے جس کا باپ معلوم نہیں ہے تو اس عورت کا اقراراس کے وبچہ دونوں کے حق میں سیجے ہے اور دونوں عمرو کے مولا وَں میں ہے ہوجا کیں گے اور پیچم امام اعظم کے نز دیک ہے اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ دونوں صورتوں میں اولا دکی ولاء مال کے مولی کے واسطے ثابت نہ ہوگی پیکا فی میں ہے۔

اگرعرب کا ایک شخص ہوجس کی عورت معروف النسب نہیں ہے اس سے عربی اولا دہوئی پھرعورت نے دعویٰ کیا کہ میں عمرو کی آزاد کر دہ ہوں اور عمرو نے اس کی تصدیق کی تو عورت کے قول کی تصدیق اس کے حق میں ہوگی اور اولا دیے حق میں نہ ہوگی اور اگر عمرو نے آزاد کرنے میں اس کی تکذیب کی اور کہا کہ بیمیری باندی ہے میں نے اس کو آزاد نہیں کیا ہے تو بیعورت اس کی باندی ہو جائے گی کیونکہ اس نے اپنی ذات پر رقیت کا اقر ارکر کے پھر حریت کا دعویٰ کیا تو اس کے اقر ارکی تصدیق ہوگی اور اس کے دعویٰ کی

تصدیق نہ کی جائے گی اور جولڑکا وقت اقرار کے بطن میں موجود ہاں کے حق میں بھی تصدیق نہ ہوگی اور جواولا داس کے بعد پیدا
ہواں کے حق میں امام ابو یوسف کے نزدیک اس کے اقرار کی تصدیق ہوگی بعنی و واولا در قیق پیدا ہوگی اورامام محر کے نزدیک نہ ہوگی
حق کہ اولا دا آزاد پیدا ہوگی بیذ خیرہ میں ہے۔ اگرا یک غلام نے اقرار کیا کہ میں زیدو محرکا غلام آزاد کر دہ ہوں کہ دونوں نے مجھے آزاد
کیا ہے لیں زید نے اقرار کی تصدیق کی محرم و نے تکذیب کی تو پیغلام بمزر لدا پسے غلام کے ہوجائے گا جودو شخصوں میں مشترک ہواور
ایک نے اس کو آزاد کر دیا ہواور اگر غلام نے کہا کہ میں زید کا آزاد کر دہ غلام ہوں پھر کہا کہ میں عمر و کا آزاد کر دہ غلام ہوں اور زیدو عمرو
دونوں نے اس کا دعویٰ کیا تو وہ زید کا آزاد کر دہ غلام قرار دیا جائے گا اور اگر غلام نے کہا کہ مجھے زید وعمرو نے آزاد کیا ہے اور دونوں
میں سے ہرایک نے بیدو کی کیا کہ فقط میں نے اس کو آزاد کیا ہو تا تھام پر پچھینیں لازم آئے گا پھراگر اس کے بعد غلام نے دونوں
میں سے کسی خاص کے واسطے اقرار کیایا دونوں کے سوائے کسی غیر کے واسطے قرار کیا تو مقرلہ کا آزاد غلام قرار دیا جائے گا لیاں ہوجائے
میا ہوجائے کے بعد عمرائے نے فرمایا کہ بیسی میں فرکور ہے کہا گر غلام نے اس کے بعد کسی شخص غیر کے واسطے اقرار کیا تو اس کا مولی ہوجائے
گا بیسی صاحبین کے قول کے موافق ہونا چیا ہے اور امام اعظم کے قول پر بیسی میں کہ اس کا اقرار جائز نہیں ہے اور بعضے مشائخ نے فرمایا

اگرایک مخص نے اقرار کیا کہ میں فلاں عورت کا آزاد کردہ ہوں اور عورت نے کہا کہ میں نے تخصے آزاد نہیں کیا بلکہ تو میرے ہاتھ پرمسلمان ہوا ہے اور تونے مجھ ہے موالات کرلی ہے تو وہ مخص اس کا مولی الموالات ہوگا پھراگراس مخص نے بیرجا ہا کہ میں اس عورت کی ولاء ہے اپنی ولاء دوسر ہے شخص کی طرف منتقل کروں تو امام اعظم ؒ کے قیاس کے موافق ایبانہیں کرسکتا ہے اور صاحبین کے قیاس کے موافق کرسکتا ہے اور اگر اس نے بیا قرار کیا کہ میں اس کے ہاتھ پرمسلمان ہوااور اس سے موالات کرلی ہے اور عورت نے کہا کہ میں نے تخصے آزاد کیا ہے تو و چھن اس کا مولی الموالات قرار پائے گااوراس کواختیار ہے کہ عورت کی موالات سے دوسری کی طرف ولا منتقل کر لےاوراگرایک شخص نے اقرار کیا کہ میں زید کا آزاد کردہ ہوں اس نے مجھے آزاد کیا ہےاورزید نے انکار کیااور کہا کہ میں نے تخجے آزاد نہیں کیا ہےاور نہ میں تخجے پہچانتا ہوں پھراس مقرنے عمرو کے واسطے اقرار کیا کہاس نے مجھے آزاد کیا ہے تو امام اعظمیؒ کے نز دیک اس کا اقر ارضیح نہیں ہے اور عمر و کا مولیٰ نہ ہو گا اور صاحبینؓ کے نز دیک سیح ہے اور اس کا مولیٰ ہو جائے گا بشرطیکہ عمرواس کی تقیدیق کرے اگرزید نے ایک میت کے فرزندیر بعدموت کے دعویٰ کیا کہ میں نے تیرے باپ کوآزاد کیا ہےاور فرزند نے اس کی تصدیق کی تو اس کی ولاءزید کے واسطے ثابت ہوگی اور اگرمیت کی اولا دبالغ موجود ہوں اور بعضی اولا د نے اس کی تصدیق کی تو جنہوں نے تصدیق کی ہے وہی زید کے موالی ہوں گے اور اگر دوشخصوں نے یعنی زید وعمرو نے دعویٰ کیا اور بعضی اولا د نے زید کی اوربعضی نے عمر و کی تصدیق کی تو جس فریق نے جس کی تصدیق کی اس کے مولی ہوں گے بیمحیط میں ہے۔اگر غلام نے زید یر دعویٰ کیا کہ میں اس کاغلام تھااس نے مجھے آزاد کر دیا ہے اور زیدنے کہا کہ میں نے مجھے آزاد نہیں کیا ہے تو جیسا کمیراغلام تھاوییا ہی ہے تو مولی کا قول قبول ہوگا پھرا گرغلام نے زید ہے تھم کینی جا ہی تو لے سکتا ہے اورا گرمد عاعلیہ یعنی زیدنے کہا کہ تواصلی آزاد ہے بھی میراغلام نہ تھا اور نہ میں نے تجھے آزاد کیا ہے اور قتم لینی جا ہی تو امام محمد کے نزد یک قتم نہ لی جائے گی کیونکہ اختلاف یہاں ولاء میں واقع ہوانہ عتق میں کہ عتق میں دونوں کا تصادق ہے اور ولاء میں امام کے نزدیک استحلاف عمیں ہوتا ہے اس طرح اگرزید نے آمزاد

ا قوله جنیا ... یعنی غلام خودمقر ہے کہ میں اس کا غلام تھا پھروہ گواہ لائے کہ اس نے مجھے آزاد کیا ہے۔ سے استحلاف یعنی تم لینا عائد بیس ہوتا ہے۔

میت کے وارث پرجس نے ایک بیٹی و مال چھوڑا ہے دعویٰ کیا کہ میں نے میت کوآزاد کیااور مجھے ولاء سے نصف میراث چاہئے ہوں اور بیٹی نے کہا کہ میراباپ آزاداصلی تھا تو دختر ہولاء پر قتم نہیں کی جائے گی گر مال پرقتم یوں کی جائے گی کہ واللہ میں نہیں جانتی ہوں کہ میرے باپ کی میراث میں اس مدعی کا پچھوٹ ہا وراس باب میں ولاء موالات مثل ولاء العتاقہ کے ہے کہ امام اعظم کے نزد یک ولاء موالات پرقتم نہ کی جائے گی اور صاحبین نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے اورا گر دختر نے بعد انکار کے بھر مدعی کے دعویٰ کا اقرار کیا تو میخص مدعی اس میت کا مولی قرار پائے گا اور دختر کے انکار سے ولاء کا نقض نہ ہوگا میذ خیرہ میں ہا گرایک شخص نے موالی میں ہے ایک عربی کی دوم ہے ہور کی کی دائے میں یوں آیا کہ اس نے ایک عربی کی دوم ہے پر ایسادعویٰ کیا اور اس میت مطلب کی تو امام اعظم کے نزد یک اس میت منہ کی جائے گی اور صاحبین کے نزد یک تو متنی کی دوم ہے گی اور صاحبین کے نزد یک تھدین کی تو مدعی کی ولاء دومر سے معاملیہ سے ثابت نہ ہوگا اور اگر تکذیب کی تو دومر سے معاملیہ سے ثابت نہ ہوگا کیا دومر سے معاملیہ سے ثابت نہ ہوگا کی اور ما تھ بی تی تو دومر سے معاملیہ سے ثابت ہوجائے گی کو اور دومر سے معاملیہ سے ثابت نہ ہوگا کی اور ما تھ بی تو دومر سے معاملیہ سے ثابت ہوجائے گی کذا فی الحمیط ۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کی کی کی و ۲۹۹ کی کتاب الاکراه

# 歌歌を出り、「怪人」の歌歌

قال المترجم اکراہ میں چارلفظ کا استعال ایک نکرہ بصیغہ اسم فاعل یعنی مکراہ کرنے والا اس لفظ کومتر جم استعال کرتا ہے اس معنی میں دوسرانکرہ بصیغہ اسم مفعول یعنی جس شخص کو با کراہ مجبور کیا اور بجائے اس کے مترجم لفظ مجبور کردہ استعال کرتا ہے اور تیسر انکرہ علیہ جس کا م پر قولاً یا فعلاً مجبور کیا چوتھا مکر وہ بہیغنی جس وعید ہے ڈرایا کہ تیرے ساتھ یہ کروں گا اگر تو ایسانہ کرے گا اور ان دونوں لفظوں کومتر جم استعال کرتا ہے پس یا درکھنا چاہئے اور اس میں چار ابواب ہیں۔

ایراہ کی تفسیر شرعی' انواع' شروط' حکم اور بعض مسائل کے بیان میں

ا کراه کی شرعی تفسیر ☆

اکراہ کی تفسیر شرعی بیہ ہے کہ اکراہ ایسے فعل کا نام ہے جس کوآ دمی غیر کے واسطے بلا اس کی رضامندی کے کرتا ہے کذا فی الکافی۔

انواع اكراه 🕸

اوراکراہ کی دراصل خوددوقتم ہیں ایک اگراہ کی دوسرااکراہ غیر کی اس کراہ کی اس کو کہتے ہیں کہ غیر مخص کوئمی کا م کرنے پر
یوں دھمکائے کہ اگر نہ کرے گا تو تیری جان ہلاک کروں گایا کوئی عضو تلف کردوں گا اور جواکراہ غیر بلخی ہے وہ یہ ہے کہ قید کروں گایا
ہیڑیاں ڈالوں گا اور شرطا کراہ کی امام اعظم کے نزدیک ہیے کہ اکراہ باوشاہ وقت کی طرف ہے ہواور صاحبین کے نزدیک جوصد مہ
سلطان کی طرف ہے پہنچتا ہے اگروہ بی غیر کی طرف ہے پہنچتا فنظر آئے تو یہ بھی اگراہ شرعی بی ہوا گا کہ انی النہا یہ اور ای قول پر فتو کی ہے
اور اگر مکرہ یعنی اگراہ کرنے والا اس محض کی نظر ہے جس کو مجبور کرتا ہے غائب ہوا تو اگراہ جاتا رہا اور سلطان کی طرف ہے فقط تھم دینا
ہدوں تہدید کے اگراہ ہوتا ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ اگر مامور سے جانتا ہے کہ اگر میں سے کام جس کا حکم دیا ہے نہ کروں گا تو بادشاہ
میرے ساتھ خوفا ک امر کرے گا تو سلطان کا حکم ہے اگراہ ہوگا یہ فتا وئی قاضی خان میں لکھا ہے اور فتاہ کی آبو میں نہ کور ہے کہ شس
الائمہ حلوائی نے بیان کیا کہ موائے سلطان کے دوسرے کی طرف ہے اگراہ بالا جماع اس وقت محقق ہوگا کہ جب پیشخص دوسرے سے
استعانت نہیں لے سکتا ہے اور اگر لے سکتا ہوتو اختلاف ہے امام اعظم کے نزدیک نہ محقق ہوگا اور صاحبین کے نزدیک محقق ہوگا یہ

ا کراہ میں چندمعانی عم کا عتبار ہے ایک مکرہ میں دوسرے جس کو مجبور کیا ہے تیسر ہے جس امریر مجبور کیا چو تھے جس بات پر

ا قولہ پنچتا یعنی غیر کو بھی بالفعل بیقوت حاصل ہے کہ وقتل یاقید وغیر ہ کرسکتا ہے اور یہ بمنز لہ سلطان ہے۔ ع قولہ معانی یعنی جب بیہ باتیں سب جمع موں تب اکراہ کا ثبوت ہوگا۔ فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی کی کی کی کاب الاکراه

ڈرایا ہے پس مکرہ میں بیمعتبر ہے کہ جس امر ہے ڈرایا ہے وہ امراس کے اختیار میں ہو کہ اس کا ایقاع کرسکتا ہواوراگر ایسا نہ ہوگا یعنی جس سے ڈرا تا ہے اس کو کرنہیں سکتا ہے تو ایے شخص کا اگراہ اکراہ نہیں بندیان ہے اور جس شخص کو ڈرایا ہے اور مجبور کیا ہے اس میں بیہ اعتبار ہے کہ مکرہ کی طرف ہے وہ شخص اپنی جان پرخوفناک ہو کہ جس امر ہے ڈرا تا ہے اس کوجلدی دفع کرے گا کیونکہ وہ شخص یا لطبع بدوں اس سے مجبور نہیں ہوگا اور جس امر ہے ڈرا تا ہے اس میں بیمعتبر ہے کہ اس سے جان تلف ہو یالنجہ ہو جائے یا کوئی عضو تلف ہو جائے یا ایسے امر ہے ڈرا تا ہے اس میں بیمعتبر ہے کہ اس اس میں بیمعتبر ہے کہ قبل اکراہ کے وہ کام اس شخص ہے متنع ہوخواہ اس کے حق کی وجہ ہے یا شرعی تی کی وجہ سے اور ان احوال کے اختلاف کی وجہ سے خص سے متنع ہوخواہ اس کے حق کی وجہ سے یا شرعی تی کی وجہ سے یا شرعی تو کی وجہ سے اور ان احوال کے اختلاف کی وجہ سے تاشری جو گا ہو اس سے حکم مختلف ہوگا ہے میں جارے میں اگراہ کا بعنی رخصت یا آبا حت وغیرہ سواکراہ کی شرط پائی جانے پر جابت ہوگا اور اصل بیہ ہو کے جس سے تھرفات تو لی ہمار ہے زد کیک منعقد ہوتے ہیں لیکن ان میں تصرفات میں سے جو تصرفات محتمل فتح ہیں جسے بھو اور وہ فتح ہو جا میں گے اور جو فتح نہیں ہو سکتے ہیں جسے طلاق وعماق و نکاح و تدبیر واستیلا دونذ رسو بیتصرفات لازم رہیں گ

سیکانی ہیں ہے۔
جب تلف نفس یا عضو پر ڈرا کر کسی نعل کرنے پراکراہ کیا تو وہ فعل مجبور کردہ سے نتقل کیا جائے گا گران صورتوں میں منتقل کیا جب کہ جب تلف نفس یا عضو پر ڈرا کر کسی فعل کرنے پراکراہ کیا تو وہ فعل مجبور کردہ نے نتقل کیا ہے اوراس کی مثال یہ ہے کہ مثلا زید کود صمکایا کہ تجھے آل کروں گایا تیراہاتھ کا ٹ ڈالوں گا گرتو نے عمر و کوئل نہ کیایا اس کا مال تلف نہ کیا اورا گر تلف نفس یا عضو پر ڈرا کسی تول کہ تجھے آل کروں گایا تیراہاتھ کا ٹ ڈالوں گا گرتو نے عمر و کوئل نہ کیایا اس کا مال تلف نہ کیا اورا گر تلف نفس یا عضو پر ڈرا کسی تول کہ نے پہلے اگراہ کا گھو جہور کردہ توں اسلانی ہو کہ کہ تور کردہ توں اسلانی ہو کہ جس کا جدو میں کہ جبور کردہ تحص مگر ہ کا آلہ نہیں ہو سکتا ہے وہ مجبور کردہ تی ہے کہ ورکردہ توں اسلانی ہو سکتا ہے وہ مجبور کردہ توں سے اعتبار کیا جا اس کا اورا گراہا تول ہو جس کا جدو ہزل کیساں ہے مگر اس کا ہو جس کا جدو ہزل کیساں ہے مگر اس کا ہو جس کا جدو ہزل کیساں ہے مگر اس کا ہو جس کا جدو ہزل کیساں ہے مگر اس کا ہو جس کا جدو ہزل کیساں ہے مگر اس کا جدو ہزل کیساں ہے مگر اس کا جدو ہزل کیساں ہے مگر اس کا ہو جس کا جدو ہزل کیساں ہے مگر اس کا جدو ہزل کیساں ہے مگر ہو جس دے تحقیل ہو لیا کراہ کا تھم ہیں ہیں اگر ایسا تول ہو جس کا جدو ہزل کیساں ہے مگر اس کا جدو ہزل کیساں ہے گر ہو جس دے تحقیل ہو جس کا جدو ہزل کیساں ہے گر ہو جس دے تحقیل ہیں گر ہے اس نے کھر قبول کرنے کا آخر ارکیا تو کا فراء ہو گا گی ہو جو رکہ کی تول فاسد نے قدر ورکہ کی تو اس کے جو رکس کے جو رکس کی جدور کردہ نے نہوں توں توں تر اردیا جائے گا کہ بجبور کردہ نے نودا کی جارا کر کی قول اس ہو جس کا جدو ہزل کیساں ہیں ہو اس کا جہو کہ ہیں ہو کی کوئل کی کہ جو رکس کا جدو ہزل کیساں ہیں ہو توں توں تر اردیا جائے گا کہ بجبور کردہ نے توں توں توں تر اردیا جائے گا کہ بجبور کردہ نے نودہ ہو توں توں تر اردیا جائے گا کہ بجبور کردہ نے خودا ہے احتمال ہیں ہو جس کا جدو ہزل کیساں ہو جس کا جدو ہزل کی جو اس کوئل کی اس کے توں توں توں تر اردیا جائے گا کہ بجبور کردہ نے خودا ہے اس کے تو اس کا گھر ہو ہوں توں تر اردیا جائے گا کہ بجبور کردہ نے خودا ہے اس کے تو اس کا تھر کردہ ہو تو توں توں تو اس کا گھر کی تو اس کا تھر کردہ ہو تو توں توں تو اس کا گھر کی تو توں تو تو توں کی تو توں تو تو تو تو تو ت

پس اگر کئی صحفی کوتل کیایا ضرب شدیدیا قید مدید ہے ڈرا کرخریدیا فروخت یا اقراریا اجارہ پرمجبور کیا تو مجبور کردہ کوخیار ہوگا چاہے ہے کوتمام کردے یا فنخ کردے بخلاف اس کے اگر ایک روز کی قیدیا بندیا ایک کوڑ امار نے پرڈرایا تو بیچکم نہیں ہے لیکن اگر بیخف مجبور کردہ صاحب منصب ہوکہ اس کے حال ہے معلوم ہوکہ بیخص ایسے فعل ہے مضرر ہوگا تو بیخص مجبور کردہ قرار دیا جائے گا اور قید کی وہ مقدار جواکراہ ہو سکتی ہے اس قدر ہے کہ جس سے کھلا ہوائم لاحق ہواور ضرب سے اس قدر ہے کہ جس سے دود شدید حاصل ہواور

ا قولہ تدبیرا پے مملوک کے حق میں کہے کہ میرے مرنے پر آزاد ہےاوراستیلادا پی فلانہ باندی کواپنی بیوی بنائے۔ ع یعنی وہ امر جو قول ہے ٹابت ہوااس میں جدو ہزل کیساں ہے بعنی خواہ جدے کہ تو طلاق واقع ہوگی خواہ ہزل ہے کہ تو طلاق واقع ہوتی ہے بقولہ علیہ السلام ثلث جد ہن جدو ہزامن '

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔵 🤇 كتاب الاكراه

اس کی کوئی ایسی حدمقررنہیں ہے کہ جس ہے کم وزیادہ نہ ہو سکے بلکہ بیامام وقت کی رائے پرموتوف ہے اس واسطے کہ بیر باختلاف احوال مردم مختلف ہوتا ہے ہی بعضے آ دمی ایسے ہوتے ہیں جو بدول ضرب شدید وقید مدید کے در دناک نہیں ہوتے ہیں اور بعضے شریف و صاحب منصب ہوتے ہیں کہ ادنیٰ تو ہین ہے مثل ایک کوڑے یا گوشالی ہے مضرر ہوتے ہیں خصوصاً جبکہ بیر کت ان کے ساتھ مجمع عام میں پاسلطان کے روبروکی جائے تو ایسے لوگوں کے حق میں اکراہ صرف اسی قدر سے ثابت ہوگا تیبیین میں ہے۔اگرزید نے عمروکو بیج کر کے سپر دکر دینے پرمجبور کیا تو بیربیع مکر ہ ہوگی اور اگر اس نے فقط بیچ پرمجبور کیا اور عمر و نے بیچ کر کے بخوشی سپر دکیا تو بیربیع مکر ہبیں ہے ہیں ثابت ہوا کہ بیج پراکراہ کرنے سے بپر دکردیے پراکراہ بیں ہوتا ہے ہیں بپر دکرنا برضامندی ہوااوراس سے بیتکم ہوگا کہاس نے بیج کی اجازت دے دی اور اس ہے ہم نے کہا کہ جو مخص یوں دعویٰ کرے کہ میں بیج کرنے پرمجبور کیا گیا تھا اور اب جا ہتا ہوں کہ مبع مشتری ہےواپس ملے تو اس دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی تا وقتیکہ یوں دعویٰ نہ کرے کہ میں بیچ کر کے سپر دکر دینے پرمجبور کیا گیا تھااور جب اکراہ بیج کر کے سپر دکردینے پر واقع ہوحتیٰ کہ بیج مکرہ ہو جائے اورمشتری نے مبیع پر قبضہ کیا تو یہ ملک فاسداس کا ما لک ہوگا اور مشتری کے تصرفات اس میں نافذ ہوں گے اور بعد تصرف کے اگر مجبور کردہ نے اس نے خصومت کی پس اگر ایبا تصرف ہو جو بعد وقوع کے محمل نقض ہوتو مجبور کردہ کواختیار ہے کہ اس کا تصرف تو ڑ کراپنے مال عین کو جہاں پائے واپس لےاورا گراییا تصرف ہوجو بعدوقوع کے محمل نقض نہیں ہے جیسے عتق و تدبیر وغیرہ تو مجبور کر دہ اس کونہیں تو ڑسکتا ہے مگر اس کو قیمت کی صان لینے کا اختیار ہے پس عاہے مرہ ہے مشتری کے سپر دکرنے کے روز کی قیمت لے یامشتری ہے بیہ قیمت ڈانڈ لے۔

پس اگراس نے مشتری سے صان لینا اختیار کیا تو جاہے مشتری کے قبضہ کرنے کے روز کی قیمت لے یا جس روز اس نے آ زاد کیا ہےاس روز کی قیمت لے بیدذ خیرہ میں ہے۔اگرزید نے عمرو کو پیچ پرمجبور کیا اور عمرو نے ثمن پربطوع خود قبضه کیا تو بیا جازت ہے کیونکہ ثمن پربطوع خود قبضہ کرنا رضامندی کی دلیل ہےاور یہی شرط تھی بخلاف اس کے اگر ہبہ پرا کراہ کیا سپر دکرنے پرا کراہ نہ کیا اورمجبور کردہ نے سپر دکیاتو میاجازت ہبنہیں ہے اگر چہ بطوع خود سپر دکیااور اگر مجبور کردہ نے باکراہ اس کوقبول کیاتو یہ بچا کی اجازت نہیں ہےاوراس پرواجب ہوگا کہ تمن واپس کرےاگراس کے پاس موجود ہو کیونکہ بسبب اکراہ کے عقد فاسد ہےاورا گرتلف ہو گیا ہو تو اس سے پھے نہیں کے سکتا ہے اور اگر مشتری کے ہاتھ میں مبیع تلف ہوئی حالانکہ مشتری مجبور کر دہ نہ تھا مگر باکع مجبور کر دہ تھا تو مشتری اس کی قیمت با نع کوڈ انڈ دے اور با نع کو اختیار ہے کہ مکرہ عنے صان لے پس اگر مکرہ سے صان لی تو مکرہ مشتری ہے قیمت واپس لے گااورا گرمشتری سے صنان لی تو مشتری کی ملک مبیع میں ثابت ہوگی اور مکرہ ہے مشتری کچھنیں لےسکتا ہے اورا گرمشتری نے دوسرے کے ہاتھاں کوفروخت کردیااور دوسرے نے تیسرے کے ہاتھ علی ہذاالقیاس ہاتھوں ہاتھ چند بار فروخت ہوئی تو سب بیچ مشتری اول کے صان دینے سے نافذ ہو جائیں گی اور بائع اول کواختیار ہے کہ جس مشتری سے جا ہے صان لے اور جومشتری ان مشتریوں میں سے صان ادا کرے گاوہ مالک ہوجائے گا اور جتنی ہوع اس کے بعدواقع ہوئی ہیں وہ سب جائز ہوجائیں گی مگر ماقبل کی ہوع باطل ہوں گی بخلاف اس کے اگر مجبور کردہ نے ان بیوع میں ہے کی بیچ کی اجازت دی تو سب بیوع ماقبل و مابعد کی جائز ہوجا نمیں گی اور تمن کومشتری اول ہے وصول کرے گاتیبیین میں ہے۔

اں واسطے کہ امانتاً تلف ہوا ہے۔ 🔭 قولہ مکرہ جس نے اکراہ کیا اس واسطے کہ وہی باعث ہےاورمجبور کافعل اس کی طرف راجع ہے جبیبا کہ اکراہ سیجے میں ہرجگہہوتا ہے۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی کی کی کی کی کاب الا کراہ

اگر ہائع مجبور کر دہ ہومشتری نہ ہواورمشتری نے قبل قبضہ کے اس کوآ زا دکر دیا تو اس کاعتق باطل ہے 🖈 اگر با لُغ مجبور کردہ ہومشتری مجبور کردہ نہ ہو پس مشتری نے بعد قبضہ کے کہا کہ میں نے بیج تو ڑ دی تو اس کا تو ڑ ناسچیج نہیں ہے اورا گرقبل قبضہ کے نقض کیا توضیح ہے اورا گرمشتری مجبور کر دہ ہو بائع نہ ہوتو قبل قبضہ کے دونوں میں سے ہرایک کونقض بیج کا اختیار ہے مگر بعد قبضہ کے فقط مشتری کوفننج کا اختیار ہوگا نہ ہائع کو بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔اگرمشتری مجبور کر دہ ہونہ ہائع پھر مبیع مشتری کے یاس تلف ہوئی پس اگر بلا تعدی تلف ہوئی تو امانت کا مال گیا بیٹز انتہ انمفتین میں ہے۔اگر سلطان نے زید کوکسی چیز کے خرید نے وقیصنہ کر کے ثمن دینے پرمجبور کیااور بالغ مجبور کر دہ نہیں ہے پھرمشتری مجبور نے بعد خرید نے و قبضہ کرنے کے اس کوآ زاد کر دیایا یا یہ ہر بنایا یا باندی تھی اس سے وطی کی یاشہوت ہے بوسہ لیا تو خرید نا فذہوجائے گی اور اگرمشتری نے خرید ااور ہنوز قبضہ نہیں کیا کہ بائع نے اس کو آزاد کیا تو عتق نافذ و رقع باطل ہوجائے گی اور اگرمشتری نے قبل قبضہ کے اس کوآزاد کیا تو استحسانا عتق نافذ ہو گا اور اگر قبل قبضہ کے دونوں نے معااس کوآزاد کیا تو باکع کا آزاد کرنانا فذہوگا یہ محیط میں ہے۔اگر باکع مجبور کردہ ہومشتری نہ ہواورمشتری نے تبل قبضہ کے اس کوآزاد کردیا تو اس کاعتق باطل ہے اور اگرمشتری کے آزاد کرنے کے وقت بائع نے اجازت دے دی تو تھے جائز ہو جائے گ کیونکہ ابھی تک معقودعلیہ پرعقد کا حکم ہوسکتا ہے اور پیعتق جومشتری ہے واقع ہوا جائز نہیں اور اگر دونوں نے اس کوآزاد کیا تو بائع کا اعمّاق جائز ہے کیونکہ اس کی ملک پرواقع ہوا ہے اور اس ہے بیچ ٹوٹ گئی اور اگرمشتری نے قبضہ کرلیا پھر دونوں نے اس کوآزاد کیا تو غلام مشتری کی طرف ہے آزاد ہوااوراگر بائع ومشتری دونوں مجبور کردہ ہوں کہ عقد کر کے بینچ وثمن پر باہمی قبضہ کریں اور دونوں کواپیا ہی کرنا پڑا پھرایک نے بعداس کے کہا کہ میں نے بیچ کی اجازت دے دی تو اس کی جانب ہے بیچ جائز ہوجائے گی اور دوسرااپنے حال پررہے گا پھراگر دونوں نے بلاا کراہ اجازت دے دی تو بھے جائز ہے اور اگر دونوں نے اجازت نہ دی یہاں تک کہ مشتری نے غلام آزاد کردیا توعیق جائز ہے پھراگراس کے بعد دوسرے نے اجازت دی تو اس کی اجازت پر النفات نہ کیا جائے گا کیونکہ تیسرے پرضان قیمت متقرر ہو چکی ہے اور کل عقد ابتداء معدوم ہو گیا اور اگر دونوں نے باہمی قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ ایک نے بلا اکراہ تج کی اجازت دے دی تو بیج بحالہ فاسدر ہے گی کیونکہ ایک کی طرف ہاکراہ پایا جانا فسادیج کے واسطے کا فی ہے۔

اگرمعاً دونوں نے اس کوآزاد کیا حالا تکہ ایک نے بیج کی اجازت دے دی ہے پس اگروہ غلام مقبوض نہ ہوتو بائع کا اعماق جائز ہے اور مشتری کا باطل ہے اور اگر ایک نے آزاد کیا پھر دوسر ہے نے آزاد کیا پس اگر بائع نے بیج کی اجازت دے دی ہواور مشتری نے بائع ہے پہلے آزاد کیا تو یہ فعل دونوں کی طرف ہے بیج کی اجازت تحقیق کرے گا اور ثمن بائع کا مشتری پر واجب ہوگا اور مشتری کی طرف ہے تافذ ہوگا کیونکہ اس کی ملک سابق ہوچکی ہے اور اگر بائع نے پہلے آزاد کیا تو اس نے اعماق ہے تاج تو ڈدی اور اس کی طرف ہے تتی نافذ ہوگا کیونکہ اس کی ملک سابق ہوچکی ہے اور اگر بائع نے پہلے آزاد کیا تو اس نے اعماق سے تابع تو ڈدی اور اس کی طرف ہے تتی نافذ ہوگا یہ اور ان بی کی اجازت نفاذ بیج کے واسطے کار آ مدنہ ہوگا اور نہ مشتری کا اعماق اس کے بعد آزاد کیا ہو کیونکہ مشتری کی اجازت کے بعد بھی وہ غلام بائع کی ملک میں نوٹ جائے گی خواہ مشتری ہے پہلے آزاد کیا ہو کیونکہ مشتری کی اجازت کے بعد بھی وہ غلام بائع کی ملک میں باقی ہو دونوں کی باندی کی خواہ مشتری ہے ۔ اگر زید کو اس کی باندی فروخت کردی تو یہ فاسد ہے یہ فاوئ قاضی خان فروخت کردیے پر مجور کیا اور کی مشتری کا نام نہ لیا اس نے باندی کی شخص کے ہاتھ فروخت کردی تو یہ فاسد ہے یہ فاوئ قاضی خان

<sup>۔</sup> یہ قولہا یک بعنی جس نے اگراہ سے بیمعاملہ کیا ہے خواہ و ہشتزی ہو یابا لکع ہواس لئے کہ طرفین سے رضامندی نہ پائی گئی۔

فتاویٰ عالمگیری..... جلد کی کی کی کی کی کی کی کی کاب الا کراہ

گرفتاری پرادائے مال کے طریقوں کابیان ت

اگر زید کوظالموں نے گرفتار کیا گہ مال اواکر ہے اور اس پر اوائے مال کے واصطے اکر اہ کیا اور یہ ذکر نہ کیا کہ اپنی باندی کواس کے عوض فروخت کر کے اواکر ہے تو باندی کی کوئلہ اس نے بلوع خود باندی فروخت کی ہے بالہ کے کہ اوائے کہ اوائے کے خات کے بلوع خود باندی فروخت کی ہے اس لئے کہ اوائے مال کا تحقیق بطریق استقراض کیا استیباب ہوسکتا ہے بچھ باندی کی فروخت پر موقو ف نہیں ہے اور یہ بطالموں کی عاوت ہے کہ جب کی تحف ہے مصاورہ کیا ہے جی بی تو اس کی نافذ ہوجاتی ہے تو اس کی باندی کی فروخت کر کہ جی باندی کی فروخت کر کے تو اس کی کوئی چیز فروخت کر حتی کہ جب اس نے وہ چیز فروخت کر دی تو تیج اس کی نافذ ہوجاتی ہے تو اس بلا میں بیٹا ہونے کے وقت حلہ ہے کہ فالم سے ہے کہ میں کہاں ہے اوا کروں میرے پاس مال نہیں ہے بھر جب فالم اس سے ہے کہ اپنی باندی فروخت کر نے پر مجبور کرا گیا حال ہے ایک بلا میں ہے باندی فروخت کر کے اوا کر تو اب وہ تحف باندی فروخت کر نے پر مجبور کیا گیا اس نے دس ہوا کہ ہے کہ میں ہے۔ ایک شخص دس ہزار درہ ہم پر اردرہ ہم پر اردرہ ہم پر اردرہ ہم کی قیمت کی باندی کو ہزار درہ ہم پر افروخت کر نے بر مجبور کیا گیا اس نے ہزار سے کم پر فروخت کی تو ہمارے علاء کو ل پر ایک فیا ہی تو میارے کیا گیا اس نے بعوض و بناروں کے جن کی قیمت ہزار درہ ہم ہو فروخت کر نے پر مجبور کیا گیا اس نے بوض و بناروں کے جن کی قیمت ہزار درہ ہم ہو فروخت کر نے پر مجبور کیا گیا اس نے بوض و بناروں کے جن کی قیمت ہزار درہ ہم ہو فروخت کر نے پر مجبور کیا گیا اس نے بوض و بناروں کے جن کی قیمت ہزار درہ ہم ہو فروخت کر نے پر مجبور کیا گیا اس نے دو ہزار کی وہ خور دخت کر نے پر مجبور کیا گیا اس نے دو ہزار کی وہ خور دخت کر نے پر مجبور کیا گیا اس نے دو ہزار درہ ہم کوفروخت کی فروخت کی فروخت کی نے می کو فروخت کر نے پر مجبور کیا گیا اس نے دو ہزار درہ ہم کوفروخت کی فروخت کر نے پر مجبور کیا گیا اس نے دو ہزار درہ ہم کوفروخت کی فروخت کی فروخت کر نے پر مجبور کیا گیا اس نے دو ہزار درہ ہم کوفروخت کی فروخت کی فروخت کی فروخت کی نے دو ہزار

کرنے پرزبردی کرنا۔ سے قولہ عہدہ بعنی اگر مشتری کواس متاع میں کچھ خزدشہ پیش آئے تو سلطان ذمہ دار ہے کہ وہ مشتری کو دلائے یا دام پھیر www.ahlehaq.6rg

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كتاب الاكراة

عہدہ نہیں ہے جتیٰ کہ مشتری ہے تمن سپر دکرنے کا مطالبہ نہ کیا جائے گااورا گر پھرمشتری نے بائع ہے بیچے سپر دکرنے کا مطالبہ کیا تو عہدہ زید کے ذمیر جوع ہوگااوراس ہے ثمن ادا کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا بیذ خبرہ میں ہے۔

اگر کرہ نے ہبہ کردیے پرمجبور کیااور مجبور نے اس کو خلہ کیا ہمری میں دیاتو یہ باطل ہے خواہ موہوب لہ اس کا ذور تم محرم ہویا اجنبی ہویہ مبسوط میں ہے۔اگر کرہ نے خالد کواس امر پرمجبور کیا کہ کہ اپنی باندی زید کو ہبہ کرے اس نے زیدو عمرود وقتحصوں کو ہبہ کردی تو حصہ عمرو کا ہبہ جائز اور حصہ زید کا باطل ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔اگر اس مسئلہ میں بجائے باندی کے ہزار درہم ہوں تو سب اماموں کے نزدیک بالا تفاق کل ہبہ باطل ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔اگر کرہ نے زید کو مجبور کیا کہ عمرو کو ہبہ کرے اور قبضہ دلا دینے پر مجبور نہیں کیا لیس زید نے ہبہ کیا تو اس کو لے لے اور عمرو نے وہ چیز لے لے اور مجبور نہیں کیا لیس تلف ہوگئ تو زید کو خیار ہوگا کہ جائے مرہ سے قیمت کی ضان لے یا عمرو سے ضان لے یہ مبسوط میں ہے۔

ا قولہ مقسوم بۇارە كيابواذى رحم محرم وەقرابتى شخص جسے نكاح حلال نہيں ہے اگر طرفين سےكوئى عورت فرض كريں۔ ع قولہ اگر اس كو ..... اصل میں ہے كہ دلوا كر ہم بعیجى فاسد قباع جاز دبالعكس له ان يضمن .....اور برتكس كى صورت بيد كہ بي تاكراہ كيااوراس نے نئے فاسد كى فقامل فيہ۔ ع قولہ نحلہ وہ عطيہ جومنا فع حاصل كرنے كو بدوں عين مال كے ديا جائے مثلاً گائے فقط دودھ چينے كودے دى يا درخت فقط آم كھانے كوديا يا عمرى كى كوآبادى و سكونت كے لئے گھر دے ديا اورا پنے موقع پراس كابيان مفصل آئے گا۔

فتاوی عالمگیری ..... جاری کی کی کی کی کی کی کی کاب الاکراه

פנית (יות:

ان امور کے بیان میں جن کا کرنا شخص مجبور کردہ شدہ کوحلال ہے اور جن کا حلال نہیں

ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر صحف مجود کردہ صاحب عیش وعثرت ہو کہ جس پر بیقید و بند شاق گزرے اس طرح کہ اس کے دل میں بیسائے کہ درصورت عدم شاول کے میں قید و بند میں مرجاؤں گایا میرا کوئی عضو جاتا رہے گاتو اس کو کھالینا مباح ہوا اس طرح آگر کی مکان تاریک میں قید کر نے پردھم کایا جس کے اندر دیر تک رہنے ہیں بیائی جاتی رہنے کا خوف ہوتو بھی اس کو کھالینا مباح ہوا ہے اور اب اس زمانہ میں جو مباح ہوا ہے اور اب اس زمانہ میں جو مباح ہوتا ہے اور آگر ظالموں نے کہا کہ ہم تجھے بھو کھار تھیں گے ور نہ تو ان چیز وں کو تناول کرتو اس کو تناول کرتو اس کو تناول کرتو اس کو تناول کرتو اس کے مباح ہوتا ہے اور آگر ظالموں نے کہا کہ ہم تجھے بھو کھار تھیں گے ور نہ تو ان چیز وں کو تناول کرتو اس کو تناول کرتو اس کو تناول کرتو اس کو تناول کرتو اس کے تار سے کھالینا مباح ہوتا ہے اور آگر ظالموں نے کہا کہ ہم تجھے بھو کھار تھیں ہے ۔اگر اس شرط پر مجبور کیا گیا کہ اس کو تناول کرتو اس کو تناول کرتو اس کو تناول کرتو ہو تھا تھی ہوگوں ہے بی تو ہوتا ہو اس کے گار تا مباح کا یاعضو قطع کیا جائے گاتو کلمہ اللہ تفائی کے ساتھ کفر کرے بارسول للہ تناؤل ہواتو اس کو تو اس خطیم سے گا اور اگر اس نے دسمانا گیا کہ کلم کفر کے باسب کھرا ظہار کیا عالانکہ اس کا دل ایمان سے معمومان نے تو گنہ گار نہ ہوگا اور اگر اس نے دسمانا گیا کہ کلم کفر کے باسب کو تو بد در حقیقت آکر انہیں ہے جب تک کہ ایسے امرے نہ دھر کا یا جائے جس سے تلف نفس یاعضو کا خوف ہواور آگر کی النہ کی گانڈ گار کر کے بیاں کو ف ہواور آگر کی کہ کو سے تک کہ ایسے امرے نہ دھر کا یا جائے جس سے تلف نفس یاعضو کا خوف ہواور آگر کی

لے تولہ علم یعنی رائے جو علم کرے و بی معتبر ہے۔ ع تقویض یعنی کی کے پر دہے۔ ع تولہ اپنے زمانہ یعنی اس وقت میں قید بخت تھی۔ سے قولہ سب النبی میعنی آنخضرت کی تیز ہم کا ایک ہے۔ فتاوی عالمگیری ..... جلد ۱۹۰۹ کی و ۲۰۰۹ کی کتاب الاکراه

مسلمان کے مال تلف کرنے کے واسطےا پیےامرے اکراہ کیا گیا جس ہے تلف نفس یاعضو کا خوف ہے تو اس کورخصت ہے اوراگر اس نے مکرہ کا کہنانہ مانا اورصبر کیا یہاں تک کہ مقتول ہوا تو شہید ہو گااور ثو ابعظیم پائے گا۔

اگرفتھا قیدوبند ہے دھمکایا گیا تو اس کو مال مسلم کے تلف کردینے کی گفتیائٹ نہیں ہے اور صاحب مال کو اختیار ہے کہ کرہ ہے صان لے بیکا فی میں ہے۔اگر تلف نفس یا عضو پر ڈرایا گیا کہ ذید کا مال لے لیے یا عمر وکا تو مجھ ڈرنییں ہے کہ دونوں میں ہے ایک کا مال لینا اولی ہے تو اس مسئلہ کی آٹھ تھے تصورتیں ہیں اول ہیکہ دونوں میں ہے کی کا مال لی اس بول عمر بیرا ہوں تو اس کو اختیار ہے کہ دونوں میں ہے کی کا مال لے کیاں بول می ضان مکرہ پر آئے گی اورا گراس نے زیادہ مقدار کے مال کو تلف کیا تو ضامین ہوگا اور کرہ کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے اور دوم ہو کہ کہ دونوں میں ہے کی کا مال لی اور دوم ہو کہ بین ہوگا اور کر ہوگر اور کی بین کر سکتا ہے اور دوم ہو تو بھی نیادہ تو تگر کا مال تلف کر ہے اس میں برابر ہوں تو جو ختیں کر سکتا ہوں تو قتی ہوں اور دونوں میں سے کہ بین کہ اگر دونوں میں ہوگا ہوں تھی ہوں اور فقیر ہوں تو تھی کر ہے اس کا مال تعلق کر ہے اس میں میں ہوگا ہوں تو تھی ہوں اور فقیر ہوں تو تھی کہ جس کا مال جو ہو تھی کر ہے اس کا مال تعلق کر ہے اور اگرا کی مال ذیادہ ہوتو بھی ذیادہ تو تگر کا مال تلف کر ہے اور اگرا کی میال خوا میں میں ہوگو اور کرا ہو کہ بین میں ہوگر ہوں ہیں اگر دونوں مال مقدار میں برابر ہوں تو اس کی مال ذیادہ ہوتو بھی ذیادہ تو تشرکر کا مال تلف کر ہے دیو طیل میں دوسرے کا مال تلف کر ہے ہو جو میں ہوتو اس کی میں ہوتو اس کا مال خدلے ہر حال تعمیں دوسرے کا مال تلف کر ہے ہو جو رکو دیا تو ختی ہوگیا تو ختی پر اس چورکو دینے تاب وہ میں ہوگیا تو بھی تا بیش پر اس خورکو دینے تاب دوس کی میال تو تھی ہوگیا ہوتے نہ ہوگیا تو بھی تا بین بورکو دینے کہ والتذمیں نے اس کو دید دون اور والتذمیس فضان لازم نہ آئے گی جس نے دونوں پر اکراہ کو بیا بیاس فیصل کیا ہیں نے اس کو دید دون اور والتذمیس فیصل کیا ہیں نے اس کو دید کے دون اور والتذمیس فیا دونوں کیا ہیں جو سے نہ کے دونوں ہوگیا ہو تھی وابس بیا کہ اس کو دید دون اور والتذمیس فیس فیصل کیا ہیں نے اس کو دید کے دونوں کیا ہوگیا ہو سے کہ والتذمیس ہے۔ اس کے دونوں کیا ہوگیا ہو سے کہ کی بیا ہو کیا گیا ہو گیا ہوگیا ہو گیا ہوگیا ہوگیا ہو سے کہ کیا ہوگیا گیا ہوگیا ہ

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کی کی کی کی کی کی کی کی کاب الا کراه

تا کہ جس کی چیز ہےاس کو واپس کروں اور جو میں نے دیا ہے اس کو واپس لوں اور ہرایک نے دوسرے کے واسطے یوں قتم کھالی تو دونوں میں ہے کئی کی صفان دوسرے پر نہ آئے گی۔

ا کراہ سیجے نہیں ہےاور قاتل پر ہا تفاق ائمہ قصاص وا جب ہوگا پیفتاؤی قاضی خان میں ہے۔

اگر سلطان نے ایک شخص کوئل پر ڈرایا کہ اپنا ہاتھ قطع کرے تو اس کو گنجائش ہے کہ ہاتھ قطع کر دے پھر اگر مکرہ ہے اس مقدمه میں خصومت کی تو مکرہ پر قصاص واجب ہوگا اور اگراس امریرا کراہ کیا کہاہے تئیں قبل کرے تونہیں کرسکتا ہے اوراگراہے تئیں قتل کیاتو مکرہ پر کچھوا جب نہیں ہوگا پیمجیط میں ہے۔اگر سلطان نے کئی شخص ہے کہا کہا ہے تئیں اس آگ میں ڈال دےورنہ تجھے تعتل کروں گا تو دیکھنا جا ہے کہا گرالیمی آگ ہے بھی نتج جا تا ہےاور بھی نہیں بچتا ہے تو اس کوآگ میں گریڑنے کی گنجائش ہے پھرا گر اس نے آگ میں ڈالا اور مرگیا تو تھم دینے والے مکرہ پرامام اعظم اوا مام محد کے نز دیک قصاص واجب ہو گا اور اگر آگ ایسی ہو کہ جس ے نجات ممکن نہیں ہے لیکن اس محض کواپنے تئیں آگ میں ڈالنے میں پہنبت اور عذاب کے تھوڑی راحت ہے تو اس کواختیار ہے کہ ا پے تین آگ میں ڈال دے پس بعض نے کہا کہ بیا مام ابو یوسٹ کا قول ہے پس اگر اس نے اپنے تین آگ میں ڈالا اور مرگیا تو امام اعظم وامام محد کے نز دیک مکرہ پر قصاص واجب ہوگا اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک مکرہ کے مال پر دیت واجب ہوگی قصاص نہ ہوگا اور الی میت کونسل نہ دیا جائے گا اورا گراس آگ میں ڈالنے ہے جس ہے نجات نہ ہوگی پچھرا حت بھی نہ ہوتو اس کوآگ میں گرنے کا اختیار نہیں ہےاورا گراس نے آگ میں جان ڈال دی اور مرگیا تو اس کا خون ہدر کہوگا یہ با تفاق ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر سلطان نے ایک محض ہے کہا کہ آپنے تنین اس پانی میں ڈال دے ورنہ مجھے قتل کروں گا پس اگروہ محض جانتا ہے کہ میں یانی ہے زندہ نہ بچوں گا تو اس کواپیا کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور اگر ایسا کیا تو اس کا خون مدر ہوگا اور اگر اس میں کچے ، احت ہوتو امام اعظمیّ کے نزدیک ایسا کرسکتا ہے اور صاحبین کے نز دیک نہیں کرسکتا ہے ہی اگر اس نے ایسا کیا اور مرگیا تو اس کی دیت امام اعظم کے نز دیک عرہ کی مددگار برادری پر واجب ہوگی جیسا کہ خود مکرہ کے گرا دینے کی صورت میں یہی حکم تھا اور امام ابو یوسف نے فر مایا کہ اس کی دیت مکرہ کے مال ہے دلائی جائے گی اور قصاص عائد نہ ہوگا اور امام محکہ ؒنے فر مایا کہ مکرہ پر قصاص واجب ہوگا اور امام ابو یوسف ؒ ہے ا یک روایت میں مثل قول امام محمدؓ کے مروی ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ فتاوی عالمگیری ..... جلد کی کی کی کرده

اگر تمرہ نے کہا گوت نے خودا پناہا تہ قطع کردے در نہ میں قطع کروں گاتواس کوا ہے ہا تھے کے خود کا شنے کی گئجا کئی نہیں ہے اور اگر خود کا ٹاتو ہدر ہوجا ہے گاا درا گر کرہ نے ہیں تلوار سے فل کرد کے در نہ میں تجھے تلوار نے فل کروں گایا کوڑوں سے مارکر مارڈ الوں گایا ایسا ہی کوئی عذاب جو بہ نہیں ہے اس کے خوقس کر نے کے شخت تر ہے بیان کیا تو اس کوخود ٹنی کی گئجائش ہے اور جب اس نے تمرہ کیا تو تمرہ پر قصاص واجب ہوگا یہ تھیط میں ہے۔ اگر سلطان نے ایک شخص سے کہا کہ تو اس کو خوش کی گئے گئی ہورا دیت نہ ہوتو اس کوخود گراد ہے ور نہ میں تجھے فل کروں گا لیس اگراس کوگراد ہے میں پہورا دیت نہ ہوتو امام اعظم سے کتاب کہ تو گئیائش ہیں ہے اور اگراس نے خودگراد بیا اور مرگیا تو اس کا خون ہدر ہوگا اور اگراس میں پھر احت ہوتو امام اعظم سے کتاب کو گراد بیا اور مرگیا تو امام اعظم سے کوئی اور بیاس کی دیت مرہ کی مددگار برادری پر واجب ہوگا اور مامور کا فعل سے بیاس کو بیٹ کئیائش ہے بیاں اگر اس نے گراد بیا تو امام اعظم سے کنوں میں ہوتا ہے اور امام اعظم سے کنوں میں ہوتا ہے اور امام اعظم سے کنوں میں ہوتا ہے اور امام ابو یوسف سے اور اگراد بیا تو امام اعظم سے کنوں دیت میں تو اجب ہوگا قصاص واجب نہ ہوگا اور صاحبین سے کوئراد بیا تو امام ابو یوسف سے ایک روایت میں آیا ہے کہ کمرہ کے مال ہے دیت دلائی جائے گی اور اگراد بیا تو امام اعظم سے کنوں میں ہوتا ہے تیس گراد بیا تو تھم دہندہ کی مددگار برادری پر دیت میں تا ہے تیس گراد بیا تو تھم دہندہ کی مددگار برادری پر دیت میں ہور بیات تو تھم دہندہ کی مددگار برادری پر دیت میں دیا ہوگی بیسے میں میاں ہو کی خوف اور پر چھنجات کی بھی امرید ہواور اس نے اپنے تیس گراد بیا تو تھم دہندہ کی مددگار برادری پر دیت میں دیا ہور کی ہور کیا تو تھم دہندہ کی مددگار برادری پر دیت میں دیا ہور کی ہور کیا ہور کی مدد سے میں دیا ہور کی ہور کی مدد سے میں مدر دیا گال ہور کی مدد سے میں کہ دور سے میں میں دیا ہور کی مدد سے میں کر دیا دور کی مدر سے میں میں دیا ہور کی مدید سے میں میں کر دور دیا تو تھم دیا ہور کی مدید سے میں کر دیا دور کی مدید سے میں کر دیا دیا تو تھا کی مور کر دیا ہور کی مدید سے میں کر دیا ہور کر دیا ہور کر دیا تو تھم دیا ہور کی مدید سے میں کر دیا کر دیا تو تھا کی مور کر دیا کر دیا تو تو کیا کیا کر دیا کر دیا ہور کر کر دیا کر دیا کر دیا

بھاری چیز سے جو دھار دار نہ ہو سے آل کرنا 🖈

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی ده ۱۹۰۹ کی و ۲۰۰۹ کتاب الاکراه

کسی فعل کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ضرورت کے وقت قتل مسلم وزنا دونوں میں ہے کوئی مباح نہیں ہوجاتا ہے پس اگراس نے زنا کیا تو قیاساً اس پر حد جاری ہوگی اوراسخساناً جاری نہ ہوگی مگراس پر واجب ہوگا کہ اس عورت کا مہرا داکر ہے اوراگراس نے مسلمان کوتل کیا تو مکر قتل کیا جائے گا اوراگران مسائل میں اکراہ بوعید قید و بندیا ڈاڑھی منڈ وانے پر ہوتو بیا کراہ نہیں ہے پس اگراس نے مسلمان کوتل کیا تو مکر ہ کوچھوڑ کرتا تل سے قصاص لیا جائے گا اور مکر ہ کوتھزیر دی جائے گی۔

ایک پیچیده (مبهم)مسئلهاوراس کی فقهی تفسیر ⇔

اگر ہوعید بی قتل اس کواس بات پر اکراہ کیا کہ اپنا بیغلام قبل کرے یا بیغلام قبل کرے اس مجبور کو یا اس کا بیٹا قبل کرے یا کہا کہ قبل کر اپنا بید دوسراغلام یا میں تیرابا پ قبل کروں گا تو اس کو گنجائش نہیں کہ اپنا وہ غلام قبل کرے جس کے قبل پراکراہ کیااوراگراس نے اپنا غلام قبل کراپنا تو مکرہ پرسوائے ادب دیئے جانے کے چھوا جب نہ ہوگا بیمبسوط میں ہے۔ای طرح اگر ظالموں نے مجبور کیا کہ اس شخص کا مال تلف کردیا تو ضامن ہوگا اور مکرہ سے نہیں لے سکتا ہے کین اس تلف کرنے میں مال تلف کردے یا یہ شخص سیجھے قبل کرے اس نے مال تلف کردیا تو ضامن ہوگا اور مکرہ سے نہیں لے سکتا ہے کیکن اس تلف کرنے میں

ا قوله کم قیمت اس واسطے که دونوں میں سے ایک کو مار نے میں وہ مجبور ہے رہا بیش قیمت کو مارنا تو اس نے اپ اختیار سے کیا ہے ہی کم وہ بہر حال کم قیمت کا ضامن ہوگا۔ ع قولہ بوعید سیم سیم سیم منظر ب ہے اور عبارت اصل بیہ کہ ولو اکراہ بوعید قتل علی ان یقتل عبدہ ہذا او یقتل العبد الذی اکر به او یقتل آبقه او قال اقتل عبدك بذا الآخر اقتل ایاك لم یسمعه ان یقتل عبدہ الذی اکر ہ علی قتل عبد اللہ میں اس طرح کہا کہ تو اس غلام کو تل کر یا یہ کہ خاام تجھے تل کر سے یا کہا کہ اپنایے غلام تی کر دوں گالیکن قولہ بذا الآخری تعدیل ہے شدید کا تب نے لآخراو پر کی سطرے غلط کیا ہے واللہ تعالی اعلم۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی دام

گنبگار نہ ہوگا اوراگر اس نے مال تلف نہ کیا یہاں تک کہ اس فخص نے اس کوتل کیا تو اس پر انشاء اللہ تعالیٰ پچھ گناہ نہ ہوگا گئین اگر مال قلیل ہوتو میں اچھانہیں جا نتا ہوں کہ اس کوتلف نہ کرے بیظ ہیر بیدیں ہے۔ اگر ایک فخص مجبور کیا گیا کہ تو بیشراب پی یا بیمر دار کھا دار کھا نار دانہیں ہے کیونکہ کوئی ضرورت مینے بیش نہیں آئی اور اگر کہا کہ ہم تیرے بیٹے یا تیرے باپ کوتل کریں گے در نہ تو اپ اس غلام کو ہزار در ہم میں فرو خت کر دے اس نے فرو خت کیا تو بھ جائز ہے تیا سائلے کہا کہ ہم تی نہ تا تیرے بالے کہ خل ہے اور اگر یوں کہا گیا کہ ہم تی بیا تھا ہے اس خوش کے ہاتھ ہزار در ہم میں فرو خت کر دے اس نے فرو خت کیا تو تیا ہا گیا کہ ہم تی خوش کے ور نہ تو اپنا ہے ہا تھ ہزار در ہم میں فرو خت کر دے اس نے فرو خت کیا تو تیا سائلے جائز ہم جاور گی تی ہے گئی تصرف نافذ نہ ہوگا یہ ہم میں ہی تھم ہر ذی رخم محرم میں بھی ہے اور اس خوش کے ہاتھ ہزار در ہم میں فرو خت کر دے اس نے فرو خت کیا تو تیا سائلے جائز ہے اور یہی تھم ہر ذی رخم محرم میں بھی ہے اور استحسانا میں سب صور ٹیں اگر اہ ہیں اور ان تصرف نافذ نہ ہوگا یہ ہم میں ہی ہور کیا گیا کہ اپنے غلام کوتل کرے یا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالے تو اس کو اس فعل کی گئیائش نہیں ہے میں ہی ہے۔ اگر میوعیونل آگر کیا تو گئیگار ہوگا اور کر قبل کی صورت میں نصف قیمت کا ضامی ہوگا ہی میں جے۔ اور الحم کیا اگر کیا تو گئیگار ہوگا ہور کیا گیا کہ کے سی شخص کو مار نا ہے وقعلوں (اکر اہ اور ما بعد بلا اکر اہ) سے کسی شخص کو مار نا ہے

اگرایک فیض مجبور کیا گیا کہ زید کا ہاتھ تیز دھار دار چیز سے قطع کر ہے اس نے قطع کیا پھراس نے بلاا کراہ اس کا پاؤں بھی کا فیلڈ الا اورو مرا تھا اور کور کیا اور و مرا تھا تھا ہوا کہ اور دور اس کے مال سے دیت لازم ہو کا دورور اتا طع کے ذمہ رہا ہیں دونوں اس کے قاتل ہوگئے اور امام ابو یوسٹ کے نزدیک دونوں پر دونوں کے مال سے دیت لازم ہو گی سیمین میں ہے۔ اگر ایک فیض مجبور کیا گیا ہوئی کہ دوئی کی مشک بہائے تو مکرہ پر ضان لازم آئے گی بیہ جواہر اضلامی میں ہے۔ اگر ایک فیض مجبور کیا گیا تھی گیا ہوئی کہ دونوں کے مال سے دیت لازم ہوگا میں ہے۔ اگر ایک فیض مجبور کیا گیا کہ ذید کا بھرا کے اور اگر کیا گئی ہوئی کہ مشک بہائے تو مکرہ پر ضان لازم آئے گی بیہ جواہر اضلامی میں ہے۔ اگر ایک مجبور کردہ نہیں ہے تو اس محتفی کو کا شاروانہیں ہے اور اگر کا ٹا تو گئیگار ہوگا اور قاطع یا مرہ کی پر ضان لازم نہ آئے گی اور اگر قبل کرنے پر مجبور کیا گیا اور مجبور کردہ کو اس خص کو کا شاروانہیں ہے اور اگر قبل کرنے ہو گئی ہوگار ہوگا دورت کی کی دیت مکرہ کے مال پر واجب ہوگی بیتا تارہ نیے میں ہوئی اور اس کو تو تاریک ہوگا کہ وقت کی دیت مرہ کے مال پر واجب ہوگی بیتا تارہ نائے میں ہوئی اور اس کا قبل میں ہوئی عال بھیجا اس نے ایک خوض سے کہا کہ تو اس مرد کو قبل کر واجب ہوگا میں ہوگا تو میں ہوگی نہ مامور نے اس کو تا کہ مامور نے اس کو تا تا کہ مامور نے اس کو تا کی دیت میں ہوگی نہ مامور میں کہ تو اس مرد کو کہ ہو تھی ہی تھم ہوا دراگر طیفہ کی رائے میں بیآ گی کہ مامور میں بی تا تارہ نائے میں ہو تا تارہ نائے میں ہو تا تارہ نائے مامور میں بی تھم ہوا دراگر طیفہ کی رائے میں بیآ یا کہ مامور میں بی تا تارہ نائے میں ہور کو تو اس کو ایک کرنے اس کو ایک کرنے کہ کہ تو تو کہ کہ اور اس کا قبل کرنے میں بیآ یا کہ مامور میں بی تا تارہ نائے میں ہور کو تو اس کو ایک کرنے کو کہا تو بھی بی تھم ہوا دراگر طیفہ کی رائے میں بیآ تارہ نائے میں ہور کو تو تا تا تارہ نائے میں ہور کو تو تا تا تارہ خور کو تو تو کیا گئی ہور کو تو تا کہ کو تارہ کرنے کی ہور کو تو تارہ کو تارہ کرنے کو کہا تو تو کو کہ کو تارہ کرنے کیں بی تا تارہ خوات کی کو تارہ کرنے کی بی تا تارہ کی کو تارہ کی کو تارہ کی کو تارہ کی کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کی کو تارہ کی

اگر عامل نے اس شخص کوا میک کوڑا مارنے کا حکم کیا یا حکم دیا کہ اس مرد کی ڈاڑھی وسر مونڈے یا قید کرے اور درصورت نہ کرنے کے اس نامور کوئل ہے ڈرایا تو مجھے امید ہے کہ اگر اس کی فر ما نبر داری کرے تو گنہگار نہ ہوگا اور ترک میں بھی گنہگار نہ ہوگا اور امید پراس واسطے معلق کیا کہ شیخ کو اس باب میں کوئی صریح حکم نہیں ملا اور مظالم العباد میں رائے سے رخصت کا فتویٰ دینا جا تر نہیں ہے

لے قولہ متقول یعنی اس سے قصاص لیا جائے گااس واسطے کہ اس نے مجبور کو آئی سے ڈرا کر دوسرے کو آئی کرایا ہے۔ سے قولہ نہ کرنا یعنی مجبور کو حلال نہیں کہ دوسرے کو آئی کرے باوجود اس کے اگروہ فیل کریے قصاص کر ہ پر ہوگا۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کیک 🕻 ۱۱۳ کیک کتاب الاکراه

اس واسطے امید کے ساتھ بیان کیا اور اگر کمرہ نے مامور کو ایک کوڑا مار نے یا قید و بندیا سروڈاڑھی منڈوا نے پرڈرایا ہوتو مامور کو گنجائش نہیں ہے کہ اس مرد پر کی طرح کا ظلم کر بے خواہ قلیل ہویا کثیر ہواورا گرزید کو بوعید تلف ڈرایا کہ مسلمان پر افتر اپر دازی کر بے تو مجھے امید ہے کہ اس کو اس فعل کی گنجائش ہے بیظ ہیر بیدیں ہے۔اگرزید کو بوعید تلف ڈرایا کہ فلاں شخص کا مال لے کر مجھے دے دیتو مجھے امید ہے کہ اس کو لے کر دے دیناروا ہے اور تا وان مکرہ پر واجب ہوگا اور بیعل مامور کواس وقت تک روا ہے جب تک کہ مکرہ کے پاس حاضر ہے اور اگر مگرہ نے اس کو بھیجا تا کہ ایسا کر بے اور مامور کو خوف ہوا کہ اگر میں نے ایسانہ کیا تو درصورت قابو پانے کے مجھے ترک میں میں ہے گئی اس کر سے گایا جس طور سے مجھے ڈرایا ہے وہی فعل کر سے گاتو مامور کواس کی فرما نبر داری پر اقد ام حلال نہیں ہے لیکن اگر مکرہ کا ایکی اس کے ساتھ ہو کہ اگریڈ خص ایسانہ کر سے تو میر سے پاس واپس لا نا تو البتہ اقد ام کر سکتا ہے اور اگر اس نے نہ کیا یہاں تک کہ مکرہ نے اس کو قید و بند سے ڈرایا ہوتو مامور کوالیے فعل کا اقد ام حلال نہیں ہے بیم سوط میں ہیں ہو کہ اس کوقید و بند سے ڈرایا ہوتو مامور کوالیے فعل کا اقد ام حلال نہیں ہے بیم سوط میں ہوں ہیں ہو کہ اس کو قید و بند سے ڈرایا ہوتو مامور کوالیے فعل کا اقد ام حلال نہیں ہو بیم میں ہے۔

نلام کاحق معلق ہو چکا ہے قو ظاہر کے خلاف کوئی دلیل موجوز نہیں ہے۔

فتاویٰ عالمگیری..... جلد ک کیات (۱۳ کیات الاکراه

نہیں کیا تھااس نے تین طلاق دے کرنصف مہراس کو پھر دیا تو یہ نصف مہر مکرہ ہے واپس نہیں لے سکتا ہے اورا گراس کو تین طلاق پر مجبور کیا جائے تو یہ ایک طلاق کا اکراہ ہوتا ہے اور اگر نصف غلام آزاد کرنے پر بوعید تلف مجبو کیا گیا اس نے کل خلام آزاد کردیا تو بالا تفاق سب غلام آزاد ہو جائے گا اور امام اعظم کے نزد یک مجبور کردہ مکرہ سے پچھتا وان نہیں لے سکتا ہے اور صاحبین کے نزدیک غلام کی قیمت کا تاوان لے سکتا ہے خواہ وہ خوشحال ہویا تنگدست اور اگر کل غلام آزاد کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے آزاد کیا تو یہ صورت اور صورت اول صاحبین کے قیاس پر بیکساں ہے کہ کل غلام آزاد ہوجائے گا اور مکرہ اس فضل کو غلام کی قیمت تاوان دے گا خواہ خوشحال ہویا تنگدست ہو مگرا مام اعظم کے نزدیک نصف غلام آزاد اور نصف رقیق رہے گا اور جس قدر مکرہ کی وجہ ہے آزاد ہوا ہے بعنی نصف اس کی ضان مکرہ کودینی ہوگی اور باقی نصف جو مکرہ کے عدم اکراہ ہے نہیں آزاد ہوا ہے اس کا یہ گا ہوتو اس کی خاور نہیں ہوگا اور نہیں ہوگا ور کی دور سے کی صورت میں نہیں ضام ن ہوگا یہ مجیط میں ہے۔

اگرعورت ہی صاحب قدرت وسلطنت ہواوراس نے اپنے شو ہر کومجبور کیا کہ میں تیری جان یاعضو تلف کروں گی اگرتو نے مجھے طلاق نہ دی اس نے مجبور ہوکراییا کیاتو مہر کی بابت کیاتھم ہے؟

اگرایک مریض نے اپنی عورت کو بوعید تلف اس امر پر مجبور کیا کہ مجھ سے ایک طلاق بائن کی درخواست کرے اس نے درخواست کی اور مریض نے ایک طلاق بائن دے دی اور ہنوزہ و عدت میں تھی کہ مریض مرگیا تو عورت اس کی وارث ہوگی اور اگر دو طلاق بائن کی درخواست کی اور مریض نے دے دی بھراس کی عدت میں مرگیا تو عورت وارث نہ ہوگی یہ مبسوط میں ہے۔ اگر زید نے اپنی بیوی کی ایک طلاق عمرہ کے اختیار میں دے دی کہ چا ہے ایک طلاق دے اور پھر زید مجبور کیا گیا کہ اس کو دوسری طلاق کا تھم دے علاق بین بیوی کی ایک طلاق عمرہ کے اختیار میں دے دی کہ چا ہے ایک طلاق دیں تو مبرکا ضام من نہ ہوگا یہ مجبور کیا گیا کہ اس کو دوسری طلاق کا تھم دے میں اختیار نید نے بالا کراہ دیا تھا دے دی تو بھی بہی تھم ہے کذائی المبسوط اور اگر عمرہ و نے وہ طلاق جس کے واسطے زید مجبور کیا گیا دے دی تو تعرب کی تو مبرکا ضام من ہوگا یہ مجبور کیا گیا دیا تو بیس دی تھی اس کے بعد یا اس سے پہلے زید مجبور کیا گیا کہ اپنی دونوں کے جو مدخولہ نہیں ہے یوں کہا کہ تو طالق ہے جب تو چا ہے پھر اس کے بعد یا اس سے پہلے زید مجبور کیا گیا کہ اپنی دیوی سے بوں کہا کہ تو طالق ہے جب تو چا ہے پھر اس کے بعد یا اس سے پہلے زید مجبور کیا گیا کہ اپنی دونوں کہا کہ تو طالق ہے جب تو چا ہے پس زید نے اپنی بوی سے جو مدخولہ نہیں ہے جو دی اس کے بست تو چا ہے پس زید نے اپنی بیوی سے بول کہا گرتو نے مجھ طلاق نہ دی اس نے مجبور ہوکر ایسا کیا تو زید پر پھی مہر واجب نہ ہوگا اور مجبور کیا کہ میں تیری جان یا عضو تلف کروں گی اگر تو نے مجھ طلاق نہ دی اس نے مجبور ہوکر ایسا کیا تو زید پر پھی مجمور واجب نہ ہوگا اور اگر ان نے مور نے تو دی تو تو ایس کی سے میں نصف مہر لے لے گی پیم میں جور ہوکر ایسا کیا تو زید پر پھی مہر واجب نہ ہوگا اور اگر ان نے میں نصورت میں نصف مہر لے لے گی پیم میں ہوگا میں نے میں نصورت میں نصف مہر لے لے گی پیم میں ہور ایسا کیا تو زید پر پھی تم میں وہ دو ب نہ ہوگا اور اگر ان کی میں نصور کی تو میں نصور کی ہور ہوگر ایسا کیا تو ایس کی اگر اس نے دیں تو تو میکور ہوگر کیا کیا گیا ہے اور اگر ہور کیا گیا ہے اور کی میں نے دی تو میکور کیا کیا کیا ہور کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہور کی

اگر عورت اس امر پرمجبور کی گئی کہ اپنے شوہر ہے ایک طلاق ہزار درہم پر قبول کرے اس نے قبول کی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور عورت کے ذمہ مال لازم نہ ہوگا گھراگر عورت نے اس کے بعد اس طلاق کی جس کے واسطے بعوض ہزار درہم کے مجبور کی گئی ہے اجازت دے دی تو امام اعظم کے نز دیک اس کی اجازت سے جے ہور مال اس کے ذمہ لازم ہوگا اور طلاق بائن واقع ہوگی اور امام محمد کے نز دیک طلاق رجعی ہوگی اور امام ابو یوسف سے دوروایت میں ایک روایت مثل قول امام محمد کے اور ایک مثل امام ابوطنیفہ کے ہے بیفاوئی قاضی خان میں ہے اور اس ہوگئی اور ایک مثل امام ابوطنیفہ کے ہے بیفاوئی قاضی خان میں ہے اور اس کے دوروایت ہوگئی امام ابولیوسف سول قول امام اعظم ہے اور اگر بجائے مثل امام ابوطنیفہ کے ہے بیفاوئی قاضی خان میں ہے اور اس کے دوایت ہے کہ قول امام ابولیوسف سول قول امام اعظم ہے اور اگر بجائے مثل امام ابولیوسف سول کی دوروایت کی دیل ہے۔ بیفاد کی یعنی نسف مہر بھی نہیں پا

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد۞ كَابِ الاكراة

طلاق کے خلع بعوض ہزار درہم ہوتو طلاق بائن واقع ہوگی اورعورت پر پچھ مال واجب نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔اگر شو ہرمجبور کیا گیا کہ ا پی عورت کو بعوض ہزار درہم کے طلاق دے اورعورت مجبور کی گئی کہ قبول کرے پس دونوں نے ایسا کیا تو طلاق بلا مال واقع ہوگی ای طرح اگر قصاص ہے سلے اور بمال عتق میں ایساوا قع ہوتو بھی یہی حکم ہے لیکن عتق میں مولیٰ کواختیار ہوگا کہ مکرہ ہے اپنے غلام کی قیمت تاوان لے بشرطیکہ مکرہ نے بوعید آل اس کومجبور کیا ہواورا گرقید ہے ڈرایا ہوتو کچھتاوان نہیں لےسکتا ہے بیمبسوط میں ہے۔ایک باندی جوآ زاد کی گئی وہ قبل دخول کے مجبور کی گئی کہاہے نفس کواختیار کر لے بعنی شو ہرمملوک ہے فرقت کرے تو شو ہر پراس کا پااس کے مولی کا کچھ مہر واجب نہ ہوگا اور مکرہ ضامن نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔اگرزید بوعید تلف مجبور کیا گیا کہ اپنی عورت کو بعوض ہزار درہم کے ا یک طلاق دے دے اس نے تین طلاق ہر طلاق بعوض ہزار درہم کے دی اورعورت نے پیسب قبول کرلیں تو تین طلاق واقع ہوں گی اور شو ہر کے عورت پرتین ہزار درہم واجب ہوں گے اورعورت کا نصف مہر شو ہر پر واجب ہو گا اس وجہ سے کہ قبل دخول کے فرفت واقع ہوئی ہے اور سبب فرقت ایمانہیں ہے کہ عورت کی طرف منسوب ہواور مکرہ سے اس صورت میں کچھ تاوان نہیں لے سکتا ہے اگرچہ نصف مہر تین ہزار درہم سے زائد ہو کیونکہ طلاق میں جس قدر مرد نے اپنی طرف سے زائد کیا وہی اس پر نصف مہر ٹابت ہونے کے واسطے کا فی ہے اورا گرشو ہرمجبور کیا گیا کہ اپنی بیوی کوایک طلاق بعوض ہزار درہم کے دے دے اس نے ایسا کیا اور عورت نے قبول کیا توعورت پرمرد کے ہزار درہم وابنب ہوں گے بھر دیکھا جائے گا کہ نصف مہر کی قدر ہے پس اگرز اند ہوتو شوہر بقدر زیادتی سے عورت کوادا کرے گااورای قدر مکرہ ہےواپس لے گابشر طیکہ مکرہ نے اس کو بوعید تلف ڈرایا ہواور بیامام محدٌوا مام ابو یوسف گا قول ہےاورا مام اعظم کے نزد یک شوہر کے ذمہ عورت کا پچھ مال واجب نہ ہوگا اور شوہر کے ہزار در ہم عورت پر واجب ہوں گے بیمبسوط میں ہے۔ اگرزیدمجبورکیا گیا کہاہے غلام کوسودرہم پر آزاد کردے اور غلام نے قبول کیا حالانکہ غلام کی قیمت ہزار درہم ہیں اور غلام مجبور کر دہ نہیں ہےتو سودرہم پرعتق جائز ہے پھرمولی کواختیار ہوگا کہ چاہے مکرہ سے غلام کی پوری قیمت تاوان لے پھر مکرہ غلام ہے سو درہم واپس لے گایا غلام سے سودرہم لے کر باقی نوسودرہم مکرہ سے تاوان لے اور اگر مکرہ نے زید کومجبور کیا کہ اپنے غلام کودو ہزار درہم پر بوعدہ ایک سال کے آزاد کردے حالا نکہ غلام کی قیمت ایک ہزار درہم ہیں تو مولیٰ کواختیار ہے جاہے مکرہ ہے اپنے غلام کی قیمت تاوان لے یابرس گزرنے پرغلام سے دو ہزار درہم کا مطالبہ کرے کیونکہ اس نے بیام بطوع خوداینے ذمہ لازم کرلیا ہی اگرمولی نے مرہ ہے صان لینی اختیار کی تو مکرہ بجائے مولی ہو گیا یعنی سال گزرنے پر مکرہ غلام ہے دو ہزار درہم لے لے پس جب اس نے دو ہزاردرہم وصول کئے تو اس میں سے ایک ہزار درہم جواس نے ادا کئے ہیں لے کرباقی سب صدقہ کردے گا کیونکہ یہ ہزار درہم اس کو خبیث طور پر حاصل ہوئے ہیں اور اگر مولی نے غلام ہے مطالبہ کرنا اختیار کیا تو پھراس کا پچھ تن مکرہ کی طرف نہیں ہوسکتا ہے اور اگر دو ہزار درہم قسط وارا داکرنے قرار پائے ہوں اور ایک قسط کا وقت آنے پرمولی نے غلام سے بلا اکراہ مطالبہ کیا تو اس فعل سے بیٹا بت ہوا کہ اس نے غلام سے مطالبہ کرنا اختیار کیا ہے تو پھراس کے بعد مکرہ سے پچھتاوان نہیں لے سکتا ہے بیمبسوط میں ہے۔ زیدوعمرو کے درمیان ایک غلام مشترک تھا اس کے آزاد کرنے کے واسطے زید مجبور کیا گیا یہاں تک کہ زید نے اس کو آزاد کر دیا تو عتق جائز ہے پھر امام ابو یوسف وامام محد کے قول پر عتق متجزی نظیم ہوتا ہے ہیں پوراغلام آزاد ہوجائے گااوراس کی ولا معتق کو ملے گی اور مکرہ پراگر خوشحال ہے تو پوری قیمت کی صان لازم آئے گی کہ دونوں میں نصفا نصف تقتیم ہواور اگر تنگدست ہے تو صرف زید کے حصہ کی صان فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی کی کی کی کاب الاکراہ

لازم آئے گی اور دوسر سے شریک کے حصہ کے واسطے غلام سعی کرے گا اور امام اعظم کے بزدیک بیتھم ہے کہ مکرہ زید کے حصہ کا صامن ہوگا خواہ خوشحال ہویا تنگدست ہوا ورعمر و کے حصہ کا اگر مکرہ خوشحال ہوتو عمر و کو تین طرح کا اختیار ہے جا ہا حصہ آزاد کردے یا غلام سے سعی کرائے یا مکرہ سے ضان کے غلام سے سعی کرائے یا مکرہ سے ضان کے غلام سے سعی کرائے لے گا اور اس کی ولاء زید و مکرہ کے درمیان برابر تقیم ہوگی اور اگر مکرہ تنگدست ہوتو عمر و کو اختیار ہے کہ جا ہے ابنا حصہ آزاد کرے یا غلام سے سعی کرائے اور اس کی ولاء زید و مکرہ کے اور زید کے درمیان برابر تقیم ہوگی ہے ظہیر میں ہے۔

اگرزید کے غلام نے ایک شخص کو خطائے تی کیا اور زیداس کے آزاد کرنے پر مجبور کیا گیا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے بید جنایت کی ہے تو کمرہ اس کی قیمت تاوان دے گاجس کومولی کے کرو لی جنایت کودے دے گا اور اگراہ بوعید قید و بند واقع ہوئی ہوتو مولی ولی معتول کواس کی قیمت دے گاند دیت اور کر ہاس کو پھیتاوان نہ دے گا بیر مجبور کیا گہا ہے خطاس کو جو ہزار درہ کم کا ہوتا ہے ہم و کی طرف ہے ہزار درہ کم کا ہوتا ہے ہم و کی طرف ہے ہزار درہ کم کا ہوتا ہے ہم و کی طرف ہے ہزار درہ کی جاتو تا ایک محلام کی قیمت لے بیا ہی کیا اور عمرو نے بہطوع خود قبول کیا تو غلام عمرو کی طرف ہے آزاد ہوگیا پھر مالک غلام مختار ہے چاہے ہم و سے غلام کی قیمت لے بیا مکرہ ہے تی ہم اور کی طرف رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اگر مکر ہے اس کو اور اور و بیا بیا ہی کیا اور قیم سیال کی طرف رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اگر مکر ہے اس کو صوف بیٹید و بند ڈرایا ہوتو استحقاق قیمت صرف عمرو ہوگانہ مکرہ ہے ہی کی طرف رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اگر مکر ہے نہ اس کو صرف بیٹید و بند ڈرایا ہوتو استحقاق قیمت صرف عمرو ہوگانہ مکرہ ہوگا نہ مکرہ ہوگا در دونوں نے ایسا کیا تو عمرہ کی طرف سے غلام آزاد ہوگا اور والاء اس کے واسطے ثابت ہوگی اور زید کا مال تاوان خاصة مکرہ پر واجہ ہوگا در نونوں نے ایسا کیا تو عمرہ کی طرف سے غلام آزاد ہوگا اور والاء اس کے واسطے ثابت ہوگی اور زید کا مال تاوان خاصة مکرہ پر واجب ہوگا و خدوں کی اور ویسا کی ترونوں ہو عید تلف محبور کیا گیا ہو کہ کہ میں دونوں نے ایسا کیا فروخت کر کے ہزاد در ہو میں کہ ہو کیا کہ اس کو تو عید قید اور عمرہ کو کو بوعید تلف مجبور کیا تو اس کی قیمت نو تو عید قید اور عمرہ کو کو بوعید قید اور عمرہ کو کہ والے تو کہ دونوں کو کر کے خوالے کا اس کی خور کیا تو کید کو کو بوعید قید اور عمرہ کو کو بوعید قید اور عمرہ کی خور کیا تو کیا تو کید کو کر کر کے اور عمرہ کی کو کر کر کیا تو کو بید کو کر کر کر کیا تو کو بوعید قید اور کر کے اور کر کیا تو کر کر کیا تو کر کر کے کر کر کے اور کر کر کر کیا تو کر کر کر کے کو کر کر کے کر کر کے کر کے کا کر کر کے اور

ا گرغورت غیر مدخوله ہواورا کراہ بقید و بندوا قع ہوا ہواور مجبور نے ایک قعل کیا تو مکرہ اسکو کچھ تاوان نہ دیگا 🖈

اگر غلام کو مجبور کیا کہ مال کے عوض عتی قبول کر ہے قلام پر پچھلازم ندآئے گا بلکہ مرہ ضامن ہوگا یہ مجیط سرحتی میں ہے۔
اگر لص غالب نے ایک شخص ہے کہا کہ میں مجھے قبل کروں گا ور نہ تو اپنے غلام کو آزاد کر بیا پنی اس عورت کو طلاق دے دے دونوں میں جو مجھے پند ہو پس مجبور کر دہ نے ناچارا یک فعل کیا اور عورت ہے دخول نہیں کیا تھا تو جو فعل اس نے کیا وہ نافذ ہو گا اور نصف مہر اور غلام کی قیمت میں ہے جو مقدار کم ہوا اس قدر مکرہ تاوان دے گا اور اگر مجبور کر دہ نے اپنی عورت سے دخول کر لیا تو مکرہ پھے ضان نہ دے گا میں ہے۔اور تج بد میں کھا ہے کہ اگر عورت غیر مدخولہ ہوا ور اگر اہتید و بندواقع ہوا ہوا ور مجبور نے ایک فعل کیا تو مکرہ اس کو پچھتا وان نہ دے گا میں زمانہ آئندہ میں مالک اس کو پچھتا وان نہ دے گا میں زمانہ آئندہ میں مالک ہول وہ آزاد ہوجائے گا اور مکرہ سے پہنیس لے سکتا ہے اور اگر ایک شخص مجبور کیا گیا کہ میں وہ قبض کی غلام کا وارث ہوا تو وہ آزاد ہوجائے گا مگر مکرہ سے استھا نا غلام کی قیمت تاوان لے گا اور اگر ایک شخص مجبور کیا گیا کہ میں وہ تو کھنے کہ میں خور کیا گیا کہ اس کو پھونے کے خام میں وہ وہ آزاد ہوجائے گا مگر مکرہ سے استھا نا غلام کی قیمت تاوان لے گا اور اگر ایک شخص مجبور کیا گیا کہ اس قبلام کی قیمت تاوان لے گا اور اگر ایک شخص مجبور کیا گیا کہ اس قبلام کی قیمت تاوان لے گا اور اگر ایک شخص میں دور کیا گیا کہ اس قبد کی خور کیا گیا کہ اس کے مقبور کیا گیا کہ اور کی عضو کے تلف بروعد کی ۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی کی کی کی کی کاب الاکراه

غلام ہے یوں کہے کہ اگر تو چاہے تو آزاد ہے یا اگر تو گھر میں داخل ہوتو آزاد ہے پھر غلام نے چاہایا گھر میں داخل ہواتو آزاد ہوجائے گااور مالک کرہ سے غلام کی قیمت تأوان لے گااور اگر زید کواس امر پر مجبور کیا کہ اپنے غلام کاعنق اپنے فعل پر معلق کرے حالانکہ بیہ فعل ایسا ہے کہ اس کا کرنا ضروری ہے جیسے نماز فرائض وغیرہ یا ایسافعل ہے کہ اس کے نہ کرنے میں جان کا خوف ہے جیسے کھانا پیٹا وغیرہ پس مکرہ نے مجبوری اس کا کہنا کیا اور بیغل کیا تو غلام آزاداور مکرہ سے اس کی قیمت تاوان لے گااور اگرا بین فعل پر معلق کرنے پر مجبور کیا جس کے نہ کرنے کی کوئی راہ نکل سکتی ہے جیسے نقاضائے قرض وغیرہ تو اس صورت میں مکرہ سے تاوان نہیں لے سکتا ہے اور بیہ اگراہ بمز لہ اکراہ بوعید قیدو بند ہوگی بی فتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرزید کو بوعیدتلف اس بات پرمجبور کیا کہ مجھے اپنے غلام آزاد کرنے کی اجازت دے دے اور زیدنے مجبوری اجازت دی اور مکرہ نے آزاد کر دیا تو غلام آزاد ہوجائے گا اور اس کی ولاء زید کو ملے گی اور مکرہ اس کی قیمت تا وان وے گا نہ اس اعتبار سے کہ اس نے آزاد کیا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے زید کوعتق کی اجازت دینے پرمجبور کیا اس لئے اگر فقط بوعید قید و بند ڈرایا ہواور زید نے اجازت دے دی ہوتو کچھ بھی تاوان نہ دے گا پیمبسوط میں ہے۔امام محدؓ نے کتاب الاصل میں ذکر فرمایا کہ اگر ایک مختص کو بوعید قتل یا قیدو بند یاضرب شدیداس امر پرمجبور کیا که اس عورت سے دس بزار در ہم پر نکاح کرے حالانکہ اس کا مبرمثل بزار در ہم تھا تو نکاح جائز ہوگا اور عورت کودس ہزار درہم سے فقط مہرشل ہزار درہم ملیں گے اور باقی جوزیادہ ہو وہ باطل ہوگا بیعنی شرح ہدایہ میں ہے۔ای مسئلہ میں شو ہر مکرہ ہے کچھوا اپس نہیں لے سکتا ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ پھراس مسئلہ میں اگر بیصورت ہو کہ عورت ہی مجبور کی گئی یہاں تک کہ شو چرنے اس کو ہزار درہم پراپنے نکاح میں لیا حالا نکہ مہرشل اس کا دس ہزار درہم ہے اوراس کو الیوں نے با کر ہیا ہ دیا ہے تو نکاح جائز ہےاورمکرہ پر تاوان واجب نہیں آتا ہے پھر آیاعورت والیوں کوالیے نکاح پراعتر اض کاحق ہے یانہیں سواگروہ شو ہرعورت کا کفو ہواور عورت مہمسمیٰ پرراضی ہوگئی ہوتو فقط امام اعظمیّ کے نز دیک والیوں کوحق اعتراض حاصل ہےاور صاحبین یے نز دیک بالکل اعتراض کاحق نہیں ہے اور اگر ابتداء عورت نے کسی اپنے کفو کے ساتھ خود ہی مہرمثل ہے کمتر پر نکاح کرلیا تو بھی مسئلہ میں ایسا ہی . اختلاف ہے اور اگر شو ہرغیر کفو ہوتو بالا تفاق والیوں کوتن اعتر اض حاصل ہے رہے کم اس صورت میں ہے کہ عورت مہر سمیٰ پر راضی ہوگئی ہواور شوہر نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہواور اگر مہر شمیٰ پر راضی نہ ہوئی ہوتو دیکھا جائے گا کہا گرشو ہراس کا کفو ہےتو عورت کواس نکاح پرحق اعتراض ہوگا بسبب اس کے کہ مہر ناقص ہے اور بیقکم بالا تفاق ہے پھر جب مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کے شو ہر کو قاضی اختیار دے گا کہ یا تو اس کا مہر پورا کر دے در نہ میں تم دونوں میں فرفت کر دوں گا پس اگر اس نے پورا کر دیا تو نکاح نا فغر ہوگا اورا گرا نکار کیا تو تفریق کردی جائے گی اوراس کو پچھ مبر نہ دلایا جائے گا۔

اگرشو ہراس کا کفونہ ہوتو عورت اور اولیا ، دونوں کوتن اعتراض ہوگا بیاما م اعظم کا ند ہب ہے کیونکہ کفو ہونا معدوم اور مہر ناقص ہاور صاحبین گئز دیک عورت کوان دونوں وجوں ہالبتہ تن اعتراض ہوگا بیاما م اعظم کا ند ہب ہے کوئکہ کفو ہونا اعتراض ہوتا اعتراض کی ان کو حاصل نہیں ہاور بیسب اس صورت میں ہے کہ شو ہر نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہواوراگراس کے ساتھ دخول کیا حالانکہ وہ عورت مجبور کردہ ہے لیس اگر شو ہراس کا کفو ہوتو کسی کواس نکاح پر اعتراض کا استحقاق نہیں ہاور کفونہ ہوتو اولیا ، اولیا ، اور عورت دونوں کو بسبب عدم کفو ہونے کے حتی اعتراض حاصل ہاوراگراس کے ساتھ دخول کیا حالانکہ وہ طالقہ تھی یعنی مجبور کردہ نہ تھی تو وہ مہر سمی پر دلاللهٔ راضی ہوگی ہیں ایسا ہوگا کہ گویا صریحاً راضی ہوئی اور اگر وہ عورت صریحاً راضی ہوئی تو امام اعظم سے دونوں کی دونوں کردہ نہ تھی تو وہ مہر سمی پر دلاللهٔ راضی ہوگی ہیں ایسا ہوگا کہ گویا صریحاً راضی ہوئی اور اگر وہ عورت صریحاً راضی ہوئی تو امام اعظم سے دونوں

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی کی کی کی کی کاب الاکراه

صورتوں سے جن اعتراض ہے اور صاحبین کے نزدیک فقط کفونہ ہونے کی وجہ سے جن اعتراض ہے یہ اس بیان کا خلاصہ ہے جوشخ الاسلام خواہر زادہ نے ذکر فرمایا ہے یہ بینی شرح ہدایہ میں ہے۔اگر زیداس امر پر مجبور کیا گیا کہ عمر وکوا پنی عورت کے طلاق دینے کے واسطے جس کے ساتھ اس نے وکیل کیا تو تو کیل استحساناً جائز ہے واسطے جس کے ساتھ اس نے وکیل کیا تو تو کیل استحساناً جائز ہے اور قیاس سے باو جودا کراہ کے وکالت میں جا ہونی چاہئے پھر استحساناً بی تھم ہے کہ زیدا بنے مکر ہ سے نصف مہر اور غلام کی قیمت لے لے گا اور قیاساً نہیں لے سکتا ہے اور استحسان کی وجہ سے رہے کہ مکرہ کی غرض ما لک کی ملک کا زوال ہے جبکہ وکیل مباشر فعل ہواور زوال ہی اس کا مقصد تھا اس وجہ سے ضامن ہوگا اور وکیل پر ضان نہیں آتی ہے کیونکہ اس کی طرف سے اکر اہ نہیں پایا گیا کذا فی الکا فی اور اگر اگراہ بوعید قید و بند ہوتو مکرہ پر بھی ضان نہ آئے گی ہے ذخیرہ میں ہے۔

اگرمولی ووکیل ومشتری سب بوعید قتل مجبور کرئے گئے 🏠

اگرزید کو بوعیدنگ اس امر پرمجبور کیا که عمر و کواپنا غلام ہزار درہم میں فروخت کرنے پر وکیل کرے اور مجبور کیا کہ اس کوغلام فروخت کے واسطے دے دیاس نے دیا پھرعمرونے غلام پیج کر دام وصول کر لئے اور غلام مشتری کودے دیا پھر غلام مشتری کے پاس مر گیا اور وکیل اور مشتری دونوں طالع ہیں یعنی مجبور کردہ نہیں ہیں تو غلام کا مالک مختار ہے جا ہے مکرہ سے غلام کی قیمت تاوان لے یا وكيل سے صان لے يامشترى سے ڈانٹر لے پس اگراس نے مشترى سے ڈانٹرليا تو مشترى كى سے پچھ نہيں لے سكتا ہے اوراس لفظ كے معنی رہیں کہ ضان کی قیمت میں ہے کچھنہیں لےسکتا ہے گرمشتری وکیل ہے ٹمن واپس لے گا اور اگر اس نے وکیل ہے ضان لینا اختیار کیا تو وکیل مشتری ہے قیمت لے گا مکرہ ہے تمن نہیں لے سکتا ہے پھر دونوں بقدر مساوات کے باہم بدلا کر کے جو بڑھتی ہوگی وہ دے دیں گے اوراگراس نے مکرہ سے تاوان لیا تو مکرہ کواختیار ہے کہ بقدر تاوان خواہ مشتری سے وصول کر لے یاوکیل ہے اوراگر ا کراہ بوعید قید و بند ہوتو مکرہ کچھ ضامن نہ ہوگا پھر جب مکرہ درمیان ہے نکل گیا تو پھر ندکور ہے کہ مولی کواختیار ہے جا ہے وکیل سے غلام کی قیمت ڈانڈ لےاوروکیل بفتدرضان مشتری ہے لے لے گااور قیمت وٹمن میں دونوں باہم بدلا کر کے بڑھتی سمجھ لیس گےاور جا ہے مشتری سے ضان لے اور مشتری کسی ہے واپس نہیں لے سکتا ہے بیرمحیط میں ہے۔اگر مولی اور وکیل دونوں با کراہ لل مجبور کئے گئے ہوں تو مولیٰ کواختیار ہے جاہے مشتری ہے غلام کی قیمت کی صان لے یا مکرہ ہے بسبب اس کے کہ اس نے بوعید تلف اکراہ کر کے اس کوسپر دکرنے پر مجبور کیا ہے پھر مکرہ بقدر تاوان مشتری ہے لے لے گااور یہاں دکیل پر ضان نہیں آتی ہےاورا گرمولی ووکیل ومشتری سب بوعید قتل مجبور کئے گئے ہوں تو تاوان خاصة مکرہ پر آئے گا کیونکہ اتلاف ای کی طرف منسوب رہااور مکرہ ان میں ہے کی ہے کچھ نہیں لےسکتا ہے کیونکہ بیسب لوگ مثل آلہ کے ہو گئے ہیں اوراگران سب کو بوعید قید و بندمجبور کیا ہوتو مکرہ پر تاوان نہیں آتا ہے اور مولی کواختیار ہے کہ مشتری سے غلام کی قیمت کی صان لے اور اگروکیل سے تاوان لیا تو وکیل مشتری ہے لے لے گااور اگرمشتری ہے ضان لینا اختیار کیا تو وہی والی خصومت ہے نہ وکیل کیونکہ وکیل بوعید قید ہیج وشلیم پرمجبور کیا گیا تھا اور اس ہے اس کا التزام عہد ہ عقد

اگرمولی کو بوعیدقل اوروکیل اورمشتری کو بوعید قیدمجبور کیا تو مولی کواختیار ہے کہ قیمت کی صان ان میں ہے جس ہے جا لے لے بس اگر مشتری سے تاوان لیا تو مشتری مال صان کسی ہے ہیں لے سکتا ہے اور اگر وکیل سے صان کی تو وہ مشتری ہے واپس لے سکتا ہے مگر مکرہ سے بچھ نہیں لے سکتا ہے اور اگر مکرہ سے تاوان لیا تو وہ مشتری سے بقدر قیمت صان واپس لے گاوکیل سے بچھ نہیں فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🔾 کیا کی کی کی کام کان الاکراه

اگرایک مخض پر کفارہ ظہاروا جب ہواور سلطان نے اس کومجبور کیا کہ غلام آزاد کرے اس نے آزاد کیا تو اس کی دوصور تیں ہیں کہ اگر سلطان نے غلام غیر معین آزاد کرنے پرمجبور کیا تو مکرہ پرضان نہیں ہے کیونکہ اس نے ایسی چیز پراکراہ کیا جواس پروا جب تھی اور اگر اس کو غلام معین آزاد کرنے پرمجبور کیا تو مشمل الائکہ سرحسی نے مطلقاً اپنی شرح میں بلاتفصیل میں تم ذکر کیا ہے کہ مکرہ پر غلام کی قیمت واجب ہوگی اور مظاہر کا کفارہ ظہارا دانہ ہوگا کیونکہ میاعتاق فی المعنی اعتاق بعوض ہے اور شیخ الاسلام خواہر زادہ نے اپنی شرح

<sup>،</sup> عہدہ بعنی اس کے درک وغیرہ کا ضامن ہے۔ ع نئ ہم ادبیا کہ ایلاء کی شم میں انکارے رجوع کرتا اورعورت ہے وطی کرنا۔

فتاوی عالمگیری ..... جلدی کی کی کی از ۱۸ کی کی کی ا كتاب الاكراه

میں تفصیل ذکر فرمانی کہ اگرامیہ غلام جس کے آزاد کرنے پرمجبور کیا گیا ہے غلاموں میں سے نہایت نسیس ونہایت کم قیمت ہو کہ اس ے زیادہ وکم قیمت دوسرانہ ہوتو مکرہ پر تاوان نہ آئے گا اور اگر دوسرا کوئی غلام اس ہے زیادہ خسیس وکم قیمت ہوتو مکرہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور مجبور کر دہ کا کفارہ ظہارا دانہ ہوگا لیں اگر مجبور نے یوں کہا کہ میں مکر ہ کو صان قیمت ہے بری کرتا ہوں تا کہ کفارہ ظہارمیراادا ہوجائے تو کفارہ ادانہ ہوگا جیسے اگر ایک شخص نے مال پر اپناغلام بسبب و جوب کفارہ کے آزاد کیا پھراس کو مال ے بری کردیا تو کفارہ ادانہیں ہوتا ہے اور اگر مظاہر نے وفت آزاد کرنے کے یوں کہا کہ میں اس کو کفارہ ظہارا دا ہونے کے واسطے آ زاد کرتا ہوں دفع اکراہ کی وجہ ہے آ زادنہیں کرتا ہوں تو کفارہ ادا ہو جائے گا اور مکرہ پرتاوان واجب نہ ہوگا مگرعورے کو شرعی گنجائش نہیں ہے کہ مرد کواینے ساتھ قربت کرنے کا قابو دے بیمجیط میں ہے۔اگر مجبور کر دہ نے کہا کہ جس طور ہے مکر ہ نے مجھے میرے کفارہ ظبارے آزاد کرنے کا حکم دیا تھاوہی میں نے ارادہ کیا لیعنی یہی نیت کی اورسوائے اس کے پچھ میری نیت کمیں خیال نہیں آیا تو کفارہ ظہارا دانہ ہوگا اور قیمت مکرہ پر واجب ہوگی اورا گرمجبور کر دہ کو بوعید و بندمجبور کیا ہوتو کفارہ ظہارا دا ہو جائے گااورمکرہ سے کچھ ضمان نہیں لے سکتا ہے بیمحیط سرھسی میں ہے۔

اگرزید کو بوعیدتلف اس امریز مجبور کیا کہاپنی عورت ہے ایلاء کرے تو میخص مولی ہوجائے گا پھرا گرعورت کو چارمہینہ تک چھوڑ دیااس سے قربت نہ کی اورعورت بائنہ ہوگئی اور مدخولہ نہھی تو شوہر پر نصف مہر واجب ہوگا اور اس کومکرہ سے واپس نہیں لے سکتا ہے کیونکہاں مخص کواختیارتھا کہدت کےاندرعورت ہے تربت کرےاور جباس نے خود نہ کی تو گویانصف مہر دینے پرخود ہی راضی ہوااورا گرعورت ہے تربت کی تو اس پر کفارہ واجب ہوگا اور جوخرج کفارہ میں پڑے اس کومکرہ نے بیں لے سکتا ہے اس طرح اگر اس امر پرمجبورکیا کہ یوں کہے کہا گرمیں اپنی عورت ہے تربت کروں تو میرا پیغلام آ زاد ہے پھرا گرقربت کی تو غلام آ زاد ہوجائے گا اور مکرہ سے صان نہیں لے سکتا ہے کیونکہ اس نے اگراہ کے موافق عمل نہیں کیااورا گرعورت سے قربت نہ کی اور قبل دخول کے بسبب ایلاء کے وہ عورت بائنہ ہوگئی تو نصف مہرتا وان دے گااور مکرہ ہے کچھ نہیں لے سکتا ہے بیمبسوط میں ہےاورا گروہ مملوک جس کے آزاد ہو جانے پرقتم کھائی ہے مد ہریاام ولد ہواور مجبور کردہ نے اپنی عورت ہے قربت کی تؤ مکرہ کچھ ضامن نہ ہوگا اورا گر قربت نہ کی یہاں تک کہ مدت گزرگٹی اور وہ عورت مدخولہ نہ تھی تو شوہر نصف مہر کا ضامن ہوگا اور اس کومکر ہ ہے واپس لے گا اور درصورت آزادی کے جس کے آزاد ہونے پر حلف واقع ہوا ہے اس کی قیمت اور نصف مہر میں ہے جو کم ہواس قدر مکرہ سے لے سکتا ہے میں میں ہے۔ اگریہ بات کہنے پرمجبور کیا گیا کہ اگر میں اپنی عورت ہے تربت کروں تو میرا مال مسکینوں پرصدقہ ہے ہیں جارمہینہ تک اس ہے قربت نہ کی یہاں تک کہوہ بائنہ ہوگئی حالا نکہ مدخولہ نہ تھی یا جارمہینہ کے اندراس ہے قربت کرلی اور مال اس کوصد قہ کرنالا زم آیا تو مکرہ ہے کچھواپس نہیں لے سکتا ہے اور بیصورت فی المعنی نظیر اس صورت کی ہے کہ نذر کرنے پر مجبور کیا کہ یوں نذر کرے کہ اگر عورت ہے قربت کروں توتمام میرامال مسکینوں پرصدقہ ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگرز بدکو کفارہ قسم اداکرنے پرجس کووہ توڑ چکاہے مجبور کیااوراس کے معنی یہ ہیں کہ مطلقاً کفارہ قسم اداکرنے پرمجبور کیا کہ قسم کے کفارات میں ہے کسی نوع مجموعین نہ کیا ہی مجبور کردہ نے کسی نوع کا کفارہ ان کفارات میں سے جواللہ تعالیٰ نے کفارہ قتم میں قرض کئے ہیں ادا کیا تو جائز ہے اور مکرہ ضامن نہ ہوگا اور اگر مجبور کر دہ کو کفارہ شم میں کسی معین یاغیر معین غلام کے آزاد کرنے پر مجبور کیا پس اگرخسیس تر غلام کی قیمت اس قدر ہو جو کم ہے کم صدقہ اور لباس میں صرف ہوتا ہے تو جائز ہے اور مکرہ ضامن نہ ہوگا اور اگر خسیس تر غلام کی قیمت کم سے کم خرج طعام ولباس سے زیادہ تر پڑتی ہوتو مکرہ غلام کی قیمت کا ضامن ہوگا اور مجبور کردہ کا کفارہ تتم ادانہ ہوگا اور فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی کی کی کی کی کی کا کی اوراه

اگراس صورت میں اگراہ بوعید جس واقع ہوا تو کرہ پر ضان نہ آئے گی اور غلام آزاد کرنے سے کفارہ قتم ادا ہوجائے گا اورا گر طعام صدقہ کرنے پر ہوعید قل مجبور کیا ہیں اگروہ اٹاح جس کے صدقہ کرنے پر بجبور کیا ہے بنسبت لباس یابردہ کے کہ بیتھی کفارہ قتم میں جائز ہیں قیمت میں کم ہوتو کرہ ضامن نہ ہوگا اور مجبور کردہ کا کفارہ ادا ہوجائے گا اورا گر لباس و بردہ میں ہے کم جس سے کفارہ قتم ادا ہوجائے اس سے قیمت میں زیادہ ہوتو کرہ ضامن ہوگا اور کفارہ ادا نہ ہوگا ہیں اگر مجبور کردہ اس شخص پر جس نے وقت اکراہ کرہ سے مجبور کردہ سے قیمت میں زیادہ ہوتو کرہ ضامن ہوگا اورا گر اس صورت میں اگراہ بوعید قیدہ بندوا قع ہوتو کرہ پر ضائی ہیں آتی ہے کہور کردہ اس شخص سے جس نے اس سے دینے پر راضی نہ تھا کیان مجبور کردہ قیدہ بند کے ساتھ اس کے دینے پر راضی نہ تھا اورا گر اس کے بعد مجبور کردہ نے اجازت و دی کی اورا گر تلف ہو گیا ہوتو اس کی اجازت کا را آ مد تہوگی اورا گر تلف ہو گیا ہوتو کا را آ مد نہ ہوگی میں ہوگی اورا گر تلف ہو گیا ہوتو کا را آمد نہ ہوگی میں ہوگی اورا گر تلف ہو گیا ہوتو کا را آمد نہ ہوگی میں ہوگی میں ہے۔

فرمایا کہ جو چیز بحق اللہ تعالیٰ اس پر واجب ہو جیسے بدنہ یا ہدی یا حج یا صدقہ اور مکرہ نے اس کومجبور کیا کہ اس کوا دا کرے اور مجبور نے ادا کیا حالانکہ کرہ نے اس کو بعینہ کسی چیز کے ادا کا حکم نہیں کیا تو مکرہ پر ضان واجب نہ ہوگی اور جومجبور نے ادا کیاوہ ادا ہو جائے گااورا گرمجبورنے کوئی شے معین اپنے اوپر واجب کی مثلاً صدقہ مساکین اور مکرہ نے اس کو بوعید قیدیافتل مجبور کیا کہ صدقہ کر ہے تو جو کچھ مجبورنے کیاوہ جائز ہے اور مکرہ ہے کچھوا پس نہیں لے سکتا ہے اور اگرا یک شخص نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے نذر کرتا ہوں کہ ایک ہدی بیت اللہ تعالیٰ میں بھیجوں گا پھر مکرہ نے بوعید قتل مجبور کیا کہ بعیر عیاب نہ جیجے کہ قربانی کر کےصدفتہ کیا جائے اس نے ایسا ہی کیا تو مکرہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور مجبور کردہ کی نذرا دانہ ہوگی اورا گرمکرہ نے اس کو کم ہے کم قیمت وغیرہ کی ہدی ہیجیج پر مجبور کیا تو عمرہ ضامن نہ ہوگا کیونکہ مکرہ نے اس چیز پر جواس پرشرعاً واجب بھی کچھزیا دتی نہیں کی اورا گرکہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے ایک بردہ آزاد کروں گااور مکرہ نے اس کوکسی خاص غلام کے آزاد کرنے پرمجبور کیااور آل ہے ڈرایاس نے آزاد کیاتو مکرہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اوراس کی نذرا دانہ ہوگی اوراگر بیمعلوم ہوجائے کہ جس غلام کے آزاد کرنے پر مکرہ نے مجبور کیا ہے وہ کم ہے کم ہے یعنی جس سے نذرادا ہو علتی ہےان میں سے قیمت میں کمتر ہے تو مکرہ ضامن نہ ہوگا اور اس کی نذرادا ہو جائے گی کیونکہ ہم یقیناً جانے ہیں کہ اس قدراس پرواجب تھااوراگریوں نذر کی کہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے ایک ہروی یامروی کپڑا خاص معین صدقہ کروں گا اور مکرہ نے اس کو سن كيڑے كے صدقہ يرمجبور كيااوراس نے صدقہ كياتو جو كپڑاصدقہ كيا ہے اس كوديكھنا جاہے كہا گراس جنس ميں قيمت وغيرہ ميں كم ہے کم ہوتو نذرادا ہو جائے گی اور مکرہ ضامن نہ ہوگا اور اگر اس ہے کم قیمت میں دوسرا کپڑا موجود ہوتو دونوں قیمتوں کا فرق دیکھا جائے ہیں جس قد رفرق ہے ای قدر مرہ ضامن ہوگا اور کم ہے کم مقد ارجوا دا ہوئی ہو ہ اس کی ادائے نذر کے واسطے کافی ہوگی اور اگریوں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے دس قفیز گیہوں مسکینوں پرصد قہ کرنا نذر کرتا ہوں پھر مکرہ نے اس کواس امر پرمجبور کیا کہ یانچ قفیز کھرے گیہوں جودی قفیز ردی گیہوں کے برابر بین صدقہ کرے اور قل ہے ڈرایا تو مکرہ اس کے مثل گیہوں کا ضامن ہوگا کیونکہ جس قدراس نے ادا کیا ہے اس سے تمام نذرادانہ ہوگی کیونکہ جو مال ایسے ہیں کہ جن میں ربوا جاری ہوتا ہے ان میں بالقابلہ صفت کا اعتبار نہیں ہےاور یا نچ قفیز جید گیہوں ہے تجویز ممکن نہیں ہے کیونکہ اس میں نذر کرنے والے کا ضرر ہےاور نذر کرنے والے کواختیار ہے کدردی دی قفیز کیہوں صدقہ کردے۔

اے تولہ نوع دس مساکین کوکھانا دینایا کپڑا دینایا بردہ آزاد کرنایاروزے رکھنا۔ سے بعنی کفارہ شم اتر جائے گا۔ سے تولہ بغیراونٹ اور یہی ہدنہ ہے لیکن گائے کوبھی بدنہ بولتے ہیں لیکن ہدی کم ہے کم بکری بھی ہوتی ہے۔

كتاب الاكراه

RC Crr. DE

فتاوي عالمگيري .... جلد 🔾

اگرایک شخص کے پاس پجپیں بنت مخاض ہوں اور اس پر ایک سال گز رگیا اور ز کو ۃ میں ایک نیت مخاص وسط واجب ہوئی مگر مکرہ نے اس کو جید بنت مخاص صدقہ دینے پر بوعید قتل مجبور کیا تو وسط یعنی درمیانی بنت مخاص ہے جس قدر جید یعنی اعلیٰ بنت مخاص کی قیمت زائد ہواس قدر مکرہ تاوان دے گا کیونکہ ای قدرزیا دتی دلوانے میں اس نے ظلم کیا ہے اور بقدر وسط کے اس شخص سے صدقہ ادا ہو گیا پس بقدر وسط کے مکرہ ضامن نہ ہو گا اور بنت مخاص میں پیچکم اس واسطے ہے کہ بیاموال ربوا میں سے نہیں ہے پس کل واجب ے بعض کا مقابلہ کرنا روا ہے یہ مبسوط میں ہے۔اگر زید بوعید قتل ہندہ سے زنا کرنے پرمجبور کیا گیا اور اس نے زنا کیا تو امام اعظم کا اول قول یہ تھا کہ زید پر حد ماری جائے گی پھر رجوع کیااور فر مایا کہ حدنہیں جاری ہوگی اوریہی صاحبین گا قول ہےاور زید پر مہر واجب ہوگا خواہ ہندہ زنا کرانے پرمجبور کی گئی ہو یا طائعہ ہواور مال ماوان مکرہ ہے ہیں لے سکتا ہے کیونکہ زنا کا نفع زانی کوحاصل ہوا ہے اورایسا ہو گیا کہ جیسے ایک مخص کوای کے کھانا کھانے کے واسطے مجبور کیا کہ اس عورت میں اگروہ مخص بھو کا تھا تو مکرہ ضامن نہ ہو گا اور اگر آسودہ تھا تو مکرہ ہے کھانے کی قیمت لے لے گا اورعورت جب زنا پرمجبور کی جائے تو اس پرحد جاری نہیں ہوتی ہے اورا گرمر دنے زنا پر اقدام کیا تو گنہگار ہوگا کیونکہ زنا بدگنا ہوں میں ہے ہے اورعورت اگر زنا پرمجبور کی جائے تو آیا گنہگار ہوتی ہے یانہیں سوشنخ الاسلام نے اپنی شرح کے باب الا کراہ علی الزنامیں بیان کیا ہے کہ اگرعورت اس طور پر مجبور کی گئی کہ اپنے او پر زنا کرنے کا قابو دے اور اس نے قابودیا تو گنہگار ہوگی اور اگر اس نے خود قابونہ دیا مگر اس سے زنا کیا گیا تو وہ گنہگار نہ ہوگی اور بھی باب الاکراہ میں ذکر کیا کہا گرعورت زنا پرمجبور کی گئی اور اس نے اپنے او پر زنا کرنے کا قابودیا اس پر گناہ قبیں ہے اور بیسب اس صورت میں ہے کہ اکراہ بوعیدتلف واقع ہوااورا گرا کراہ بوعید قید و بند ہوتو مر دپر بلا خلاف حد جاری ہوگی رہی عوریت سواس پر حدنہیں جاری ہو گی مگروہ گنہگار ہوگی اور اگرا کراہ بوعید قتل کی صورت میں مرد نے زنا ہے انکار کیا یہاں تک کہ مقتول ہوا تو اس کوثو اب حاصل ہوگا بہمحیط میں ہے۔

اگرح بی نے ایک مسلمان سے بوں کہا کہ اگر تو بجھے یہ باندی اس غرض ہے دے دے کہ میں اس سے زنا کروں تو میں مسلمان قید یوں میں سے جو میر سے پاس بیں ایک قیدی چھوڑ دوں تو اس مسلمان کو بیروانہیں ہے کہ باندی اس کو دے دے بیخزائۃ المفتین میں ہے۔ اگر ایک خص مرتد ہونے پر مجور کیا گیا تو اس کی عورت اس سے بائند نہ ہوگی اور اگر عورت نے دعویٰ کیا کہ میں تھے المفتین میں ہے۔ اگر ایک خص مرتد ہونے پر مجور کیا گیا تو اس کی عورت اس سے بائند نہ ہوگی ہوں اور مرد نے کہا کہ میں نے کلمہ تفرصر ف زبان سے اظہار کیا حالا نکہ دل میر اایمان کے ساتھ مطمئن تھا تو اسخسا نامر دکا قول قبول ہوگا کیونکہ شوہر فرقت سے انکار کرتا ہے اور اگر اس محص نے جس کوکلمہ تفرکہ نے پر مجبور کیا تھا یوں کہا کہ تفرت باللہ کہتے ہیں میرے دل میں بینے اپنا تھا کہ میں زمانہ گزشتہ کی جھوٹ خبر بیان کرتا ہوں حالا تکہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھر نہیں کیا ہے تو تھا میں اس کے قول کی تعد یس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو دزمانہ گزشتہ میں اپنے تفرک اقراد کیا چھوٹ نے باتھ کو دزمانہ گزشتہ میں اللہ تعالیٰ ہو کہا کہ میر کہ دروغ کہتا ہوں تو تاضی اس کے قول کی تعد یس نہ کہ میں خبر مراد نہیں کی بلکہ انشا عمراد کی عورت بائن ہو جو ایو بیا تھا تو اس مورت میں اس خص نے دھیقۂ کفر کا اقراد کیا تو فیما بیندو مین اللہ تعالیٰ وہم قضا دونوں طرح اس کی عورت بائن ہو ہوگا اور اس کی عورت بائن ہو ہوگا اور اس کی عورت کیا دورا کی مورت کی اور اگر کہا کہ میرے دل میں بچھ خطرہ نہیں آیا گر میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آئندہ کو کا اقراد کیا حالا تکہ میرادل ایمان کے مطمئن تھا تو اس کی عورت بائن نہ ہوگی اور اس کی عورت کے اس کے داسے نماز پڑھنے یا ہدہ کرنے پر یا رسول اللہ کا گھیا گئی کو بائل ہو اگر کہا کہ میرے دل میں بیدو کے دورا گر اگر کیا حال انگر میں نے اللہ کا گھیا کہ کو میں نے دھی تا تو اس کی کو تو کی اور اگر کہا کہ میں نے دورا کی اور اگر کی کو دورا کی کو دورا کی کو دورا کی کی دورا گر کہا کہ میں نے دورا کی دورا گر کی کو دورا کے دورا کی کو دورا کی کو دورا کی کو دورا کو کی کو دورا کی کو دورا کی کیا تو دورا کی کو دورا کی کو دورا کی کو دورا کر کو کی کو دورا کی کو دورا کر کو دورا کو کر کی کو دورا کر کو کی

ل قولهاس پریوں ہی اصل میں ہےاور شاید مرادیہ کہشنے الاسلام نے ای باب میں دونوں قول مختلف ذکر کہے ہیں واللہ اعلم

فتاوی عالمگیری ..... جلدی کی کی ( ۲۲۱ ) كتاب الاكراه

کہنے پرمجبور کیااورمجبور نے ایسا کیااور کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز مراد لی تھی یا کسی دوسر کے مخص کو بد کہنا مراد لیا تھااور یہی میری نیت بھی تو اس کی منکوحہ تھم قاضی میں بائن ہوگی اور مابینہ وبین اللہ تعالیٰ بائن نہ ہوگی۔

ا کرایک محص اسلام پرمجبور کئے جانے سے مسلمان ہوا تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا اور اگر اسلام

یر مجبور کیا گیااورمسلمان ہوا پھراسلام سے پھر گیا توقتل نہ کیا جائے گا 🖈

اگراس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز کا اور سوائے حضرت رسول اللّه مَثَاثِیْتِیْم کے دوسرے کے بد کہنے کا خیال تھا پھراس نے صلیب کے واسطے بحدہ کیایا نماز پڑھی اور رسول الله مثالی تینیم کو بد کہا تو قضاءً ودیانة اس کی عورت بائن ہوگئی اور اگر اس کے دل میں پچھ خیال نہ گزرااوراس نے صلیب کے واسطے نماز پڑھی یارسول مقبول مُلَا فَیْنِیْم کو بد کہا حالانکہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے تو اس کی منکوحہ قضاءً و دیانتهٔ کسی طرح بائن نہ ہوگی بشرطیکہ اس کے دل میں کچھ خطرنہ آیا ہواور اس کے مکرہ علیہ کو کہا اور اس کو دفع نہ کر سکا کذا فی الكافى \_اگرايك مخص اسلام پرمجبور كئے جانے سے مسلمان ہواتو اس كاسلام كاحكم ديا جائے گااورا گراسلام پرمجبور كيا گيااور مسلمان ہوا پھراسلام سے پھر گیا توقت نہ کیا جائے گا کذا فی البین اور علی ہذااگرا یک شخص ہے کہا گیا کہ اگر تو نے نماز پڑھی تو میں تجھے قبل کروں گاس نے وقت چلے جانے کا خوف کر کے اٹھ کرنماز پڑھی حالانکہ جانتا ہے کہ مجھے اس وقت نماز ترک کرنے کی شرعاً گنجائش ہے پھر جب نماز پڑھی تو مقتول ہوا تو و چخص ایسا کرنے میں اپنا قاتل اور گنهگار نہ ہوگا کیونکہ اس نے عزیمت کوا ختیار کیا ہے ای طرح صوم رمضان کی نسبت اگرایک شخص مقیم ہے کہا گیا کہ اگرنوروز ہ افطار نہ کرے گا تو ہم مجھے قبل کریں گے اور اس نے افطار ہے انکار کیا یہاں تک کفتل کیا گیا حالانکہ جانتا ہے کہ مجھے افطار کی گنجائش ہے تو اس کوثو اب ملے گا اور اس نے عزیمت کو اختیار کیا ہے اور اگر اس نے افطار کرلیا تو رخصت ہے گنہگار نہ ہو گالیکن عمار ایسام یض ہو کہ نہ کھانے پینے ہاں کی جان کا خوف ہواور اس نے افطار نہ کیا عالانکہ جانتا ہے کہ جھے افطار کی گنجائش ہے تو وہ گنہگار ہوگا اس طرح اگر رمضان میں مسافر ہواوراس ہے کہا گیا تو افطار کرورنہ ہم تجھے قتل کریں گےاس نے افطار ہےا نکار کیا اور قتل کیا گیا تو گنہگار ہوگا پیمبسوط میں ہے۔

ا كرمحرم كوفقط قيد بردُّ رايا هوحالا نكه دونو ل محرم بين تو قياساً فقط قاتل بر كفاره واجب هوگا 🖈

ابن شجاع" ہے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ اگر اہل حرب نے کسی نبی کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ اگر تو یوں کہے کہ میں نی نہیں ہوں تو ہم مجھے چھوڑ دیں گےاورا گرتونے اپنے تین نی کہاتو ہم مجھے قبل کریں گے تو اس کوروانہیں ہے کہا ہے تین سوائے نی الله ورسول الله كے اور کچھ كے اور اگرسوائے نبى كے كى غير شخص سے يوں كہا كہ اگر تو يوں كہے كہ يشخص نبى نہيں ہے تو ہم تيرے نبى كو چھوڑتے ہیں اور اگر تو نے کہا کہ یہ نبی ہے تو ہم تیرے نبی کوتل کریں گے تو اس کواختیار ہے کہ یوں کہدے کہ یہ نبی ہے تا کہ نبی کے قل سے دور ہویہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر کسی محرم ہے کہا گیا کہ تو اس شکار کو قل کرور نہ ہم مجھے قبل کریں گے اس نے انکار کیا اورخو قبل کیا گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب یائے گا اوراگراس نے شکار گوٹل کیا تو قیاساً اس پر کچھ عائد نہ ہوگا اور نہاس پر جس نے اس کو مجبور کیاہے مگراستحساناً قاتل پر کفارہ واجب ہوگا اور مکرہ پر بچھوا جب نہ ہوگا اورا گرمجبور کر دہ اور مجبور کنندہ دونوں محرم ہوں تو دونوں میں قوله مکر علی یعنی وہ کلمہ کہا جس پرمجبور کیا گیا تھا۔ 🔭 قولہ لیکن یعنی خوف جان ہے مریض پر افطار لازم ہواقول اس صورت میں بغیر اکراہ کے افطارلازم تفافافهم \_

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🔾 کتاب الاکراه

ے ہرایک پر کفارہ واجب ہوگا اور اگرمحرم کو فقط قید پر ڈرایا ہو حالا نکہ دونوں محرم ہیں تو قیاساً فقط قاتل پر کفارہ واجب ہوگا نہ مکرہ پر کونکہ قبل صیدایک فعل ہے اوراکراہ بقید کا افعال میں کچھا ترنہیں ہوتا ہے اوراسخسا نا دونوں میں سے ہرایک پر جر مانہ واجب ہوگا اور اگر دونوں حلال ہوں کہ جرم میں موجود ہوں اور ایک نے دوسرے کو بوعید قبل اس امر پر مجبور کیا کہ صید کونل کر لے تو مکرہ پر کفارہ واجب ہوگا اوراگر بوعید قید مجبور کیا تو خاصة مجبور پر کفارہ واجب ہوگا بمنز لہ ضان مال کے وبمنز لہ کفارہ قبل آدمی کی خطاسے یہ مبسوط میں ہے۔ اگر زید مجبور کیا گیا کہ درمضان میں دن میں اپنی عورت سے جماع کرے یا کھائے یا ہے اور اس نے ایسا ہی کیا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور قضا واجب ہوگا ہوگا۔

اگر بوعیة آل زنا کرنے پر مجبور کیا گیاتو اس کوکرناروائیس ہے اوراگراس نے کیا اور محرم تھا تو احرام فاسد ہو جائے گا اورائی پر کفارہ واجب ہوگا نہ اس پر جس نے مجبور کیا ہے اوراگر بوعیة آل ایک عورت محرمہ نزنا کرنے پر مجبور کی گئی تو اس کوروا ہے کہ اپ اور نزنا کا قابودے دے اوراس کا احرام فاسد ہو جائے گا اورائی پر کفارہ واجب ہوگا نہ کرہ پر اوراگر عورت نے نہ مانا یہاں تک کہ آل کی گئی تو اس کو گنجائش ہے پھر ان مقامات میں جہاں ہم نے مجبور کردہ پر کفارہ واجب کیا ہے اس کفارہ کو مجبور کردہ کرہ ہے نہیں لے سکتا ہے اوراگر لے لیا تو اس پر کمرہ کے نام کی ڈگری بقدر کفارہ کی جائے گی اور بیروائیس ہے کہ جس قدر راس نے مجبور کے ذمہ ڈالا ہے اس نے ریادہ مجبورات کے دمہ ڈالا ہے اس نے ریادہ مجبورات کے دمہ ڈالا ہے اس نے ریادہ مجبورات کے دمہ ڈالا ہے اس نے ریادہ مجبورات کے لیے بیمبوط میں ہے فقیہ ابوالایث نے فرایا کہ اگر سلطان نے وصی میتیم کو بوعیة آلیا اتلاف عضو ڈرایا کہ لیے پر ڈرایا ہو تو وصی ضامن ہوگا اوراگر خوداس کے مال پھین نے پر ڈرایا ہو کہ کہا گا اور اگر خوداس کے مال پھین تو اس کوروائیس ہوگا اوراگر خوف ہوا کہ میراسب مال لے لے گا تو اس کوروائیس ہے کہ پیتیم کا مال دے دیا تو ضامن نہ ہوگا اوراگر مطامان نے بیتیم کا مال دے دیا تو ضامن نہ ہوگا اوراگر سلطان نے بیتیم کا مال خود لے لیا تو وصی پر سب صورتوں میں قل کے کی طرح ضان نہیں آتی ہے یہ بیا تیا کہ بیس اپنا مال جنال کہاں ہوا ور لے چل ور در ہم تھے میں کے کی طرح ضامن ہوں گے یہ بیس حال سے لیا تو گئی گا دراگر اس نے راہ بتائی یہاں تک کہ انہوں نے مال لے لیا تو قبل کر یہ گیا گردہ ہوگا اوراگر اس نے راہ بتائی یہاں تک کہ انہوں نے مال لے لیا تو فل کر کیا گردہ ہوگا اوراگر اس نے راہ بتائی یہاں تک کہ انہوں نے مال لے لیا تو فل کر کیا گردہ میں کہ کہاں نے دیا تو کہ کہاں ہے۔

بار نبرا:

### عقو د تلجیہ کے مسائل کے بیان میں

اگرزید نے عمرو سے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ اپنا یہ غلام ایک بات کے خوف سے تیرے ہاتھ بطور تلجیہ کے فروخت کروں اور عمرو نے کہا کہ اچھااور اس گفتگو پر چندلوگ شاہد تھے بھر دونوں باز ار میں آئے اور باہم خریدوفروخت چند گواہوں کے سامنے کرلی بھر

<sup>۔</sup> اے قولہ محرمہ بیقید فقط حکم احرام بیان کرنے کے لئے ہے در ندا کراہ ہے تعلق نہیں ہے اور مر دوعورت میں فرق ہے عورت کوزنا کی مطاوعت کرنی جائز ہے اور نہ کر بے تو گنجائش ہے یعنی قتل ہو جائے تو گنہ گار نہ ہوگی۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کی کی کی کی کاب الاکراه

اس جے کے بعد اگر دونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی کہ ہم نے اس قرار داد پر جو نہ کور ہوالیعن تلجیہ کے طور پر جی تخمیرائی ہے تو بلا ظلاف بین تی فاسد ہے اوراگر دونوں نے ایک دورے کی تصدیق کی کہ ہم نے وقوع تی ہے پہلے قرار داد تلجیہ ہے اعواض کر کے پھر کئے قرار دی ہے تو بلا ظلاف بیخ جائز ہے اوراگر دونوں نے تلجیہ کی گفتگو واقع ہونے پرایک دوسرے کی تصدیق کی گرایک نے وعوئی کیا کہ اس قرار داد تلجیہ پر بھے واقع ہوئی تو امام اعظم نے فرمایا کہ بھے جائز ہے اور جو محض تلجیہ ہے اعراض کر کے بطور سے بچے واقع ہوئی تو امام اعظم نے فرمایا کہ بھے خاس ہے اور جو محض تلجیہ ہے اعراض کر کے بطور سے بچے واقع ہوئی تو امام اعظم نے فرمایا کہ بھے فاسد ہے اور جو محض تلجیہ پر دقوع بھے کا مدی ہے اس کا قول تبول ہوگا کیونکہ وہ ایسے امر کا مدی ہے جو دونوں کے فرمایا کہ بھے فاسد ہے اور اگر ایک دونت وقوع بھے کے ہما ہے دول سے بھو خال اور اور اور داد ہے انکار کیا تو تھر کہ اگر دونوں نے کہا کہ دونت وقوع بھے کے ہما ہے دل میں بھو خال اس تعربی تھا تو امام اعظم کے خزد کہ کے فاصد ہے اور اگر ایک نے بھی قرار داد ہے اور اگر کہا کہ ہم نے اس اس قرار داد سے اعراض کر کے بھی قائم کی ہے تو مسلہ میں اگر دونوں نے بھی تھر ار داد ہو گوا ہوگی بھر اگر دونوں نے اس بتا پر دقوع تھے کی تصدیق کی تو تاجہ کی کھر ار داد و کہا کہ ہم نے اس اس تو ہوئی بھر ایک کو تھر دونوں امام اعظم کے خزد کیک جائز اور صاحبین کے خزد دیک تھا ماسر ہوگ ار داد دے اعراض کر کے بھی قائم کی ہے تو مسئلہ میں اختیا نے ہوگا امام اعظم کے خزد کیک جائز اور صاحبین کے خزد دیک تھا ماسر ہوگی در اداد دی اوراگر دونوں نے اتفاق کیا در دونوں نے اتفاق کیا اور بتا ہر میں مختیز می نے بائع سے غلام لے کر قبضہ کر کے تو مسئلہ میں ان تکو کو خیار تا بھات کیا اور دونوں مسئلوں میں بائع کو خیار تا بھات کیا اور بتا ہر میں تھرشر کی نے بائع سے غلام لے کر قبضہ کر کے آز ادکر دیا تو عشق باطل ہے اور دونوں مسئلوں میں بائع کو خیار تابی ہوگا۔

#### سرى وجهرى بيخ كابيان ☆

اگردونوں نے بیقر ارداد کیا کہ دونوں بی نجردیں کہ کل کے روزہم نے بیغلام ہزار درہم کو باہم خرید وفروخت کیا ہے حالانکہ دونوں کے درمیان بچے واقع نہیں ہوئی پھراس کا اقر ارکیا تو بچے نہیں ہے اوراگرایک نے دعویٰ کیا کہ بیا قر ار ہزل سے ہے اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ جد ہے تو مدعی جد کا قول قبول ہوگا کیونکہ دو جواز کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرے پر لازم ہے کہ گواہ پیش کرے اوراگر دونوں نے کہنا کہ ہم نے اس بچے گی جس کی خبر دی ہے اجازت دے دی ہو جو جائز نہ ہوگی بیسب اس صورت میں ہے کہنس بچے میں تبلجیہ واقع ہو مثلاً پوشیدہ یوں قر ارداد کی کہ شن ایک ہزار درہم ہے گرہم علانیہ دو ہزار درہم پر فروخت کریں گے ہوار کر بدل بچے میں تبلجیہ واقع ہو مثلاً پوشیدہ یوں قر ارداد کی کہ شن ایک ہزار درہم نے اعراض کر کے بچے قرار دی ہو دو ہزار درہم پر فیج جائز ہوگی اوراگر ای قرار داد پر وقوع بچے پر انفاق کیا تو صاحبین کے نزد یک ایک ہزار درہم پر بچے جائز ہوا دارہ میں ذکر کیا ہوا واگر دونوں نے اتفاق کیا کہ ہم نے اعراض کر کے بچ جائز ہوا دارے میں ذکر کیا ہوا واگر دونوں نے اتفاق کیا کہ ہم نے ایس بھی خیال نہ تھا تو صاحبین کے نزد یک ایک ہزار درہم پر بچے جائز ہو درہم پر بچے واقع ہوگی اور مشرک میں ذکر کیا ہوا واگر دونوں نے اتفاق کیا کہ دونوں نے اتفاق کیا کہ خوال نہ تھا تو صاحبین کے نزد یک ایک ہزار درہم پر بچے جائز ہو واقع ہوگی اور مشرک میں کھی خیال نہ تھا تو صاحبین کے نزد یک ایک ہزار درہم پر بچے واقع ہوگی اور مشرک کیا دونوں نے اتفاق کیا کہ دونوں کے ایک براد دہم پر بچے واقع ہوگی اور مشرک

ا تلجیہ کسی ضرورت ہے کوئی معاملہ ظاہر کرنا جوحقیقت میں ندارد ہے یا حقیقت باطن میں اس صفت پڑئیں ہے جیسا ظاہر کیا۔ علی بنابریں لیعنی ای اتفاق نیچ پرمشتری نے سے ہزل سے بیمراد کہ حقیقت میں بیکام کرنا مقصود نہیں ہے اور جداس کے خلاف ہے اور اس سے ظاہر ہوا کہ طلاق وحتق وغیر وجن میں فقط لفظ کا قصد کرنے سے تھم ثابت ہوتا ہے وہاں ہزل سے تھم ثابت ہوجائے گا۔

ehaq.org

فتاويٰ عالمگيري..... جلد۞ کي کي کر ۳۲۳ کي کاب الاکراه

الائم سرخسی نے فرمایا کہ امام اعظم سے بھی ایک روایت میں یوں ہی آیا ہے اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ بچے دو ہزار درہم پرواقع ہوگی اور یہی روایت کتاب الاقرار میں فدکور ہے اور شمل الائمہ نے کہا کہ یہی روایت اصح ہے اور شیخ الاسلام نے اپنی شرح میں یہ تفصیل ذکر نہیں فرمائی اور اگر پوشیدہ یوں قرار دادکی کہ ٹمن سودینار ہیں اور علانیہ دس ہزار درہم پر بچے قرار دی تو دس ہزار درہم پر بچے واقع ہوگی اور استحسانا ہے اور قیاساً جائز نہ ہونی چا ہے اور اگر دونوں نے پوشیدہ کسی ٹمن پر بچے قرار دی پھر علانیہ دوسر نے ٹمن پر قرار دی لیا اگر ٹمن علانیہ جنس ٹمن سریہ ہے ہوگر فرق یہ ہوکہ سریم ٹن سے زائد ہو مثلاً خفیہ ہزار درہم پر بچے کی پھر علانیہ دو ہزار درہم پر قرار دی لیا اگر اس امر کے گواہ نہ کئے تو عقد کہی تھی جاری اس امر کے گواہ نہ کئے تو عقد کہی عقد علانیہ ہوگا ہی لیا اگر اس امر کے گواہ نہ کئے تو عقد کہی عقد علانیہ ہوگا ای طرح اگر علانیہ دوسری جنس کے ٹمن پر بچے قرار دی تو بھی تھم اس تفصیل ہے ہے۔

اگر علانے عقد کے ہزل وسمعہ ہونے پر گواہ کر لئے تو عقد سر بیتی ہوں نہ عقد علانے تیجے ہاورا گر پوشیدہ دونوں نے بیہا کہ ہم چا جیتے ہیں کہ علانے ایک نے کہا کہ ہم نے نفیہ یوں قرارداد کی تھی اوراب میری رائے میں آیا کہ اس کو تیج سیجے کردوں اور دوسر اختص حاضر تھا اوراس کوسنتا تھا اس نے پچھ نہ کہا یہاں تک کدونوں نے باہم تھے کی تو تیجے جائز ہا اوراگر دوسرے نے نہ سنا اور تیج قرار دی تو تیج فاسد ہے آگر چہ شتری غلام پر قبضہ کر کے اس کو آزاد کر دے پی اگر یہ تول بائع نے کہا ہوتو عتی جائز ہا اور بائع پر واجب ہوگا کہ ثمن واپس کرے اورا گرمشتری نے کہا تو عتی باطل ہے بید چیط میں ہے۔ اگر زید نے ہمندہ سے کہا کہ میں تیرے ساتھ بطور ہزل نکاح کروں گا ہندہ نے کہا کہ بہت اچھا اور عتی باطل ہے بید چیط میں ہے۔ اگر زید نے ہمندہ سے کہا کہ میں تیرے ساتھ بطور ہزل نکاح کروں گا ہندہ نے کہا کہ بہت اچھا اور اگر زید نے ہمندہ اور اس کے ولی سے یا فقط ولی ہے کہا کہ میں ہندہ سے ہزار درہم پر نکاح کرنا چا ہتا ہوں اور سنا نے کو دو ہزار پر نکاح ہو تا کہ ہو ہو ہوں اس تول پر جوانہوں نے نفید قرار دیا ہے اتفاق کریں یا گواہ قائم ہوں اوراگر کہا کہ جوا ہوں کے نکاح ہوا تھا تی کھر ہندہ نے ہندہ اس میں اور تا کہ ہوں اوراگر کہا کہ جوا ہوا کہ کہ میں ہندہ سے ہزار دویا ہے اتفاق کریں یا گواہ قائم ہوں اوراگر کہا کہ جوا ہوا کہ کہ ہو ہوں کہ کہا کہ جوا ہواہ کہ ہو ہو تھے ہوں تھا تھی ہو ہو تھی ہیں تو بین تو ہو تکاح ہوں اس تول پر جوانہوں نے نفید قرار دیا ہے اتفاق کریں یا گواہ قائم ہوں اوراس کے تور ہو ہو تھی ہیں تو بین تو ہو تک ہیں تو ہو تھی ہیں تو بین تا کہ ہوں ہوائی کہ ہم نے اس کو ہم ہر ہو تھی ہوں تو ہو تھی ہیں تو بین تا کہ کہ میں ہو جو ہو ہوں تور کر ہو تا ہوں ہو ہو ہو تھی ہیں تو بین تا کہ ہم کر ہو گو کہ ہو تھا کہ میں ہو جو کہ ہیں تو ہو تھا ہوں کہ ہم کہ میں ہو ہو تھا ہوں ہو ہو ہو ہو ہوں ہوں تھی ہوں تھی ہو ہو تھا ہوں ہو ہو ہو ہو ہو تھی ہوں تھیں تھی ہو ہو تھا ہوں ہو ہو تھی ہوں تھی ہوں ہو تھا ہوں ہو تھا ہوں ہو ہو تھا ہوں ہو تھا ہوں ہو تھا ہوں تھی ہو تھا ہوں ہوں ہو تھا ہوں ہو ت

اگر پوشیدہ ہزار درہم پر عقد نکاح قرار دیا پھر علانیہ دو ہزار درہم پر عقد نکاح قرار دیا پس اگراس امر کے گواہ کر لئے کہ ظاہر میں جوم ہر قرار دیتے ہیں یہ ہزل اور سنانے کو ہے تو مہر وہی ہوگا جو پوشیدہ قرار دیا ہے اوراگراس امر کے گواہ نہ کئے کہ جو ظاہر کرتے ہیں وہ سنانے کو ہزل ہے تو جوم ہر علانے تھہرایا ہے وہی مہر قرار دیا جائے گاائی طرح اگر ظاہر میں خلاف جنس اول مہر قرار دیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگرایک نے علانے کا دعویٰ کر کے اس پر گواہ قائم کئے اور دوسرے نے پوشیدہ کا دعویٰ کرکے گواہ قائم کئے تو علانے گواہوں کی ساعت ہوگی لیکن اگر گواہوں نے یوں کہا تھا کہ سنانے کو ہم ظاہر مہر پر ظاہر میں گواہ کرلیں گے تو اس صورت میں ہوگی لیکن اگر گواہوں نے یوں کہا تھا کہ سنانے کو ہم ظاہر مہر پر ظاہر میں گواہ کرلیں گے تو اس صورت میں

فتاوی عالمگیری ..... جلد کی کی کی کی ده میری کتاب الا کراه

پوشیدہ دعویٰ کے گواہوں کی ساعت کروں گا اور ظاہر کے گواہوں کو باطل کروں گا اور اگر بطور ہزل کے اپنی عورت کو یا اپنے غلام کو مال پر طلاق دیایا آزاد کیا اور عورت یا غلام نے قبول کیایا دونوں نے پوشیدہ بیقر ارداد کی کہ جوہم ظاہر کریں وہ ہزل ہے تو طلاق واقع ہوگی اور مال عورت پر واجب ہوگا ایساہی امام محکہ نے کتاب میں ذکر فر مایا ہے اور یہ تفصیل ذکر نہیں فر مائی کہ ہزل آیا شوہر یا مولیٰ کی طرف ہے ہوتو درصورت مولیٰ کی طرف ہے ہوتو درصورت عورت یا غلام کے قبول کرنے کے بلاشک عورت و غلام پر مال واجب ہوگا اور اگر عورت و غلام کی طرف ہے ہویا دونوں طرف سے ہوتو درضورت یا غلام کے قبول کرنے کے بلاشک عورت و غلام پر مال واجب ہوگا اور اگر عورت و غلام کی طرف ہے ہویا دونوں طرف سے ہوتو در فرا مایا ہے ہوتو مسئلہ میں اختلاف واجب ہے لیعنی امام اعظم کے تول پر جب تک عورت و غلام کی طرف سے اجازت نہ پائی جائے تب تک مال واجب نہ ہوتا چا ہے اور صاحبین کے تول پر مال واجب ہوگا اور شرط ہزل سے نہوگی ایسا ہی فقید ایو جعفر ہندوائی نے ذکر فر مایا ہے میکھ طبی ہے۔

متفرقات کے بیان میں

اگرزیدکو پوعیدتلف یا قید و بنداس امر پرمجبور کیا کہ اقرار اسکرے اس نے اقرار کیا تو اقرار سیح نہیں ہے اور اگرایک روز کی قید و بندیا ایک کوڑا مار نے پرڈرا کے ہزار درہم کی اقرار پرمجبور کیا اور زید نے اقرار کیا کہ مجھ پراس کے ہزار درہم ہیں تو جائز ہے اور اگراس کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اس قدر قید و بندیا عث غم ہے تو اقرار باطل ہو گا اور بہتھ جو ندکور ہوا ہے اس صورت میں ہے کہ وہ شخص درمیانی لوگوں میں ہے ہواور اگر اشراف لوگوں میں ہے ہو کہ اس کو مجمع میں ایک کوڑا لگنے سے عار ہویا ایک روز کی قید و بندیا مجلس سلطان میں گوشالی اس کے تق میں عار ہوتو ایسا محض مجبور مجمل کو گا یہ مجیط سرحتی میں ہے۔ اگر زید کو ہزار درہم کے اقرار پر مجلس سلطان میں گوشالی اس کے تق میں عار ہوتو ایسا محض مجبور مجمل کے اقرار پر مجبور کیا ہوتو کم سے کم مقدار حقیر مال کا کرہ ضامن ہوگا اور زائد میں شخص خود بختار ہے نہ مجبور کے اقرار کے تع میں وہ مجبور ہے اگر چیل وغیرہ کا کراہ نہ تھا۔

العلم معلم معدار حقید کیا ہے اقرار کے تع میں وہ مجبور ہے اگر چیل وغیرہ کا کراہ نہ تھا۔

العلم معدار حقید کیا ہے تو کہ کوئی کوئی ایسے اقرار کے تع میں وہ مجبور ہے اگر چیل وغیرہ کا کراہ نہ تھا۔

العلم معدار حقید کیا ہے تو کہ کوئی کی کے کہ کوئی ایسے اقرار کے تع میں وہ مجبور ہے اگر چیل وغیرہ کا کراہ نہ تھا۔

كتأب الاكراه

فتأوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی 🕻 ( ۲۲۳

مجورکیااس نے سودینارکا جس کی قیمت ہزار درہم ہے اقرار کیا تو اقرار نافذ ہوگا اورا گرزید کو عمرو کے واسطے ہزار درہم کے اقرار پر مجبور کیا اورزید نے پائی سودرہم کا اقرار کیا تو استحسانا سیخ نہیں ہا اورزید کے ذمہ مال لازم نہ ہوگا اورا گرزید نے ہزار سے زیادہ ڈیڑھ ہزار درہم یا دو ہزار درہم کا اقرار کیا تو ہزار سے جس قدر زیادہ ہو اور نید کے ذمہ لا زم ہوگا اور جس قدر مال پر مجبور کیا گیا تھا وہ لا زم ہوگا یہ قاوی قاض خان میں ہے۔ اگر زید کو موسطے ہزار درہم کے اقرار پر مجبور کیا اور زید نے سوائے درہم کے کی کمیلی یا وزنی ہوگا یہ قاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر زید کو قد موسطے ہزار درہم کے اقرار پر مجبور کیا اس نے عمرو و خالد خاتر اور پر مجبور کیا اس نے عمرو و خالد خاتر اور پر مجبور کیا اس نے عمرو و خالد خاتر ارکیا تو امام ابو یوسف وامام وامیا وامام ابو یوسف وامام وامیا وامام ابو یوسف وامام وامیا وامیا وامیا وامیا وامیا وامام وامیا وامام وامیا وامام وامیا وامام وامیا وامیا وامیام وامیا وامیا وامیا وامیا وامیا وامیا وامیا وامیا و میام وامیا وامیام وامیا وامیام وامیا وامیا وامیام وامیا و میام وامیا و میام وامیا وامیام وامیا وامیام وامیا و میام و میام

تجرید میں لکھا ہے کہ اگر ضرب وقید ہے ڈرا کر اس امر پرمجبور کیا گیا کہ اپنے او پر کسی حدیا قصاص کا اقر ار کرے تویہ باطل ہےاوراگراس کوچھوڑ دیااور پھراس کے بعد پکڑا گیااوراز سرنواپنے اوپر حدیا قصاص کا اقر ارکیا تو ماخو ذہوگااورا گراس کونہ چھوڑ امگریہ کہا کہ ہم تجھے اقرار پر ماخوذ نہیں کرتے ہیں تیراجی جا ہے اقرار کردے یا جا ہے نہاقرار کر حالانکہ مجبور کردہ اس کے ہاتھ میں بحالہ گرفتار ہے تو اقر ار جائز نہ ہوگا اوراگراس کوچھوڑ دیا اور ہنوز مکر ہ کی نظر ہے پوشید ہ نہ ہوا تھا کہ ایک شخص کوگرفتار کر کے واپس لانے کو بھیجااس نے گرفتار ہوکر بدوں ڈرانے کے ابتدا ہتر ارکر دیا تو یہ کچھنیں ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگرزید کومجبور کیا کہاہے او پر حدیا قصاص کا اقرار کرے اس نے اقرار کیا تو اس پر پچھلازم نہ آئے گا اور اگر اس کے ای اقرار پر اس پر حدیا قصاص جاری کیا گیا حالانکہ زیداس بات میں جس اقرار کیا ہے مشہور ہے لیکن اس پر کوئی گواہی نہیں ہے تو استحسانا مکرہ سے قصاص نہ لیا جائے گا مگراس کے مال ے سب صغان دلائی جائے گی اور اگرمشہور نہ ہوتو قصاص کی صورت میں مکر ہ ہے قصاص لیا جائے گا اور مال کی صورت میں مکر ہ ہے مال تاوان لیا جائے گا بیمحیط سرحتی میں ہے۔اگر زیدمجبور کیا گیا کہ غصب یا اتلاف و دیعت کا اقرار کرےاس نے اقرار کیا توضیح نہیں ہے بیفقاویٰ قاضی خان میں ہے۔اگرزید کواس امر پرمجبور کیا کہ یوں اقرار کرے کہ میں زمانہ ماضی میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اقرار باطل ہےاوراگر بوعیدتلف یاغیرتلف اس اقرار پرمجبور کیا کہ میراعمرو کی طرف کچھتی قصاص نہیں ہےاور نہ میرے پاس اس کے گواہ ہیں تو بیا قرار باطل ہےاور بعداس کے اگر زید نے دعویٰ کیا اور عمر و پراپنے حق قصاص ہونے کے گواہ پیں کئے تو اس کے نام عمر و پر قصاص کی ڈگری کی جائے گی کیونکہ جواس نے سابق میں نسبت قصاص کے اقر ارکیا ہے وہ باطل ہے پس اس کاو جود وعدم یکساں ہے ای طرح اگرزید کومجبور کیا کہ بوں اقر ارکرے کہ میں نے اس عورت سے نکاح نہیں کیا ہے اور نہمیرے یاس عورت پر اس امر کے گواہ ہیں یا یوں اقر ار کرے کہ پیخض میراغلام نہیں ہےاوراصلی آزاد ہے تو ایساا قرار باطل ہے کیونکہ اکراہ اس امر کی دلیل ہے کہ جو کچھا قرار کرتا ہے وہ جھوٹ ہے پس اگراس کے بعدزیداس عورت ہے نکاح کر لے یا غلام کی رقیت پر گواہ قائم کرے تو وہ اقرار با کراہ مانع عجول نہ ہوگا یہ

ل بطوع بخوشی ورضاوخودے۔ ع بائع سیعن گواہی قبول ہونے ہے مجبوری والا اقرار مانع نہ ہوگا۔

فتاوی عالمگیری ...... جلد 🕥 کی کرداه کرداه

مبسوط میں ہے۔

اگرزیدکواس امر پرمجبور کیا کفیل بالنفس یا بالمال کو کفالت ہے خارج کردیتو پیچے نہیں ہے اور اگر شفیع مجبور کیا کہ طلب شفعہ ہے خاموش رہے تو اس کا شفعہ باطل نہ ہو گا بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔اگر شفیع نے شفعہ طلب کیا بھراس کومجبور کیا کہ شفعہ کے رو کردے تو اس کا سپر دکر ناباطل ہےاورا گراییا ہوا کہ جس وقت شفیع کومعلوم ہوااس نے شفعہ طلب کرنا جا ہااور مکرہ نے اس کومجبور کیا کہ ا یک روزیا زیادہ شفعہ طلب کرنے سے خاموش رہے تو اس کاحق شفعہ باقی رہے گا پس بروفت رہائی کے اگر اس نے شفعہ طلب کیا تو خیرورنہ شفعہ باطل ہو جائے گا یظہیریہ میں ہے۔ایک عورت نے اپنے شوہر پر زنا کی تہمت لگانے کا جس کوقذ ف کہتے ہیں دعویٰ کیا اور شوہر نے انکار کیا اور شوہر پر گواہ قائم ہوئے کہ اس نے تہمت لگائی ہے اور گواہوں کی پوشیدہ وظاہر دونوں طرح تعدیل ہوگئی اور قاضی نے شو ہرکو تھم دیا کہ عورت کے ساتھ لعان کرے اس نے لعان کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ میں نے تہمت نہیں لگائی ہے اور ان گواہوں نے مجھ پر جھوٹی گواہی دی ہے تو قاضی اس کولعان کرانے پر مجبور کرے گا اور قید کرے گا یہاں تک کہ لعان کرے پس اگر قاضی نے اس کوقید کیا یہاں تک کہ اس نے مجبور ہوکر لعان کیایا قید ہے ڈرایاحتیٰ کہ اس نے لعان کیا اور کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اس کوتہمت لگائی ہے یعنی زنا کی اس میں میں سچا ہوں اور عورت نے بھی لعان کرلیا اور قاضی نے دونوں میں تفریق کرا دی پھر پیظا ہر ہوا کہ بیا گواہ لوگ غلام ہیں یا حدقذ ف میں محدود ہو چکے ہیں یا اور کسی وجہ سے ان کی گواہی باطل ہوگئی تو قاضی اس لعان کو جو دونوں کے درمیان واقع ہوا اور فرفت کو باطل کر کے عورت کواس کے شوہر کے پاس واپس کر دے گا اور اگر قاضی نے اس کو لعان کے واسطے قیدنہ کیا ہواور نہ قیدے ڈرایا ہو بلکہ فقط پہ کہا ہو کہ گوا ہوں نے تجھ پر قذف کی گواہی دی اور میں نے تجھ برلعان کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے پس تو لعان کر اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہا پس شوہر نے لعان کیا اور عورت نے بھی لعان کیا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور قاضی نے تفریق کر دی پھر معلوم ہوا کہ گواہ لوگ غلام ہیں اور گواہی باطل ہو گئی تو قاضی اس لعان کو جوعورت وشوہر کے درمیان واقع ہواہے پوراکرے گااورتفریق کو باقی رکھے گااورعورت کو بائنہ قرار دے گا پیمبسوط میں ہے۔

خزانہ میں لکھا ہے کہ اگر قاتل کوتل عمد ہے مال پر صلح کرنے پر مجبور کیا اس نے مجبوری قبول کیا تو مال اس کے ذمہ لا ذم نہ ہوگا اور قصاص باطل ہو جائے گا بیتا تار خانہ میں ہے۔ اگر قصاص سے عفو کرنے پر مجبور کیا اس نے عفو کیا تو عفو جائز ہے اور و کی قصاص کو کر میں کہ ہوں کیا اس نے بری کیا تو ابراء باطل ہے بیر محیط میں ہے۔ اگر ہندہ کا و کی اس امر پر مجبور کیا گیا کہ عورت کو کی قدر مہر پر جس میں غبن تا حش ہے نکاح کر دے پھراکراہ دور ہوگیا اور بعد اس کے ہندہ راضی ہوگئی گرولی اس کا راضی نہ ہوا تو امام اعظم کے نزد یک و لی کو اختیار ہے کہ تفریا کی درخواست کر ہے اور صاحبین نے فر مایا کہ نہیں اختیار ہے بیکا فی میں ہے اگر کی شخص نے اپنی عورت کو بوعید تلف اس امر پر مجبور کیا کہ مہر ہے کچھ مال پر صلح کر لے یا شوہر کو بری کمیں اختیار ہے بیکا فی میں ہے اگر کی شخص نے اپنی عورت کو بوعید تلف اس امر پر مجبور کیا گول ہے اور اگر شوہر نے اپنی عورت کو مجبور کیا تو بدا کراہ ہو اور گورت کی خور کیا گیا ہو کہ درکیا ہو کہ در کیا گا تو ل ہے اور اگر شوہر نے اپنی عورت کی صغیر بچہ کے دود دھ بلانے پر مجبور کی گئی یا کوئی باندی بٹھا دی گا تو بدا کر سے مورث ارنہ ہوگی اور اگر کوئی عورت کی صغیر بچہ کے دود دھ بلانے پر مجبور کی گئی یا کوئی مرداس امر پر کہ اپنی عورت سے نہیں ہو وائس کے اور اگر ذید مجبور کیا گیا اور ایسا واقع ہوا تو احکام رضاع سب ثابت ہو جا کیں گے اور اگر ذید مجبور کیا گیا کہ یوں قسم

فتاوی عالمگیری ..... جلد ک کی کی کراه

کھائے کہ میں عمرہ کے گھرنہ جاؤں گا توقتم منعقد ہوجائے گی حتیٰ کہ اگر عمرہ کے گھر گیا تو حانث ہوگا ای طورا گرزید نے قتم کھائی ہو کہ میں عمرہ کے گھر نہ جاؤں گایا عمرہ سے کلام نہ کروں گا اوراس کو عمرہ نے مجبور کیا کہ عمرہ کے گھر جائے یااس سے کلام کر سے یعنی جوشر طخی اس کوخواہ مخواہ کر ہے تو بھی حانث ہوگا اورا گرزید نے ایک عورت سے نکاح کیا اور ہنوز اس کے ساتھ دخول نہیں کیا بھر دخول پر مجبور کیا گیا تو جوا حکام دخول سے متعلق ہیں جیسے مہر کا موکد ہونا اور و جوب عدت واس کی بیٹی سے حرمت نکاح وغیرہ سب ثابت ہوں گے یہ فاوئ قاضی خان میں ہے۔

تی ابو بھر نے فرمایا کہ اگر ذید کے پاس عمر و کا مال ہواور ذید سے سلطان نے کہا کہ اگر تو نے جھے عمر و کا مال نہ دیا تو بھی مجید فید کروں گایا ایک کوڑا ماروں گایا تجھے شہر بھر پھراؤں گاتو زید کو دینا جائز نہیں ہے اورا گردیا تو خام من ہوگا اورا گرسلطان نے کہا کہ تیراہا تھ کا ٹ ڈالوں گایا پچپاس کوڑے ماروں گاتو دینا جائز ہے ضام من نہ ہوگا یہ نیا تی میں ہے۔اگر مکرہ نے زید کو کھانا کھا لینے یا کہیں لینے پر مجبور کیا اور کپڑا کپسٹ گیا تو کرہ ضام من نہ ہوگا یہ تہذیب میں ہے۔اگر ایک شوہر دار باندی جس سے شوہر نے دخول مہیں کیا تھا آتا داد کی گئی اور بوعید تلف یا تقداس امر پر مجبور کی گئی کہ ای جس میں اپنے نفس کو احتیار کیا یعنی شوہر کی تبعیت چھوڑ کر فیخ ذکا ح کمیں کہا تھا آتا داد کی گئی اور بوعید تلف یا تقداس امر پر مجبور کی گئی کہ ای جس میں اپنے نفس کو احتیار کیا یعنی شوہر کی تبعیت چھوڑ کر فیخ ذکاح کی بیدی کو بین سے سام میں اس میں ہو اور بید بین کی ہو تا اوان نہیں ہے پیٹے شہر پر یصف مہروا جب ہوگا اور اس میں میں کی بین کہ سے میں اس کے تو بی کے تو شوہر کے دوسری عورت کا این میں کیا تھا تو اس عورت کا اپنے دید ہو گا اور اس کی میان کورت کیا ہورت کا اپنے شوہر پر یصف مہروا جب ہوگا اور بیہ میں میں کہ سے میں کہ اس کے ساتھ دخول کر لیا ہوتو ذید ہے بچھوا کہ بین لیا کہ اس کے میان کی میان کی میان کورت کی کہ اس کے ساتھ دکول کر ایا کہ مراداس کی فیداد کہ میں ہوگیا کہ اس پر قابوئیس چل سکتا ہو تو بیل کوان میں میان میں ہوگیا کہ اس پر قابوئیس چل سکتا ہے تو کہور کیا اور میس کی گئیت واپس کی تھیت کی تھیت واپس کی تھیت واپس کی تھیت کی تھیت کی تھیت ک

اگرزیداس امر پرمجبور کیا گیا کہ عمر و کے واسطے مال کا اقر ارکرے اس نے اقر ارکیا اور عمر و نے اس ہے وہ مال لے لیا پھر
کہیں ایساغائب ہوا کہ اس پر قابونہیں چل سکتا ہے یا مفلس مرگیا تو زید کو اختیار ہے کہ اپنا مال مکرہ ہے واپس لے بیتا تار خانیہ بس ہے
اور اگر زید اپنے غلام کو مد بر کرنے پرمجبور کیا گیا اس نے مد بر کیا تو تد بیر صحیح ہے اور مد بر کرنے ہے جونقصان آیا وہ مکرہ ہے فی الحال
والی لے گا اور اگر مولی مرگیا تو مد بر آزاد ہو جائے گا اور اس کے وارث بھی مکرہ ہے غلام کی دو تہائی قیمت مد بر ہونے کے حساب سے
لیس گے اور اگر زید مجبور کیا گیا کہ اپنا مال عمر و کے پاس ود بعت رکھے اور عمر وود بعت لینے پرمجبور کیا گیا تو ابداع صحیح ہے اور عمر و کو کہ دیا تھا
لیس بیا ال امانت ہوگا اور اگر قابض اس امر پرمجبور کیا گیا کہ قبضہ کرے مکرہ کودے دے اپن قابض نے قبضہ کیا اور ہونوز مکرہ کودے دوں تو
کہ اس کے پاس ضائع ہوگیا پس اگر قابض نے کہا کہ میں نے اس واسطے قبضہ کیا تھا کہ قبضہ کر کے موافق حکم مکرہ کے پاس امانت

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ك كتاب الاكراة

ہوگا اور وہ ضامن نہ ہوگا اور اس باب میں قول اس کا لیا جائے گا اور ایے بہہ میں بھی موہوب لہ قابض کا قول بھول ہوگا یعنی اگر زید کو جہہ کرنے اور عمر و کو قبول و قبضہ کرنے پر مجبور کیا اور عمر و کو قبول ہوگا کہ میں نے مالک کو واپس دینے واسطے قبضہ کیا تھا یہ فقا و کی قاضی خان میں ہے۔ اگر زید کا غلام زید ہے بعوض مال کے مد ہر ہونا قبول کرنے پر مجبور کیا گیا اس نے ایسا ہی کیا تو یہ غلام کر ہ کا مد ہر ہوگا اور مکر ہ اس کی قیمت زید کو اداکرے گا بیتا تارخانیہ میں ہے۔ واضح ہو کہ اگر مکر ہ کوئی لڑکا نابالغ معتوہ ہوتو ان دونوں کا حکم حق اکر اہ میں مثل بالغ عاقل کے ہا اور اگر مکر ہ کوئی غلام یا معتوہ ہو مگر اس کو تسلط حاصل ہواور اس نے قبل پر اکر اہ کیا تو قاتل بھی مکرہ شار ہوگا نہ وہ محض جس نے اس کے اکر اہ پر قبل کیا ہے بس دیت اس مکر ہ کی مددگار ہراور کی پر تین ہرس کے اندرا دا کرنی واجب ہوگی اور اگر بعوض مساوی ہیہ کرنا قبول کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے ہم کیا اور عوض پر قبضہ کرلیا تو مکرہ سے تاوان نہیں لے سکتا ہے اس طرح اگر بعوض مساوی ہم کرنا قبول کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے ہم کیا اور عوض پر قبضہ کرلیا تو مکرہ سے تاوان نہیں لے سکتا ہے اس طرح اگر بعوض مساوی ہم کرنا قبول کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے ہم کیا اور عوض پر قبضہ کرلیا تو مکرہ سے پر خبیس لے سکتا ہے ہی خان قان میں ہے۔

ا بعوض ہبہ یعنی ہبہ بشر طعوض۔ ۲ متاولین یعنی سلمانوں کے امام کی فر مانبر داری سے نکلے مگرا پنے نز دیک کوئی شرعی دلیل مجھی اگر چہوہ فی الواقع ان کی سمجھ کاقصور ہو۔

#### www.ahlehaq.rg

فتاوی عالمگیری ..... جلد کے کہا الا کواہ کی سے کھا وہ ان کا حکم اس میں جاری ہوا پھر انہوں نے ایک شخص کو کسی امر پر مجبور کیا یا مشرک کھی سے پچھلوگ کسی ملک ہر قابض ہوئے اور ان کا حکم اس میں جاری ہوا پھر انہوں نے ایک شخص کو کسی امر پر مجبور کیا تو یہ صورت حکم میں مجبور کردہ کے حق میں ہرام میں جن پر مجبور کواقد ام روا ہے یا نہیں روا ہے بمنز لہ اکراہ نصوص کے ہے مگر ان سب چیزوں میں جن سے اصوص پر قصاص آتا ہے یا ضان مال لازم آتی ہے سوخوارج متاولین (امام کی فرمانبرداری سے نکلنے والا) یا اہل حرب پر پچھلازم نہ آئے گا جیسا کہ اگر انہوں نے اتلاف اپنے ہاتھوں سے کیا تو بہی حکم ہے۔ گذائی المبسوط۔

فتاوی عالمگیری ..... جلدی کی کارگر اسم

# المحبر الحبر المعيد

إس ميں تين ابواب ہيں

<u>:</u> جحر کی تفسیر واسباب ومسائل متفق علیها کے بیان میں

بر شرک کھے حجر کی تغییر شرعی رہے کہ کمی شخص خاص کوتصر ف قولی ہے زبانی منع کرنا اور و چخص مخصوص وہ ہے جو مستحق حجر ہوخواہ کسی سبب ہے سخق ہوا ہو۔

اسباب جحر ☆

ا مام قد وری نے فر مایا کہ حجر کے اسباب موجیہ میں صغر وجنون ورق ہے اور اس پر اجماع ہے کذا فی انعینی شرح الہدایہ امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ قاضی کسی آزاد عاقل بالغ کومجورنہ کرے مگراس مخض کومجور کرے جس کا ضررعوام کو پہنچتا ہواوروہ تین گروہ ہیں ایک طبیب جاہل کہلوگوں کومضراورمہلک دوائیں پلاتا ہے حالانکہاس کے نز دیک وہ دوا شفاء ہوتی ہےاور دوسرے مفتی ماجن یعنی وہ مخض جولوگوں کو حیلہ سکھلاتا ہے یا جہالت سے فتونی دیتا ہے اور تیسرے مکاری مفلس اور صاحبین ؓ کے نز دیک ان سب کے سوائے اور بھی تین سبب موجب ججر ہیں یعنی قرض وسقہ "وغفلت کذا فی فتاویٰ قاضی خان ومکاری مفلس وہ ہے کہلوگوں ہےاونٹ کرایہ پر دینے کا معاملہ کرے حالانکہ اس کے بیاس نہ اونٹ ہے اور نہ کوئی سواری ہے کہ اس پر سوار کر دے اور نہ مال ہے کہ خرید کر دے مگر لوگ اس پر اعمّا دکر کے اس کوکر آبید ہے ہیں اوروہ اپنی ضرورت میں صرف کرتا ہے پھر جب روائلی کا وقت آتا ہے تو اپنے تنیک ان لوگوں سے چھیا ویتا ہے ہیں اس حیلہ سازی ہے مسلمانوں کا مال کھا جاتا ہے اور اکثر اس کی اس حرکت ہے وہ لوگ تج یا جہا دمیں جانے ہے بازر ہتے ہیں یہ ذخیرہ میں ہے۔ پس نابالغ کا تصرف بدوں ولی کی اجازت کے ناجائز ہےاورغلام کا تصرف مالک کی بلااجازت جائز نہیں ہے یہ مالک کے حقوق کی رعایت ہے تا کہ اس کے مملوک کے منافع بیکار نہ ہوجا نمیں اور مملوک کی گردن قرضہ میں پھنس جائے کیونکہ اس کی گر دن ما لک کیمملوک ہے لیکن اگر مولی نے خود ہی اجازت دے دی تو جائز ہے کہ وہ خودا پنے حقوق کے ضائع ہونے پر راضی ہو گیا كذافي الكافي\_

مجنون مغلوب انعقل کا تصرف اصلانہیں جائز ہے اگر چہ اس کا ولی اجازت دے دے اورا گرمجنون کو کبھی جنون اور کبھی افاقیہ ر ہتا ہوتو حالت افاقہ میں مثل عاقل کے ہے اور معتو مثل نابالغ عاقل کے بعنی حق تصرفات اور رفع علیمکایف میں اس کے مثل ہے اور

ل نابالغی جنون مغروف ہےرق مملوک ہونا۔ ع قولہ ہے۔ یعنی حماقت غفلت ہھگا نا دان قرض ہے بیمراد کہاس پر قرضہ بہت چڑھ گیا جیسے آج کل علاقہ کورٹ ہوتا ہے۔ سے رفع تکایف یعنی شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كار ٢٣٣ كار كار كتاب الحجر

معتوه کی تفسیر میں اختلاف کثیر ہے اور سب تفاسیر میں بہتر ہیہے کہ معتوہ وہ ہے جو قلیل الفہم مختلط الکلام فاسدالتد ہیر ہو کہ نہ مارے اور نہ گالی دے جیسا مجنون کیا کرتا ہے تیبین میں ہے اور ماذون شرح طحاوی میں ہے کہ نابالغ کو تجارت کے واسطے باپ و دا دا اور ان دونوں کے وصی اور قاضی اور قاضی کے وصی کی اجازت جائز ہے یاصغیر کے غلام کواگر بیلوگ اجازت دیں تو جائز ہے اور ماں یا بھائی یا چیایا ماموں کی اجازت جائز نہیں ہے یہ فصول عمادیہ میں ہے جو نابالغ تنع وشراء کونہیں سمجھتا ہے اگر اس نے خریداری کی اور ولی نے اجازت دی توضیح نہیں ہےاورا گرخریدوفروخت کو بھتا ہے بعنی بیرجانتا ہے کہ فروخت کردینے سے ملکیت جاتی رہتی ہےاورخرید ہے آ جاتی ہاور ریھی جانتا ہوکہ بیخسارہ بہت ہاور یتھوڑا ہا گرا ہے نابالغ نے پچھتصرف کیااورولی نے مصلحت سمجھ کراجازت دی تو جائز ہےاوراگرا یے نابالغ کوتصرف کی اجازت دے دی تو اس کا تصرف نافذ ہوگا خواہ اس میں نقصان ہویا نہ ہواوراگر قاضی نے نابالغ كوتصرف كى اجازت دى اور باپ انكاركرتا ہے تو تصرف صحح ہوگا اور اگر نابالغ عاقل نے تصرف كيا پھرولى نے اس كوتصرف كى اجازت دے دی پس نابالغ نے اس تصرف کو جائز کیا تو نافذ ہو جائے گابیسراجیہ میں ہے اور اسباب ثلاثہ یعنی صغروجنون ورق ان اقوال میں جونفع ونقصان کے درمیان دائر ہیں جیسے خرید وفر وخت وغیر ہموجب جرہوتے ہیں مگروہ اقوال جن میں محض نفع ہے اس میں نابالغ مثل بالغ کے ہےای وجہ سے نابالغ کی طرف ہے قبول ہبہ یا اسلام اگر متحقق ہوتو صحیح ہے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہےاور ا یہ ہی غلام ومعتوہ کا حال ہے اور جس میں محض ضرر ہے جیسے طلاق وعمّاق وغیرہ تو حق صغیر ومجنوبِ میں موجب عمرم اصلی ہیں نہ حق غلام میں اورواضح ہو کہ بیاسباب ثلاثہ موجب جمرا فعال نہیں ہیں حتیٰ کہا گرایک روز علی بچہنے کسی مختص کا شیشہ توڑ دیا تو فی الحال اس پر تاوان واجب ہوگا ای طرح اگر غلام ومجنون نے کچھ تلف کیا تو دونوں پر فی الحال صان لا زم آئے گی اورا گریفعل ایسا ہو کہ جس سے تھم ایبامتعلق ہوتا ہے جوشبہہ ہے دورکر دیا جاتا ہے جیسے حدو دوقصاص وغیر ہتو ایسے فعل میں عدم قصد نابالغ ومجنون کے حق میں شبہہ عظم قرار دیا جائے گاحتیٰ کہ دونوں پر زنا وسرقہ وشراب خواری وقطع طریق قتل میں صدو دوقصاص جاری نہ ہوں گے بیٹینی شرح ہدایہ میں ہاورغلام کا اقراراس کے حق میں نافذ ہوگا ہیں اگراس نے مال کا اقرار کیا تو بعد عتق کے ماخوذ ہوگا کیونکہ فی الحال وہ عاجز ہاور مثل تنگدست کے اس کا تھم ہو گیا اور اگر اس نے حدوقصاص وطلاق کا اقر ارکیا تو فی الحال لازم ہوگا بیا ختیار میں ہے۔ بابور):

حجرالفسا دکے بیان میں

اوراس میں دونصلیں ہیں۔ فصل (رس کے:

مسائل مختلف کے بیان میں

حرعاقل بالغ کا مجور کرنا بسبب سفاہت یا قرضہ یافتق یا غفلت کے امام اعظم کے نزد کیے نہیں جائز ہے اور صاحبین کے نزد کیے فتق کے سوائے میں جائز ہے اور صاحبین کے نزد کیے بھی حجر صرف ان تصرفات میں جائز ہے جو یہ بزل واکراہ سے ختی ہوتے اس کے نزد کیے بھی حجر صرف ان تصرفات میں جائز ہے جو یہ بزل واکراہ سے ختی ہوتے اس کے متعقد نہ ہوا اور غلام مجور مانع انعقاد ہے مگر نفاذ نہ ہوگا اور اپنی زوجہ کی طلاق جائز ہے۔ ع مثلاً شیشہ برگر بڑا۔ سے شہدیعنی شایدان کا تصدن ہو۔

فتأوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كات الحجر

جو خص الم مجور بالدین ہوا گراس نے اقرار کیا تو حالت جمر کے موجودہ مال میں زوال جمر کے بعد نافذ ہوگا اور جو مال حالت حجر کے اندر پیدا ہوا ہواس میں بھی اقرار سابق نافذ ہوگا اور جو مخص مجور بالسفہ ہواس کا اقرار سابق حالت حجر کے مال موجود میں بعد زوال حجر کے نافذ ہوگا اور نہ حالت حجر کے اندر جو مال پیدا ہوا ہے اس میں نافذ ہوگا یہ محیط میں ہے۔اگر ایک قاضی نے کسی خانہ برانداز کو جو مستحق جرے مجور کیا پھر دوسرے قاضی کے سامنے پیش ہوااس نے جرکوتو ڑکراس کوخو دمختار کر دیا اور اجازت دے دی کہ جو تصرف جا ہے کرے تو دوسرے قاضی کامطلق العنان کرنا جائز ہے کیونکہ یہ قضاء بوجود مقضیٰ لہ ومقصی علیہ ہے ہی دوسرے کا حکم قضا نا فذہوگا پھراس کے بعد تیسر ہے قاضی کوا ختیار نہیں ہے کہ پہلے قاضی کا حکم ججرنا فذکر ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔پھراس کے بعد اگرتیسرے قاضی کے پاس مرافعہ ہواتو وہ قاضی ٹانی کا تھم نافذ کرے گا کیونکہ اس نے صورت مجتمد فیہ میں تھم دیا ہے اس بالا جماع اس کا حکم نافذ ہوگا اور بیاس وقت ہے کہ دوسرے قاضی نے اس کے تصرف کو نافذ کیا ہواور اگر باطل کیا ہواور پھر تیسرے قاضی کے سامنے مرافعہ ہوا اس نے اجازت دے دی پھر چوتھے کے پاس پیش ہوا تو چوتھا قاضی دوسرے کا حکم یعنی ابطال تصرفات وججر کو نافذ کرے گا لیں اس کے بعد تیسرے قاضی کا حکم یعنی اجازت دیناباطل ہو جائے گا پیمجیط میں ہے۔اگر مجور کے کچھ بتر عات اس قاضی کے سامنے جس نے اس کومجور کیا ہے بل اجازت قاضی ٹانی کے پیش ہوئے اس نے باطل کر کے جرکو برقر اررکھا پھر دوسرے قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہواتو دوسرا قاضی پہلے قاضی کے علم جرکونا فذکرے گا ہیں اگر دوسرے نے علم اول کونا فذنہ کیا بلکہ مجور کے فعل کی اجازت دے دی پھرتیسرے قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو تیسرا قاضی پہلے قاضی کے حکم جرکونا فذکرے گا اور دوسرے قاضی نے قال المترجم ترجمه لطیف یوں بھی ہوسکتا ہے اورمجور بالدین نے جواقر ارکیاوہ حالت جھرکی مال موجودہ میں بعدز وال جرکے نافذ ہو گااور حالت جرمیں جو مُقَصَى له ومقصى عليه يعنى بغيرتصرف كے كوئى مدعى ومدعا عليه بيس تھاجب اول قاصى نے مجور كيا۔ مال پیدا مواوراس میں نافذ موگافانهم \_ ع

س بترعات ما نند ہبہ وصدقہ وغیرہ کے۔

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد۞ كَالْ العجر

جو چرتو ڑ دیا ہے اس کور دکر دے گا کیونکہ پہلے قاضی نے وقت مرافعہ کے جو تھم دیا ہے وہ بوجود مقضی لہ ومقضی علیہ ہے پس بی تضاء نافذ ہوگی اور دوسرے قاضی کا ابطال جحرنا فذنہ ہوگا اور شخ ابو بکر بلٹی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مجور نے اپنی زمین اپنے اوپر وقف کی تو فر مایا کہ وقف تھے نہیں ہے اگر چہ قاضی کہ وقف تھے نہیں ہے اگر چہ قاضی کہ وقف تھے نہیں ہے اگر چہ قاضی اجازت دے دے ہیں ان دوشیخوں نے حربالغ پر جحرکوموافق ند ہب امام ابو یوسف وامام محد کے جائز رکھا ہے اور یہی فتو کی دیا ہے یہ فاوی قاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کوئی سفیہ خانہ برانداز بعد مجور ہونے کے مصلح اوراچھی روش پر ہو گیا تو کیا اس کا حجر بدوں قضاء قاضی کے زائل ہوجائے گایانہیں تو مسکہ میں اختلاف ہے امام ابو یوسف کے نز دیک بدوں حکم قاضی کے زائل نہ ہوگاحتیٰ کہ اس کے تصرفات قبل حکم واجازت قاضی کے نافذ نہ ہوں گے اور امام محد ہے نزویک ہیہے کہ جس طرح اس کا حجر بسبب سفاہت کے بدوں حکم قاضی ثابت ہوا تھا اس طرح اچھی جال پر ہوجانے سے بلاحکم قاضی زائل بھی ہوجائے گا اورامام ابو یوسٹ کے نز دیک چونکہ ججر بسبب سفاہت کے بدوں حکم قاضی ثابت نہیں ہوتا ہے ای واسطے بسبب مصلح ہونے کے بدوں حکم قاضی زائل بھی نہیں ہوتا ہے بیمحیط میں ہے۔اگر کوئی میتیم بالغ ہوا اوروہ راہ راست پر ہےاور اس کا مال وصی یاولی کے پاس ہے تو وہ اس کا مال اس کودے دے اور اگر بالغ ہوکر راہ راست پر نہ ہوتو نہ دے یہاں تک کہ پچپس برس کا ہو جائے اور جب پچپس برس کا ہو جائے تو دے دے اس کواختیار ہے کہ اپنے مال میں جوتصرف جا ہے کرے مگریدا مام اعظم کا مذہب ہےاور صاحبین ؓ کے نز دیک نہ دے اگر چہستریا نوے برس کا ہوجائے تاوقتیکہ اس سے راست روى ظاہر نہ ہو ہرگز نہ دے اور اگر کوئی بنتیم حالت بلوغ تک سفیہ رہااور سفیہ ہی بالغ ہوا تو امام اعظم ہے نز دیک اس کے تصرفات نافذ ہوں گے کیونکہ امام اعظم کے نز دیک حربالغ پر حجر جائز نہیں ہے اور صاحبین ؓ کے نز دیک جب قاضی نے اس کومجور کیا تو اس کے تصرفات نافذنہ ہوں گے لیکن قاضی اس کے تصرفات میں ہے جو پچھ جا ہے اور مجور کے حق میں بہتر جانے نافذ کرے مثلاً اس نے فروخت کرنے میں تفع اٹھایا اور تمن اس کے موجود ہے یا خرید میں تفع اٹھایا تو قاضی نا فذکر سکتا ہے اور اگر کوئی پنتیم راست روی پر بالغ ہوااوراینے مال سے تجارت کی اور قرضوں کا قرار کیااور ہباور صدقہ کیایا اورا ہے ہی تصرفات کئے پھرخانہ برانداز اور مفسد مال ہو گیا اورابیا ہو گیا کہ جبیا مستحق حجر ہوتا ہے تو جوتصر فات اس ہے بل مفسد ہونے کے سرز دہوئے ہیں وہ سب نافذ ہوں گے اور جو بعد مفسد ہونے کے سرز دہوئے ہیں وہ باطل ہوں گے بیامام محمد کا مذہب ہے حتیٰ کہ اگر قاضی کے سامنے مرافعہ ہوا تو جوتصر فات اس نے قبل فساد کئے ہیں وہ نافذ کرے گااور جو بعد خانہ برانداز ہونے کے کئے ہیں ان کو باطل کر دے اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک صرف مفسد ہوجانے سے جب تک قاضی حکم نہ کرے اور مجور نہ کرے وہ محض مجور نہ ہوگا۔

پس اگر قاضی کے سامنے مرافعہ ہواتو جوتھرفات اس نے قبل مجور ہونے کے گئے ہیں سب نافذ کرے گا اور بعد مرافعہ کے اس کو مجور کردے گا اور سفاہت کا جمرا مام ابو یوسف کے نزدیک مثل قرضہ کے جمر کے ہے یعنی بدوں تھم قاضی مجوز نہیں ہوتا ہے بید فہاو کی قاضی خان میں ہے۔ امام محد نے فرمایا کہ مجور بمنز لہ نابالغ کے ہے مگر چار باتوں میں ویسانہیں ہاول بیہ کہ مال میتیم میں وصی کا تصر ف جائز ہے مال مجور میں نہیں جائز ہاور دوم بیہ کہ مجور کا اعماق و تدبیر و تطلیق و نکاح جائز ہاور لڑے کا نہیں جائز ہوا اور اگر مجور نے اپنی بیٹی یا بہن نابالغہ کا نکاح کردیا تو جائز نہیں ہاور سوم بیہ کہ مجور نے اگر بچھوصیت کی تو تہائی مال سے اس کی وصیت جائز ، دگ اور لڑے کی وصیت نہیں جائز نہوں اور جہارم بیہ کہ اگر مجور کی باندی کے بچہ ہوا اور مجھور نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب فاہت ہوگا اور اگر جب تک اس کو قاضی مجور نہ کرے تب تک مجور نہ ہوگا در اس کے تصرفات نافذ ہوتے رہیں گا اور امام محد کے نزدیک بدوں قاضی جب تک اس کو قاضی مجور نہ کرے تب تک مجور نہ ہوگا در اس کے تصرفات نافذ ہوتے رہیں گا اور امام محد کے نزدیک بدوں قاضی جب تک اس کو قاضی مجور نہ کر سے تب تک مجور نہ ہوگا در اس کے تصرفات نافذ ہوتے رہیں گا اور امام محد کے نزدیک بدوں قاضی حب تک اس کو قاضی مجور نہ کی کہ دوں قاضی

فتاوی عالمگیری ..... جلدی کی کار ( ۲۳۵ ) كتاب الحجر

ے مجور کرنے کے مجور ہوگا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ جرکی صحت کے واسطے اس محض کا حاضر ہونا جس کومجور کیا ہے شرط نہیں ہے بلکہ جرچیج ہوگا خواہ وہ چنص حاضر ہو یا غائب ہومگر فرق اس قدر ہے کہ غائب کو جب تک پینج کہ قاضی نے مجھے مجور کیا ہے تب تک مجورنہ ہوگا پیزنائة انمفتین میں ہے۔اگر قاضی کے مجور کرنے ہے پہلے اس نے فروخت کیا تو امام ابو یوسف کے نزویک جائز ہے اورامام محد کے نزد یک نہیں جائز ہے کذافی الکافی اور فرمایا کہ اگر مستحق جرنے پچھٹر بدایا فروخت کیا تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ پیقسرف اس کا نا فذنہ ہوگا بھرا گر قاضی کے پاس مرا فعہ ہوا تو ضروری ہے کہ پاپیجیج رغبت ہوگی اوراس میں مججور کے حق میں منفعت ہوگی یا نہ ہو کی پس اگر بیج رغبت ہواور ہنوز مجور نے تمن پر قبضہ نہ کیا ہوتو قاضی اس بیج کو جائز رکھے گا مگر قاضی کو جاہئے کہ مشتری کومنع کر دے کہ مجور کوئٹن نہ دے پس اگر قاضی نے بیچ کی اجازت دی اورمشتری کومنع کر دیا کہ مجور کوئٹن نہ دے پھرمشتری نے اس کو دے دیا اور وہ مجورکے پاس تلف ہواتو مشتری تمن ہے بری نہ ہوگا اور دوبارہ تمن اس کودینے پر مجبور کیا جائے گا اور مشتری کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ بیج تو ژ دے اور نہاس کو خیار حاصل ہوگا اور اگر قاضی مطلقاً ہیج کی اجازت دے دی اور مشتری کومنع نہ کیا کہ مجھور کوتمن نہ دے اور مشتری نے دے دیا تو جائز ہے اور مشتری تمن سے بری ہوجائے گا اور اگر قاضی نے مطلقاً ہیج کی اجازت دے دی پھراس کے بعد کہا کہ میں مشتری کومنع کرتا ہوں کہ مججور کوئمن نہ دی تو بیممانعت باطل ہے حتیٰ کہا گرمشتری نے اس کو دام دے دیئے تو جائز اور بری ہوجائے گا اورا گرمشتری کواس وقت خبر پہنچ گئی کہ قاضی نے مجھے منع کیا ہے تو مشتری کو جائز نہیں ہے کہ مجھور کوئٹمن دے دیئے اور صرف ایک مخفس کی خبرے مشتری کے حق میں ممانعت کا حکم ثابت ہو جائے خواہ میخف مخبر عادل ہویا نہ ہومگریہ صاحبین گاند ہب ہےاورا مام اعظم ہے قول پر جب تک دو محض خبر نه دیں یا ایک محض عادل مخبر نه ہوتب تک مشتری کے حق میں ممانعت کا علم ثابت نه ہوگا اور اگر مستحق حجر نے ثمن وصول کرلیا ہواوروہ اس کے پاس موجود ہواور قاضی کی رائے میں بیعقد بیچ مجور کے حق میں بہتر ہوتو قاضی اس بیچ کی اجازت دے کر تمام کردے گااور بیٹکم مثل تصرف نابالغ کے ہے کہ جب نابالغ کے قاضی کوخبر ہوجائے تو وہ بھی ایساہی کرے گا پھر قاضی اس مستحق حجر ے وہ تمن لے کراپنی حفاظت میں رکھے گا یہاں تک کہ اس کی راست روی ظاہر ہوجیسا کہ اس کے باقی تمام اموال کی نسبت حکم ہے اور پیسب اس صورت میں ہے کہ پیچے مقید ہواورا گرمقید برغبت نہ ہومثلا بیچ میں محابا ہ جواتع ہوئی ہوتو قاضی اس عقد کو جائز نہر کھے گا بلکہ باطل کردے گا پس اگر مجور نے تمن وصول نہ کیا ہوتو مشتری تمن ہے بری ہو گیا اور مبیع اس کے پاس سے واپس لی جائے اور اگر مجور نے ثمن وصول کرلیا ہواور بعینہ قائم ہوتو مشتری کوواپس دیا جائے گا۔

الیی صورت کا بیان جس میں کہا گرمجحور نے غیرضر ورت چیز وں میں تمن تلف کیا ہوجیسے غنا وغیر ہ میں

جوبد کام ہیں اڑا یا ہوتو بلاشک قاضی اس بیع کو باطل کردے گا 🖈

اگرمجور کے ثمن وصول کرنے کے بعداس کے پاس تلف ہوا تو قاضی اس عقد کو جائز نہ رکھے گا بلکہ رد کر دے گا اور مجورا پنے مشتری یو کچھ صنان نہ دے گا اور اگر مجور نے ثمن تلف کر دیا ہوتو دیکھا جائے گا کہ اگر بیچ میں محاباۃ واقع ہوتی ہےتو قاضی اس عقد کو باطل كردے گا چرد يكھا جائے گا كه اگر ضرورى كام ميں ثمن تلف كيا ہے مثلاً اپنے نفقه ميں خرچ كيايا حج ادا كيايا اپنے مال كى زكوۃ اداكى تو قاضی مشتری دہندہ کومجور کے مال ہے اس کے مثل دے دے گا اور اس میں کچھ تفاوت نہیں ہے کہ خواہ اپنے مال ہے سرف کیا ہویا مال غیرے پھراپنے مال سے غیرکواس کے مثل دے دیا ہواورا گربیج مقید برغبت ہوتو قاضی اس بیج کوجائز رکھے گااورا گرمججور نے غیر

لے نظاہر بیاکہ میتیم غیررشید جو بالغ ہوااس کی طرف ضمیر راجع ہے یا ہرا ہے مجھور کی طرف راجع ہے جوامام ابو یوسف کے نز دیکے قبل حجر قاصی مجھورنہیں ہوتا اوراما 

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد کا کا کا کا کا کا العجر

ضرورت چیزوں میں ٹمن تلف کیا ہو جیسے غناوغیرہ میں جو بدکام ہیں اڑایا ہوتو بلا شک قاضی اس نیج کو باطل کرد ہے گا خواہ نیج برغبت ہویا بھا ہا تھا بھرامام ابو یوسف کے نزدیک مجوراس کے مشل مشتری کو تاوان دے گا اورامام ٹھر کے نزدیک نددے گا بیمجیط میں ہے۔اگرزید پہلے صالح تھا بھر مفسد ہوگیا اور قاضی نے اس کو مجور کردیا اور عمرو نے زید ہے پہلے کوئی چیز خریدی تھی بھر مجورومشتری نے باہم اختلاف کیا لیس عمرو نے کہا کہ میں نے تجھ سے بید چیز حالت صلاح میں خریدی تھی اور زید نے کہا کہ حالت جرمیں خریدی تھی تو مجور کا قول قبول ہوگا اوراگر دونوں نے اپنے اپنے دعویٰ پرگواہ قائم کئے تو عمرو کے گواہ قبول ہوں گے اوراگر قاضی نے زید کا جمراتو ڑدیا اور مطلق العنان کردیا اور عمرو نے کہا کہ حالت جرمیں خریدی ہو مشتری کردیا اور عمرو نے کہا کہ حالت جرمیں خریدی ہو مشتری کا قول قبول ہوگا ہوگا ہے کہا کہ حالت جرمیں خریدی ہو مشتری کا قول قبول ہوگا ہوگا ہوگا ہے کہا کہ حالت جرمیں خریدی ہو مشتری کا قول قبول ہوگا ہوگا ہے کہا کہ علی ہے۔

اگرایک لاکا بالغ ہوا حالا نکہ وہ اپنے مال کی اصلاح کرتا ہے اور داست دوی پر ہے پھراس کے وصی یا قاضی نے اس کواس کا مال دے دیا اور نہ تمن پر قبضہ کیا تھا کہ مفید اور مستی تجر ہوگیا پھر مشتری نے اپ فقام وہ نے ناموں میں ہے کوئی غلام فروخت کیا اور ہنوز غلام نہ دیا اور نہ تمن پر قبضہ کیا تھا کہ مفید اور مستی تجر ہوگیا ہو مشتری نے اس کو تمن دے دیا تو امام مجر کے نزدیک بری ہوجائے گا یہ محیط میں ہے اور اگر زید محروکے غلام فروخت کرتا ہے حالا نکہ مر دصالح ہے اور زید نے اس کا غلام فروخت کیا پھر با تع مفید مستی تجر ہوگیا پھر اس کے بعد تمن وصول کیا تو مشتری بری نہ ہوگا لیکن اگر زید نے بیٹن عمروکو پہنچا دیا تو مشتری بری ہوجائے گا اور اگر نہ پہنچایا یہاں تک کہ باقع کے پاس تلف ہوگیا تو مشتری کا مال گیا اور باقع ضامن نہ ہوگا ای طرح اگر نابالغ کو اس کے ولی نے تجارت کی اجازت دے دی اور اس نے ایک غلام فروخت کیا پھر مولی نے اس کو مجور کر دیا اور ہنوز اس نے تمن وصول نہیں کیا تھا پھر مشتری نے اس کو مجور کر دیا اور ہنوز اس نے تمن وصول نہیں کیا تھا پھر مولی نے اس کو مجور کر دیا اور ہنوز اس نے تمن وصول نہیں کیا تھا بھر مضاح نہیں ہے ۔ اگر زید نے عمروکوا ہے غلام فروخت کرنے کا تھم کیا حالا نکہ عمروم فسلام نے مصلح نہیں ہے ستی تجر ہے اس نے فروخت کر کے تمن پر قبضہ کیا اور عمرواس کے مفید ہونے کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے تو اس کا فروخت کر نااور شمن پر قبضہ کیا اور عمرواس کے مفید ہونے کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے تا اس کو تھر کی نا اور شمن پر قبضہ کیا اور عمرواس کے مفید ہونے کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے تا تھی اس کے مفید ہونے کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے تا ساکھ کرنا اور شمن پر قبضہ کیا اور عمر کی اور اس کے مفید کی اور اس کے مفید کرنا اور شمن پر قبضہ کی اور کی جانا ہے یا نہیں جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے تا سے کہ کو کرنا اور شمن کی تاریک کی کیا گور کی جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے تا کہ کو کا تھا کہ کی کا کور کور کیا دور کرنا اور شمن کی تو کی کی کور کرنا کی کیا گور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کرنا کور کور کور کیا کی کور کرنا کی کی کیا گور کی کی کی کور کرنا کور کرنا کور کرنا کور کرنا کور کی کور کی کی کور کرنا کی کور کیا کی کور کی کی کور کرنا کی کی کرنا کور کرنا کور کرنا کرنا کی کی ک

اگرقاضی نے کی سفیہ کو مجور کیا پھراس کواس کے مال ہے کوئی چیز خرید یا فروخت کرنے کی اجازت دی اس نے کیا تو جائز ہادورقاضی کا اجازت دینا اس کے حق میں جرے نکالنا شار ہوگا لیکن اگر اس نے ہدیا صدقہ کیا تو جائز ہیں ہے اور اگرقاضی نے اس کو کسی چیز خاص کی خرید یا فروخت کی اجازت دی تو یہ اجازت اس کے حق میں جرے نکالنا شار نہ ہوگی اور اگر اس کو خاصة گیہوں خرید نے کی اجازت دی تو یہ اجازت اس کے حق میں جرے نکالنا شار ہوگی پیظمیر سیمیں ہے۔ اگر ایک پیٹم جب بالغ ہوا تب مفدس بالغ ہوا اور قاضی نے اس کو مجور کیا یا نہ کیا اور اس نے اپ وصی سے اپنا مال ما نگا اور وصی نے دے دیا وہ اس کے پاس تلف ہوایا اس نے تلف کیا تو وصی ضامن ہوگا اس طرح آگر وصی نے اس کے پاس ودیعت رکھا ہوتو بھی کہی تھم میم میں موطیس ہے۔ قال آلمتر جم پینبغی ان یکون ھذا علی قول ابی حفظہ حیث لمد ان یکون ھذا علی قول ابی حفظہ حیث لمد یہ بی تعمل ما تعلق ہوا اور قاضی نے اس کو مجوز الاعظم الحجو علی الحرا لبالغ کمامر فتامل اگر کوئی نابالغ جب بالغ ہواتو مضد غیر صلح بالغ ہوا اور قاضی نے اس کو مجوز کیا یا خرید والی سے خرید وفرو خت کر سے اجازت دی ہوتو تھے خمیں ہیں ہوتو تھے خمیں ہوتو تھے خوال سے خمیں ہوتو تھے خمیر ہوتو تھے خمیر ہوتو تھے خمیں ہوتو تھے خمیر ہوتو

لے مترجم کہتا ہے کہ بیتکم بنابرقول امام محمدٌ ہونا جا ہے کیونکہ امام ابو یوسف ؒ کےقول پر بیصورے ممکن نہیں جب تک قاضی اس کومجھور نہ کرے اور امام اعظم ّ کے قول پر سرے سے ناممکن ہے کیونکہ و وہالغ پر حجر تجویز نہیں کرتے ہیں چنانچہ بیہ بیان ہوا۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کی کرد ا كتاب الحجر

یا صدقه کیا تو جا ئزنہیں ہے لیکن اگر غلام آزاد کیا تو جا ئز ہے مگر غلام اپنی قیمت کے واسطے سعی کرے گا جیسا کہ قبل اجازت کے حکم تھا اور اگراس نے خریدوفروخت اس قدر تمن پر کی جس میں لوگ خسارہ شار کرتے ہیں مگراس قدرخسارہ برداشت کر لیتے ہیں تو جائز ہے اور اگراس قدرخسارہ ہو کہ لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں تو جائز نہیں ہے اور اگر کسی خاص غلام کی خریدیا فروخت کے واسطے اجازت دی ہوتو جائز ہے مگریدا جازت تمام چیزوں کے واسطے کافی نہ ہوگی بیمحیط میں ہے۔

اگراس نے اپنے غلام کومد بر کیا تو جائز ہے پھراگرمولی مرگیا اوراس ہے کوئی طریقہ رشد کا نہ پایا گیا تو وہ غلام اپنی قیمت کے واسطے بجائے مد برہونے کے سعی کرے گا کذا فی البیین اوراگراس کی باندی کے بچہ پیدا ہوااوراس نے نسب کا دعویٰ کیا تو بچے ہے اورنسب ٹابت ہوگا اور بچہ بلاسعایت آزاد ہوگا اوراس کی مال مولی کے مرنے کے بعد بلاسعایت آزاد ہو جائے گی اور بیتھم اس وقت ہے کہ بچہ کا علوق اس کی ملک میں ہوا ہواورا گراس کی ملک میں نہ ہوا ہواور اس نے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب ثابت ہو گالیکن اس کا بچہ سعایت کر کے قیمت ادا کر کے آزاد ہوگا اور اس کی ماں مولیٰ کے مرنے پر سعایت کر کے آزاد ہو گی اور اگر اس باندی کا کوئی بچہ معلوم نہ ہوتا اور اس نے دعویٰ کیا کہ بیمیری ام ولد ہےتو بمنز لہام ولد کے قرار دی جائے گی کہ اس کوفر وخت نہیں کرسکتا ہے اور اگرآزاد ہوئی تو تمام قیمت کے واسطے سعی کرے کی بیرمحیط میں ہاوراگراس کا کوئی غلام ہو کہاس کی ملک میں نہ پیدا ہوا ہواوراس نے کہا کہ بیمیرا بیٹا ہے حالانکہ ایسا محض اس مدعی ہے پیدا ہوسکتا ہے تو وہ اس کا بیٹا قرار دیا جائے گا اور آزاد ہو جائے گا اورا پی ۔ تمام قیمت کے واسطے سعی کرے گا پیمبسوط میں ہے۔فر مایا کہ اگر ایسانتخص ہو کہ اس ہے کوئی راہ ہدایت کی یائی نہیں جاتی ہے اور اس نے اپنے باپ کوخریدااورمشہور ہے کہ بیاس کا باپ ہےاور قبضہ کیا تو خرید جائز ہےاوروہ اس کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا پھر مذکور ہے کہ مشتری اپنے بائع کواس کی قیمت کی ضمان نہ دے گا بلکہ وہی غلام اپنی قیمت سعایت کر کے ادا کرے گا اور اگر اپنے بیے کوخر بدااورمعروف ہے کہ بیاس کا بیٹا ہےاور قبضہ کرلیا تو خرید فاسد ہے مگر وفت قبضہ کے وہ بیٹا آزاد ہو جائے گا پھراپی قیمت سعی كركے بائع كواداكرے كااور بائع مال مشترى ميں سے پچھنيس لےسكتا ہے بيمحيط ميں ہے۔

اگرمجورکواس کامعروف بیٹایا کوئی غلام ہبہ کیا گیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ بیغلام میرا بیٹا ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا اور اس کو ا پی قیمت کی سعایت لا زم ہوگی جیسا کہ خود آزاد کرنے کی صورت میں حکم تھا اور اگر کسی عورت سے نکاح کیا تو نکاح سیج ہے اور دیکھا جائے گا کہاس کا مہراکمثل کیا ہے اور جواس نے مہر مقرر کیا ہے وہ کیا ہے اس جومقد ار دونوں میں ہے کم ہووہ اس کے ذمہ لازم ہوگی اور قمد ارمسمیٰ میں ہے جس قدرمبرشل ہے زیادہ ہے کم کیا جائے گا اور اگر اس کوقبل دخول کے طلاق دی تو اس کے مال ہے نصف مہر واجب ہوگا کیونکہ تسمیہ مقدار مہراکمثل میں اور تنصیف مہر مقرر ہ کی طلاق قبل وخول کے دینا حکم نصی یعنی ثابت بالنص ع ہے اسی طرح اگر عارعورتوں سے نکاح کیایا ہرروزایک عورت سے نکاح کیااورطلاق دی تو بھی یہی حکم ہے بیمبسوط میں ہےاورعورت مجحور <sup>مثل</sup> مردمجحور کے ہے پس اگرعورت مجحورہ نے اپنا نکاح اپنے کفومیں ہے مردے کیا تو جائز ہے بیفناویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر کوئی عورت بسبب ا بنا مال بربا دکرنے کے مجورہ عبالغ ہوئی اوراس نے کسی مرد ہے اپنے مہرمثل پریا کم یازیادہ پر نکاح کیااوراس کا کوئی و لینہیں ہے پھر قاضی کے پاس اس کا مرافعہ ہوا پس اگر مرد نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہو حالا نکہ اس کا کفو ہواور عورت نے اس کے ساتھ مہر مثل یا ڑیا دہ پر یا ایس کمی پر جیسے لوگ بر داشت کر لیتے ہیں نکاح کیا ہوتو نکاح جائز ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ بیتھم جو کتاب میں مذکور ہے امام

مثلًا غلام ہیں برس کااور قائل جالیس برس کا ہو۔ 🔭 بالنص یعنی آیت ہے سریح ثابت ہے کہ نصف مہر مقررہ دیا جائے اور مہرمثل بعد بیان کے مقر ہو چکا۔ سے مجورہ بعنی اس بربادی کی وجہ ہے وہ مستحق جرمظہری ہےاوی حالت میں بالغ ہوئی۔ فتاوئ عالمگيري ..... جلد ٢٣٨ کي د ٢٣٨ کي د کتاب العجر

اعظم اور آخرقول امام ابویوسف کا ہے اور بعضوں نے فرمایا کہ بالا تفاق سب کا قول ہے اور یہی ظاہر ہے پس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام عظم وامام ابویوسف کے قول کی طرف کہ نکاح بدوں ولی کے جائز ہے رجوع کیا ہے۔ اگر اس عورت نے کفو ہے ہمر مثل ہے اس قدر کم پر کہ جیسی کی لوگ بر داشت نہیں کرتے ہیں نکاح کیا تو نکاح جائز ہے مگر شوہر ہے کہا جائے گا کہ تیرا جی چاہتو تو اس کا مہر مثل پورا کر دے ورندا نکار کر پس اگر اس نے انکار کیا تو قاضی دونوں میں تفریق کر دے گا اور ہمار بے بعضے مشائخ نے فرمایا کہ بیچ ہم مثل ہورا کر دے ورندا نکار کر پس اگر اس نے انکار کیا تو قاضی دونوں میں تفریق کے اس قدر کی پر جولوگ بر داشت نہیں کرتے ہیں نکاح کیا تو اولیا ، کوتن اعتر اض حاصل ہوگا اور شوہر کواختیار دیا جائے گا کہ یا تو اس کا مہر مثل پورا کرے ورندا نکار کرے کہ قاضی دونوں میں تفریق کر دے اور اولیا ، کوتن اعتر اض نہیں قاضی دونوں میں تفریق کی کہا کہ ہیں بلکہ بیصاحبین کے قول پر ہے۔

واضی دونوں میں تفریق کر دے اور صاحبین کے تول پر ہے۔

اگر شوہر نے فتخ کرناا فتیار کیا تو اس پرمہر پھیل یا کثیر لازم نہ ہوگا اگر چہتفریق شوہر کی طرف سے پیدا ہوئی یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگراس عورت نے غیر کفو سے مہمثل پر نکاح کیا تو قاضی کو دونوں میں تفریق کا اختیار ہے بیمجیط میں ہے اورا گراس عورت مفیہ نے شوہر سے کسی قدر مال پر خطع کیا تو جا رہ ہو اوراس پر مال واجب نہ ہوگا نہ فی الحال اور نہ خانی الحال پھر اگر طلاق ایسے الفاظ سے نہ عوبی ہوئی ہو جو باب طلاق میں صرح ہیں تو پیطلاق بائن نہیں بلکہ رجعی ہوگی کہ مردکواس سے رجعت کا اختیار ہوگا اگراس کے ساتھ دخول کر چکا ہے اورا گر بلفظ خلع طلاق دیا تو بائن واقع ہوگی اور بی تھم بخلاف امتہ بالفہ صلحہ کے ہے کہ اگر ایسی باندی نے اپنے شوہر سے ضلع کیا تو طلاق بائن واقع ہوگی خوا ہوئی الحال واجب ہوگا اور اگر بلا اجازت مولی ہوتو اس پر بعد عتق کے علاق میں باندی نے اور بعد عتق کے سے اگر ایسی باندی نے اور بعد عتق کے میں ہوتو اس پر بعد عتق کے علی ہوتو اس پر بعد عتق کے علی اور اگر بلا اجازت مولی ہوتو اس پر بعد عتق کے اور اگر بلا اجازت مولی ہوتو اس پر بعد عتق کے اور اگر بلا اجازت مولی ہوتو اس پر بعد عتق کے اور کے مال واجب ہوگا ہو اور اس کے دوی سے کہ جو مال سے نکال کر اس کے بیٹے وزوجہ اور اس کے ذوی الار عام پر جن کا نفقہ اس پر واقو اس میں سے اور اصل اس باب میں ہی ہو تو اس بھی ہوتو اس کے مقاطب بخطا ہے تعلی ہوتو اس کے ساتھ ایک محق امین روانہ کرے گا تا کہ اور کی معرف کے سفیہ کو وے دے گا تا کہ ذول قاضی خورج نہ کرے ہوئی میں خرچ کر کے لیکن اس کے ساتھ ایک محق امین روانہ کرے گا تا کہ اور کی معرف میں خرچ نہ کرے ہوئی شرح ہوا ہیں ہیں ہو ۔

اگراس نے قاضی ہے پچھ مال طلب کیا تا کہ اپنے اہل قر ابت کوجن کا نفقہ اس پر واجب ہے بطور صادرتم کے دیو قاضی اس کی درخواست منظور کرے گا مگر مال اس کے ہاتھ میں نہ دے گا بلکہ خود اس کے ذک رحم محرم کودے دے گا اور اس باب میں قاضی اس کا قول قبول نہ کرے گا بلکہ جب گواہ اس کی قر ابت پر اور قر ابتی کی تنگدی پر قائم نہ ہوں تب تک ایسانہ کرے یہ مبسوط میں ہاور فر مایا کہ سفیہ مرد کے قول کی اقر اربالنہ میں تصدیق نہ ہوگی مگر چارصورت میں ایک باپ دوسرا بیٹا تیسری زوجہ چوتھا مولی العقاقہ اور الن کے ماسوائے میں تصدیق نہ ہوگی اور اگر عورت سفیہ ہوتو تین صورتوں میں بیٹا و شوہر و مولی العتاقہ اور والد کے اقر ارنسب کی تصدیق نہ ہوگی گراگر ان لوگوں کے حق میں اس کے اقر ارکی تصدیق ہوئی اور ماسوائے ان کے اور لوگ بھی گواہوں سے ثابت تہ ہوئے بلکہ فقط سفیہ نے اقر ارکیا تو نفقہ ہوگا و ان کا نفقہ بھی سفیہ نے مال سے واجب ہوگا اور اگر اور لوگ گواہوں سے ثابت نہ ہوئے بلکہ فقط سفیہ نے اقر ارکیا تو نفقہ واجب نہوگا اپنے او پر اقر ارکیا تو بدوں گواہوں کے اس کی تصدیق نہ واجب نہوگا اینے او پر اقر ارکیا تو بدوں گواہوں کے اس کی تصدیق نہ دیا ت

ا۔ امتہ یعنی باندی بالغہ جس کا چال چلن درست ہو۔ سے مصلح جوڑ ھنگ سے چلتا ہو برخلاف سفیہ کے جوبے ڈھنگ بیوقوف ہوتا ہے۔

فتاوي عالمگيري .... جلد ا كتأب الحجر

ہوگی بیمجیط میں ہے۔اگر سفیہ نے اللہ تعالیٰ کی تشم کھائی یا ہدی یا صدقہ نذر مانا یا اس نے اپنی عورت سے مظاہرت کی اس کے ذمہ مال لازم نہ ہوگا بلکہ اپنی قتم وظہار کا کفارہ روزہ رکھ کراد اکرے بیکا فی میں ہے۔

اگراینی عورت سے مظاہرت کی اور کفارہ میں غلام آزاد کیا تو پیغلام اس کے کفارہ ظہار کی ادا کے واسطے کافی نہ ہوگا بلکہ غلام ا پی قیمت سعی کر کے ادا کرے گا اور سفیہ پر واجب ہوگا کہ بیا بیے دومہینہ تک روزے رکھے اور اگراس مجور نے کسی کوخطا نے تل کیا تو ویت اس کی مددگار برادری پرواجب ہوگی اسی طرح لاکھی ہے اگر کسی کونٹل کیا تو دیت اس کی مددگار برادری پربطور تغلیظ واجب ہوگی پھروہ بردہ آزاد کرکے کفارہ نہیں ادا کرسکتا ہے بلکہ پیا بے دومہینہ تک روز ہے اورا گر کفارہ میں غلام آزاد کیا تومثل ظہار کے کفارہ ادانہ ہوگا اور غلام پر واجب ہوگا کہ سعی کر کے اپنی قیمت اداکرے بیمجیط میں ہے۔ اگر مفسد نے ایک مہینہ تک روزے رکھے پھر مصلح ہو گیا تو پھراس کے کفارہ ہے سوائے عتق کے اور کچھروانہیں ہے جیسا کہ تنگدست کے غنی ہوجانے میں حکم ہے بیمبسوط میں ہے۔اگر سفیہ نے فج الاسلام کا قصد کیا تومنع نہ کیا جائے گا مگر قاضی فج کا خرچہ اس کو نہ دے گا اس خوف سے کہ راہ میں اسراف کے ساتھ خرج نہ کرے بلکہ کی شخص حاجی ثقہ کو دے دے گا کہ بطور معروف راہ میں اس پرخرچ کرے اور اگر ایک عمرہ کا قصد کیا تو استحساناً منع نہ کیا جائے گا اور قیاساً منع کیا جائے گا اور قرآن ہے منع نہ کیا جائے گا اور نہ سوق بدنہ کے منع کیا جائے گا تیمبین میں ہے۔ پھر قارن پر ہدے لازم ہے اور ہمارے نز دیک اس کو بکری کی قیمت کافی ہے لیکن بدنہ افضل ہے بیمبسوط میں ہے۔ اگر اس نے اپنے احرام میں کوئی جنایت کی تو دیکھنا جا ہے کہ اگر ایسی جنایت ہے جس میں کفارہ روزہ ہے رواہوتا ہے جینے قل صیداور بعذ رحلق سروغیرہ تو اس کو مال سے کفارہ دینے کی قدت نہ دی جائے گی بلکہ روزے رکھ کرادا کرے اور اگرایی جنایت ہوجس میں روزے سے کفارہ ادانہیں ہوتا ہے جیسے بلاعذر وضرورت سرمنڈ وانا اور خوشبولگانا اور واجبات کا ترک کرنا تو اس پر دم یعنی قربانی واجب ہوگی مگرمجور کونی الحال قربانی کرنے کا قابونہ دیا جائے گا بلکہ تاخیر کی جائے گی یہاں تک کہ صلح ہو جائے وہ بمنز لہ ایسے فقیر کے جو مال نہیں رکھتا ہے یا غلام ماذون کے ہوگا درحلیکہ اس نے احرام میں جرم کیا ہو تیبین میں ہے۔

اگروقو فعرفہ کے بعداس نے اپنی عورت ہے جماع کیا تو اس پر بدنہ واجب ہوگا اور تاخیر دی جائے گی یہاں تک کہ صلح ہوجائے اوراگر وقو ف عرفہ سے پہلے جماع کیا تو اپنے احرام کے اتمام کے نفقہ سے اور سال آئندہ میں قضا کے واسطے عود کرنے کے نفقہ ہے منع نہ کیا جائے گا مگر کفارہ ہے ممنوع کیا جائے گا اور عمرہ اس حکم میں مثل جج کے ہے بعنی حق مجور میں اورا گراس مجور نے سوائے طواف زیارت کے سب حج اسلام ادا کیااوراپنے اہل کی طرف لوٹ آیا اور طواف صدرادانہ کیا تو طواف کے واسطے واپس جانے کے نفقہ کی اجازت دی جائے گی اور واپسی میں وہی افعال ادا کرے جواس نے ابتدائے نج میں ادا کئے ہیں مگر جو محض متولی نفقہ ہوا ہے اس کو حکم دیا جائے گا کہ واپسی میں اس کونفقہ نہ دیے بھریڈخص مجوراس کے سامنے طواف ادا کرے گا اور اگر حالت جنایت میں طواف كر كے اپنے اہل كى طرف واپس آيا تو اس كے طواف كے واسطے نفقہ واپسى كى اجازت نددى جائے گی مگراس پر الواف زيارت كے لئے ایک بدنہ اور طواف صدر کے لئے ایک بکری واجب ہو گی کہ صلح ہو جانے کے بعد دونوں ادا کرے اور اگر نجے میں وہ محصور ہوا تو متفق متولی کو جائے کہ ایک ہدی بھیجے کہ اس ہے وہ حلال ہو جائے یہ مبسوط میں ہے۔ اگر جج تطوع یا عمرہ تطوع کا احرام باندھا تو قاضی اس کونفقہ بمقد ارکفایت دے دے گایہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر اس مجور نے جج تطوع کا احرام باندھاتو اس کی قضا کے

سوق .....یعنی اینے ساتھ قربانی کابد نداونٹ یا گائے ہا تک لے چلاتو رواہے پھروہ احرام ہے باہر ندہو گاجب تک کدرسویں ذی الحجہ کو قربانی ندہوجائے اورعمرواس ہے پہلے بطور قران کےا داکرے۔

فتاويٰ عالمگيري..... جلد۞ کناب الحجر

واسطے نفقہ سفراس کو خددیا جائے گا مگر جس قدر نفقہ اس کواس کے گھر میں کفایت کرے وہ مقرر کیا جائے گا اور سوائے اس کے جو پچھ سفر میں زیادہ نفقہ و سواری کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہڑھایا نہ جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا کہ تیرا جی چاہتو پیدل جج کو جااگر چہ یہ مجور بہت خوشحال کثیر المال ہواور قاضی اس کواس کے گھر میں فراخی کے ساتھ نفقہ دیتا ہواور جو دیتا ہے اس میں نفقہ میں خرچ کرنے کے بعد پچھ بچتا ہو پس اس نے کہا کہ میں اس میں سے کرایہ کروں گا اور اپنے خرچ میں بطور معروف خرچ کروں گا تو اس کو اجازت دی جائے گی بدوں اس کے کہاس کے ہاتھ میں خرچ دیا جائے بلکہ ایک شخص ثفتہ کو دیا جائے گا کہ جیسا یہ چاہتا ہے بعنی بطور معروف اس پر خرچ کرے۔

خرچ کرے۔

اگر مجور نے کچھ وصیت کی پس اگریہ وصیت اہل خیر وصلاح کی وصیتوں کےموافق ہوتو جائز ہے 🌣

اگر مجور پیدل چلنے پر قادر نہ ہوا اور احرام میں پڑار ہا اور بہت دن گزر گئے یہاں تک کہ اس کواس احرام میں ایک پچھ ضرورت پیش آئی کہ جس سے اس کے حق میں مرض وغیرہ کا خوف ہوتو الی حالت میں یعنی بوقت ضرورت پچھ ڈرنہیں ہے کہ اس کے مال سے اس کواس قدر دیا جائے کہ اپنا احرام تمام کر کے احرام سے خارج ہوکر والی آئے ای طرح اگر احرام تطوع میں محصور ہوا تو اس کی طرف سے ہدی ارسال نہ ہوگی ہاں اگر چا ہے کہ میر نفقہ میں سے خرید کر کے بیجی جائے تو ہوسکتا ہے اور جب اس نے ایسا چاہا تو منع نہیں کی جائے گا اور اگر اس کے نفقہ میں ہدے خرید کر جیجنے کی گنجائش نہ ہوتو یوں ہی احرام میں چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ ولی ہی ضرورت پیش آئے جو ہم نے بیان کر دی ہے پھر بوقت ضرورت البتہ اس کے مال سے مدے خرید کر کے روانہ کی جائے گا تاکہ وہ اپنے احرام سے باہر ہواور ایسے امور میں صرف اس بات کا لحاظ کیا جائے گا کہ اس کی اور اس کے مال کی اصلاح ہو یہ مسوط میں ہے۔ اگر مجمور نے پچھوصیت کی پس اگر یہ وصیت اہل خیر وصلاح کی وصیت وسے موافق ہو جیسے نجے یا مساکمین کو دیے وغیرہ کی جن میں ہیں ہوجیے نجے یا مساکمین کو دیے وغیرہ کی جن سے تقرب الی اللہ ہوتا ہے تو استحسانا جائز ہے اور اس کے تہائی مال سے نفاذ ہوگا اور اگر اس کی وصیت اہل خیر وصلاح کی وصیت کی خلاف ہوتو اس کا نفاذ واجب نہیں ہے۔ یہ قاون کی قاضی خان میں ہے۔

متقی میں ہے کہ اگروسی نے وارث کو وقت بلوغ کے اس کا مال دے دیا حالانکہ وہ مفسد سخق جربالغ ہوا ہے تو دینا جائز ہواروسی ضان ہے ہری ہوگا یہ محیط میں ہے قال المتر جم المظاهر انه علی قول الشیخین آ امام عندالاعظم فلانه لا یہ ہی العجر فیما نحن فیم مطلقا واما عند ابی یوسف فلانه لا حجر عندہ قبل القضاء و ینبغی ان یکون فیمه خلاف محمد والله اعلم ابر ہابیان جر بسب فیق کے سوواضح ہو کہ ہمار ہز دیک فاس مجموز ہیں کیا جاتا ہے جبکہ وہ اپنی مال کامصلح ہواور فیق اصبی اور طاری دونوں ہرابر ہیں اور ہا جر بسبب فقلت کے اور غافل وہ ہے کہ مفسد مال نہ ہولیکن بسبب فقلت کے اور سلیم القلب نہ ہونے کن فع تصرفات کونہ سمجھے اور تجارات میں نقصان اٹھائے اور باز ندر ہوقو صاحبین آئے نز دیک قاضی ایسے غافل کو مجمور کے لیکا فی میں ہے۔ اگر نابالغ مجمور نے بچھے مال اپنی عورت کے مہرا داکرنے کے واسطے قرض لیا توضیح ہے پھراگر اس نے عورت کونہ دیا اور اپنی بعض ضرور توں میں خرج کر دیا تو ماخو ذہوگا اور اگر کی شخف نے غلام مجمور کو مال ودیعت دیا اس نے اقرار کیا کہ میں نے تلف کر دیا تو قسد یق نہ کیا جائے گا ابر اگر اس نے کہا کہ میں میں تھد یق نہ کیا اور آگر اس اس کے اقرار کا حال دریا فت کیا جائے گا ابر اگر اس نے کہا کہ میں قسد یق نہ کیا جائے گا اور اگر اس کے اعراد کا حال دریا فت کیا جائے گا ابر اگر اس نے کہا کہ میں قسد یق نہ کیا جائے گا اور اگر اس کے اور اس سے اس کے اقرار کا حال دریا فت کیا جائے گا ابر اگر اس نے کہا کہ میں

لے مترجم کہتا ہے کہ بظاہر بیتکم بقول امام البی حنیفہ والی یوسف ہے کیونکہ ابوحنیفہ کے نز دیک یہاں مطلقاً حجزنہیں ہےاورابو یوسف کے نز دیک حکم قاضی ہے پہلے ججزنہیں ہے ہاں اس میں امام محد کااختلاف ہونا چاہئے واللہ اعلم ۔ ۲ نہ بعد عتق سننے میں اسی طرح ہے فافنم فتامل ۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🕥 کيات (۱۳۸۳ کيات الحجر

نے جوا قرار کیا تھاوہ حق تھا تو فی الحال اس ہے مواخذہ کیا جائے گا اور اگر کہا کہ باطل تھا تو ماخوذ نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔
اگر سفیہ مجور کو کسی شخص نے مال ودیعت دیا اس نے اقرار کیا کہ میں نے تلف کر دیا تو اس کے اقرار کی تصدیق نہ ہوگی پھراگر اس کے
بعد صالح ہوگیا تو اس کے افراد کا حال دریافت کیا جائے گا ہیں اگر اس نے اقرار کیا کہ میں نے حالت فساد میں تلف کیا ہے تو پچھ
ضامن نہ ہوگا امام اعظم سے قول میں اگر امام کے مزد دیک سفیہ مجور ہوتا ہوا دریہ امام محد کا قول ہے اور امام ابویوسف کے نزد یک ضامن
ہوگا اور اگریہ اقرار کیا کہ میں نے حالت صلاح میں تلف کیا ہے تو ضامن ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرمجور نے کچھ مال قرض لیا اور اپنی ذات پرخرچ کیا اور جس قدرا پےلوگوں کا نفقہ ہوتا ہے ای حساب ہےخرچ کیا اور قاضی نے اس مدت تک اس کونفقہ نہیں دیا تھا تو بیقر ضہ اس کے مال ہےادا کرے گا اورا گر اس نے باسراف خرچ کیا ہوتو قاضی مقرض کواس میں سے بقدرنفقہ معروف کے یعنی جس قدرا ہے لوگوں کاخرچہ ہوتا ہے اس قدر دے دے گا اور زیادتی باطل کر دے گا کذا فی المبهوط وفی بعض انتنج الذخیر ہ اور اگر زید نے اس سفیہ مجور کو مال و دیعت دیا اور مجور نے گواہوں کے سامنے اس کوتلف کر دیا تو ضامن نہ ہوگا نہ فی الحال اور نہ صلح ہو جانے کے بعدیہ قیاس قول امام اعظم ہے اگرا مام اعظم سے مذہب میں یہ ہو کہ سفیہ مجور ہوتا ہے اور امام محد کا یمی قول ہے اور امام ابو یوسف کے نزویک ضامن ہوگا اور جو تھم یہاں ندکور ہے وہی نابالغ مجور میں ہے کہ اگر نابالغ کے پاس مال ودیعت ہواوراس نے گواہوں کے سامنے تلف کر دیا تو امام اعظم وا مام محلا کے نز دیک غیرضامن اور امام ابو یوسف کے نز دیک ضامن ہوگا اور بیتھم اس وقت ہے کہ مال ود بعت سوائے غلام و باندی کے ہواور اگر غلام و باندی ہواور مجور نے اس کوخطا سے قل کیا تو بالا تفاق سب کے نز دیک اس کی قیمت مجور کی مددگار برادری پرواجب ہوگی بیمچیط میں ہے۔اگر مجور نے ایساا قرار کیا تو جب تک مجور ہے تب تک وہ ماخوذ نہ ہوگا پھراگرصالح ہوگیا تو حالت صلاح میں اس ہے اس کے اقر ارکا حال دریا فت کیا جائے گا پس بعد اقر اُر کے جس دن ہے اس بر تھم ہوااس دن ہے تین برس کے اندراس کی قیمت اس کے مال سے لی جائے گی پیمبسوط میں ہے۔ اگر مجور نے کسی دوسرے مخص زید کا مال بدوں اس کی اجازت کے لے کرتلف کردینے کا اقر ارکیا اور زیدنے تصدیق کی اور قاضی کے پاس لایا اور مجور نے یہاں بھی اقرار کیاتو قاضی مجور کے قول کی تقیدیق نہ کرے گا پھراس کے بعدا گرصالح ہو گیاتو اس اقرار پر ماخوذ ہو گا مگراس ہے دریافت کیاجائے گاپس اگراس نے اقرار کیا کہ میں نے تلف کر دیا ہے اور سچا اقرار کیا تھا تو ماخوذ ہوگا اور مال اقراری اس کے مال میں قرضہ قرار دیا جائے گا اور اگر تلف کر دینا ثابت نہ ہواور اقرار میں مبطل ہوتو ماخوذ نہ ہوگا اور واجب ہے کہ نابالغ بھی مجور کے حکم میں ہویعنی اگرنابالغ نے زید کا مال بلاا جازت تلف کرنے کا اقرار کیا پھر بالغ ہوااور کہا کہ جومیں نے اقرار کیا ہے وہ حق تھا تو ماخوذ ہو گا وراگر کہا کہ حق نہ تھا تو ماخوذ نہ ہوگا اوراگر رب المال نے کہا کہ تو اپنے اقر ارمیں حق یعنی حق پرتھا اورمجور نے کہا کہ مطل یعنی ناحق پرتھا تو مجور کا قول ہوگا اور رب المال کو چاہئے کہ گواہ پیش کرے کہ اس نے حالت سفہ میں تلف کیا ہے اور جب مجور نے کہا کہ میں اینے اقر ارمیں مبطل تھا اور رب المال نے محق ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کا قول ہوگا ای طرح اگر مجھور عینی نے بالغ ہو کر کہا کہ تونے مجھے اس زمانہ میں قرض دیا تھا جبکہ میں نابالغ مجورتھا یاود بعت دیا تھا اور میں نے تلف کر دیا اور صاحب مال نے کہا کہ ہیں بلکہ میں نے تخجے قرض یاود بعت دیا تھا اور حالیکہ تو ماذون و بالغ تھا تو رہ علمال کا قول قبول ہوگا اورلڑ کے پرواجب ہے کہا ہے دعویٰ پر گواہ قائم کرے پیمحیط میں ہے۔

اگرزید نے مجور کو قرض دیایاو دیعت دی پھروہ صلح ہو گیا پھرصا حب المال ہے کہا کہ مجھے تو نے عالت فساد میں قرض دیا تھا

ل ہوتا ہویعنی وہ قائل نہیں ہیں اوراگر قائل ہوتے تو بیتکم ہوتا۔ سے رب المال ....اس واسطے کداس حالت میں وہ بالغ مقر ہے کہ تلف کیالیکن دعویٰ کرنا ہے کہ ضان نہیں تو گواہ لائے۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كات العجر

یا و د بعت دی تھی اور میں نے اس کوخرچ کر دیا اور صاحب المال نے کہا کہ تیری صلاحیت کی حالت میں دیا ہے تو صاحب مال کا قول قبول ہوگا اور مجھ رہاں تا ہوگا اور مجھ رہاں تا ہوگا اور مجھ رہاں تا ہوگا اور مجھ حالت ججر میں قرض یا و د بعت دی تھی مگر تو نے حالت صلاح میں اس کو تلف کر دیا ہے اور مجھے تا وان جا ہے اور مجھ رہا ہوگے ہوئے ہوئے ہوئے کے بعد اس کے پاس وہ مال قائم تا وان نہیں جا ہونے کے بعد اس کے پاس وہ مال قائم تھا یہ چھ طمیں ہے۔

فعلود):

حدبلوغ کی پہچان کے بیان میں

لڑکا جب بالغ ہوتا ہے جب احتلام یا احبال یا انزال ہواورلڑ کی احتلام وحیض وحبل کے بالغہ معلوم ہوتی ہے کذا فی المختار ا اور جس من تک پہنچنے سے لڑ کے اور لڑ کی کے بلوغ کا حکم دیا جاتا ہے وہ من پندرہ سال کا ہے بیصاحبین گاند ہب ہے اور یہی ایک روایت امام اعظم ہے ہے اور اسی پرفتو کی ہے اورمشہور روایت امام اعظم سے بیہے کہ اٹھارہ برس کالڑ کا بالغ اورستر ہ برس کی لڑ گی بالغ ہوتی ہے کذا فی الکافی اوراحتلام وغیرہ ہے بالغ ہونے کی ادنیٰ مدت طفل کے حق میں بارہ برس اورلژ کی کے حق میں نو برس ہیں اوراگر لڑکا بارہ برس ہے کم اورلڑکی نوبرس ہے کم ہواور بلوغ کا دعویٰ کیا تو بلوغ کا حکم نہ دیا جائے گابیہ معدن میں ہےاورا گرلڑ کا اورلڑکی اپنے بلوغ کے مخبر ہوئے یعنی دونوں نے اپنے بالغ ہونے کی خبر دی اوران کا ظاہر حال ان کے قول کے خلاف و کذب عبیں ہے تو اِن کا قول قبول کیا جائے گا جیسے عورت کا قول حیض کے باب میں مقبول ہوتا ہے اور جب ہم نے دونوں کا قول قبول کیا تو ان کے احکام ثل احکام بالعین کے قرار پائیں گے بیاقطع کی شرح قدوری میں ہے۔۔اگرلڑ کی کوچض آیا یالڑ کا ختلم ہوایا ایسا ہونے میں تاخیر ہوئی یہاں تک کہ لڑ کا پورے من بلوغ انیس برس تک اورلڑ کی ستر ہ برس تک پہنچ گئی اور دونوں کے آثار نے نیک چلن ظاہر ہوئے اور اپنے اپنے مال کی حفاظت کرنے میں دونوں امتحان کر لئے گئے اور دینداری میں ثابت پائے گئے تو ان کا مال ان کو دیا جائے گا اور اگر ان کے آثار ہے نیک چلن ظاہر نہ ہوا تو کچھ نہ دیا جائے گا اور صاحبینؓ نے بھی ایسا ہی فر مایا ہے مگر اختلاف اس قدر کیا کہ تا خیر علامات کی صورت میں ان کے نز دیک بلوغ پندرہ برس کے من میں ہےاور جب من بلوغ پر پہنچ جانے سے یاحیض واحتلام پائے جانے سے بلوغ کا حکم دیا گیا اگر نیک چلن اور مصلح ہوتو اس کا مال اس کو دیا جائے گا اور اگر ایسی صفت نہ پائی جائے بلکہ مفسد ہوتو اس کے وصی اور قاضی کو بالا جماع میا ختیار ہے کہ اس کا مال اس کونہ دے میر چیط میں ہے۔ جب لڑ کا یا لڑکی مراہق عجموئے اور یہ پہچان وشوار ہوئی کہ یہ بالغ ہیں یانہیں ہیں اوراس نے کہا کہ میں بالغ ہوں تو اس کا قول قبول ہوگا اور اس کے احکام مثل بالعین کے قرار دیئے جائیں گے یہ کا فی میں ہے۔اگرلز کا پنی عورت ہے ہم صحبت ہوا حالا نکہ ایسے ن تک پہنچ چکا ہے کہ اس کے جماع سے عورت کا حاملہ ہونا متصور ہوسکتا ہے اوراس کی عورت کے بچہ بیدا ہواتو اس کا نسب ثابت ہوگا اور اس مخص کے بالغ ہونے کا حکم دیا جائے گا اس لئے کہ ثبوت النب میں ضرورت ظاہر ہے یہ نیا بھے میں ہے۔

لے حبل سیعنی ان چیزوں میں ہے کوئی ہات پائی جائے۔ سے مکذب یعنی ظاہری حالت سے بھی جھوٹ بولنامعلوم نہیں ہوتا۔ سے مراہق یعنی جوانی کے قریب پہنچے۔

فتاويٰ عالمگيري ..... جلد ۞ كتأب الحجر

بسبب قرضہ کے حجروا قع ہونے کے بیان میں

بسبب قرضہ کے مجور ہونے کی صورت رہے کہ ایک مخص پراس قدر قرضہ وجائے کہ اس کے تمام مال کو گھیر لے یا اس کے مال سے زیادہ ہوجائے اور قرض خواہوں نے قاضی ہے درخواست کی کہاس کومجھور کر دیجئے تا کہاینا مال ہبہ یا صدقہ نہ کرےاور نہ کسی دوس ہے قرض دار کے واسطے اقر ارکر دیتو صاحبین ہے نز دیک قاضی اس کومجور کر دے گا اور یہ جرکار آمد ہوگا کہ پھراس کے بعد اس کا ہبہ کرنا یا صدقہ کرنا سیجے نہ ہوگا اور امام اعظم ہے نز دیک قاضی اس کومجور نہ کرے گا اور اس کا حجر کارآمد نہ ہوگا حتیٰ کہ اس کے ایسے تصرفات سب سیجے ہوں گے بیمحیط میں ہے۔اگرمقرض مجور نے کسی عورت ہے نکاح کیاتو نکاح سیجے ہے پس اگراس کے مہرشل ہے مہر زیادہ کیا تو بقدرمبرمثل کے اس قرض خواہ کے حق میں ظاہر ہوگا جس کی وجہ ہے مجور ہوا ہے ایس وہ قرض خواہ مبرمثل میں اپنا حصہ لے لے گا اور بس قدرمبر مثل سے زیادہ ہے وہ قرض خواہ کے حق میں ظاہر <sup>ا</sup>نہ ہو گا بلکہ اس مال میں رکھا جائے گا جواس کے بعد وہ محف مجور پیدا کرے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔امام اعظم ہے نز دیک مدیون کا مال قاضی فروخت نہ کرے گا خواہ عروض ہویا عقار ہولیکن اس قرض دارکوبرابر قیدر کھے گا یہاں تک کہوہ خود ہی اپنے قرضہ کے ادا کے واسطے اپنا مال فروخت کرے اور صاحبین نے فرمایا کہ اگر مدیون نے خود فروخت کرنے ہے انکار کیاتو قاضی عج فروخت کر کے اس کاثمن قرض خواہوں کے درمیان موافق حصہ کے تقتیم کرے گا یہ کا فی میں ہےاور قاضی کو جا ئزنہیں ہے کہ مدیون مال بدوں اس کی رضا مندی کے فروخت کردے مگر برضا مندی جائز ہےاورصاحبین ّ کے نز دیک مطلقاً جائز ہے اور بیقول صاحبین گامدیون حاضر میں سب مشائخ کے نز دیک بالا تفاق ع ہے مگر مدیون غائب میں مشائخ نے صاحبین ؓ کے قول پر اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ مدیون غائب کا مال قاضی اس کے حق میں نفاذ ہیچ کے طور پر فروخت نہ کرے اگر شوہر غائب ہواور عورت نے قاضی ہے درخواست کی کہاس کا مال میرے نفقہ میں فروخت کر دیے تو امام اعظم ہے نز دیک قاضی فروخت نہ کرے گا اور ایسا ہی صاحبین کا قول بعض مشائخ کے نز دیک ہے اور اگر غائب کا مال ایسی چیز ہوجس کے خراب ہو جانے کا خوف ہوتو بالا جماع فروخت کردےای طرح اگر غائب کا مال کوئی غلام ہواور قاضی کوخوف ہوا کہاس کے نفقہ کاخر جہاس کی تمام قیمت کو گھیر لے گا تو با جماع قاضی اس کوفروخت کردے گا پیزذ خیرہ میں ہے۔

گواه کرلیناصحت ِحجر کی شرطهبیں ☆

صاحبین ؓ کے نز دیک ایسا حجرا گرچہ مدیون مجور غائب ہوتو بھی جائز ہے مگر بعد حجر کے مجور کاعلم شرط ہے حتی کہ بعد مجور ہونے کے قبل علم کے جوتصرف اس سے سرز د ہواور صاحبین ؓ کے نز دیک سیح ہوگا اور پہ جمریہ قیاس جمرغلام ماذون ہے کہ اس میں بھی جمر کار آمد نہیں ہوتا جب تک غلام ماذون کوخبر نہ ہواور ایسے ہی ہے حجرقبل قید اور بعد قید کے دونوں طرح سیجے ہے اور جوتصرف ایسا ہو کہ قرض خواہوں کاحق باطل کرتا ہواس میں پیچرموثر ہوگا جیتے ہبہوصد قہ وغیرہ اور رہی بیچے سواگر برابر قیمت پر بیچے کی توا ہے مججور کی ایسی بیچے سجح قولہ ظاہر نہ ہو گامرادیہ ہے کہ بقدرمہرالمثل کے عورت کوا پیے طور پر ملے گا کہ اس میں دوسرے قرض خواہ ساجھی ہیں کیونکہ اس ہے کم غیرممکن ہے زیادہ تو وہ قر ضدار برقر ضہ ہے لیکن قرض خواہوں کواس میں حق نہیں پہنچتا۔ سے قولہ قاضی ....مرادیہ ہے کہ قاضی اس طرح فروخت کرے گا کہ نفاذ بیچ مدیون پر ہو سے بالا تفاق .... یعنی سب مشاریخ متفق ہیں کہ جب مدیون حاضر ہوتو صاحبین سے نزدیک قاضی اس کے مال کوادائے قرضہ کے لئے اس فروخت کرے اور جب مدیون غائب ہوتو صاحبین ؓ کے نز دیک کیا حکم ہے اس میں مشاکنے نے اختلاف کیا فتاوي عالمگيري ..... جلد کا کا کا کا کا کا الحجر

ہاوراگراس نے نقصان سے بچ کی تو نہیں سی ہے ہے خواہ نقصان کم ہو یا زیادہ ہواور مشتری کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہے ٹمن پوراکر دے یا ہی کر لے اوراگراس نے اپنا مال اپ قرض خواہ کے ہاتھ فروخت کیااور ٹمن کو قرضہ میں بدلاکر دیا پس اگر قرض خواہ ایک ہی مختص ہوتو یہ جائز ہم گر بدلا کرنا جائز نہیں ہا ای طرح آگر مختص ہوتو یہ جائز ہم گر بدلا کرنا جائز نہیں ہا ای طرح آگر اگر اس نے بعضے قرض خواہ ور مختص ہوں تو مشل قیمت پر ایک کے ہاتھ بیچنا جائز ہم گر بدلا کرنا جائز نہیں ہا ای طرح آگر اس نے بعضے قرض خواہ ور کی خواہ اور کرنا چاہاتو اس کو یہ اختیار نہیں ہے یہ کے ہاتھ بیچنا جائز ہم گر بدلا کرنا جائز نہیں ہوئے گور کیا تو اور کر کیا گیا اور گواہ کر لینا صحت جم کی شرط نہیں ہے صرف اس واسطے احتیاج ہوئی کہ اس اس موجود کام متعلق ہوتے ہیں اور اکثر انکار چیش آتا ہے پس اثبات کی ضرورت ہوتی ہاں واسطے گواہ کر لے تا کہ انکار ہے اس موجود ہوئی ہوئی اور ہو بیان کروے کہ میں نے اس کے نوز دیک اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں اور وہ اپنے سبب کے اختلاف سے فی نفسہ مختلف ہوجاتا ہے چنا نچر جم کر سبب ترضہ کے متاب اور جو مال آئندہ کمائی وغیرہ سے بیدا ہوا س میں یہ جم موثر نہیں ہوتا ہا اور جو مال آئندہ کیا گو خیرہ سے بیدا ہوا س میں یہ جم موثر نہیں ہوتا ہا اور جو مال آئندہ کمائی وغیرہ سے پیدا ہوا س میں یہ جم موثر نہیں ہوتا ہا اور جو مال آئندہ کمائی وغیرہ سے پیدا ہوا س میں یہ جم موثر نہیں ہوتا ہا اور جو مال آئندہ کمائی وغیرہ سے پیدا ہوا س میں یہ جم موثر نہیں ہوتا ہا اور جو مال آئندہ کو میں ہے۔
ملک اس میں اس کا تصرف نافذ ہوگا کی ذخیرہ میں ہے۔

ایک مخض پر قرضہ ہے کہ اس کے اقرار ہے یا گواہوں ہے قاضی کے نز دیک ثابت ہوا پھرمطلوب تھم ہونے ہے پہلے غائب ہو گیااور حاضری ہے انکار کیا تو امام ابو یوسف ؒنے فرمایا کہ قاضی اس کی طرف ہے ایک وکیل مقرر کرے گا اور اس وکیل پر مال کی ڈگری کرے گابشر طیکہ خصم اس امر کی درخواست کرے اور اگرخصم نے مدعا علیہ کے مجور کرنے کی درخواست کی تو ا مام اعظم ؓ وا مام محد ؓ کے نزدیک اس پر حکم نہ دے گا اور غائب کومجور نہ کرے گا جب تک حاضر نہ ہوئے پھر جب حاضر ہوتو اس پر حکم جاری کرے گا پھرا مام محر کے نزد یک اس کومجور کرے گا کیونکہ جربعد حکم کے ہوگا نہ قبل حکم کے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ اگر خصم کا قرضہ درہم ہوں اور اور مال مدعا علیہ درہم ہوں تو قاضی اس کی بلاا جازت بالا جماع ڈگری کر دے گا اور اگر اس کا قر ضہ درہم ہوں اور مال دینار ہوں یا اس کے برعکس ہوتو امام اعظم کے نز دیک قاضی مال مدعا علیہ کوخصم کے قرضہ میں استحسا نا فروخت کرے گا اور قیا سابیہ ہے کہ قاضی کوایس بچ الصرف کا اختیار نہیں ہے بیکا فی میں ہے اور عروض وعقار کوفر وخت نہ کرے گا اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ فروخت کرسکتا ہے اور ای پر فتویٰ ہے بینزانۃ انمفتین میں ہے۔قرضہ میں پہلے نقو دفروخت کرے چھرعروض پھرعقاریعنی آسان سے پہلے شروع کرےاورمقروض کے واسطےایک دستہ کپڑا پہننے کا حچیوڑ دے اور باقی فروخت کردے اوربعض نے کہا کہ دو دستہ حچیوڑ دے کذا فی الہدایہ۔اگر مقروض کے پاس پیننے کے کپڑے ایسے ہوں کہ ان سے گھٹ کربھی اپنالباس رکھ سکتا ہے تو قاضی ایسے کپڑے فروخت کر کے اس کے ثمن میں ے قرضہا داکر کے باقی سے اس کے واسطے لباس خرید دے اور علی ہذاالقیاس۔ اگر اس کامسکن ایسا ہو کہ اس سے کم پر بھی بسر کرسکتا ہے تو قاضی اس مسکن کوفروخت کر کے اس کے ثمن میں ہے قر ضدار کودے کر باقی ہے اس کے داسطے دوسرامسکن خریددے گا اور اس سے ہارے مشائخ نے بیفر مایا ہے کہ قاضی اس کی وہ چیز جس کا فی الحال مختاج نہیں ہے فروخت کردے گاحتی کہ اس کا لبادہ گرمیوں میں اور نظم عنج جاڑوں میں فروخت کر دے گا اور جب قاضی یا امین قاضی نے موافق مذہب صاحبین کے مال مدیون اس کے قر ضہادا کرنے کے واسطے فروخت کیا تو اس بیج کا عہدہ مطلوب کے ذمہ ہوگا قاضی اور اس کے امین کے ذمہ نہ ہوگا اور مرادعہدہ سے رہے کہ اگر مبیع استحقاق میں لے لی گئی تو مشتری اینانمن مطلوب ہے واپس لے گانہ قاضی اور اس کے امین سے کذافی النہا یہ۔اگر اس کے پاس لو ب ل عروض متاع واسباب عقارز مین و کھیت وغیرہ غیر منقولہ۔ سے نطع بچھونایا چمڑے کابستر۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كات العجر

کی آنگیٹھی ہوتو فروخت کر کے مٹی کی خرید دے گائیٹھی شرح ہدایہ میں ہے۔

ا گرمجور نے گواہوں کے سامنے سی مخص کا مال تلف کر دیا تو اس کے واسطے ضامن ہوگا 🏠

اگروجوب قرض کا سبب قاضی کے زددیک کی علت ہے یا گواہوں کی گواہی ہے جنہوں نے قرض لینے یامش قیمت پرخرید کرنے کی گواہی دی ہے جابت ہو تو ایسے قرض خواہوں کے ساتھ وہ ہرض خواہ جس کا قرضہ مجورہ ونے ہے پہلے کا ہمشریکہ ہوگا یہ مجوط میں ہے اور خانیہ میں تکھا ہے کہ اگر قاضی نے ایک شخص کو کئی قوم کے قرضہ کی وجہ ہے جن کے قرضے مختلف ہوں مجور کیا اور مجور نے بعض قرض خواہوں کا قرضہ اداکیا تو باتی قرض خواہ قابض کے مقبوضہ میں شریکہ ہوں گے لیس قابض بقدرا پنے حصدر سدے لے کر باتی ان قرض خواہوں کا قرض خواہوں کا قرض خواہوں کا قرض خواہوں کے اپنی تو المجبری اللہ ہوگیا تو اقرار مسلم کے اس مطرح اگر غلام آزادیا مہرکیا تو بحق و قدیم سے کہ جو تصرف ایسا ہے کہ جس کا جدو ہزل کیاں ہوتا ہو وہ تصرف مجمور کی طرف سے نافذہو گا اور جو میں میں میں خواہوں کے سافذہو گا گراس صورت میں نافذہو کیا اور اگر مجمور نے کو اجوں کے ساف کو اجراکی گواہوں کے سامنے اس فی قیمت سے بڑھ کرخریدی پس دے واسطے شامن ہوگا اور صاحب ضان اس قرض خواہ کا جس کے واسطے مجمورہ وا ہوں کے سامنے اس کی قیمت سے بڑھ کرخریدی پس کے واسطے مجمورہ وا ہے جسے دو اس کی قیمت سے بڑھ کرخریدی پس کے واسطے مجمورہ وا ہوں کے سامنے اس کی قیمت سے بڑھ کرخریدی پس کے واسطے مجمورہ وا ہوگی واس کی قیمت سے بڑھ کرخریدی پس کے واسطے مجمورہ وا ہوگی وہ واب کے سامنے اس کی قیمت سے بڑھ کرخریدی پس کے واسطے مجمورہ والے جسے دار ہوگا اور جو قیمت سے زیادہ ہے وہ بائع کے واس میں ہم کے پیوا ہو بیافتہ کی قاض خواہ میں کے واسطے مجمورہ والے جھے دار ہوگا اور جو قیمت سے زیادہ ہے وہ بائع

مدیون مجور کا نفقہ اور اس کی زوجہ اور نابالغ اولا داور اس کے ذوی الارجام کا نفقہ صاحبین کے نزد یک اس کے مال سے دیا

ا الجاء یعنی بادشاہی پیادے اس کے مال ظاہر ہونے پر سازش کر کے کم داموں نے فروخت کرلیں گے جیسے اکثر نیلام میں ہوا کرتا ہے۔ سے کے کر یعنی غصب کر کے۔ سے ہزل یعنی زبان سے کہالیکن قصد نہیں ہے تو بھی پورا ہوجائے جیسے جدیعنی قصد میں ہوتا ہے مانند طلاق وعمّاق وغیر ہو۔www.ahlehaq.org فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🔾 کتاب العجر

جائے گااوراگرمفلس کا پچھے مال معلوم نہ ہوتا ہواور قرض خوا ہوں نے اس کے قید کرنے کی درخواست کی حالا نکہ وہ کہتا ہے کہ میرا کچھے مال نہیں ہے تو حاکم اس کو ہرا یسے قرضہ کے واسطے جس کواس نے اپنے اوپر کسی عقد سے واجب کیا ہے قید کرے گا جیسے مہر و کفالت وغیرہ اور اگر مدیون مفلس نے اس امر کے گواہ پیش کئے کہ میرے پاس کچھ مال نہیں ہے تو رہا کر دیا جائے گا کیونکہ فرا خدی حاصل ہونے تک مہلت دینانص قرآنی ہے ثابت ہے کذا نی الکانی۔اگر تنگدست پایا گیا تو واجب یہ ہے کہ فراخدی تک اس کومہلت دی جائے اور بعد قید کرنے کے اس کے تنگدست ہونے کے گواہ بالا تفاق مقبول ہوں گے پس گواہ قائم کرنے کے بعد قاضی اس کور ہا کر دے گااورا گرقید سے پہلے گواہ قائم ہوں تو ایک روایت میں جب تک مقید نہ ہومقبول نہ ہوں گےاور یہی عامہ مشائخ کا ند ہب ہےاور یہی عمس الائمہ سرحسی نے شرح ادب القاضی میں اختیار کیا ہے اور یہی اصح ہے یہ بینی شرح ہدایہ میں ہے اور جب حاکم نے اس کو دویا تین مہینہ قید کیا تو پھراس کا حال دریافت کرے گا پس اگر اس کا پچھ مال دریافت نہ ہوا تو رہا کر دے گا بیاقطع کی شرح قد وری میں ہے۔ سیچے رہے کہ قید میں اہل حرفہ کو اپنے حرفہ کا کا م کرنے کا قابو نہ دیا جائے گا تا کہ اس کا دل پریشان ہواور قرضہ ادا کر دے بخلاف اس کے اگر اس کی کوئی باندی ہواور قید خانہ میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں وطی کرسکتا ہے تو منع نہ کیا جائے گا یہ کافی میں ہے اور واقعات میں لکھاہے کہ قیدی اگر قید خانہ میں بیار ہوا اور وہاں کوئی ایسانہیں ہے جواس کی تیار داری کر بے تو گفیل لے کر قید خانہ سے نکالا جائے گا اورخلاصه میں لکھا ہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب ایس حالت میں اس کے حق میں مرجانے کا خوف ہواور اس پرفتوی ہے اور اگر لفیل نہ پایا جائے تو رہانہ ہوگا اورا گرکسی مخص نے کفالت کی اور قاضی نے رہا کیا تو خصم کا حاضر ہونا اس وقت شرط نہیں ہے یہ بینی شرح ہدایہ میں ہے۔اگراس نے اپنے یا اہل وعیال کے واسطےاناج خریدا تو جائز ہے بیتا تارخانیہ میں ہےاور جو شخص قرضہ کی وجہ ہے مقید ہے اگروہ اپناروزینه خریدنے میں اسراف کرتا ہوتو قاضی اس کومنع کردے گا اور اس کے حق میں کفاف معروف مقرر کردے گا اور ایے ہی کپڑے میں درمیانی حیال چلے اور اس کو درمیانی حیال چلنے کا تھم کرے گا مگر اس پر اس کے خور دونوش ولباس میں تنگی نہ کرے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🔾 کی کی کی دری الم كتاب الحجر

میں کسی حقدار کو بہ مقابلہ دوسروں کے چھانٹ لیا تو اس کواختیار ہے اس کوفتاً و کانسفی میں صریح بیان کیا ہے کہ یوں فر مایا کہ اگر زیدیر تین آ دمیوں کے ہزار درہم اس تفصیل ہے قریضہ ہوں کہ بکر کے پانچ سو درہم اور عمر کے تین سو درہم اور خالد کے دوسو درہم ہوں اور زید کے پاس کل پانچ سودرہم ہیں پس قرض خواہوں نے جمع ہو کرزید کو مجلس قضامیں قید کرایا تو مال کیونکہ تقسیم ہوگا فر مایا کہ اگر قرض دار حاضر ہوتو وہ ان کا قرضہ خود ہی تقسیم کرے گا اور اس کواختیار ہوگا کہ ادا کرنے میں جا ہے بعض کو بعض پر مقدم کرے یا بعض کو چھانٹ لے اور اگر مدیون غائب ہواور قاضی کے نز دیک قرضے ثابت ہوں تو قاضی تمام مال قرض خواہوں کو حصہ ردس تقسیم کر دے گا پیپنی شرح ہدایہ میں ہے۔

اگر مدیون نے اپنے افلاس کے گواہ دیئے اور طالب نے اس کی خوشحالی کے گواہ دیئے تو طالب کے گواہ قبول ہوں گے اور جس سے فراخدی فابت ہواس کے بیان کی کچھ ضرورت نہیں ہے اور افلاس کی گواہی میں مدعی کا حاضر ہونا شرط نہیں ہے بیخلاصہ میں ہے اور گواہوں کو یوں کہنا جائے کہ میخف فقیر ہے ہم اس کا کچھ یا کوئی عرض عروض میں ایسانہیں جانتے ہیں جس ہے حالت فقریہ نکلے اور ابوالقاسم صفار نے فرمایا کہ گواہوں کو یوں کہنا جا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ پیٹھش مفلس معدم ہے ہم اس کا کوئی مال سوائے اس کے تن کہ کپڑوں اور اس کے لباس شب خوا بی کے نہیں جانتے ہیں کذا فی العینی شرح الہدایہ اورا گرمدیون مفلس اپنے گھر میں کسی ضرورت ہے گیا تو ہدایہ میں مذکور ہے کہ اس کے پیچھے نہ جائے بلکہ اس کے دروازے پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ وہ باہر آئے اور زیا دات میں فر مایا کہ جب مدیون نے اس کواندرآنے کی اجازت نہ دی تو اس کے دروازے پر بیٹھار ہے اوراس کواندر جانے ہے <sup>منع</sup> کرے تا کہ رویوش نہ ہو جائے یا دوسرے دروازے ہے نہ نکل جائے پس ساتھ ساتھ رہنے ہے جومقصود ہے وہ فوت ہو جائے اور نہایہ میں لکھا ہے کہ صاحب حق کو بیا ختیار نہیں ہے کہ ملز وم مطلوب کو پیخانہ یا کھانے کے واسطے مکان کے اندر جانے ہے منع کرے کیکن اگراس کوغذا دے دی یا پیخانہ پھرنے کے واسطے کوئی مقام مقرر کر دیا تو اس وقت البتہ اس کواختیار ہے کہ گھر میں اس کو نہ جانے دے تا کہ ایبانہ ہو کہ ملزم بھاگ جائے اور اسی نہایہ میں لکھا ہے کہ اگر مطلوب ملزوم مثل سقائی وغیرہ کے کام کیا کرتا ہوتو طالب کواس کام ہے منع کرنے کا اختیار نہیں ہے لیکن اپنے نائب اور اجیر وغلام کواس کے ساتھ ساتھ رکھ سکتا ہے لیکن اگر مطلوب کواس کا اور اس کے عیال کا نفقہ دیا تو اس صورت میں اس کواس کا م سے منع کرسکتا ہے تیبین میں ہے۔

واقعات میں لکھا ہے کہ ایک محض پر دوسرے کے حق کی ڈگری ہوئی ڈگری دارنے اپنے غلام کو قرض دار کے ساتھ ساتھ رہے کا حکم دیا ہیں جس پرڈگری ہوئی ہے اس نے کہا کہ میں مدعی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں غلام کے ساتھ نہ بیٹھوں گا تو اس کو بیا ختیار ہے بیپنی شرح ہدایہ میں ہے۔اگرمطلوب نے قید ہونا اور طالب نے ملازمت مجا ختیار کی تو طالب کواختیار ہے کیکن اگر قاضی کومعلوم ہوا کہ طالب اس برساتھ ساتھ رہنے میں تعدی کرے گا مثلاً گھر میں جانے ہے منع کرے گایا اس کے ساتھ اندر چلا جائے گاتو ایس صورت میں مطلوب سے ضرر دفع کرنے کے واسطے اس کو قید کرے گا پیکا فی میں ہے۔اگر کسی مرد کاعورت پر قرضہ ہوتو اس کے ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ اس میں اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی ہو گی لیکن قرض خواہ اس کے پاس ایک امین عورت اپنی طرف سے بھیج دے گا جواس کے ساتھ ساتھ رہے کذا فی الہدایہ۔اگرزید مفلس ہو گیااوراس کے پاس عمرو کا کچھ مال معین ہے جس کواس نے عمروے خریدا تھا تو عمروباقی قرض خواہوں کے ساتھ برابر کر دیا جائے گا اس کی صورت بیہے کہ زید نے عمر و ہے ایک خاص غلام خرید ااور قبضہ

فراخدتی بعنی اس قدرمیسر ہو کہ ضروریات کے بعد کچھادا کر سکے عروض متاع داسباب۔ ۲٪ ملازمت بعنی قرض دار قید ہونا منظور کرتا ہےاور قرض خواہ کہتاہے کنہیں بلکہ میں اس کے ساتھ رہوں گانو قرض خواہ کواختیار دیا جائے گا۔ فتاوي عالمگيري ..... جلد ٢٢٨ کي کي العجر

کرلیا اور ہنوز دام نہیں دیے تھے کہ مفلس ہو گیا اور اس کے پاس سوائے اس کے اور پھھ مال نہیں ہے پی عمرو نے دعویٰ کیا کہ میں بہ
نسبت دوسروں کے اس غلام کامتحق ہوں اور دوسر نے رض خواہوں نے مساوات کی ادعویٰ کیا تو یہ غلام فروخت کر کے اس کے دام
سب کو حصہ دستر تقسیم ہوں گے بشر طیکہ سب قرضے ایے ہوں کہ ان کے اداکا وقت آگیا ہواور اگر بعض کا وقت آیا ہواور بعض کا نہ آیا ہوتو
ان قرض خواہوں کو جن کے اداکا وقت آیا ہے تقسیم کر کے دے دیا جائے گا بھر باقی قرض خواہ وقت آنے پران لوگوں سے جنہوں نے
وصول کیا ہے بعقر راپ حصہ رسد کے واپس لیس گے اور اگر زید نے غلام پر قبضہ نہ کیا ہو یہاں تک کہ مفلس ہوگیا تو عمرو باقی قرض
خواہوں کے بہنست غلام کا حقد ار ہوگا یہ نیا بھی میں ہے۔ ہشام نے امام محمد سے دوایت کی کہ ایک سفیہ مجمور نے اپنی نابالغ لڑکی یا بہن
کوکس کے ساتھ بیاہ دیا تو جائز نہیں ہے اور ہشام کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد سے دریا دت کیا کہ ایک محفی ایسا ہے کہ اس سے راست
روی کے آثار ظاہر نہ ہوئے اور ہنوز وہ مجمور بھی نہ کیا گیا اور اس کا مال اس کے پاس ہاس نے فروخت کیا تو امام محمد نے محمد مردی کہ
امام ابو یوسف نے فر مایا کہ ہے کہ بھیا طل ہے اور ایسا ہی امام محمد کا قول ہے بیمچیط میں کھا ہے۔